





يسر الله الرصد الرحيم!

تعارف!

نحمده ونصلى على رسوله الكريم الما بعد! الحُديثة الحض الشرب العزت كي هم أحمان الوقيق في "اضاب قاديا نيت"

کی بارھویں جلد پیش خدمت ہے۔جلد گیارہ کی طرح پیجلد بھی محترم ہا بو پیر بخش لا ہوری کی ذمل ی کتب برمشمثل ہے:

كتفنيف الاستدلال الص حيح في حيات المسيح ترويينبوت قاوياني في جواب" النبوة في خيرالامت" باردوم 19۲۵ء

اكتوبر تر ديدمعيار نبوت قادياني

ریکل باره کتب درسائل بین جواحتساب قادیانیت کی جلد گیاره اور باره میں شامل ہوئے۔اس کےعلادہ(ا)......''کاشف مغالطہ قادیانی'' بھی ان کی طرف منسوب ہے۔لیکن سے

اختساب غلط ہے۔اس لئے کہ'' بابوصاحب'' اس کے ناشر تھے۔اصل میں نیدرسالہ چو ہدری محمہ

صين كام تبكروه ب-(٢)..... ايك دمال: "حيافيظ ايسمان عين فتينة القاديان" ہے۔وہ مر لی دفاری میں طا۔اردونیل سکا۔اس لئے اسے شامل اشاعت نہیں کیا۔(۳۴س).....

ان کے دواور رسالے بھی ہیں جو'' نومبر ۱۹۲۲ء/ جون ۱۹۲۵ء'' کے ماہنامہ تائیدالاسلام لا ہور میں شائع ہوئے۔افسوس کےمطلوبہ شارے نہ ل سکے۔ورندان کوشائل اشاعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے کی دوست کے پاس ہوں اور وہ فوٹو مہیا کردیں تو کسی اور جلد میں ش کے کرنے کا

فخرحاص كريس ك-وماذالك على الله بعزيز! بروردگار عالم کالا کھ لا کھ شکر ہے کہ اس نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کواس خزانہ کو محفوظ كرنے كى نعت سے سرفراز فر مايا ۔ اوراس كام كے لئے ہم مسكينوں كوا بني بارگاه ميں قبول فر ماليا۔ فلحمدالله اولًا وآخراً!

فقير ....الله وسايا! ۵انحرم الحرام ۱۳۲۵ ه 7ارچ2004ء

| r.  | ١٠٠٠٠٠ الاستدلال الصحيح في حيات المسيح |
|-----|----------------------------------------|
| 722 | اا ترديد نبوت قادياني في جواب النبوة   |
| ٥٠١ | ۱۲ بردید معیارنبوت قادیانی             |

|           | تفصل فمرست (استدلال الصعيح في حيات المسيح)     |
|-----------|------------------------------------------------|
| ۱۵        | حيات كي دليل نم را المن او ان من اهل الكتاب    |
| ۲•        | حيات ع دليل نمرا بل رفعه الله الميه            |
| * 1       | حات ولل نمرا مكرواومكرا لله يا عيسى انى متوفيك |
| řr        | حيات ي دلل غرم السنة كنت عليهم شهيدا السنة     |
| rr        | حيات ي وليل فمره يكلم المناس في المهدو كهلا    |
| 14        | حيات كادل فمرة وانه لعلم للساعة                |
| ٣٢        | حيات ي والمرابس ومااتا كم المرسول              |
| ٣٣        | حيات ولل نمر ٨ حديث فا قول كماقال              |
| ۳۳        | حيات ي دلل نمبره اثرابن عبالش                  |
| rr        | حيات وليل نمرواسس أن عيسم لم يست               |
| ۳۸        | حات می سازاهادیث سسا                           |
| <b>79</b> | ديات يلى ازصحابة                               |
| Ma        | تقريم وتاخر (ابن عباس )                        |

ازتابعين حيات عيسى . ازمحد ثينٌ ..... حيات عيست ..... ازمفسرينٌ.... حيات عيستي .... از بزرگان دين ازانجيل..... ۸۵ يدفن عي في قبري كاجوا ىپلى دلىل.... رفع عيسى ..... خدانعالی آسانوں پر کاجوا رفع عيسيٌّ ..... دوسري دليل. تيسري دليل. رفع عيتى... چۇخى دلىل.... رفع عيسي ..... يانچوين دليل رفع عيستي ... چینی دلیل (احادیث). رفع ميستي ..... رفع كامعنى بلندى درجات كاجوار اعتراض نمبرا... حضور ﷺ زمین پرسیتی آسان پر وجودعضرى آسان بركيي كاجوأب فيهاتحيون وفيها تموتون !كاجما كرەزمېرىر پركاجوا ب آسانی آب دموا کاجوار بول وبراز کہاں کرتے ہو کے کاجوا اعتراض نمبر

| IFA    | مسح كوا تارلائي كاجواب               | اعتراض نمبر۸   |
|--------|--------------------------------------|----------------|
| IP4    | آسان پر جانا کوئی نضیلت نہیں کا جواب | اعتراض نمبره   |
| 1170   | عیسی کے بغیرامت کی اصلاح کا جواب     | اعتراض نمبروا  |
| IMP.   | عیتی کا آناختم نبوت کے منافی کاجواب  | اعتراض نمبراا  |
| le'i   | تونی کامعتی                          | اعتراض نمبراا  |
| 10.    | اقول كما قال كاجواب                  | اعتراض نمبر ١٣ |
| 101    | متوفیککاجواب                         | آیت نمبرا      |
| ior .  | فلماتو فيتنى كاجواب                  | آيت نمبرا      |
| 100    | اأنت قلت للناسكاجراب                 | آيت نمبر۳      |
| IYP.   | وان من اهل الكتاب كاجراب             | آيت نمريم      |
| IYY    | قدخلت من قبله الرسلكاجراب            | آيت نمبره      |
| 144    | وكاناياء كلان الطعام كاجواب          |                |
| 14.    | خلت كامعنى                           |                |
| 1∠r    | وماجعلنا هم جسدآلاياكلون الطعام      | آیت نمبر۲      |
| سل ۱۸۹ | وما محمد الارسول قدخلت من قبله الر   | آيت نمبر ٤     |
| : 1/4  | وماجعلنالبشر من قبلك الخلد           | آيت نمبر ٨     |
| 141    | تاكياه تيقد خارتياها ماكسيت          | آه - نم و      |

اوصاني باالصلواة ولزكوة مادمت حي

سلام على يوم ولدت ويوم اموت

ومنكم من يتوفى ومنكم من .....

ولكم في الارض مستقرومتاع الى حين

آيت نمبروا.....

آيت نمبراا.....

آیت نمبر۱۳..... آیت نمبر۱۳.....

| r•9        | ومن نعمره نذكسه في الخلق           | آيت نمبرهما |
|------------|------------------------------------|-------------|
| rı•        | انما مثل الحيوة الدنيا كماء انزلنا | آیت نمبر۵ا  |
| rır        | انما مثل الحيوة الدنيا             | آيت نمبر١٦  |
| rır        | ثم انكم بعد ذالك لميتون            | آيت نمبر کا |
| rır        | الم تر ان الله انزل من السماء      | آیت نمبر۸۱  |
| rio        | وماارسلنا من قبلك                  | آيت نمبر ١٩ |
| rı∠        | والذين يدعون من دون الله           | آیت نمبر۲۰  |
| <b>719</b> | ماكان محمد إبااحد من رجالكم        | آيت نمبراا  |
| <b>""</b>  | فاستلو اهل الذكر                   | آيت فمبر٢٢  |
| rr•        | ياايتهاالنقس المطمئنه              | آیت نمبر۲۳  |
| -          | الله الذي خلقكم ثم رزقكم           | آیت نمبر۲۳  |
| rrz        | قل من عليها فان                    | آیت نمبر۲۵  |
| rrq        | ان المتقين في جنت ونهر             | آيت نمبر٢٩  |
| ro•        | ان الذين سبقت لهم من الحسني        | آيت نمبر ١٤ |
| ror        | اينما تكونو ايدر ككم الموت         | آیت نمبر۲۸  |
| ror        | ما اتاكم الرسول                    | آیت نمبر۲۹  |
| ۵۷ .       | اوترقي في السماء                   | آیت نمبر۳۰  |
|            |                                    |             |
|            |                                    |             |
|            |                                    |             |





## نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُعِط برادرانِ اسمام!

 عليه إلسلام نے امت كو غلط خبر دى كدآنے والاعيلى عليه السلام بن مريم نى ناصرى عهد چر آنے والا قادیان میں آنا تھا اور رسول الله علق نے فرمایا که وشق میں نزول ہو گا۔

پھر اس نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آ سان ہے

میرے مقبرہ میں مدفون ہوں گے مرزا قادیانی کہتا ہے نہیں۔ وہ تو فوت ہو بچے اور تشمیر

ایک بات میں رسول الشبطی سے مرزا قادیانی نے مخالفت کی ہے۔ گر مرزا قادیانی کی دینداری دیکھئے کہ حدیثوں کی تھیج اپنے الہام سے کرتے میں تعنی جو حدیث مرزا قادیانی کے الہام کے مطابق نہ ہو وہ ردی ہے، حالانکہ جمیع علما

(تجليات البيص ١٢ خزائن ج ٢٠ ص ٢٠٠٠)

(هيقة الوي ص ٨٦ خزائن ج ٢٢ ص ٨٩)

(براین احمدیش ۴۹۹ فزائل ج اس ۱۹۳۴)

(دیکھو برامین احمد بیمصنف مرزا قادیانی اصل عبارت بد ہے)

محدثین کا اتفاق ہے کہ امتی کا الہام وحی کا مرتبہ نہیں رکھتا کیونکہ وحی خاصہ ہے انبیاء علیهم السلام كا، اور امتى كا البام فلنى بي يقين نبيل بوتا اور مسلمانول كو تجربه بو چكا ب اور مرزا قادیانی کے الہامات موجود ہیں کہ ان کے مضامین پر از شرک اور غرور نفس پر جنی ہیں۔

انت منی بمنزلة ولدی (مرزاتو مارے بیٹے کی جا بجا ہے)

بدالہام اس خدا کی طرف سے برگزنہیں ہو سکتے جوقر آن اور محد عظا کا خدا ہے جس نے قرآن شریف میں لَمْ مَلِلة وَلَمْ يُولَلة فرمايا مواور مرزا قادياني تو وي بين جو

"أور جب حفرت ميح عليه السلام اس دنيا مين دوباره اس ونيا مين تشريف لا كميں كے تو ان كے إتھا ہے دين اسلام جميع آفاق واقطار ميں كھيل جائے گا۔''

''وہ زمانہ بھی آنے والا ہے جب خدا تعالی مجرمین کے لیے شدت اور فہر اور

ویلحو انت منی بمنزلة بروزی (مرزا تو بمارا پروزلین ظهور ہے)۔

براین احدید میں مسح علیہ السلام کا دوبارہ آنا نشلیم کر بیلے ہیں۔

پرای کتاب میں لکھتے ہیں۔

مقام لدھیانہ میں قتل ہوگا۔ اور قتل تلوار سے نہیں قلم سے موگا وغیرہ وغیرہ۔ عرض کہ ہر

میں جا وفن ہوئے۔ رسول املہﷺ فرماتے ہیں کہ دجال مقام لد جو بیت امقدس میں ب حضرت عيسى عليه إلسلام ك باته سي مقتول مو كار مرزا قادياني كبتا ب كنيس دجال

نازل ہو گا۔ رسول الله علی فرماتے ہیں کہ مسج علیہ السلام بعد نزول فوت ہوں گے اور

مخق کو استعال میں لائے گا اور حفرت مسح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے۔' (برابین احمد بہ حاشیہ در حاشیہ ص ۵۰۵ نزائن ج اص ۲۰۱) مرزائی جواب دیں . بہرحال وہی الہام خدا کی طرف سے ہو سکتا ہے جو کہ قرآن شریف ادر احادیث نبوی کے موافق ہے۔

ب دو البام بیں۔ ایک البام قرآن شریف اور انجیل اور اجماع امت کے

موافق ہے اور دوسرا الہام اناجیل وقر آن شریف اور اجماع امت کے برخلاف ہے پس

اور اجماع است کے برطاف یقین میں کرسکتا کہ مرزا غلام احد قادیانی کا الباف ف ک طرف سے ہے اور میج فوت ہو چکا ہے وہ نیل آ سکتا اور اس کے رنگ میں مرزا غلام احمد قادیانی آ کی کیونکہ اگر کوئی بدبخت یہ مان نے تو ذیل کے باطل عقائد اس کوتسلیم

(الۆل)......تنم نبوت كامنكر ضرور ہوگا جو كه با جماع امت كفر ب\_. ( دوم ).....مرزا قادیانی کو نبی و رمول مجمی یعین کرنا ہوگا كيؤنكہ حضرت ميسیٰ عليہ السلام نبی ورسول تصے جب غیرعینی کوئی آئے گا تو جدید نبی بعد از حضرت خاتم انتہین تلکہ آئے گا

( سوم ) ..... مرزا غلام احمد قادیانی کو خاتم الانبیاء ماننا یزے گا کیونکہ اس صورت میں آخر

( جہارم ) .....امت محمدید آخر الام ندرے گا کیونکہ گھر جدید نبی کی امت آخرین امم ہوگا۔ ( جبم ) ......عشرت مجد رمول اللہ ﷺ امکل البشر و افضل الرسل ندر ہیں گے کیونکہ پھر کل

صَفْهم ) .....قرآن شريف آخر الكتب بندرب كا كيونكه آخر الكتب مرزا غلام احمد قادياني

منزه

ہمیں

اڻ

ايمانم

ست ایمانم (نزول استح م ۹۹ نزان ج ۱۸ص ۲۷۷)

الانبيا وہي ہوں گے۔

نبوت کی محیل مرزا قادیانی سے ہوگ۔

از

کی وی ہو گی۔ جیسا کہ مُرزا قادیانی لکھتے ہیں `

قران

خطاله

جوسلمان ہے اور جس کا دعویٰ ہے کہ وہ موس کتب اللہ اور رسل اللہ ہے اور جو حفرت غاتم انھین ﷺ پر ایمان رکھتا ہے اور ختم نوبت کا محر میس وہ تو برگز برگز آ ہائی کتابوں

المنظم ).....حفرت محد رسول الشنطيقة ناقس ني عابت ہوں كے كوئك كال كے بعد المس ني تابت ہوں كے كوئك كال كے بعد المس ني تابت ہوں كے كوئك كال كے بعد المس ني تابت كال كے تابت كال كے تابت كال كے تابت كال كے تابت اللہ اللہ تابت كوئك جب ني آتا ہے تو ضرورت عابت ہوتى ہے اور ضرورت ہا ہت ہوتى ہے اور ضرورت ہا ہت ہوتى ہے کہ تابت کے ادر اصلات نزول الشراع ہا ہے كوئك فس قرآئى وَالله لله تابت ہے اور اصلات نزول الشراط المائد سے الكل ہوگا تو اصل قيامت ہے كال الكار ہوگا كوئك جب شرط فوت ہوتا ہے اور اصلات كامكر كافر ہے۔

(وہم) ... اگر زول متی بعدنی رنگ میں درست سلیم کر لین قو چنے کاؤ بس کا گزرے
ہیں سب سے سلیم کرنے بڑیں گے کیونکہ وہ مجی مال کے بیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔
ہیں سب سے سلیم کرنے بڑیں گے کیونکہ وہ مجی مال کے بیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔
کیما بدین اور کمراہ کن ہے اور سمام افراد است سے الگ ہو کر بیر اعتقاد بنا
ہے کہ حضرت سرور کا نکات ظامہ موجودات بھی کو (نسوذ باللہ) قرآن شریف بجہ میں
خبیں آیا تھا اور آپ بھی کا ذہن ایسا ناقس تھا کہ وفات می محمد فران اور فد خدا تعالی نے
خبیل آیا تھا اور آپ بھی کا ذہن ایسا ناقس تھا کہ وفات می محمد کر ایس میں
میں علیہ السلام بن مریم کی فرماتے رہے۔ ایک جگد بھی بروز ومثیل کا لفظ ندفر مایا اور خدا
مسئل زول وی جاری تھا اور خدا کا وعدہ میں تھا کہ قرآن کا سمجھانا ہمارا کام ہے "کم خدا
نے اپنا وعدہ لیوا نہ فرمایا اور آخضرت مجھانے کو تہ سمجھایا بیک مرزا قادیاتی کو مجمی برائین

بت خود کام غلط

دن غلط رات غلط صبح غلط شام غلط مرزا قادیانی کا تمام کارخانه غلط به بسیس ادر صراط متقتم پر

اب میں ذیل میں مولوی محمد بشیر صاحب کے وہ زیروست دلائل درج کرتا ہوں جو انھوں نے مباحثہ ولمل میں بیش کیے اور مرزا قادیانی سے کوئی ان کا جواب شد بن

مثرک رکھا کسی شاعر نے خوب کہا ہے ہے سر بسر قول ترا اے

قائم رہیں۔ ا

آیا اس لیے مرزا جی مباحثہ نامکمل جھوڑ کر بھاگ گئے۔ مرزا قادیانی نے بڑی بھاری غلطی یہ کی ہے کہاینے الہام کے مقابل انجیل وقر آن شریف ادر احادیث نبوی و اجماع امت کو بے اعتبار بتایا ہے بلکہ یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جو حدیث میرے الہام کے مطابق نہ ہو وہ ردی ہے۔ (اعجاز احمدی ص ۳۰ خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۰) حالاتگہ ہر اسلامی فرقد کا اصولی مسلہ یہ ہے کہ ہرایک الہام قرآن شریف کے چیش کرنا چاہے۔ اگر وہ اس کے مطابق ب تو اس برعمل كرما جاب ورنه وموسد شيطاني سجه كر ردكر دينا جاب مرمرزا قادياني النا قر آن شریف اور احادیث نبوی کو رد کرتے ہیں۔قرآن شریف نے صاف فرما دیا ہے کہ را من طریعت اور اعوادیت برای و رو در حرین این کران طریعت کے صاف کرہ دیا ہے کہ حضرت عملی علیہ السلام نہ معتول ہوئے اور مصلوب ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اشا لیا جیہا کہ اس کہ اس کے ایک بادہ قرس کو تمل سے بچایا اور قبل ہے جم بچایا گیا کیونکہ مدہ کو نہتر کوئی صلیب دے سکتا ہے اور نہ تمل کر سکتا ہے جس جس مجم کا رہے ہوا ہی کوئل سے بچایا گیا اور جس ایک شخص کی نیمیں ہوا تر زرہ افسان اس کا اظہر من افسس ہے۔

مرزا قادیانی اور ان کے مرید مسلمانوں کو ایک تخت وحوکا دیتے ہیں کہ ہم

"وفات مسيح عليه السلام" اس واسطى ثابت كرتے ميں تاكه عيسائيوں كا خدا مارا جائے اور عیسویت کا کالل رد ہو۔ صرف وفات مسیح علیہ السلام کا عی ایک مسلد ہے جوعیسویت کی جڑ كاشت والا ب- كريدان كاكبتا مراسر فلط بي كونكه تاريخ اسلام شابد بك جب مسلمانان قرون اولى و تابعين وتنع تابعين حضرت عيسى عليه السلام كي تعظيم كرت تنه اور حیات مسلح کے قائل تھے تب تولا کھوں اور کروڑوں عیسائی مسلمان ہوتے تھے اور جب سے مرزا قادیانی نے بہودیانہ روش افتیار کر کے حضرت عیلی علیہ السلام کی توجین کرنی شردع کی اور ان کی وفات ثابت کرنے گئے تو عیمائوں کا مسلمان ہونا تو ورکنار لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عیسائی ہو گئے۔ پس بیر سراسر غلط ہے کہ مرزائی وفات مسے عیسویت کا رد کرنے کے واسطے ثابت کرتے ہیں۔ اگر میسائیوں کا ردمقصود ہوتا تو نزول سے بھی ا نکار کرتے کوئکہ یہ خصوصیت مسلح کو کیول حاصل ہو۔ اصل مقصد مرزا قادیانی کا یہ ہے كه جب تك مسلمانول كابداعقاد رما كمسيح زنده باورحسب ارشاد رسول كريم علي وه اصاراً نازل ہو گا۔ میں دوسرے معیان مسحبت کی طرح برگز سیامسے نہیں ہوسکا اس واسط مرزا قادیانی نے تمام آ ان کتابوں کے برطاف اور اجماع کے برعس یہ الہام تراشا كم سيح تو فوت ہو گيا ہے اور وعدہ كے موافق سيح كر رنگ ميں ہوكر تو آيا ہے۔

دوسرا اس پر جموٹ یے بولا کہ قرآن شریف سے صریح طور پر سے کا فوت ہو جانا ثابت ہے۔ تیسرا جھوٹ یہ تراشا کہ وعدہ کے موافق تو (یعنی مرزا قادیانی) آیا ہے۔ یہ تیوں

جموث ایسے تھے کہ عمر مرزا قادیانی انہی کے ثابت کرنے میں لگے رہے مگر وفات

ثابت ند ہوئی۔ مرزاعقلی ذھکو سلے لگاتے رہے کہ سے چونکہ مر چکا ہے اور مردے دوبارہ

اس دنیا میں نہیں آ مکتے اس لیے مسے کے رمگ میں بروزی طور پر امت محمدی علے میں ے کوئی مخص مسے مواود بنایا جائے گا گر چونکہ یہ جابلانہ منطق ہے کوئکہ حدیثوں میں

صاف لکھا ہے کہ آنے والا نبی اللہ اور رسول اللہ ہے اور حضرت خاتم النبیین ﷺ کے بعد کوئی جدید نبی ہونہیں سکتا۔ اس لیے مرزا قادیانی نے نبی و رسول ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور اخبار بدر مارچ ۱۹۰۸ء میں بلاکی ججب کے صاف لفظوں میں لکھ دیا کہ" میں خدا کے فقتل سے نبی و رسول ہوں''اور ای سال ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء میں فوت ہو گئے ادر ختم نبوت كم مكر ہونے كے باعث الن مى فتوے سے كافر ہوكرامت محديد على سے خارج ہوئے۔ ان کے اصلی الفاظ یہ ہیں۔'' مجھے کہاں حق پہنچتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں اور قوم کافرین سے جا کرمل جاؤں اور یہ کیوکر ممکن ہے کہ مين مسلمان بوكر نبوت كا دعوى كرول ـ" (ديكموحماسة البشري ص 2 عنزائن ج عص ٢٩٧) افسوس! مرزا نبوت و رسالت کا دعویٰ کر کے میچ موعود تو بن بیٹھے تھے گر فرشتہ اجل نے ای سال آ د بوچا اور دنیا فانی ہے کوچ کر کے اپنے بھائیوں سے جا ملے، یعنی مسلمه كذاب سے لے كر مرزا قاديانى تك جس قدر كاذب معيان نبوت كزرے ميں-مرزا قادیانی کے بعد آپ کے مرید ایری چونی تک کا زور لگاتے ہیں کہ سمی طرح مرزا قادیانی کیے میں فابت ہوں۔ اس لیے ہر ایک شہر اور جلسہ میں وفات میں ر بھٹ کرتے میں اور کوئی دلیل شرکی چیش نمیں کر سکتے۔ غیر متعلق اور بے کل آیات قرآن کر بم چیش کر کے نادم ہوتے ہیں اور آج تک سی مسلمان کے مقابل جلسہ مناظرہ میں کامیاب نہیں ہوئے۔ مرزا قادیانی خود مولوی محمد بشیر صاحب سہوانی کے مقابلہ پر شکست کھا کر بھاگے۔ یہ کتاب بھی ای واسط کھی ہے تا کہ مسلمان مرزائیوں کی غلط بیانیوں میں آ کر مگراہ نہ ہوں کیونکہ یہ بالکل غلط اور دروغ بے فروغ ہے کہ وفات مسیح قرآن شریف ے ثابت ہے۔ الحمد نے دالنا س تک و کھ جاؤ آپ کو ایک آیت مجلی ند ملے گی جس میں لکھا ہو کہ دھرت میٹی پر موت دارہ ہو چکی ہے، جس قدر آیتی مرزائی چیش کرتے ہیں سب سے بہی ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان کے واسطے مرنا ضروری ہے جس سے کسی

انسان کو انکارنہیں ایسے ہی مسیح کے ہمیشہ زندہ رہنے کو کوئی مسلمان تسلیم نہیں کرتا ہر ایک کا اعقاد ہے کہ حفرت عینی گیعر نزول فوت ہول کے اور بھوجب حدیث ٹھ بعوت فید فن معی فی قبوی مدید منودہ میں وثن کیے جاکیں گے۔ ساری بحث تو وفات قبل نزول میں ہے جو مرزا قادیانی اور ان کے مرید قرآن وحدیث سے ثابت نہیں کر کھتے بلکہ قرآن کریم کی ذمل ک آیات ہے حیات مسیح علیہ السلام ٹابت ہے وَانَّ مِنْ اَھٰلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. وَإِنَّهُ لَعَلِمُ الْلسَّاعَة. وَإِذْ كَفَفَتَ بَنِي اِسْرَائِيلَ، عَنْكَ مَكْرُوًّا، وَمَكَرَ اللَّهَ، وَمَا قَتَلُوْةَ يَقِينًا بَلُ رَّفَعَكَ اللَّهِ اِلَيْهِ. ثَوت حيات كا

> ہزار فرسنگ است۔ خاکسار بیر بخش مؤلف۔ حيات مسيح پر دلائل

يُّ نے اس آيت كا ترجمه اس طرح ركيا ہے۔ "ونباشد يكيس از الل كتاب الا البت ایمان آور دبه میسی پیش از مردن عیسی و روزِ قیامت باشد عیسی گواه برایشاں۔'' فائدہ میں بیا لکھا ہے۔ مترجم گوید لین یہودی کہ حاضر شوند نزول میسیٰ را البتہ ایمان آ رند۔ شاہ ر فیع الدینٌ صاحب نے ترجمه اس طرح پر کیا ہے۔ '' اور نبیں کوئی اہل کتاب سے مگر البت ایمان لائے گا ساتھ اس کے پہلے موت اس کی کے اور دن قیامت کے جو گا گواہ اور ان ك\_ شاه عبدالقادر صاحب في اس طرح ترجمه كيا بي-"اور جو فرقه بي كتاب والول میں سے سواس پر یقین لائیں گے اس کی موت سے پہلے اور قیامت کے ون ہو گا ان کا بتانے والا۔" فاکدہ میں بیالکھا ہے۔" حضرت عینی ابھی زندہ بین جب یہود میں دجال پیدا ہوگا تب اس جہان میں آ کر اس کو ماری کے اور یہود و نصاری سب ان پر ایمان

ية يت قطعية الدلالة حيات ميح عليه السلام يرب- بيان اس كابيب كموند ک ضمیر میں مغسرین کے دوئی قول ہیں۔ ایک یہ کہ خفرت سیکی کی طرف چرق ہے۔

مفصل بیان کتاب بذا میں آئے گا۔ لہذا میخ باش از اعجاز لافیا میزن میاں دعوی و جمت

... (از مولوی محمه بشیر صاحب سهسوانی)

د ليل اوّل

حیات مس علیہ البلام کے باب میں سورہ ناء ۱۵۹ کی بدآ سے وَإِنْ مِنْ أهُل الْكِتَبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنُّ بِهِ قَبْلُ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلِيُهِمْ شَهِيئَدًا. ثماه ولى الله

لائمیں گے کہ بیمرے نہ تھے۔''

دوسرا یہ کہ اہل کتاب کی طرف پھرتی ہے۔ پہلی صورت میں تو قطعاً مطلب عاصل ہے کیونکہ اس سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی مرے نہیں۔ لَیُوْمِمَنَّ کوخواہ خالص منفقبل کے لیے لیجئے اور یمی صحیح ہے اور ای پر انفاق ہے سب محولوں کا اورخواہ حال یا استمرار کے لیے لیجئے۔ جیسا کہ مرزا غلام احمہ قادیانی کہتے ہیں۔ اگر چہ اس تقدیر بر معنی فاسد ہوتے ہیں مگر ہمارا مطلب فوت نہیں ہوتا اور ماضی کے معنی میں لینا بالبدابت باطل سے کوئکہ ایسا مفارع کہ جس کے ادّل میں لام تاکید اور آخر میں نون تاكيد موبمعني ماض نبيس آتا ہے۔ ومن يدعى خلافه فعليه البيان، اور اليا عي مبدكي

تغمير كوخواه حفرت ميسلٌ كي طرف عائد ليجمِّ يا الله كي طرف يا آتخضرت ﷺ كي طرف.

عنیر میں ہمارے مطلوب میں کچھ خلل نہیں ڈالٹا ہے۔ دوسرے قول پر یعنی عنمیر موجہ کی

الل كتاب كى طرف بيميرى جائے تو بھى جارا مطلب حاصل بے تفصيل اس اجمال كى یہ ہے کہ اس وقت ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کی ضمیر کی طرف پھیرو گے؟ اگر آ تخضرت عليه الله تعالى كى طرف ويميرت موتوبي باطل ب تمن وجوه بـ اقل. ہے کہ سب هنمیریں واحد کی جو اس کے قبل و بعد میں آئی میں بالا جماع حضرت عیسیٰ کی ۔ طرف چرتی ہیں۔ پس طاہر نص یمی ہے کہ مغیر یہ کی بھی حفرت میسیٰ کی طرف راجع بمو فان النصوص تحمل على ظواهرها و صرف النصوص عن ظاهرها بغير صارف قطعي الحادّ. اور يهال كوُل صارف قطي إيانيس ماتا بحدومن يدعى فعليه

البیان. دوم .... فاہر خمیر خائب میں یہ ہے کہ خائب کی طرف چرے اور آنخفرت ﷺ مخاطب ہیں ای لیے اس رکوم میں اس آ یت کے جل و بعد بعثی خمیریں آنخفرت ﷺ -کی طرف پھرتی ہیں وہ سب ضمیریں خاطب کی ہیں وہ یہ ہیں۔ یسئلک ان تعزل الميك من قبلك. أكر بيهمميراً تخضرت عليه كي طرف راجع موتى تو يون كهنا مناسب تھا ليؤمنن بڪ علاوہ اس كے اس مقام پر آتخضرت ﷺ كے ليے كوئي اسم ظاہر نہيں آيا ب كدوه مرجع ال مغير كا قرار ديا جائ اور الله تعالى يتكلم ب ال لي ال ركوع ميل اس آیت کے قبل و بعد جتنی ضمیریں اللہ تعالیٰ کی طرف راجع میں وہ سب ضمیریں میکلم کی ين وه بير بين. فعفونا. اتينا. وفعما. قلنا. قلنا. دوم 🕟 اخذنا. حومنا. اعتدنا. نؤنيهم اگر بيضمير الله تعالى كى طرف راجع ہوتى تو يوں كہنا مناسب تھا۔ ليؤمنن ہي يا لیو من بنا اور صرف عن الظاہر بغیر صارف قطعی غیر جائز ہے اور یہال کوئی صارف پس جس تقدر پر خمیر کا عائد ہونا کابی کی طرف فرض کیا گیا تھا اس تقدر بر بھی ضمیر کا عائد ہونا طرف حفرت عیلی کے لازم آیا۔ یہ محذور اس سے ناشی ہوا کہ ضمیر موبتہ کی کتابی کی طرف پھیری گئے۔ پس ثابت ہوا کہ ارجاع شمیر مونہ کا طرف کتابی کے باعل ہے۔ پس متعین ہوا کہ ممیر موجہ کی حضرت عیسیٰ کی طرف راجع ہے۔ وہو المطلوب۔ دوسری وجہ اس بات کی کہ موہہ کی تقمیر کتابی کی طرف عائد کرنا باطل ہے یہ ب كداك تقدر برايان عد و لَيُؤْمِنَ من بكيا مراد ب؟ آيا وه ايمان جوزموق روح کے وقت ہوتا ہے اور جو شرعاً غیر معتدبہ و غیر نافع ہے جبیہا کہ مفسرین نے اس تقدر براس کے ادادہ کی تفریح کی ہے تو یہ باطل ہے۔ اس لیے کداستقراء آیات قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں سب جگد لفظ ایمان سے وہ ایمان مراد ہے جو نل زندگی روح کے ہوتا ہے اور جوشرعاً معتد یہ اور نافع ہے۔ گر یہاں قرینہ صارفہ قطعیہ ے چند مقامات لبلورنظیر کھے جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ یؤمنون بالغیب. ایضاً. یؤمنون بما انزل اليك. ايضاً. لا يؤمنون. ايضاً. امنا باللُّه. ايضاً. وما هم بمؤمنين. ايضاً. يخادعون. اللَّه والذين امنوا. ايضاً. واذا قيل لهم امنو اكما امن الناس قالوا نومن كما امن السفهاء. ايضاً. واذا لقوا الذين امنوا قالو امنا. ايضاً. فاما الذين امنو فيعلمون انه الحق من ربهم. ايضاً. وامنو بما انزلت. ايضاً. ان الذين امنوا واللَّذِين هادوا والنصارى والصائبين من امن باللُّه. ايضاً. واذا لقوا الذين امنو قالوا امنا. ايضاً. والذين امنوا و عملو الصالحات. ايضاً. واذا قيل لهم امنوا بما انزل اللَّه قالو انؤمن بما انزل علينا. ايضاً. انكنتم مؤمنين. ايضاً. قل بنسما ياً مركم به ايمانكم ان كنتم مومنين. ايضاً. ولوانهم امنوا واتقوا. ايضاً. يا ايها الذين امنوا لاتقولو اراعنا. ايضاً. ومن يتبدل الكفر بالايمان. ايضاً. لوير دونكم من بعد ايمانكم. ايضاً. اولئك يؤمنون به. ايضاً. وارزق اهلامن الثمرات من امن بالله. ايضاً. قولوا امنا باللُّه. ايضاً. فان امنوا بمثل ما امنتم به. ايضاً. وما كان اللَّه ليضيع ايمانكم. ايضاً. يا ايها الذين امنوا استيعنوا بالصبر والصلوة. ايضاً. والذين امنوا اشد حبا للَّه. ايضاً. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات مارزقنكم. ايضاً. ولكن البرمن امن باللُّه. ايضاً. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. ايضاً. وليؤمنوا بي. ايضاً. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم. ايضاً. و يسخرون من الذين امنوا. ايضاً. والذين امنوا معه. ايضاً. ان الذين امنوا والذين هاجروا. ايضاً. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامته مومنة. ايضاً. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا و لعبد مومن. ايضاً. و بشر المؤمنين. ايضاً. من كان منكم يؤمن بالله. ايضاً. ان كنتم مؤمنين. ايضاً. فمنهم من امن. ايضاً. ويومن باللُّه. ايضاً. اللَّه ولمي الذين امنوا. ايضاً. قال اولم تؤمن. ايضاً. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا. ايضاً. ولا يؤمن باللُّه. ايضاً. يا ايها الذين امنوا انفقوا. ايضاً. ان الذين امنوا و عملوا الصلحت. ايضاً. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و زر وا مابقي من الربو ان كنتم مؤمنين. ايضاً. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمعوْمنون کل امن باللّه. کمل ظاہر ایمان سے مراد وہ ایمان ہے جو کُل زیول روح کے ہوتا ہے ادر مرف نص کا ظاہر ہے اپنے صارف تطعی جائز نہیں ہے اور یہاں کوئی صارف قطعی موجود نہیں ہے۔ و من یدعی فعلیه البیان. علادہ اس کے اس وقت لفظ قبل کو ظاہر معنی سے صرف کر کے بعنی عندیا وقت کے لیما بڑے گا۔ اور کوئی صارف تطعی يبال موجود نهيل بـ ومن يدعى فعليه البيان. اس وتت بجائ بل موية ك عِندَ هُوْتِه ياحين موتِه يا وقت موية كهنا مختفائ حال تحا- اس سے عدول كرنے كى كيا وجه

ہے؟ یا مراد لیونٹن میں ایمان سے وہ ہے جو قبل زبوق رور کے ہوتا ہے۔ کی اس مصوت میں یا ہے۔ گئی اس مصوت میں یا ہے ہے۔ گئی اس مصوت میں یا ہے۔ گئی کا ہے ہے ہو تھا ہے۔ گئی کا در ہے ہے۔ گئی کا در ہے ہے۔ آتا ہے۔ کہ ہوا ہے۔ آتا ہے۔ کہ ہوا ہ

آج میں نے اپنی موت سے پہلے نماز پڑھ لی۔ آج میں نے اپنی موت سے پہلے کھانا کھالیا۔ آج میں نے اپی موت سے پہلے سبق پڑھ لیا۔ آج میں اپنی موت سے پہلے کچبری گیا۔ طاہر ہے کہ مید کلام مجنونانہ ہے۔ ایسا می الله تعالی کے کلام کا کلام مجنونانه ہونا لازم آتا ہے۔ تعالٰی الله عما يقوله الظالمون مرزا قاديانی خود بھی اين كتاب توضيح المرام اور ازالہ الاوہام کے چند مواضع میں ضمیر موبتہ کا حضرت عیسیٰ کی طرف بھیر ناتسلیم کر چیکی میں۔ اب اگر ختلیم کرتے ہیں تو مدعا اعارا حاصل ہے اور اگر نین کشلیم کرتے ہیں۔ اس کی جدیمان کریں کہ تو تھی الرام اور ازلاتہ الاو ہام میں کیوں حضرت عینیٰ کی طرف مجیری؟ اب بدلیل حقیق والزامی جارت ہوگیا کہ مرجی ضمیر موجہ کا حضرت عیسیٰ میں اور اس تقدير ير جارا معاليني حيات ميح " قطعاً ثابت موا- فتح البيان مي ب كرسلف مين

ایک جماعت کا بھی قول ہے اور بھی طاہر ہے اور بہت سے تابین وغیرہم ای طرف گئے میں۔ فتح الباری میں ہے۔ این جریہ نے اس قول کو اکثر اٹل علم سے نقل کیا ہے اور این

جرر وغیرہ نے اس کو ترفیح دی ہے مدیث بخاری وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بررہ کا بھی قول ہے۔ این عباس سے بھی بندھنج مجھی معقول ہے اور اس کے طاف جو روایت ان سے ہو وضعیف ہے جیسا کہ فتح الباری وغیرہ میں مرقوم ہے ابن کثیر میں ہے کہ ابو

ما لک وحسن بھری و قمادہ وعبدالرحمٰن بن زبیر بن اسلم وغیر داحد کا بھی قول ہے ادر یکی حق ہے۔ مرزا قادیانی کی طرف سے اس دلیل پر دو اعتراض ہوئے۔ ایک بیاکہ یہ آیت ذوالوجوہ ہے۔ چند اخمالات مغرین نے اس کے معنی میں لکھے ہیں۔ پس یہ آیت کسی قطعية الدلالة بوكتى ع؟ اس كاجواب ديا كيا ع كدآيت كا ذوالوجوه مونا اور اس ك معنی میں چند احمالات کا ہونا منافی قطعیة نہیں ہے۔ کوئکہ ہم نے سب وجوہ و احمالات و رس الرامی وقطعی سے باطل کر و کھایا۔ دوسرا اعتراض یہ ہوا کہ اثر ابن عباس و قرأت الى بن كعب اس ير وال ب كه مرجع موج كاكالى ب نه حفرت عيلى ـ اس كا جماب خاکسار کی طرف نے یہ ہوا کہ یہ اگر و قراًت مجروح میں احتجاج کے لائق نہیں میں چہ جائیکہ صارف قطعی ہوں۔ ایک طریق اثر مذکور میں ایک راوی اور صدیفہ ہے۔ یہ ابو حذیفہ یا موی بن معود ہے یا کی بن بانی بن عروہ کا شیخ ہے پہلائ الحفظ ہے۔ دوسرا مجبول ہے اور اس طریق میں عبداللہ بن الی تجیم بیار الکی ہے وہ ماکس ہے اور عنعند مدس کا معبول نہیں ہے۔ دوسرے طریق عل محمد بن حمید رازی ہے وہ ضعیف ہے تیسرے طریق می عماب بن بشروصیف واقع ہیں۔ روایات عماب کے حصیف سے منا کیر ہیں

اور نصیف میں بہت جرح ہے۔ چوتھ طریق میں سلیمان بن واؤد طیالی ہے وہ کثیر الغلط بے بزار احادیث کی روایت میں اس نے خطا کی ہے۔ قرات الی بن کعب کی ردایت بین بھی عمّاب و نصیف واقع ہیں۔ (عبارات ان راويول كم متعلق تحرير چهارم مي منقول بين . من شاء فلير اجع اليه) دوسری دلیل سورةَ نساء ١٥٨/١٥٨ كن بيرآ يت ہے۔ وما قتلوہ يقينا بل رفعه الله اليه

وكان الميه عزيزاً حكيما. ثماه ولى اللهُ صاحب اس كر ترجمه مي لكھتے ہيں'' بيقين نہ

كشة اند اورا بلكه برداشت اورا خدا تعالى بسوئے خود وہست خدا غالب استوار كار-'' شاه

ر فع الدين صاحب لكصة جير -"اور نه مارا اس كويقين بلكه الحالي اس كو الله في طرف اين اور ب الله غالب حكمت والاي" شاه عبدالقاور صاحب لكهت جيريد"اور اس كو مارا نہیں بیٹک بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے طرف اپنے اور ہے اللہ زبروست حکمت والا۔'' فائدہ میں لکھتے ہیں۔فرمایا کہ اس کو ہرگز نہیں ماراحق تعالیٰ نے اس کی ایک صورت ان کو

وجد استدلال بديك كمرجع رفعه كي ضمير كالميح بن مريم رسول الله باور مراد مرجع سے تطعا روح مع الجسد ہے کیونکہ موردقل روح مع الجسد ہے ند صرف روح، اور اليابى صائر وماقلوه وماصلوه وماقلوه يقينا عيجى مراد قطعا روح مع الحسد باورجس منظور ہے۔ پس طاہر نص قرآنی یک ہے کہ رفعہ سے مراد رفع روح مع الجسد ہے۔ رفعہ

کی خیرمرف روح کی طرف عائد کرنا یا حضاف مقدر مانا لیخی تقدیر عبارت بول کرنا بال وَقَعَ وُوْحَهُ صِرفَ نُصِ کا طاہر سے ہے اور صرف نُص کا طاہر سے بغیر صارف قطع کے جائز نیمیں اور صارف قطعی یہال غیر مختق ہے۔ و من یدعی فعلیہ البیان اور مؤید اس

يريات بكريل رفعه الله من بل اضراب كابي بس وه رفع مراد مونا عابي جو مقابل ہو قُلْ کا۔ لیکنی قُلْ کے ساتھ جح نہ ہو سکے اور رفع روحانی قُلْ کے ساتھ جحع ہو سکتا ہے۔ عواً الل اسلام جانة میں كه شهداء جو الله كى راه ميں قل موت ميں ان كے ليے بھى رفع روعانی ہوتا ہے۔ پس متعین ہوا کہ مراد رفع سے رفع روح مع الجسد ہے وہو المطلوب اور یہ بات بھی اس کی مؤید ہے کہ رفع کا لفظ صرف دد نبول کے لیے آیا ہے ایک حفرت عيني دوسرے حضرت ادرين - استخصيص كى كيا وجه ب رفع روحاني كوتو في حان

بنادی اس صورت کوسولی پر چرهایا۔ ' انتخ ملخصاً۔

دو نیوں کے ساتھ خصوصت نیس ہے۔ یہ رفع قوسب نیوں بلکہ عامہ صالحین کے لیے ہمی ہوتا ہے۔ اثر محج این عمال جس کے رچال محج میں اور حکما وہ مرفوع ہے رفع الردح م لمہ کو گفلہ کہ گفتہ الجسد رفطعی طور پر داالت كرتا ہے اس كى عبارت آئندہ نقل كى جائے گ- فانظر-مرزا تادیانی نے اس دلیل کے جواب میں میالکھا کہ اس آیت میں اس وعدہ کے انفاء کی طُرف آشارہ ہے جو دوسری آیت میں ہو چکا ہے اور وہ آیت سے ہے۔ یعیسٹی انی متوفیک و رافعک آئی۔ گویا مرزا قادیائی نے آئیۃ یعیسٹی انی

متوفيك ورافعك الَّى كُوصارفٌ هُمِرايا ظَاهِرَمَنْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَّفَعَه اللَّهَ النِّهِ

اخذ اُثنی و افیا کے ہیں۔ یعنی کسی چیز کا پورا لینا۔ اس آیت کو اگر چیز خاکسار نے تحریر اول میں غیر قطعیۃ الدلالة لکھا ہے۔ گر اب میری رائے ہیے کہ یہ آیۃ بھی قطعیۃ الدلالۃ ا ہے حیات میج " پر۔

سورة ال عمران ٥٣٥٥ كي به آيت ہے۔ وَمَكُووُا وَمَكُو اللّٰهِ. وَاللّٰهُ خَيْرُ الماكرين. اذ قال الله يا عيسني اني متوفيك و رافعك الى و مطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة. ترجمــ شاه ولی اللهٔ صاحب و بدسگالید ند کافران و بدسگالید خدا و خدا قوی تراست از ہمہ بدسگالان آ نگاه که گفت خدا اے عیسیٰ جرآ مینه من بر گیرندهٔ توام و بردارندهٔ توام بسوئے خود و پاک کنندهٔ توام اذصحبت کسائیکه کا فرشدند و گردا نندهٔ تابعانِ توام بالائے کافران تاروزِ قیامت۔ شاہ رفیع الدین صاحب ""ور مرکیا انھوں نے اور مرکیا اللہ نے اور اللہ بہتر ب مركر نے والوں كارجس وقت كها الله نے اس عيلى تحقيق ميں لينے والا ہول تجھ كو اور الخانے والا ہوں تھے کوطرف اپنی اور پاک کرنے والا ہوں تھے کو ان لوگوں سے کہ کافر ہوتے اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو کہ پیروی کریں گے تیری اوپر ان لوگوں کے کہ كافر ہوئ قيامت كے دن تك ي شاه عبدالقاور صاحب "د اور فريب كيا ان كافرول نے اور فریب کیا اللہ نے اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔جس وقت کہا اللہ نے اے

تيسري وليل

ہوں۔ حالانکہ ہم نے تحریر چہارم میں ٹابت کر دیا کہ تو فی کا استعال جس جگہ جمعنی موت قرآن مجید میں آیا ہے وہاں قرید قائم ہے اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ حقیق معن تونی کے

ے۔ لیکن اس آیت کا صارف ہونا اس وقت ہوسکتا ہے کہ تو فی سے مراد قطعاً موت ہو۔ اور یہ متوقف اس پر ہے کہ حقیقی معنی توٹی کے موت کے ہوں بلا قرینہ یہ معنی متبادر ہوتے

عیسی میں تھھ کو بھر لول گا اور اٹھا لول گا اپنی طرف اور پاک کر دول گا کافرول سے اور ر کھوں گا تیرے تابعوں کو مشکروں کے اوپر قیامت کے دن تک' فائدہ۔''میود کے عالموں نے اس وقت کے بادشاہ کو بربکایا کہ بیٹھن کھد ہے تورات کے تھم سے خلاف بناتا ہے اس نے لوگ بیسے کدان کو پکڑ الائمیں۔ جب وہ پنچے حضرت عیسی کی ارسرک کئے اس شتابی میں حق تعالیٰ نے حفرت عینی علیہ السلام کو آسان پر اٹھا لیا اور ایک صورت ان کی رہ گئی ای کو کیڑ لائے گھر سولی پر چراحایا۔" انتخا ۔ وجہ استعدال کی ہید ہے کہ توفی کے اصلی و حقیق منی اُنحذ الشینی و افعیا کے ہیں جیما کہ بیضاوی وقسطل نی وفخررازی وغیرہم نے لکھا ہے۔ عبارات ان کی تحریر چہارم میں

منقول ہیں اور موت تو فی کے مجازی معنی ہیں نہ کہ حققی۔ ای واسطے بغیر قیام قرید کے موت کے معنی میں استعال نہیں ہوتا ہے۔ تحقیق اس کی تحریر چہارم میں کی گئی ہے۔ اور یہاں کوئی قرینہ موت کا قائم نہیں۔ اس کیے اصل و حقیق معنی تینی اخذ الفی وافیا مراد لیے

جائیں گے اور انسان کا وافیا لیما یمی ہے کہ مع روح وجہم کے لیا جائے۔ وہو المطلوب۔

مروا قادیانی اوران کے اجاع اس آیت کو تطعید الداللہ وفات میع می بر بھیے الیں اللہ اللہ موا حیات میع میں اس کا مطبعہ الداللہ موا حیات میع میں اس

عابر بن ابت كرا ويار ولله الحمد على ذالك. الركها جائد كر تولى ال وقت عين رفع بولى تو قول الله تعالى كا وَرَافِعْكَ محرار بوكا تو جواب إي كا يد ب كر تولى كا لظ چونکہ جمعنی موت ونوم بھی آتا ہے۔ اس لیے لفظ رَ افِعَکَ سے تعیین مراد مقصود ہے۔ اب تحرار نہ ہوئی۔ جیسا کہ آیت ٹُمَّ بَعَثْنا کُمُ مِّنُ بَعْدِ مَوْتِکُمُ مِن بعث کوموت کے ساتھ مقید کیا ہے اس لیے کہ بعث افغار ونوم سے بھی ہوتا ہے اور جیسا کہ حَتّٰی يَعَوَفُّهُنَّ

سورة مائده ١١٤ كى يرآيت بـ و كُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِينُدًا مَّا دُمْتُ فِنْهِمُ فَلَمَّا تَوَفَيْتِنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِم. شاه ولى الله صاحبٌ- "وبودم برايتال ممهبان ماود میکه درمیان ایثال بودم پس وقتیکه برگرفتی مراتو بودی تکببان برایثال" اور فائده می لکھتے میں'' میحی برآ سان بردی۔'' شاہ رفع الدین صاحبؒ۔'' اور تھا میں او بران کے شاہد جب تک رہا میں ﷺ ان کے۔ میں جب قبط کیا تو نے جھے کو تھا، تو عی جمہران او پر ان کے۔''

یہ آ بت بھی قطعیۃ الدلالۃ ہے حیات مسیم \* بر۔

المُموِّث ميں موت كالفظ تعيين مراد كے ليے ہے۔

چوشخى وليل

شاہ عبدالقادر صاحبٌ۔ ''اور میں ان سے خبردار تھا جب تک ان میں رہا بھر جب تو نے مجص مجراليا تو تو عي تفاخرر ركمتا ان كي-' أختل \_ وجہ استدلال وی ہے جو اوپر کی آیت میں گزری۔ یعنی معنی حقیق توفی کے واحد الشي وافياً بير - اور صرف حقيقت ي طرف مجاز كى بغير صارف ك جائز نهيل اور صارف یہال موجود نبیں ہے بلکہ ایک لفظ تعین مراد کرنے والا لعنی رافعک آیت ساتھ میں موجود ہے۔ مخفی ندر ہے کہ تن تعالیٰ نے آیت اِنّی مُتَوَفِيْکَ وَرَافِعُکَ اِلَّیْ مِن توفى ورفع كوجمع كيا باور بلُ رُفعهُ الله إليه مِن رفع يرقعر كيا براس من اشاره ب اس طرف كدتوني و رفع ايك چيز بمقصود زيادت لفظ رفع ع صرف تعين مراد ے۔ یہ آے بھی قطعیة الداللة ب حیات می " رب مرزا قادیانی اور ان کے اجاع اس آبت كو بھى قطعية الدلالة وفات ير مجھتے ہيں۔ مر الله تعالى في مض اين رحت ، اس آ بت كا قطعية الدلالة حيات مسح يرجونا ال مجيدان بر ظاهر فرما ديا- والحمد مقد-يانچويں دليل سورة آل عران ٢٦ كى به آيت ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسِ فِي المهٰدِ وَ كَهٰلاً وَمِنَ الصَّلِحِيْنَ. ثاه وكى الله صاحبٌ: " وخن كويد با مرو مان وركبواره و وقت معمرى و

باشد از شائد گان-" شاہ رفع الدين صاحب -" ور باشي كرے گا لوگول سے الح مجولے کے اور اومیر اور صالحول ہے ہے۔" شاہ عبدالقادر صاحبہ "اور یا تمی کرے گا لوگوں سے جب ماں کی گود میں ہوگا اور جب پوری عربی ہوگا اور نیک بخول میں ہے" وجد استدلال مد ہے کہ اصل من کبوات میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک تمیں ہاور افض کے نزدیک بیش اور افض کے نزدیک تینتیں اور افض کے نزدیک عالیں قَسْطُلاني " نَ شَرَح صحح بَمَارى مِن لَكُما بـ وقال في اللباب الكهل من بلغ من الكهولة واولها ثلثون اوثنتان و ثلثون اوثلث و ثلثون او اربعون واخرها حمسون اوستون ثم يدخل في سن الشيخوخة. أتحى - يَخْ زاده عاشيه بينادي من كلحتا بـ و اول سن الكهولة ثلثون وقيل النان و ثلثون وقيل ثلث و ثلثون وقيل اربعون و آخر سنهافمون و قيل ستون ثم يدخل الانسان في سن الشيخوخة. اعتى اور ہم مامور بين اب بات كے ساتھ كه جب اختلاف بوتو الله اور الله كے رسول كى طرف ردكري قال الله تعالىٰ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَوُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. موافق اس كے اب بم رجوع حديث كى طرف كرتے بي تو حديث الو بريرة من الل

۲۴ جنت كے حل ميں آ تخضرت تلك في غرمايا كد لا يسفني شبابد (دورسلم ج ٢٥٠ باب اوت ) اور صدیت ابوسعید و ابو ہریرہ میں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک ندا کرنے والا ندا کرےگا ان لکم ان تشبو فلاتھو موا ابدا رواہ مسلم (ایٹا) او*ر ای* باب ٹی*ں* احادیث بکثرت ہیں۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ اہل جنت کا شباب بھی زائل نہ ہو گا اور حدیث سے میم بھی ثابت ہے کہ ۳۳ برس کی عمر کے ہوں گے اور بیم بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت میسیٰ ۳۳ برس کی عمر میں اٹھائے گئے۔ اس کے ثبوت کے لیے تغییر ابن کثیر کی

برعبارت كافى ہے۔ فانہ رفع ولہ ثلث و ثلثون سنة فى الصحيح وقد ورد فى

حدیث فی صفة اهل الجنة انهم علی صورة آدم و میلاد عیسی ثلث و ثلثون سنة اور نیز تشیر این کثیر میں مورہ واقعہ کی تشیر میں تحت آیت کریمہ آئوابًا لِآئسخپ الْیَمِیْنِ کے مرّقوم ہے وروی الطبرانی واللفظ له من حدیث حماد بن سلمة عن ي ابن زيد بن جدعان عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ يدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا بيضاً جعاد امكحلين ابناء ثلاث و ثلاثين وهم على خلق آدم ستون ذراعا في عرض سبعة اذرع وروى الترمذي

من حديث ابي داؤد الطيالسي عن عمران القطان عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل ان رسول اللَّه ﷺ قال يدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني ثلث و ثلثين سنة ثم قال حسن غريب. وقال ابن وهب اخبرنا عمرو بن الحارث ان درا جا اباالسح حدثه عن ابى الهيثم عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات من اهل الجنة من صغيرا و كبير يردون بنى ثلاث و ثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها ابدا وكذالك اهل النار. و رواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث وبه قال ابوبكر بن ابي الدنيا حدثنا القاسم ابن هاشم حدثنا صفوان ابن صالح حدثنا رواد ابن الجراح العسقلاتي حدثنا الاوزاعي عن هرون ابن رئاب عن أنسُّ قال قال رسول اللَّه ﷺ يدخلُ اهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذرا عابذ راع الملك على حسن يوسف و على ميلاد عيسي ثلث و ثلثون سنة و على لسان محمد جرد مرد مكحلون وقال ابوبكر بن ابي داؤد حدثنا محمد بن خالد و عباس بن الوليد قالاحدثنا عمر من الاوزاعی عن هرون ابن راتب عن انس ابن مالک قال قال رسول

الله ﷺ يبعث اهل الجنة الجنة على سورة آدم في ميلاد ثلث و ثلثين جردا مردا مكحلين ثم يذهب بهم الى شجرة في الجنة فيكسون منها لا بتلي ليابهم ولا ينف شبابهم. (ابن كيرمع البنوىص ١٩٥ـ١٩٦ ج ٨) اور حافظ عبرالعظيم منذرك لكحت

مِين وعن المقدام ان رسول اللَّه ﷺ قال مامن احد يموت سقطا ولاهرما و انما

کے اصل معنی کہل کے من و خطبہ الشیب ور ایت له بجالة بیں جیما کہ قاموں وصحاح وغیراما میں لکھا ہے مینی کبل وہ مخص ہے جس کے بالوں میں سپیدی مخلوط ہو جائے اور

الناس فيما بين ذالك الا بعث ابن ثلث و ثلثين سنة فان كان من اهل الجنة كان على مسحة آدم و سورة يوسف و قلب ايوب ومن كان من اهل النار

20

سی جائے اس کے لیے بزرگ اور اقوال مختلفہ جو اول س کہولت میں منقول ہیں وہ تی الواقع مخلف نہیں ہیں بلکہ یہ اختلاف بن ہے اختلاف قومی اشخاص پر جواعلی درجہ کی قوت ر کھتا ہے۔ اس کا اول س کھولت جالیس یا قریب جاکیس کے ہوتا ہے اور جو اوسط ورجہ کی قوت و کھتا ہے اس کا اول کہولت ۳۲ یا ۳۳ برس ہوتا ہے اور جو اوٹی ورجہ کی قوت رکھتا ہے اس کا اول کہولت بعد ۳۰ کے ہوتا ہے۔ اختلاف زمانہ کو اختلاف قو کی میں بہت دخل ہ۔جس قدر زمانہ کو خلق آدم سے بعد ہوتا جاتا ہے ای قدر قوی ضعیف ہوتے جاتے ہیں۔ اس پر مشاہدہ ونصوص قرآنیہ و حدیثیہ ناطق ہیں۔ ان میں سے بے حدیث الی مریرہ كى جومرفوع اورشنق عليہ ہے۔ فلم يزل النحلق ينقص بعدہ حتى الآن. (مسلم ج ٢ص آ تخضرت ﷺ کی عمر مبارک ساٹھ سے تجاوز کر گئی تھی لیکن آپ ﷺ کے سر مبارک اور ریش شریف میں گنتی کے ہیں بال ے کم سفید تھے۔ اس سے روایت ب و توفاہ الله

٣٨٠ باب الجنة ) يدعمه وصورت باقوال مخلفه من توقق كى ـ

اس تمبيد كے بعد ميں كہتا ہوں كر احاديث صيحہ سے ثابت ہے كہ (على راس ستين سنة) و ليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء ( يخارل ٢٠ ص٥٠٣ باعة النِّيعَظِيُّةً ) عن ابن سيوين قال سالت عن انس بن مالک هل کان رسول الله ﷺ خضب فقال لم يبلغ فقال كان في لحية شعرات بيض لوشئت

عظموا و فخموا كالجبال رواه البيهقي باسناد حسن انتهي. (الرفيب والرفيب ت ٣ ص ابم مدید ۵۳۳۵) پس اس سے صاف ثابت ہوا کہ ۳۳ برس کا سن من شاب ب نہ س كهولت ورنه فنا' شباب الل جنت لازم آتا ہے۔ وہو خلاف ما ثبت بالا حادیث الصححة۔ پس ثابت ہوا کہ حفرت عیلی من شاب میں افعائے مجئے ندمن کہولت میں۔ علاوہ اس ان اعد شمطاته في لحيته. و في رواية لوشئت ان اعد شمطات كن في رأسه فعلت متفق عليه وفى رواية لمسلم قال انما كان البياض فى عنفقته و فى الصدغين و في الوأس. (ملم ج ٢٥ م ٢٥٩ باب شبية ﷺ ، فخفي نه ربح كه حديث اول میں جو ستین کا لفظ آیا ہے دوسری احادیث میں اس کے خلاف آیا ہے۔ بعض میں ثلث و ستين اور<sup>بع</sup>ض مي*ن شم وشتين ہے۔* قال العلماء الجمع بين الروايات ان من روى خسا و ستين عد سنتي المولد والوفاة ومن روى ثلث و ستين لم يعدهما ومن روى ستين لم يعد الكسور كذافي تهذيب الاسماء اور آ تخضرت عَلَيْ كال قدر بالول كا اس عمر مين سييد مو جانا اصحاب رسول الله علي فناف عادت بجهة تق چنانيداس

رٍ يه صديث وال بـــــ عن ابن عباس قال قال ابوبكر يا رسول الله قد شبت قال ننی هود (رواه الرّندی ج ۲ ص ۱۹۵ باب تغیر سورة الواقع) اور حضرت عینی "

آ خضرت على كاند كي ضرور قوى تر مول عي بن مركز يد بات عقل مين نيس آتى كه ١٣٣ برس كي عريض جو مجمح روايت رفع ك باب ميس ب حصرت عيلي ك بالول ميس مپیدی مخلوط ہوسی مو بلکہ فاہر یہی ہے کہ اس وقت بال ان کے بالکل سیاہ موں گے۔ تو تعریف کہل کی ان پر صادق نہ آئی اور مؤید اس کا ہے وہ لفظ جو اثر سیم ابن عباس میں كه حكما مرفوع ہے وارد ہے۔ فقام شاب من احد ٹھم سا۔ ماسوا اس كے عبارت فتح الباری سے معلوم ہوتا ہے کہ قریب اربعین کا قول راجح و قوی ہے اور دیگر اقوال ضعیف میں۔عبارت <sup>6تح</sup> الباری کی بہ ہے قال ابو جعفر النحاس ان ہذا لا یعرف فی اللغة وانما الكحل عندهم من ناهز الاربعين او قار بها وقيل من جاوز الثلثين وقيل ابن ثلث و ثلثين انتهى. پس موافق اس قول رائح كهل بونا «ضرت يميكن كا قمل رفع البت نبيل موتا بي بي آيت اگر چد تطعية الداللة حيات ميح " برنبيل ليكن اوله ظانيه ميل ے ایک قوی دلیل ہے اور پہ قول بعض مفسرین کا کہ یہ استداال ضعیف ہے خطاء تین ب كونكه بم نے اور مديث سح سے ابت كر ديا كه جس س ميں حضرت عيالً افعائے

مرزا قادیانی نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ آپ کہل کے لفظ سے درمیان عمر کا آ دی مراد لیتے ہیں گر میصیح نہیں ہے۔ سیح بخاری اور قاموں وتفییر کشاف وغیرہ میں کہل کے معنی جو ان مضوط کے لکھے ہیں۔ اس کا جواب خاکسار کی طرف سے یہ ہوا کہ ملیح

گئے ہیں وہ من شباب تھا ند من کہولت۔

( بخارى ج اص ٨٨٥ باب واذا قالة الملائكة يخريم ان يشرك الخ) جوان مضبوط اس سے كس طرح سمجما جاتا ہے؟ اس كا جواب مرزا قاديائي في

يدويا كم علىم وه ب جو يبلع المحلم كا مصداق مواور جو علم ك زمانه تك يني وه جوال مضبوط على موتا ہے۔ اس كا جواب فاكساركى طرف سے بيہ مواكه بيد حصر غيرمسلم ب

اب میں کہتا ہوں کہ حافظ نے فتح الباری میں لکھا ہے وقد قال ابو جعفر النحاس ان هذا لا يعرف في اللغة وانما الكحل عندهم من ناهز الاربغين اوقاربها وقيل من جاوز الثلثين وقيل ابن ثلث و ثلثين. انتهى. والذى يظهران مجاهدا فسره بلازمه الغالب لان الكهل يكون غالبا فيه وقار و سكينة. انتهي. قسطال فَ لَكُمَّتَا ہے۔ كهل مجاهد افسرہ بلازمه الغالب لان الكهل غالباً يكون فيه وقار و سكينة. انتهى. "قامون فين يهـ الكهل مِن وخطة الشيب ورأيت له بجالة اومن جاوز الثلثين او اربعا و ثلثين الى احدى و خمسين. انتهى. كثاف يس بـــــ ومعناه ان يكلم الناس في هاتين الحالين كلام الانبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة التي يستحكم فيها العقل و يتنبأ فيها الانبيكم انتھی. ان عبارات سے صاف ظاہر ہے کہ کہل کے معنی جو ان مضبوط کے ندھی بخاری میں میں اور نہ قاموں میں اور نہ کشاف میں اور کہل کے معنی جو ان کے کیو کر مو سکتے ہیں؟ حالاتکہ شاب اور کولة میں تعناد ہے۔مصباح المنیر میں ہے شب الصبی بشب من باب ضرب شبابا شبية وهو شاب وذلك قبل سن الكهولة. انتهى اور بر

مورة زخرف ٢١ كى بيآيت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلاَ تَمُعَرُنَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هلذا صِوَاط مُسْتَقِيْمٌ. شاه ولى الله صاحبٌ: "وجرآ مَينيسل نشاند است قيامت رالي هبه مكنيد در قيامت و مجويا محمه بيروى من كنيد اين است راه راست. "شاه رفع الدين

عاقل جانتا ہے کہ اجماع ضدین محال ہے۔

حچھٹی دلیل

بخارى مين توبيب وقال مجاهد الكهل الحليم.

کوئکہ حکیم قرآن مجید میں صفت غلام ک آئی ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے فَهَشُونَاهُ بِعَلامُ

حَلِيْهِ. اور غلام كمعنى كو دك صغير كے جيں- كما في الصراح، پس محتل ہے كہ حليم ال

جگہ پر ماخوذ ہو حلم سے جو آ ہنگی اور بردباری کے معنی میں ہے۔ اس کا جواب مرزا

قادیانی نے کھے نہیں دیا۔

صاحبٌ: ''اور تحقیق وہ البتہ علامت قیامت کی ہے پس مت شک کرو ساتھ اس کے اور بیروی کرو میری یہ ہے راہ سیدھی۔' شاہ عبدالقادر صاحب ''دادر وہ نشان ہے اس گھڑی کا سواس میں دھوکا نہ کرو اور میرا کہا مانو یہ ایک سیدھی راہ ہے۔' فائدہ:۔حضرت عیسیٰ کا آنا

نشان ہے قیامت کا۔ انتی۔ تَشير ابن کثیر میں ہے وقولہ سبحان و تعالٰی وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ تقدم

فان السياق في ذكره ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيمة كما قال تبارك و تعالَىٰ و ان من اهل الكتاب إلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ عليه السلام وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيُهِمُ شَهِيْدًا ويؤيد هذا المعنى القرأة الاخرى و انه لعلم للساعة اى امارة و دليل على وقوع اللساعة قال مجاهد وإنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ اي آية اللساعة خروج عيسي بن مريم عليه السلام قبل يوم القيمة وهكذاروي عن ابي هريرة وابن عباس و ابي العالية وابي مالك ٍ و عكرِمة والحسن و قتادة و ضحاك و غيرهم وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله عَلَيُّ انه اخبر بنزول عيسمي عليه السلام قبل يوم القيامة امامًا عادلاً و حكما مقسطا. اور اى ش بـ وقال

الامام احمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن عاصم بن ابي النجود عن ابى رزين عن ابى يحيى مولَّىٰ ابن عقيل الانصارى قال قال ابن عباسٌ لقد علمت آیة من القرآن ما سألني عنها رجل ولا ادري اعلمها الناس فلم يسألوا

عنها ام لم يفطنو الها فيسألوا عنها في حديث طويل في آخره قال فانزل اللَّه عزوجل وَلَمَّا ضُرِبَ ابُنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِلُّونَ قال يضحكون وَإِنَّهُ لَعِلْمُ للِّسَاعَةِ قال هو حروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيمة. (تُغير این کیر مع البنوی ص ۲۰۰۷ ۲۰۰۱) معالم میں ہے وانہ یعنی عیسٹی علیہ السلام لَعِلْم لِّلسَّاعَةِ يعني نزوله من اشراط الساعة يعلم به قربها و قراء ابن عباس وابوهريرة وقتادة وانه لعلم للساعة بفتح الام والعين اي امارة و علامة و روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكسر

تفسير ابن اسحق ان المراد من ذلك مايبعث به عيسى عليه الصلوة والسلام من احياء الموتى وابراء الاكمه والابرص وغير ذلك من الاسقام و في هذا نظر و ابعد منه ماحكاه قتادة عن الحسن البصري و سعيد ابن جبير ان الضمير في و انه عائد الى القران بل الصحيح انه عائد الى عيسني عليه الصلوة والسلام

الصليب و يقتل الخنزير و يضع الجزية ويحلك في زمانه الملل كلها الا الاسلام. " فتح البيان مي ي وانه لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ قال مجاهد والضحاك والسدى وقتادة ان المراد المسيح وان خروجه إي نزوله مما يعلم به قيام الساعة اي

قوبها لكونه شرطا من اشراطها لان اللّه سبحان ينزله من السماء قبيل قيام الساعة كما ان خروج الدجال من اعلام الساعة وقال الحسن و سعيد بن جبير المراد القرآن لانه يدل على قرب مجنى الساعة وبه يعلم و قتها واهو الهاواحوالها وقيل المعني ان حدوث المسيح من غيراب واحياه للموتي دليل على صحة البعث وقيل الضمير لمحمد ﷺ والاول اولي قال ابن عباس اي خروج عيملى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيمة واخرجه الحاكم وابن مردویه عنه مرفوعا وعن ابی هریرة نحوه احرجه عبد بن حمید. أتبي سيوطي أكيل مير للصة بين فيه نزول عيسلي قربها روى الحاكم عن ابن عباس في قوله وانه لعلم للساعة قال خروج عيسٰی انتهی. کشاف شر ہے وانه وان عیسٰی علیہ السلام لعلم للساعة اي شرط من اشراطها تعلم به فسمح الشرط علما لحصول العلم به وقراء ابن عباس لعلم وهو العلامة و قرى للعلم و قرأ ابي الذكر على تسمية مايذكر به ذكر اكما سمى ما يعلم به علما وفي الحديث ان عيسَى عليه السلام ينزل على ثنية بالارض المقدسة يقال لها افيق و عليه ممصرتان و شعر رأسه وهن و بيده حربة وبها يقتل الدجال فياتي بيت المقدس والناس في صلوة الصبح والامام يؤم بهم فيتاخر الامام فيقدم عيسي ويصلي على شريعة محمد عليه السلام ثم يقتل الخنازير و يكسر الصليب و يخرب البيع ولكنائس و يقتل النصارى الامن امن به. بيناوي ش ب وانه ان عيسى لعلم للساعة لان حدوثه او نزوله من اشراط الساعة يعلم به دنوها اولان احياء ة الموتى يدل على قدرة الله عليه و قرى لعلم اي علامة ولذا على تسمية مايذكر به ذكرا و في الحديث ينزل عيسلى على لنية بالارض المقدسة. تغير الوالعود مين سه وانه وان عيسنى لعلم للساعة اي انه بنزوله شرط من اشراطها و تسمية علما الحصوله به او

بحدوثه بغير اب اوبا حياء ه الموتىٰ دليل على صحة البعث الذي هو معظم ماينكره الكفرة من الامور الواقعة في الساعة جلالين ش يه وانه اي عيسي لعم للساعة تعلم بنزوله. جمل مين ب والمعنى وان نزوله علامة على قرب الساعة. انتهى. مارک ش ہے اى و ان نزوله علم الساعة. أيمي جامع البيان ميں ہے واله عيسلي لعلم الساعة اي علامتها فان نزوله من اشراطها انتهي.

وجداستدلال کی یہ ہے کدان کی ضمیر میں مضرین نے تمن اخالات لکھے ہیں۔

ایک مید کد دہ عائد ب طرف حضرت عیلی کے۔ دوسرا مید کد وہ عائد ب طرف قرآن مجید

اب یہاں تنمن احمالات ہیں یا نزول مقدر مانا جائے یا معجزات یا حدوث۔ احمالین اخیرین سمجھ نہیں ہیں اور ان کی عدم صحت کی وجہ تحریر اوّل خاکسار میں موجود ہے اور مرزا قادیانی نے اس کا کچھ جواب نبیں دیا۔ علاوہ اس کے یہ دونوں احتمال غیر ناشی عن الدلیل ہیں اور نزول کی مقدر ماننے پر دلیل موجود ہے۔ اوّل حدیث ابن عباس جس کو اِمام احمد نے موفو قا اور حاکم اور ائن مروبیہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ (اتصریح بما تواتر نی نزول کہتے ص ۲۹۰ طبع ملتان) دوسری حديث مديقه بن الاسيد غفاري قال اطلع النبي ﷺ علينا و نحن نتذا كو فقال ما تذكرون قالوا نذكر الساعة قال انها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة و طلوع الشمس من مغربها. و نزول عيسي بن مريم (الحديث رواه مسلم ج ٢ ص ٣٩٣ كتاب أفعن واشراط الساعة ) و ويكر احاديث صيحه بخاري ومسلم و غیرها که جو بکثرت نزول عیسیٰ میں دارد ہوئے ہیں اور یہی قول ابن عباس و ابو ہرریہ و غیرها کہ جو جسرت مروں - ن سن مرید ، ۔ ۔ ۔ ۔ تجاہد و ابو العاليہ و ابو مالک و عکرمہ وحش و قادة و شخاک و سدی وغیرہم کا ہے اور سب ۔ : منٹرین نے اس احمال کو ترجع دی ہے۔ یہ دلیل اگر قطعی نہیں ہے تو گریب ق ضرور ہے۔ مرزا قادیانی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس آیت کو حضرت مسیح کے دوبارہ مزول سے تکل طور پر بھی کچھ تعلق نہیں اور اگر خواہ نخواہ محکم کے طور پر اس جگہ زول سے مراد لیا جائے اور وہی نزول ان لوگوں کے لیے جو آتخضرت ﷺ کے عهد میں تھے نشانِ قیامت مظہرایا جائے تو یہ استدلال وجود قیامت تک ہنمی کے لائق ہو گا اور جن کو یہ خطاب کیا گیا کدمیح آخری زمانہ میں نزول کر کے قیامت کا نشان تھہرے گا۔ اب تم باوجود النے بوے نشان کے قیامت سے کول انکاری ہوتے ہو وہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ دلیل تو ابھی موجود نہیں پھر یہ کہنا کس قدرعبث ہے کہ اب قیامت کے وجود پر ایمان لے آؤشک مت کروہم نے پختہ دلیل قیامت کے آنے کی بیان کر دی۔ انتماٰ۔

۔ تیرا ید کہ وہ مائد کے طرف آخضرت تلک کے احتالین اخمر ین بالبدامة باطل بیں۔ کیونکہ قرآن مجید و آخضرت تلک کا اور کمیں ذکر نیمن ہے۔ بخلاف معزت میٹ ہے ان کا ذکر قمل و بعد موجود ہے۔ پس یہ بات متعین ہوئی کہ مرجع بلڈ کا معزت میٹی ہیں

میں کہتا ہوں کد مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ اس آیت کو حضرت مسے کے دوبارہ نزول ہے شکی طور پر بھی کچے تعلق نہیں آنخضرت ﷺ و ابن عماس و ابو ہررہ و مجامد و ابو العاليه و ابو ما لک و عکرمه وحسن و قاده و ضحاک و سدیؓ و سائر مفسرین پر جنھوں نے اس آیت سے نزول عینی سمجما ہے جہالت کا الزام لگانا ہے۔ اعاذنا الله منه، اور مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ اگر نزول مسیح مراد لیا جائے تو یہ استدلال وجود قیامت تک بنی کے لاُلْق بوگا۔ اللَّ آخر ما قال۔ " نہاہت ہلی کے لاَلْق بے۔ مرزا قادیانی آیت کا مطلب می نہیں سجھے اور مثناء غلط مدمعلوم بوتا ہے کہ فلا تَفَعُونُ بِھائِس جو فاء سیب آئی ہے وہ چاہتی ہے اس امر کو کدائی کا قبل سب ہو اور مابعد سیب نہیں زرویسٹی کا قیاست

کی نشانی ہونا سبب ہوا۔ قیامت میں نہ شک کرنے کا اور زول اہمی محقق بی نہیں ہے۔ پس کیے کہا جاسکتا ہے کہ قیامت میں شک ند کرو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نفس تھی نزول عیلی قطع نظر اس سے کہ حق تعالی نے اس کے علم ساعة مونے کی خبر دی ہے کسی طرح پر قیامت یا قرب قیامت پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ ہاں حق تعالیٰ کا بیر خبر دینا کہ نزول عین علم ماعة ب البت قطعاً وقوع قیامت پر داالت كرتا ب كونكه اگر قیامت كا وقوع عى نہ ہوتو نزول عیلی کاعلم ساعة ہونا باطل ہو جاتا ہے۔ پس عیلی کاعلم ساعة ہونا اس جہت ے کد حفرت حق سجانہ و تعالی نے اس کی خبر دی ہے۔ ب شک سبب ہے عدم امتراء بالقیامة کا، اور اس کے نظارَ قرآن مجید میں بکثرت میں کہ ماقبل فاء سببیت کا بنظر س ذات اپنی کے سبب نہیں ہے مابعد کا، کیکن اس اعتبار سے کہ حق تعالیٰ نے اس ماقبل کی خبر وی ہے وہ سبب ہے مابعد کا سورہ بقر میں ہے اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّکَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمُعَوِيْنَ. (بقره ١١٠٤) يهال مراد استقبال كعبه كاحق مونا ہے اور يه بغير حق تعالى ك اخبار کے سبب عدم امتراء کانبیں ہوسکا۔سورہُ آل عمران میں ہے اَلْحَقُ مِنْ رَبِّکَ فَلاَ تَكُنُ مِّنَ الْمُمْتَوِيْنَ. (17 عران ٢٠) سورة شاء يل ب إنَّمَا الْمَسِينَة عَيْسَى بُنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَهَا إِلَى مَرُيَم وَرُوحٌ مِنْهُ فَامْنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُوْلُوا ثَلْثَةً إِنْتُهُواْ حَيْوا لَكُمُ (ناء ١٤١) سورة شعراء مِن ج إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوْا اللَّهَ وَاَطِيْعُونَ . سورة فَاطر مِن بِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمُ عَلُوٌ فَتَعْجُدُوهُ عَدُواً (معراء ١٠٨) سورة ثم السجده ميں ہے قُلُ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمُ يُؤخى اِلَىَّ ٱنَّمَا اِلهَكُمُ اِللَّـ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُواْ الِنَيْهِ وَاسْتَغْفِرُهُ. (جم مجده ٢) سورة تغاين مِن بَ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنُ يُبْعَثُوا قُلُ بَلَى وَزِيِّىُ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُسْتَبُنَّ بِمَا عَمِلْتُمُ وَذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ فَامِنُوا

باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي ٱلْوَلْنَا. (تَغابَن ٤ـ٨) سورة كوثر مين ہے أَعْطَيْنَكَ الْكُوْفُرُ فَصَلَ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ( كُرُ ٢٠١)

ساتوس دليل

کچھ کہ منع کرے تم کو اس سے اس باز رہو۔' شاہ عبدالقادر صاحب '''اور جو دایوے تم کو

رسول مو لے لو اور جس ہے منع کرے سو چھوڑ دد۔''

موافق اس آیت کے جو احادیث میحد کی طرف رجوع کی گئی تو بمثرت اس

باب میں احادیث صحیحہ موجود ہیں جن کا تواز مرزا قادیانی نے ازالیۃ الاوہام کے صفحہ

۵۵۵ خرائن ج ۳ ص ۴۰۰ می شلیم کیا ہے ان می سے بے عدید منفق علیداد بریر ا ک

قال قال رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضح الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احِد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريرةٌ فاقروا ان شنتم وان مِّنُ اَهْلِ الْكِتَابِ الَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قُبَلَ مَوْتِهِ. ( بناری ن اص ۲۹۰ باب نوول عیسی بن مریم) ترجمد کها ابو بریره نے که فرمایا رسول مقول علق نے قتم ہاس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے البتہ ویک قریب بے یہ كه ازے گاتم ميں بينا مريم كا حاكم منصف موكر پھر توڑے گا صليب كو اور تل كرے گا سور کو اور موقوف کرے گا جزیہ اور ہے گا مال یہاں تک کہ نہ قبول کرے گا اس کو کوئی یہاں تک کہ ہوگا ایک تجدہ بہتر دنیا و مافیہا ہے۔ پھر کہتے تھے ابو ہربرہؓ پُس پڑھوتم اگر عاموتو به آيت وَإِنْ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ الآية لِعِنْ اورنبيل موكا الل كتاب ميں أَ وَفَى مر البت تحقيقُ وہ اليان لائے كا عيل ير يہلے مرنے ان ك ے۔تقریر استداال کی یہ ہے کہ معنی حقیقی ابن مریم کے خود میسیٰ بن مریم ہیں۔قرآن مجید و احادیث صححه میں بکثرت بدلفظ وارد ہوا ہے اور سب جگد حضرت میسی علیہ السلام مراد . بین مثمل ایک جگریمی مرادثیش ہے۔ والنصوص تحمل علی ظواہرہا و صوف النصوص عن ظواہر ہا بغیر صارف قطعی الحاد اور یہاںکوکی صارف قطی موجود نہیں ہے۔ اس ان احادیث سے زول خود حضرت عیسی کا قطعاً ثابت ہوتا ہے۔ مرزا

سورة حشرك آيت ب وَمَا الكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عنه فَانْتَهِ ا. (حشر ) شاہ ولی الله صاحب و برچ بد بد شارا پینام بگیرید دہبرچ من کند شارا ازال بازالمتید شاہ رفع الدین صاحب داور جو کدویوے تم کو رسول پس لے لواس کو اور جو قادیانی نے اس دلیل کا این کی تحریر میں جو اب نہیں دیا اگر کہا جائے کہ اخیر کی تین ِ دلیلوں سے زول عیلی بن مریم ابت جوتا ہے اور مقصود جوت حیات تھا۔ پس تقریب تمام نه بهولی - تو جواب بد بے که مقصود بالذات اثبات نزول ب اور حیات مقصود بالعرض ہے۔ پس اگر نزول موقوف حیات پر ہے اورمتلزم ہے حیات کو، تو ملزوم کے ثابت ہونے سے لازم خود ثابت ہو گیا، کی حیات ثابت ہوئی وہوالمطلوب، اور اگر زول حیات کو متلزم نہیں ہے تو اگر ید حیات اس دلیل سے ثابت نہ ہوئی لیکن جومقصود بالذات تھا۔ یعنی زول خود حفزت تعینی ، وی ثابت ہو گیا جس کے لیے حیات عینی علیہ السلام ثابت کی جاتی تھی لہذا اثباتِ حیات کی کچھ حاجت ندرہی۔ آ گھویں دلیل میح بخاری کی بہ مدیث ہے عن ابن عباسٌ قال خطب رسول اللّٰہﷺ فقال يا ايها الناس انكم محشورون الى الله حفاة عراة غرلانم قال كَمَا بَدانًا أَوَّلَ خَلْقَ نُعِيْدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّاكُنَّا فَاعِلِيْنَ. ثم قال الاوان اول الخلائق يكسح يوم القيمة ابراهيم الاوانه يجاء برجال من امتى فيوخذ بهم ذات الشمال فاقول يا رب اصيحابي فيقال انك لا تدرى ما احدنوا بعدك فاقول كما قال العبد الصالح وكُنُتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمُتُ فِيْهِمُ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ فَيقال ان هولاء لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم. (بخارى ج ٢ ص ۲۱۵ باب وتولد کنت علیم شہیدا) ترجمہ- روایت ہے ابن عبائ سے کہا کہ خطبہ پڑھا رسول الله ملكة ني لل فرمايا الله لوكو بيك تم جع كي جاؤك الله كى طرف فك ياؤل

نظے بدن بغیر ختنہ کے چر پڑی یہ آیت کھا بغانا فاؤل حَلٰی الآیة پر فرمایا کہ آگا، بدا گاہ بوجاؤ کہ سب خلوق سے پہلے قیامت کے دن حضرت ابراہیم کو کیڑے پہلے جا کیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ اور ب خلک لائے جا کیں گے جد مرد بری امت میں سے چر لے جادی گا وہ بو جاؤ اور ب خلک لائے جا کی گیاں اے رہ برے یہ سے کہ لے کہا جائے گا بینک تو نہیں جاتا ہے کہ کیا تی چیز ہیں نگالیں اُخوں نے بعد ترے۔ پس کہا جائے گا میں بات ہے کہ کہا بندہ صبائے لین مین ہے نے وکٹنٹ عَلَیْهِمْ مَشْهِلْلَا مَا مُدَّفَّتُ کُلُونِ اِنْ بِرِیْسِ کُلُونِ اِنْ بِیْسِ کُلُونِ اِنْ بِیْسِ کُلُونِ اِنْ بِرِیْسِ کُلُونِ اِنْ بِرِیْسِ کِ جب سے کہ بچوڑا تو بین این ایز بین پر جب سے کہ بچوڑا تو بین این ایز بین پر جب سے کہ بچوڑا تو بین این اور جد استدال یہ ہے کہاں مدین شرع کا کھرے میں فرمایا کہ مفاول ماقال العبد الصالح بینی

پس کہوں گا میں جو کہا بندہ صالح نے، اور مشبہ اور مشبہ بد میں مفائرت ہوتی ہے۔ ند عینیت ۔ پس معلوم ہوا کہ آنخضرت علیہ کے توفی اور حضرت عیلی کے توفی میں مغائرت ۔ ہے نہ عینیت۔ اور اُس مخضرت ﷺ کے تو فی تو قطعاً بذریعہ موت کے ہوئی۔ پس ثابت ہوا كه حفرت عيسليٌّ كى توفى بذرايد موت كنبين مونى بلك بذرايد رفع واصعاد كے موئى جو مثابہ وبشکل موت کا ہے اور یمی مدعا تھا۔ نو س دليل اثر این عباس ہے جو حکماً مرفوع ہے۔ فتح البیان میں ہے اخوج سعید بن منصور والنسائي وابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابن عباسٌ قَال لما اراد اللَّه ان

يرفع عيمنى الى السماء خرج الى اصحابه و فى البيت اثنا عشر رجلا من

الحوارين فخرج عليهم من عين في البيت و رأسه يقطرماء فقال ان منكم من

يكفر بي اثني عشر مرة بعد ان امن بي ثم قال ايكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون معي في درجتي فقام شاب من احدثهم سنا فقال له اجلس ثم اعاد عليهم ثم قام الشاب فقال اجلس ثم اعاد عليهم فقام الشاب فقال انا فقال انت ذاك فالقي عليه شبه عيسي و رفع عيسي من روزنة في البيت الى السماء قال وجاء الطلب من يهود فاخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه فكفر به بعضهم اننى عشر مرة بعد ان امن به و افترقوا ثلاث فرق فقالت طائفة كان اللّه فينا ماشاء ثم صعد الى السماء فهو لاء اليعقوبية وقالت فرقة كان فينا ابن الله ماشاء ثم رفعه اللُّه اليه وهولاء النسطورية وقالت فرقة كان فينا عبداللَّه ورسوله و هولاء المسلمون فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الاسلام طامَساً حتى بعث الله محمد ﷺ فانزل الله عليه فَآمَيْتُ طَائِقَةَ مِنْ بَيْنَ إِسْرَآئِيلُ يعنى الطائفة التي آمنت في زمن عيسْي وَكَفَرَتُ طَّائِفَة يعني التي كفرت في زمن عيسْى فَاَيَّدُنَا الَّذِيْنَ امَنُوا في زمن عيسْى باظهار محمد دينهم على دين الكافرين. قال ابن كثير بعد ان ساقه بهذا اللفظ عند ابن ابي حاتم قلل ثناء احمد بن سنان اثنا ابو معاوية عن الاعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره و هذا اسناد صحيح الى ابن عباس وصدق ابن كثير فهولا كلهم من رجال الصحيح و اخرجه النسائي من حديث ابي كريب عن ابى معاوية نحوه ترجمه روايت كيا سعيد بن منصور ونسائى و ابن الى حاتم و ابن مردويد

نے ابن عباس سے کہا افھول نے (''جب ارادہ کیا اللہ نے یہ کہ اٹھائے حفرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان کی طرف۔ نکلے حضرت عیسٹی علیہ السلام اینے یاروں کی طرف اور گھر میں بارہ مرد تھے حوار بول میں سے، کیل لکے ان پر ایک چشمہ سے جو گھر میں تھا اور سر ے ان کے پانی نیکتا تھا ہی فرمایا کہ تحقیق بعض تم میں سے وہ ہے کہ تفر کرے گا میرے ساتھ بارہ بار بعد اس کے کہ ایمان لایا مجھ پر پھر فرمایا کہ کون تم میں ہے کہ ڈالی جائے اس بر هیبید میری، پر قل کیا جائے وہ میری جگد اور ہو میرے ساتھ میرے ورجہ

میں۔ پس کھڑا ہوا ایک جوان نوعمروں میں سے، پس فرمایا واسطے اس کے بیٹے جا چراعادہ کیا ان پر اس بات کا پھر کھڑا ہوا وہی جوان بھر فرمایا کہ بیٹے جا پھر اعادہ کیا ان پر اس بات كا چركر كرا موا وى جوان ـ بس كها اس نے من ـ بس فرمايا كرتو وى ب بس وال گئی اس پرشبه علیہ السلام کی اور اٹھائے گئے علیہ السلام روشندان سے جو گھر میں

تھا آسان کی طرف کہا اور آئے تااش کرنے والے يہودكى طرف سے يس پكر ليا انھوں نے شبہ کو پس مثل کیا اس کو پھر سولی ہر چڑھایا اس کو'') پس کفر کیا ساتھ ان کے بعض ان کے نے بارہ بار بعد اس کے کہ ایمان لایا ان پر اور متفرق ہو گئے تین فرقے، پس کہا

ایک فرقد نے رہا اللہ ہم میں جب تک کہ چاہا اس نے، پھر چڑھ گیا آسان کی طرف پس

ي يعقوبيهين، اوركها ايك فرقد في تقائم من بينا الله كاجب تك كدعالا الله في محرالها لیا اس کو اللہ نے اپنی طرف اور یہ نطوریہ ہے۔ اور کہا ایک فرقد نے تھا ہم میں بندہ اللہ کا اور رسول اس کا میراس زمانہ کے مسلمان شھے۔ پھر نیز ھائی کی کافروں نے مسلمانوں پر پی قل کیا ان کو پس بمیشد رہا اسلام منا ہوا یہاں تک کہ بھیجا اللہ نے محمد عظام کو پس إ تارى الله ف ان يريد آيت فَامَنَتْ طَائِفَةً مِّنُ بَنِي إِسُوائِيْلَ لِعِن لِس ايمان الا ايك گروہ بنی اسرائیل میں سے بعنی وہ گروہ جو ایمان لایا حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں اور کفر کیا ایک گروہ نے یعنی اس نے کہ کافر ہوا حضرت عیلی علیہ السلام کے زمانہ میں پس تائید کی ہم نے ان لوگوں کی کہ ایمان لائے زمانہ میں حضرت عیسیٰ کے، اس طرح کہ مجلے ﷺ نے ان کے دین کو کا فروں کے دین پر غالب کیا۔ کہا ابن کثیر نے بعد اس کے کہ جلایا اس مدیث کو اس لفظ سے نزویک ابن الی حاتم کے، کہا حدیث کی ہم کو احمد بن سان نے حدیث کی ہم کو ابو معاویہ نے اعمش سے انھوں نے منہال بن عمرو سے انھوں نے سعید بن جیر سے انھول نے ابن عباسؓ ہے پس ذکر کیا اس کو اور پیسند سیح ہے ابن عباسٌ تک اور کچ کہا ابن کیر نے کس بیکل رجال، رجال سیح میں سے ہیں۔ اور روایت کیا۔ اس کو

نسائی نے حدیث الی کریب سے انھوں نے معاویہ سے مثل اس کی۔ کہتا ہوں میں کہ اس ناچیز نے سب رجال کو دیکھا جو سب رجال بخاری و ملم کے ہیں موائے منہال بن عمرو کے کہ وہ صرف رجال بخاری سے ہے اور اس اثر

ك حكماً مرفوع بون يريه عبارت سخاوى كى دال بيد قال شيخنا فيه ان ابا هريرة لم

يكن ياخذ عن اهل الكتاب وان الصحابي الذي يكون كذلك اذا اخبر بما لا مجال للرائ والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع انتهى. وهذا يقتضى

تقييد الحكم بالرفع بصدوره عن من لم يأخذ عن اهل الكتاب انتهي. اوريحي ال میں ہے واصرح منه منع ابن عباس له ای للکعب ولو وافق کتابنا وقال انهه لا

حاجة و كذا نهي عن مثله ابن مسعود و غيره من الصحابة. انتهي.

حدیث مرسل حسن کی ہے۔تفیر ابن کثیر میں ہے وقال ابن ابی حاتم حدثنا

رفعه الله في منامه قال الحسن قال رسول الله ﷺ لليهود ان عيسٰي لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيمة. ترجمه كها حنٌّ نے فرمايا رسول اللہﷺ نے يهود ے کہ تحقیق عیلی نہیں مرے اور بیک وہ رجوع کرنے والے ہیں تہاری طرف دن قیامت سے پہلے۔ اگر کہا جائے کہ یہ حدیث مرسل ہے تو جواب یہ ہے کہ اس مرسل کی

تقویت چند طرح پر ہو گئی ہے۔

بہمرسل حن کے نزدیک توی ہے والا قتم نہ کھاتے۔

ابى حدثنا احمد بن عبدالرحمن حدثنا عبدالله بن ابى جعفر عن ابيه حدثنا الربيع بن انس عن الحسن انه قال في قوله تعالى إيِّى مُتَوْقِيكَ يعني وفاة المنام

اوّل . . یه که حن بفریٌ نے قتم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ حفزت عیلیٌ زندہ ہیں۔ تغیر ابن کثیر میں ہے۔ وقال ابن جو يو حدثني يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا ابو رجاء عن الحسنِ وَإِنْ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موت عيسلى واللَّه انه لحي الان عند الله ولكن اذا انزِل امنوا به اجمعون. انتهي. پُل معلوم بوا كـ

دوم... تهذيب الله عن وقال يونس بن عبيد سألت الحسن قلت يا ابا عيد انك تقول قال رسول اللُّه ﷺ وانك لم تدركه قال يا ابن اخي لقد سالتني عن شئ ما سالني عنه احد قبلك ولو لا منزلتك مني ما اخبرتك اني في زمان كما توي وكان في عمل الحجاج كل شئ سمعتني اقول قال رسول

دسوس دليل

الله عَنَّهُ فهو عن على ابن ابي طالب غيراني في زمان لا استطيع ان اذكر عليا. انتهى. اورتهذيب ش ب قال محمد ابن احمد بن محمد بن ابي بكر المقدمي سمعت على بن المديني يقول مرسلات يحيى بن ابى كثير شبه الربح و مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح اقل ما يسقط منها. انتهیٰ. ظاصہ میں ہے قال ابو زرعہ کل شی قال الحسن قال رسول اللَّمَيُّكُ ا

وجدت له اصلامليا خلا اربعة احاديث. انتهيٰ. جامع ترندي كى كتاب العلل مين ہے حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما قال الحسن في حديثه قال رسول اللَّه ﷺ الا وجدنا له اصلا الاحديثا او حديثين انتهى.

. بدمرسل معتضد ہے ساتھ تین آ ٹار این عباس کے۔ ایک بیان میں سوم . كيفيت رفع عينى كى - دومراتفير آيت كريمه وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنْ بِهِ قَبْل

مَوْتِهِ مِين ـ تيسراتفير آيت كريمه وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ. مِن ـ كما تقدّم ـ ادران آثار مين ے دو کے رجال، رجال میچ ہیں اور ایک حکما مرفوع ہے اور ایک کو بعض مخرجین نے مرفوع کیا ہے۔ اور معتصد ہے ساتھ اور ابو ہریرہ کے جوسند کے ساتھ میچ بخاری میں ندکور ہے۔ اور معتضد ہے ساتھ حدیث مرفوع ابن عباس کے جومندا سیح بخاری میں مردی ہے۔ اور معتضد ہے ساتھ آ یت کریمہ وَإِنْ مِنْ اَهُل الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اور دیگر آیات شریفہ کے جو اثبات حیات کے لیے بیان کی تنی بیں اور مرسل اس سے کم میں قابل احتجاج ہو جاتا ہے۔ الفیہ میں ہے لکن اذ اصح لنا مخرجہ بمسند او مرسل يخرجه من ليس يروى عن رجال الاول فقبله. <sup>سخ</sup>اوى <sup>ف</sup>تح آمخيث <sup>م</sup>م ك<del>امة</del> إن وكذا يعتضد بما ذكر مع مذهب الشافعي كما سيأتي من موافقة قول بعض الصحابي او فتوي عوام اهل العلم. پس اس مرسل كے قوى و قابل احتجاج بونے ميں کیا شک باقی رہا۔ تِلْک عَشَرَةً کَامِلَةً. یه پوری دس دلیلیں مونمیں حیات سیح علیہ

السلام پر۔ مختی نہ رہے کہ جو عبارات مضرین کی تحریر چیارم میں نقل کی گئی ہیں ان سے مناسب سند سے اگر اس زبانہ تک صاف واضح ہے کد سب اہل اسلام آنحضرت ﷺ کے وقت سے لے کر اس زمانہ تک صحابہ و تابعین ' و تنع تابعین و فقهاء الجدیث و عامه مفسرین سب کا اعتقاد یمی ہے کہ دهزت عيلي آسان پر زنده مع الجسد موجود بين يه كوئى نبيل كبتا ب كدوه مرده بين اگريد

الل اسلام كا اس من اختلاف ب كدافهائ جانے سے بہلے ان يرموت طارى مولى يا نیں۔ جمہور الل اسلام کا یہ ندہب ہے کہ موت طاری نمیں ہوئی اور کی سمج ہے اور لبحض یہ کہتے ہیں کہ موت طاری ہوئی لیکن اللہ تعالی نے چر زندہ کرے مع الجمعد الحال اليا۔ یہ کوئی بھی نبیں کہتا ہے کہ اب وہ مروہ میں۔ پس جو ندب مرزا قادیاتی نے احداث کیا ہے بیرقول کی کا اہل اسلام میں ہے نبیس ہے۔ (الحق الصريح في حيات أمسح مولغه مولوي محمد بشير صاحب سمواني) اس کے بعد چند احادیث درج کی جاتی ہیں جن سے بالوضاحت حیات مسح ثابت ہے۔

اس نے تحقیق نصاری آئے مفرت ﷺ کے پاس۔ پس جھڑا کیا انحول نے ساتھ حفرت ﷺ کے ﷺ نے میں میں میں میں کے بیاں تک کدفرمایا ان کو بی ﷺ نے۔ کیا نمیس تم جانے کر تحقیق برائ مار از غرہ ہے اور تحقیق میسی آئے گی اس پر فار وعن عبداللُّه بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ لقيت ليلة اسرى بي ابراهيم و موسلي و عيملي عليه السلام فتذاكروا امر الساعة فردوا امرهم الي ابراهيم فقال لاعلم لي بها فردوا امرهم الي موسى فقال لا علم لي بهافر دوا امرهم الى عيمني فقال اما وجبتها افلا يعلم بها احد الا اللَّه و فيما عهد الي ربي

اثات حيات سيح بالاحاديث

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ وان من اهل الكتاب إلَّا لَيُؤْمِنَنَّ

بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ. قال خروج عيسى عليه السلام.

"ابن عبال عن روايت ہے كہا كه اس نے فرمايا رسول اللہ ع في فرر

(الحديث ـ رواه الحاكم في المتدرك ج س س سه حديث نمبر ٣٢٦٠ قال الحاكم صحح على شرط الشخين)

نہیں کوئی الل کتاب ہے مگر ضرور ایمان لائے گا ساتھ اس سے پہلے موت اس کی کے۔

کہا این عبال نے اس کی مراد لکتا عیلی کا ہے۔ روایت کیا اس کو حاکم نے آج متدرک کے اور کہا حاکم نے ملح ہے شخین کی شرط ہے۔' وروی ابن جریر وابن ابی حاتم عن الربیع قال ان النصاری اتوا

النبي ﷺ فخاصموافي عيسى ابن مريم الى ان قال لهم النبي ﷺ الستم تعلمون ان ربنا حیی لایموت وان عیسٹی یاتی علیه الفناء. (الدیث این جریر ج ۳ ص ۱۰۸ درمنٹورج ۲ ص ۳) ترجمہ روایت کی این جریر اور این الی طائم نے رئتج سے کہا

عزوجل ان الدجال خارج و معي قضيبان فاذ اراني ذاب كما يذوب الرصاص فيهلكه الله اذا رانمي. (الحديث رواه احمد وابن الي هبية وسعيد بن منصور رو البهعي وابن ماجه ص ٢٩٩ باب فتنه الدجال وخروج ميسى بن مريم الحائم الينا ولفظ فذكر خروج الدجال قال فازنل قتلة ) تر جمہ عبداللہ بن مسعودؓ ہے روایت ہے کہا اس نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ملا میں معراج کی رات ابراہیم کو اور مویٰ ؓ کو اور میسیٰ کو کہیں ذکر کیا انھوں نے تیامت کا

یں چھیرا اس نے اپنا مسلد ابراہیم کی طرف۔ پس کہا اس نے نہیں خبر مجھ کو ساتھ اس

اب ہم ذیل میں سلف صالحین کا فرجب لکھتے ہیں اور ہر ایک بزرگ کا نام

بمعہ حوالہ کتاب تحریر کرتے ہیں تا کہ مسلمان بھائیوں کو معلوم ہو جائے کہ مرزائی بالکل جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے اور ان کا آنا بروزی رنگ میں مرزا

پائی گئیں تو حفرت عمر فے عرض کی کہ یا رسول اللہ عظیہ آپ اجازت فرماتے ہیں کہ میں اس كو كل كروون؟ تو رسول الله علي في في الما كه وجال كا قاتل عينى بن مريم بهاتو ال

كا قاتل نبيس - (رواه احد عن جابر مفكوة ص 24% باب قصد ابن صياد)

کریں۔ پیش کنندہ کو ہم ایک سوروپیہ انعام ویں گے۔ طبقه صحابه كرامٌ اله حضرت عمرٌ کے ساتھ ابن صیاد کے پاس تشریف لے گئے اور کچھ کچھ علامتیں ابن صیاد میں دجال کی

اس حدیث کے مضمون سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت خلاصہ موجودات محمد

کاذبہ کا مدمی ہو کرمسیح موعود ہو گا اگر کسی صاحب ند ہب کا بیاعقیدہ ہو تو مرزائی پیش ( كنزالعمال جد ٤ص ٢٠٢) جب حفزت محمد رسول الله ﷺ أيك جماعت صحابةً

احمد قادیانی میں ہوا کیونکہ وہ اینے دعوے کے ثبوت میں امت محمدی ﷺ میں سے ایک مختص بھی بیٹن نبیس کر سکتے جس کا یہ ندہب ہو کد معزت عینی فوت ہو گے ان کا مزول اصلاتاً نہ ہوگا اور ان کے مؤش کوئی ایک مخص امت مجدی بھائٹ میں نبوت و رسالت

کوئی اللہ کے سوائگر جب دجال نکلے گا تو بیرے ہاتھ سے قمل کیا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ عہد ہے کہ میں بعد زول دجال کو آل کروں گا۔

کے۔ پھر موڑا انھوں نے اپنا مسلموی " کی طرف پس کہا اس نے نہیں خبر جھے کو ساتھ اس کے۔ پھر چھرا انھوں نے اپنا کام عیلی کی طرف پس کہا عیلی نے نبیں جانا اے

بعد نزول فل کریں گے اور عمیلی بن مریم سے مراد سیح ناصری رسول اللہ عظی صاحب کتاب (انجیل) بی رسول الله علی اور صحابه کرام کا مفهوم تھا۔ کیونکہ اگر آنخضرت علیہ اور آب ﷺ کے صحابہ کا یہ خدہب ہوتا کہ عیلیٰ فوت ہو کر کشمیر میں مدفون میں۔ تو آپ علیہ میں نہ فرماتے کہ دجال کا قاتل عیلی بن مریم ہے۔ دوم ... حضرت مُرْ جِعيے جليل القدر صحابي كه جن كى فراست اور قدين ايسا تھا كه كى بىر برى ... ت وجی الی ان کی رائے کے مطابق نازل ہوتی تھی۔ رسول اللہ ﷺ سے یہ س کر وجال کا قاتل میسی بن مریم ہے خاموش رہنا کامل دلیل ہے۔ اس بات پر که حضرت عمرٌ کا بھی يمي ندبب تفاكه حضرت عيى عليه السلام كا رفع جسماني بحالت حيات موا اور نزول بهي جسمانی ہو گا اور حفرت عمرٌ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ﷺ ایسا اعتقاد کہ عیسیٰ قیامت

تک زندہ رہے گا شرک ہے۔ آپﷺ کس طرح فرماتے ہیں کمیلی بن مریم وجال کا قاتل ہے جب کہ وہ فوت ہو چکا ہے ادر مدت دراز گزر چکی ہے۔ موم .... دوسری جماعت صحابہ کرامؓ کی خاموش بھی ای بات کو تابت کرتی ہے

كه حفرت محمد رسول الله ﷺ كا فرمانا برحق قها اور وجال كا قاتل حفزت عيني كونشليم كيا-جس سے رفع جسمانی و اصالتاً نزول ثابت ہوا۔ ورنہ صحابہ کرام کی جماعت سے کوئی ایک

تو عرض كرتاكه يا رسول الله! حضرت عيلى تو نوت مو يجيه اكر اب تك زنده آسان پر میں تو اس میں آپ ﷺ کی جنگ ہے کہ میج ناصری ہی تو زندہ تاقیامت آسان پر رہے اور حضور ﷺ زین پر رہیں اور یہ بھی آپﷺ کی کسرشان ہے کہ اس جنی عربھی آپﷺ کو نہ ملے عرکی حمالی نے دم نہ مارا اور فرمانِ نبوی کے آگے سرشلیم تم کر دیا اور ابن صاد کو چھوڑ کر چلے آئے جس سے روز روش کی طرح ثابت ہوا کہ صحابہ کرام م کا بھی یمی غد ب تھا جو ہم مسلمانوں کا ہے بعنی حضرت عیسی اصالة نازل ہوں گے اور وہی سيم سيح موجود مول كے جمولے مسيح تو بہت آئے ادر آتے رہيں كے جيبا كمسيح " اور

اخرج ابن المناري في مسنده عن على ابن ابي طالب قال يقتله اللَّه تعالى بااشام على عقبة يقال لها عقبة دفيق لثلاث ساعات يمضين من النهاد على يدير عيسنى ابن مويم ( كتاب الاثامت ص ١٩٦٠) ليخل دجال كو الله تعالى قُل كرے گا

مُر مَنْظُنْهُ کی پیشگوئی ہے۔

۲۔ حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ اسد اللّٰہ الغالب

عینی بن مریم کے ہاتھ ہے۔ ٣ . حضرت عائشه صديقة .

عن عائشةٌ فينزل عيسٰي فيقتله الدجال.

(منداحد ج ٢ ص ٤٥ مصنف بن الي شيدج ٨ص ٢٣٩ باب فته الدجال) یعن عین نازل ہو گا اور دجال کوقل کرے گا۔ ایک دومری حدیث ے کہ

حفرت عائشه صديقة في رسول ضدا علي على عرض كى كه جي كوابيا معلوم بوتا ب كه مي آب ع بعد زندہ رہول گی۔ لی آپ اجازت فرما دیں کہ آپ ع کے بہلویں وُن کی جاؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے باس سوائے میری قبر اور ابو بکڑ وعمرٌ اور عیسی

بن مریم کی قبر کے کمی کی مخباکش نہیں۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور حفرت عائشها بھی بین ندہب تھا کہ حضرت عیلی زندہ ہیں مرے نہیں۔ اور بعد نزول اصالتاً وحال کوقتل کریں گے پھر فوت ہول گے اور مدیند منورہ میں فن ہول گے۔

( کنزالعمال ج ۱۲۳ صدیث ۳۹۷۲۸) سم\_حضرت ابو *جربي*ةً عن ابي هريرةٌ قال قال رسول الله عَلَيْكُ والذي نفسي بيده ليوشكن ان

ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاً فيكسر الصليب و يقتل الخنزير و يضع الجزية و يقبض المال حتى لا يقبله احد و تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرةَ فاقرؤا ان شئتم وَإِنْ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ به قَبْلَ مَوْتِهِ. الآية. (معكوة ص 23م باب زول عينى عليه السلام) ترجمه روايت ب ابوبريرة ے كدفر مايا رسول الله عظاف نے قتم ہاس ذات كى جس كے قضد ميں ميرى جان ہ

تحقیق اتریں کے تم میں عینی منے مریم کے درحالید حاکم عادل ہوں گے۔ بس توزیں کے صلیب کو اور قتل کریں گے خزیر کو اور بہت ہوگا مال یہاں تک کہ نہ قبول کرے گا اس کوکوئی اور ہوگا ایک مجدہ بہتر دنیا سے اور ہر ایک چیز سے جو دنیا میں ہے۔ حصرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں شک ہوتو پڑھو قرآن کی بیہ آیت کہ (شہیں کوئی اہل

كتاب سے محر وہ ايمان لائے كاعيلىٰ پر پہلے مرنے عيلى عليه السلام كے اور ان برعيلىٰ دن قیامت کے گواہ ہول گے) روایت کی بد بخاری اورمسلم نے۔ حضرت ابو ہرری مجلیل القدر صحالی ہیں ان کا مذہب بھی بھی تھا کہ حضرت عیلی ّ

فوت نہیں ہوئے اور اصالاً نزول فرما کر دجال کو قتل کریں گے اور پھر فوت ہول کے اور قرآن کی آیت ہے تمسک کر کے فرمایا کہ'' قَبْلَ مَوْتِیہ'' سے مراد میسیٰ ہے۔ ۵\_عبدالله بن مسعورٌ عبدالله بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ آ مخضرت علیہ نے فرمایا کہ میں معراج کی رات ابراتیم علیه السلام اور موئ علیه السلام اور عیسی علیه السلام سے ملا اور قیامت کے متعلق ذكركيا- كبلے ابرائيم سے دريافت كيا- انھوں نے كہا كد لا عِلْمَ لِي، كهريدامر

اخرج ابن ابي شيبة عن ابن عمر قال ينزل المسيح بن مريم فاذا راه

ترجمہ:۔ حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ہوں گے تو ان کو جب وجال و یکھے گا تو اس طرح سی لیلے گا جس طرح چر بی (آگ پر) تجھلتی ہے۔ میسیٰ وجال کو قتل

اخرج البخاري في تاريخه عن عبدالله ابن سلام. قال يدفن عيسي مع رسول الله ﷺ و ابى بكرٌ و عمرٌ فيكون قبرا رابعاً. (درمنثورج ٢ ص ٣٢٥) لعنيّ عبداللہ بن سلامؓ نے کہا فن ہوں گے عیسیؓ ساتھ رسول اللہ ﷺ اور ابی بکڑ وعمرؓ کے اور ان کی قبر چوتھی قبر ہو گی۔ اس حدیث سے بھی حیات مسے طابت ہے کیونکہ اب تک ایک

اخرج ابن عساكر واسحق بن بشر عن ابن عباسٌ قال قوله تعالى عزوجل يا عيسي ان متوفيك و رافعك الى قال اني رافعك ثم متوفيك في

(مصنف اتن اني شيدج ٨ص ٢٥٣ باب فلنة الدجال)

الدجال ذاب كما تذوب الشحمة فيقتل الدجال.

( ابن ملبه ص ٢٩٩ باب فلنة الدجال وخرون عيسي )

گیا۔ انھوں نے کہا کہ اصلی علم تو خدا کے سواکسی کونہیں گر میر ہے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب وجال نکلے گا تو میں نازل ہوں گا اور اس کو قتل کر دوں گا۔ الخ۔ اس حدیث

> قائل تتصيه ٧ - عبدالله بن عمره

کریں گے۔ 2-عبدالله بن سلامٌ

قبر کی جگہ خالی ہے۔ ٨\_عبدالله بن عباسٌ

ے عبداللہ بن مسعود کا غرب معلوم ہوا کہ وہ اصالاً نزول عیلی بن مریم بی ناصری کے

موی " ے حوالے کیا گیا۔ انھوں نے کہا کہ لا عِلْم بنی ، پھر آخر میں بیامرعینی پر ڈالا

احو النوهان. (درمنشورج ٢٣ ص ٣٦) ليني ابن عباسٌ كابيه غد بب تفاكد بهلي ميل اين طرف اٹھاؤں گا اور يہودكى ضرر رسال اور گندى محبت سے پاك كرون كا اور چر اخير زمانديس بعد نزول وقتل د جال تم کوموت دوں گا۔ اس جگه مرزائی بخت دهوکه دیا کرتے ہیں که حضرت ابن عباسٌ نے مُمِینُتک ك معنى كي بين و كراً ك يتي كى عبارت بضم كرجات بين ويعنى حفرت ابن عباسٌ كا مذہب جو تقذیم و تاخیر کا ہے۔ اس کو چھیاتے ہیں۔حضرت ابن عباسٌ کا بید مذہب ہے کہ ''اے حضرت عیسیٰ مہلے تم کو اٹھاؤں گا اور بعد نزول موت دوں گا۔'' مگر مرزائی صرف ایک حصد ممیک" تو بیان کرتے ہیں اور دومرا حصه "نم متوفیک فی آخو الزهان" کو ظاہر نہ کر کے مسلمانوں کو وحوکہ دیتے ہیں اور شور میاتے ہیں کہ حضرت ابن عباسٌ وفات کے قائل تھے حالانکہ وہ وفات بعد نزول فی آخر الزمال کے قائل ہیں۔ ای واسطے انھوں نے فَلَمَّا توفَّیْنی کے معنی رَفَعْتنی ، کے کیے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن حفرت عینی جوابدیں کے کہ جب تو نے مجھ کو آسان پر اٹھا لیا تو تو بی ان کا نگہبان تھا۔ ہم مفصل فيملد ابن عباس ووباره حيات ميح " ورج كرتے بين اخبر نا هشام بن محمد ابن السائب عن ابيه عن ابي صالح عن ابن عباسٌ قال كان بين موسى ابن عمران و عيسيٰ ابن مريم الف سنة و تسعة ماته سنة فلم تكن بنيهم افترة ... وان عيسْي عليه السلام حين رفع كان ابن اثنين و ثلاثين سنة وسته اشهر وكانت نبوته ثلاثون شهرا وان اللُّه رفعه بجسده وانه حي الآن و سيرجع الي المدنيا فيكون فيها ملكا ثم يموت كما يموت الناس. (الطبقات الكبرك لابن سعد ج ا ص ٣٥ طبع بيروت ذكر القرون والسنين اللتي بين آدم و محمد عليهما الصلوة والسلام) (لیتی خبر دی ہم کو ہشام بن محمہ بن السائب نے اپنے باپ صالح سے اس نے ابن عباسٌ ے کہ کہا ابن عبال ف ف کہ درمیان حضرت موی بيغ عمران اور حضرت علی عليه السلام بیٹے مریم کے ایک ہزار نوسو برس اور چھ ماہ کے کوئی خالی زمانہ نبوت سے نہیں رہا اور تحقیق جب حفرت میسی الحائے گئے ان کی عمرسس برس کی تھی اور ان کی نبوت کا زماند

تمیں مہیدہ کا تھا اور اللہ تعالیٰ نے الھا لیا حشرت ٹینئی علیہ السلام کو ساتھ جم کے ورال حالیہ وہ زعدہ تھا اور تحقیق وہ جلد والیں آنے والا سبنہ دنیا ہیں اور ہوگا ہادشاہ پھر مرے گا جس طرح کہ مرتے ہیں لوگ) اس روایت حضرت این عباسؓ سے مفصلہ ذیل امور

(اوّل)....دعرت عيني كا رفع جسماني بواجس سے مرزا كا رفع روحاني كا ذهكوسلا (دوم).... حضرت على كا رفع ٣٣ برس كى عمر من بوارجس سے فسانہ قبر كشميرا يجاد كرده مرزا قادیانی باطل ہوا۔ (سوم) ....زنده اٹھایا جانا حضرت عیلی کا ثابت ہوا کیونکہ جی کا لفظ بنا رہا ہے کہ حفرت ملیسی مرے نہیں زندہ اٹھائے گئے۔جس سے وفات سیح کا مئلہ جو کہ مرزا قادیانی لی میحیت و مهدویت کی بنیاد ہے غلط ثابت ہوا کیونکہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سیح زندہ بجسد عضری اٹھایا گیا۔ (چہارم) ..... يوجع الى اللغيا سے ثابت مواكدون عيلي جوآسان يرا ثان كے تھے وى اصاباً والس آئمي كے كولكد برجع كالفظ بنا رہا ہے كد وين عيلى ووباره والي آئمي كے۔ ( يجم ).....حضرت عيني كا اصالاً آنا اور بادشاه حاكم عادل موكر آنا ثابت موا جيها كه بوں میں تکھا ہے کہ جزیر معاف کر دیں گے اور جزیر وئی معاف کرسکتا ہے جو بادشاہ ہو۔ ( عشم) .... حطرت عيلي كا تا زول زنده ربنا ثابت موا كيوتكد حطرت ابن عباب جن ک تعریف مرزا قادیانی نے خود کی ہے کہ آنخضرت ﷺ کے صحابی اور چیا زاد بھائی تھے اور حضور علیہ السلام نے ان کے حق میں قرآ ن فہی کی دعا کی تھی۔ پس حضرت ابن عباسٌ نے جب صاف صاف فرمایا کہ ثم یصوت کیما یصوت الناس لینی عضرت عمیلی جمعہ زول فوت ہول کے جس طرح اورلوگ فوت ہوتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ حفرت ابن عباسٌ کا مدعقیدہ ہرگز نہ تھا کہ حضرت عیلیؓ دوسرے نبیوں اور رسولوں ھ انسانوں کی طرح فوت ہو گئے۔ ادر بیام بھی ثابت ہوا کہ ممینکٹ کے معنی جو مارنے والاحفرت ابن عباس في كي ان كا مطلب مد تعا كه مي بعد نزدل طبعي موت س مرين ے۔ اور ممیک وعدہ ہے کہ اے میسیٰ نہ تم صلیب دیے جاؤ گے اور نہ بیود کا ہاتھ تم تک پینچے دوں گا۔ اور نہ نوان نہ نوکی عذاب تم کو بیود دے عکس گے اس میں مرف نقذیم و تا خیر ہے۔ یعنی پہلے تیرا رفع کروں گا اور یہود کی صحبت گندی اور تکلیف رسال سے یاک کر دول گا اور تیرے ماننے والوں کو تیرے محکروں پر غالب کروں گا۔ اس تقدیم و تاخیر کے لحاظ ہے حضرت ابن عباسٌ نے ممیک معنی کیے۔ کہا جاتا ب ۔ تقدیم و تاخیر کلام اللی میں نہیں ہو سکتی اور مرزا حضرت ابن عباسٌ پر بھی خفا ہو ئے اور اپنا مطلب فوت ہوتا و کمیر کر ( نعوذ بالله ) ان کو بھی گالیاں دینے گے اور الحاد و کفر و یبودیت ولعنت کے مورد وغیرہ الفاظ ان

۴۵ کے حق میں استعمال کیے (دیکھو ازالہ ادہام مصنفہ مرزا قادیانی جس کا ذکر آ کے آئے گا) صرف حفرت ابن عبال كا بى يد غرجب نيس بكد تقديم و تاخير ك اور بزرگان دين بهى معتقد مين جن سب کے حق میں مرزائے بدنیائی کر کے اٹی دینداری اور خاتی نبوت کا ثبوت ویا ہے۔مفصلہ ذیل بزرگان دین بھی حضرت این عباس کے ساتھ تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں۔

(الآل).....تغیر درمنشور جلد دوم ص ۳۲ اخرج ابن عساکر و اسخق ابن بشیر

عن ابن عباسٌ فى قوله تعالى يُغِيدُ خَرِ إِنِّى مُتَوَقِّيكَ وَرَافِقُكَ إِلَى قَالَ رَافَعَکَ الى ثم متوفيك فى اخوالزمان. يتن اعتبىٰ عليه الـمام مِهِلِ تِتْمَكُ وَإِنِّ طَرِفَ التَّا لوں گا اور پھر تجھ کو آخر زمانہ میں فوت کروں گا۔

(روم) ..... قنادہ سے تغییر انقان اردو جلد ۲ ص ۳۲ مردی ہے کہ اینی مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِهُكَ مِن تَقديم وتاخير إبابي التي تفير ابن كثير جلدام ٢٢٩ مي إر رور . (سوم)..... ضحاك تا بعي . تغيير معالم التزيل جلد اوّل ص ١٩٣\_١٩٣ قال الصحاك وجماعة عن في هذا الاية تقديما و تاخيرًا. ليني ال آيت من تقديم و تاخير بـ (چهارم) ..... المترأ في القدر قلى جلدا - قال الفواء ان في الكلام تقديما وتأخيرا تقديره اني رافعك وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُواً. متوفيك بعد انزالك لِيمَ پہلے کچھے اٹھاؤں گا اور پاک کروں گا کافروں ہے اور بعد ٹازل ہونے تیرے کے تجھ کو

(يَجْمُ).....طِالِين ص ٥٠ وفي البخارى قال ابن عباسٌ إنِّي مُتَوَقِّيْكَ مُمِيْتُكَ بعد نزالک من السماء في احر الزمان لين اعيل عليه السلام من تير عار في والا ہوں۔ بعد مزول کے آسان سے آخر زمانہ میں۔ لیس بید دعدہ ب وفات کا ند کد وقوعہ

( صفحه).....جمع المحار جلاس س صهوم مُنتَوَقِيْكَ وَرَافِفْكَ إِلَىَّ على النقديم و الناخير النع لين مصنف ثبع المحارك زويك بحى نقشهُ وتا فيرب. ( بفقم)....تغير توميز العقياس بحاشه ورمنور جلد انزل صفحات ١٤٤ / ١٤٨ مقدم و

موخر يقول انى رافعك الى ثم متوفيك قابضك بعد النزول لعني بملي تخسك ا پی طرف اٹھاؤں گا اور بعد میں تجھ کو زمین پر اتاروں گا پھر قبض کر دل گا۔ ( المِثْمُ ).....تغير مدارك جلد اوّل ص ١٣٦ اى مميتك في وفتلك بعد النزول

وفات کا۔

انی رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا و متوفیک بعد انزالک الی آلارض. لیخی آنمان نے زئمن پر نازل کرنے کے بعد تھےکووفات دولگا۔

ميرے ساتھ رواہ ابن الجوزی فی کتاب الوفا كذافی المفتلؤ ۃ۔

ندكرين للترتيب ضروري مين-

ناظرین ... . حوالے تو برت بین گر آئی پر اکتفاکیا جاتا ہے۔ ایما خدار طالب کل کے این قدر کافی نہیں۔ غرض کے اسلے جرار حوالہ می کافی نہیں۔ غرض سب مغربین کا افغاق ہے کہ حضرت شعائی این مزول فوت ہوں گے اور حضرت شاصہ موجودات الفضل الوسل محمد وسول الله تلکی ینز وجو ویواللہ یمکٹ خمسا و اربعین سنة قم یمون فیدفن معی فی الارض فینزوج ویواللہ یمکٹ خمسا و اربعین سنة قم یمون فیدفن معی فی اقوری النے (عمیداللہ بن محرم روایت ہے کہا اس نے کہ قربایا رمول اللہ تکی نے کہ اس ترکی کی اور اولا و ہوگی۔ اس از بحق کے بیا کاح کرے گا اور اولا و ہوگی۔ اس کی اور بیتا رہے گا چالیس برس مجرم زمن کی طرف میں نکاح کرے گا اور اولا و ہوگی۔ اس کی اور بیتا رہے گا چالیس برس مجرم شعرہ عمل

آ تخضرت ﷺ کی اس حدیث سے بعرارۃ النص فابت ہے کہ حضرت علی گ زخدہ آسان پر موجود میں اور آخیر زمانہ میں نازل ہوں گے۔ نکاح کریں گے اور پھر فوت ہوں گے اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ ﷺ کے مقبرہ میں مدفون ہوں گے۔ جب رسول اللہ کی حدیث سے بھی فابت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ابھی تک نیمیں فوت ہوئے۔ تو فابت ہوا کہ مرزا قادیاتی نے حضرت این عبائ و دیگر بزدگان دین کو ناحق گالیاں دیں اور پراکہا۔ اب ہم ذیل میں قرآن شریف کی آبات ورج کرتے ہیں تاکہ مرزائی خونے خدا کریں اور مرزا قادیاتی کی ہرائیک بات کو جو خلاف قرآن کرئے ہے جسلیم

كِهُلِ آ يت: وَاَوْحَيْنَا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَاسْمَعِيْلَ وَاِسْمَحْقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ وَعِيْسلى

وَٱلْمُوْبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَاتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا (نا ١٦٣) كُولَى مرزالَى بَنا سَكَّا

ے کہ اس آیت میں ترتیب ہے اور داؤر جوسب سے بعد مذکور ہوئے ہیں ان کو زبور تورات اور الجيل كے بعد دى كئ اور داؤد يهل تھ؟

ووسرى آيت: كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وْ عَادُوْ فِرْعَوْنَ ذُوا الْاَوْتَادَ وَثَمُوْدَ وَقُومُ لُوطِ وَّ أَصُعِطْبُ الْيُكَمِّةِ. (سورہ ص١٦١١) اس مُِن قوم نوح كے بعد عاد وخمود ہوئے ان كے بعد

اصحاب انکہ پھر قوم لوط اور بعد اس کے فرعون ذوالا دتاد ہوا۔ اس آیت میں بھی تر تیب نہیں۔

تَيْرَى آيت: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمْواتِ وَالْأَرُضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ لَيَّامِ (سرة ق

٣٨) اس آيت ميس بھي ترتيب نہيں كيونكه زمين يہليے بني اور آسان بعد ميں بنا۔ جيسا كه خدا

تعالى فرماتا ب حَلَق الأرُضَ فِي يَوْمَيُن ثُمَّ اسْتَوى إلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ (م حِده ١١-٩) ا القران المحتمد التقار منظور بالبدا الى تى آيات براكفا كيا جاتا بورند اور بهت ى آيات بين جن من لقد يم و تاثير موجود برب بدمرا اكي كا محن خود غرض برك آية إننى متوقيل و الفحك إلى من تقديم و تاثير بين النة مركز جب هنرت

ابن عباسؓ کے آ دھے قول کو تو مانا جاتا ہے۔ لینی مُمِینُٹک جو اس نے کہا ہے وہ تو ورست ہے اور جو وہ تقریم و تاخیر کتے ہیں۔ بی غلط ہے کیوں صاحب اَفَتُوْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض " (بقره ٨٥) ك يهمعى نيس تو اوركيا بن؟

سیسی و مشون مردائی کو مید مجھ فیس کد جو ندہب انحوں نے افتیار کیا ہے۔ اس میں بھی تو ترتیب نیس کیونکہ تطبیر پہلے ہوئی اور رفع اس کے ۸۸ برس بعد مشیر میں ہوا۔ ددم فلب عیسائیوں کا پہلے ہوا اور تطبیر حضرت مجھ میکانٹے کے وقت چہ مو برس بعد ہوئی چنائجہ مردا قادیانی قبول کرتے ہیں کہ 'جمارے ٹی کریم میکانٹے کی گوانس سے تطبیر ہوئی۔'

چر مرزا قادیانی لکھتے ہیں''اور مطہرک کی پیشگوئی میں بیداشارہ ہے کہ ایک زمانہ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان الزامول ہے میچ کو یاک کرے گا اور وہ زمانہ یہی ہے۔'' (اینا) مرزا قاویانی کی اس عبارت سے ثابت ہے کہ تطمیر ۱۹ سو برس کے بعد ہوئی اور فع بقول مرزا قادیانی واقعہ صلیب کے ۸۷ برس بعد ہوا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ سے ک تطهیر کا وعده کیملے تھا اور عیسائیوں کا خالب آنا بعد میں تھا اور اب بقول مرزا قادیانی عیسائیوں کوغلبہ پہلے ہوا اور تعلیم بعد میں مرزا قادیانی کے زمانہ میں ہوئی۔

تطبير پہلے ہوئی بعد میں تونی

(مسيح ہندوستان ميں' ص۵۴خزائن ج ۱۵ص ايينا)

٣٨ مرزا قادیانی لکستا ہے کہ ''حضرت عسلی نے صلیب سے بفضلہ تعالی نجات یا كر باتى عمر سياحت ميل گزارى-'' (راز حقيقت ص ۳ فزائن ج ١٩٥ ما ١٥٥ ماشيه) جب٣٣ برس کی عمر میں واقعہ صلیب بیش آیا اور بقول مرزا قادیانی حفزت مسیح علیہ السلام نے صلیب سے نجات یا کر بفضلہ تعالی بہود ہوں کے پنچہ سے نجات یائی ادر ان کی گندی اور تکلیف رساں محبت سے خدا تعالی نے مسیح کو پاک کیا تو پی تطبیر پہلے ہوئی کیونکہ صاف لكها ب كه مُطَهِّرُك مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوالِينَ السَّعِيلِي عليه السلام مِن تم كوتمهارك منكرون كى تكليفول اورشرارتول سے باك كرول كار جب صليب سے بچا ليا اور كشميرك طرف خدا تعالی میچ کو لے آیا اور بقول مرزاجی امن کی جگه میلے پر کشیر میں جگہ دی تو بد

تطبير يمل بوكى ادر تونى كا وعده البحى بورانيس بواريعنى يمل تونى كا وعده تفاركويا بقول مرزا قادیانی پہلے میح کی موت ہونی تھی اور پھر رفع ہونا تھا اور پھر تطہیر ہونی تھی مگر ہوا

اس كا الث كد يهلي بذرايد صليب عذاب دي محكة اوركورت يوائ كف منه برتهوكا گیا لمبے لمبے کیل اس کے اعضا میں خو نکے گئے جن سے خون جاری ہوا۔ گر بقول مرزا ... قادیانی خدا کا فضل شامل حال رہا اور جان نہ نکلی اور خدا تعالیٰ نے اس کو یہودیوں ک صحبت سے نکال لیا اور تطہیر کر کے کشمیر لے گیا تو ٹابت ہوا کہ خدا تعالیٰ نے توفی لینی وفات کا وعدہ ابھی پورا نہ کیا اور نہ دوسرا وعدہ رفع کا پورا کیا۔گر تبیرا وعدہ تطبیر کا پہلے اس کا رسیب کا ایک ہے۔ پورا کر دیا کیونکه بقول مرزا قادیانی مسیح ۸۷ برس کشمیر میں زندہ رہا تو ٹابت ہوا کہ تظمیر ٨٨ برس يهلي رفع اور وفات كے ہوئى۔ پس اس سے ترتيب قائم نه ربى .... پر چوتھا دعدہ تھا کہ تیرے مکروں پر تیرے ماننے والوں کو غالب کردل گا۔ یہ وعدہ واقعہ صلیب کے تین سو برس بعد پورا ہوا۔ یعنی عیمائی ببودیوں پر غالب آئے۔ چنانچہ مرزا قادیانی خود بحوالہ ڈریر صاحب تنلیم کرتے ہیں کہ سیح کے بعد ٢٠٩ء میں سلطنت قائم ہوگئ حالاتكه يه وعده تطبير كے بعد بورا ہونا تھا مر مرزا قادياني خود مائے كة تطبير كا زماندر ول الله علي كا زماند ب يا مرزا قادياني كا زمانه؟ اب كوئي مرزائي بما دے كد ترحيب كهال كل اور مرزا قادیانی کے معانی و تشریح کس طرح ورست ہوئی۔اس سے بھی تقدیم و تاخیر ثابت بوئي تو كيا مرزا قادياني اور مرزائي بهي اى خطاب كمستحق بين جو حصرت ابن عباس و ديكر

۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں''حال کے متعصب ملاں جن کو یہود ایول کی طرز پر يُحرِّفُونَ أَلَكَلِمَ عَنْ مُوَاضِعِه كَى عادت بِ" آكَ لَكِيت مِين "جَمُون نے بِ حيالَٰ

سلف صالحین کو دیے گئے؟

اور شوقی کی راہ سے الی تحریف کی ہے اور شربہیں کہ الی کارروائی سراسر الحاد اور صریح بے ایمانی میں واقل ہو گئی۔" الخ (ازالداد بام ص۹۲۳ ع۲۲ خزائن ج عص ۲۰۸ ـ ۲۰۷) براورانِ اسلام! مرزا قادیانی کی یہ برزبانی اور گالی کس کے حق میں ہے؟ جو لقديم و تاخير كا قائل مو ـ اور وه حضرت ابن عباسٌ بين جو كدرسول الله علي ك ي چازاد بھائی اور اصحابی تھے۔ یہ مرزا قادیانی کا ناپاک جھوٹ ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے واسطے لکھا ہے کہ حال کے متعصب ملال تقدیم و تاخیر کرتے ہیں حالائکہ حال کے ملال

سنوا انبی حفرت ابن عبال کے حق میں کیا لکھتے ہیں۔" حفرت ابن عبال

نہیں بلکہ صحابہ کرام و تابعین کے طبقہ کے حضرات میں جن کے نام نامی اور درج ہوئے

قر آن کریم کے سجھنے میں اول نمبر والول میں سے ہیں اور اس بارہ میں ان کے حق میں آ تخضرت ﷺ کی وعا بھی ہے۔' (ازالہ اوہام ص ۲۳۷ خزائن ج ۳ ص ۲۲۵) یہ مرزا قادیانی نے حضرت ابن عباسؓ کی تعریف اس وقت کی جبکہ انھوں نے متوفیک کے متی ب ای ابن عباس فی کہا کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے اور یہ وعدہ دفات كا بعد نزول ظهور مي آئے گا اور بيكه حضرت يسكى عليه السلام مرے نبيس اصالاً ان

کا نزول ای جم سے ہو گا جس کے ساتھ وہ آسان پر گئے تھے تو دی مرزا قادیانی میں که حضرت ابن عبال قماره و ضحاک و ابو للیث سرقندی و دیگر مفسرین و صحابه کرام و اولیائے عظام جو کہ حیات مسح " و اصالنا نزول عیلیٰ و تقدیم و تا فیر کے قائل ہیں سب کو ملحد و بہودی کہتے ہیں اور گالیاں سناتے ہیں۔ یہ ہے مرزا قادیانی اور مرزائیوں کا ایمان۔

جس طرح ہم نے ثابت کیا ہے کہ حضرت میسکی کا اصالاً زول ہو گا مرزائوں میں سے بھی کوئی مرزائی سلف صالحین میں ہے کی آیک کا نام لیں جو اصالتاً فزول کا منظر اور پروزی بروز کا منتقد ہو۔ ورندمحال عظی اور فلسی والال سے تو تیاست کا ہونا اور مردول کا

قال ثم ينزل عيىلى بن مريم مصدقا بمحمد على ملته اماما مهد يا و

قبروں نے لکٹنا جو خاک ہو گئے ہیں محال مقلی ہے۔ کیا مرزائیوں کو قیامت ہے بھی انکار ہے کیونکہ وہ بھی محالات عقلی ہیں ہے ہے۔ جیسا کہ حیایت بھی محال عقلی ہے۔

٩\_ عبدالله بن مضفلُ

اور یہ وہی حفرات معنرین ہیں جن کا سہارا مرزا قادیانی اپنے مطلب کے واسطے لے کر

حكما عدلا فيقتل المدجال. (كزاممال ج ١٢ص ٣١١ مديث نمبر ٣٨٠٠٨) ليني حفرت عینی بن مریم نازل ہوں گے اور امام و حاکم عادل ہوں گے اور حضرت محمہ رسول الله عظی کی رسالت کے مصدق ہوں گے۔ •ا-عبدالله بن عاصٌّ

حضرت عیسی علید السلام الگ ہوں گے اور امام مہدی الگ ہوں گے اور مرزا کیوں او. مرزا قادیانی کا یہ کہنا غلط ہوا کہ مرزا قادیانی مسیح موعود بھی تھے اور مبدی بھی تھے۔

قال قال رسول الله ﷺ فيبعث الله المسيح ابن مريم :

(ابن مليص ٢٩٧ باب فتند الدجال وخروج عيس بن مريم مسلم ج ٢ص ٢٠٠٠ باب ذكر الدجال. یعنی رسول الله علی نے فرمایا کد حضرت عیلی جامع دشق کے شرقی منارہ پر اتریں گے۔ مرزا قادیانی نے قادیان میں منارہ بنا کر جیسے خود بروزی ونعلی عیسیٰ ہے ویسا

ابی الملہۃ البالمیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہﷺ نے ہم کو خطبہ سنایا اور فرمایا کہ حضرت عیسی نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امام ان کو کہے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ آ گے ہو کر نماز پڑھا ئیں۔ مگر وہ مسلمانوں کے امام کے چیجیے نماز پڑھیں گے۔ یہ ہے خلاصہ صدیث کا۔ (ابن ملبرص ٢٩٧ تا ٢٩٩ باب فتلت الدجال وخروج عیلی بن مریم)

حدیث بہت طول ہے دجال کے قصد میں ابن عساکر نے اپنی تاری میں

عبداللہ بن عاص سے افراج کیا ہے کہ بعد زول حفرت عیلی مسلمانوں کے امام کے

پیچیے نماز پڑھیں گے جیہا کہ لکھا ہے فیصلی امیر المومنین بالناس و یصلی عیسٹی خلفه. (این عماکرج ۲۰ص ۵۰میسی بن مریم ۳۲)

اا۔ انی سعید ؓ

عيسني ابن مريم فيقول امير المهدى تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على

کنزالعمال ج ۱۴ ص ۲۷۷ باب البدی حدیث ۳۸۹۷۳) اس حدیث ہے میر بھی ثابت ہوا کہ

بعض امراً. (وفي رواية من الذي يصلي عيسي بن مريم خلفه، فيض القدير ٢٠ ٣ ص ١٤

١٢\_ امامة البابليُّ

١٣ ـ نواس بن سمعانً أ

المنارة البيضاء شرقى دمشق.

اخرج ابو نعيم في الحلية عن ُ ابي سعدٌ قال قال رسول الله ﷺ ينزل

بی بروزی و نعلّی مناره بھی بنایا۔گر چونکہ بیہ بناوٹ انسانی تھی مرزا قادیانی نازل پہلے ہو یڑے اور منارہ بعد میں تغییر ہونا شروع ہوا۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان تھا کہ وشش کے شرقی منارہ پر نازل ہوں گے۔ اب میکہنا کہ قادیان میں مرزا قادیانی بیدا ہوئے اور بعد میں جو منارہ بنایا گیا بی منارہ ومثق ہے رسول اللہ عظی کی تکذیب نہیں تو اور کیا ہے؟ شرقی منارہ کے لفظ سے ثابت ہے جاروں مناروں سے جوشرقی منارہ ہے۔ اس پر حفرت سے کا زول ہو گا۔ گر تابعدار رسول اللہ ﷺ ہونے کے مدمی کہتے ہیں کہنہیں۔ رسول الله ﷺ کو (نعوذ بالله) سمجھ نہ تھی اصل مراد بیے تھی کہ قادیان جو دمثق کے شرق کی

طرف ب اس مين ميح بيدا مو گا- بدرسول الله علي كي صريح مخالفت نبين تو كيا ب؟ الله

ان کی حالت پر رحم کرے۔

۱۴- جابر بن عبدالله عن جابر ابن عبدالله عن النبي عَلَيَّةً قال ينزل عيسى ابن مريم فيقول

اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة لهذا الامة. (كنزالعمال ج ١١ ص ٣٣٣ حديث ٣٨٨٣٦ مسلم ج اص ٨٨ باب نزول عيلى ابن مريم) يعنى حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امیر کے گا کہ آپ نماز پڑھا کمیں تو وہ فرما میں مے کہ میں تم مب ایک دوسرے کے امیر ہواس امت کی بزرگی کے لیے۔

عن حذيفة ابن سعيد الغفارى قال طلع النبي ﷺ علينا و نحن نتذاكر افعال ماتذكرون قالوا نذكر الساعة قال انها لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمش من مغربها و نؤول عيسلى عليه المسلام. (مملم ج ٢ ص ٣٩٣ باب كتاب الختن و الثراط الساعة ) ليني جم قیامت کے بارہ میں ذکر کر رہے تھے کدرسول اللہ ﷺ ہم پر ظاہر ہوئے اور پوچھا کیا ۔ ذکر کر رہے ہو۔ ہم نے موضِ کی کہ قیامت کا۔ آپﷺ نے فرمایا کہ قیامت ند آئے گی جب تک بیدوس نشان ند دیکھو اور ذکر کیا۔ دھواں۔ دجال۔ اور دلبة الارض اور سورج كا مغرب سے نظلنا اور اترنا عيليٰ كا۔ الح۔ اس حديث سے يورا يورا اجماع امت كا ابت ہوا کونکہ حفرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ گویا بہت سے صحابی جمع تھے اور سب کا بھی غد ہب تھا کہ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصالتاً ہو

۱۵۔ حذیفہ بن سعبد الغفاریؓ

۵۲ ورنه رسول الله ﷺ کی خدمت میں عرض کرتے که یا رسول اللہ ﷺ! عینی علیہ السلام تو مر چکے ہیں وہ کس طرح آ کتے ہیں۔ دوم حفرت ﷺ نے جو دس نشان قیامت کے ر رہے ہیں دوں اور است میں اور است عقلی میں سے ہیں۔ فرمائے سب کے سب خلاف قانون قدرت و محالات عقلی میں سے ہیں۔ لیا سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع کرنا محال عقلی نہیں؟ کیا وابتد الارض كا ذلانا محال عقلي نبيس؟ كيا وهوان كا آسان ير ظاهر مونا محال عقلي نبيس؟ كيا وجال كا لكلنا اور اس كى صفات علامات سب محال عقلى نبين؟ جب بم سب مسلمان حضرت محمد رسول الله علی كوسيا مخريفين كرتے ميں اور خود قيامت كے آنے كو بھى برحل سجھے ميں جو بجائے خود محالات عقل ہے ہو تھی تھی گئے گئے دول سے کیو کر افکار کر کتے ہیں؟ معرف اس بنا پر کہ وہ محالات عقل ہے ہے اور بیا مکن ہے کہ انسان آسان پر جائے اور پھر اترے کیکن جب ہم اللہ تعالی کو محالات عقل پر قادر سجھتے ہیں اور دوسری علامات قیامت کو برت جانے بیں تو پھر حضرت میسی کے نزول پر ہم کو کیوں اعتراض ہے؟ کیا صرف اس واسطے کہ اس سے مرزا قادیانی کے دوے کا بطلان ہوتا ہے؟ مرزا قادیانی کا ایک دعویٰ نہیں ہزار اور لاکھ دعوے ہوں اگر وہ رسول الشہ ﷺ کے فرمان کے برخلاف میں تو ہم ان کو باطل سمجھیں گے اور فرمان آنخضرت ﷺ کوسچا سمجھیں گے اور مرزا قادیانی کو جھوٹا مذہبر سرین سریر کر کہ مداری ہے۔ مذہبر سرین سریر کر کہ مداری ہے۔ مفتری اور کذاب۔ کیونکد کی مسلمان سے بینبیں ہوسکنا کہ مرزا جی کو تو سیا سمجھے اور آنحضرت ﷺ كو (نعوذ بالله) حجونا؟ رسول الله ﷺ فرمائين كه عيني عليه السلام آسان سے نازل ہو گا۔ مورج مغرب سے نکلے گا۔ دلبة الارض اور دجال ظاہر ہوں گ۔ تب قیامت آئے گا۔ مگر مرزا قادیانی کھیے کہ نہیں مغرب سے آفاب کے نگلنے سے اسلام کا مغرب سے ظاہر ہونا۔ دلبة الارض علماء بين اور دجال بادر يون كى قوم ہے اور عيلى بن مریم میں ہوں۔ تو کون علل کا اندھا تعلیم کر کے جہم کی آگ ایے لیے تجویز کرسکتا ب؟ كونكه بية تاويلات بالكل غلط جين رسول الله علي في وقت بإورى بهي تق اور علاك اسلام بھی تھے اسلام بھی مکہ اور مدینہ کی مغرب کی جانب ظاہر ہو چکا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے تو یہ تاویل ند فرمائی۔ اب جو مرزا قادیانی تاویلات تراشیں تو رسول اللہ عظافہ کے

خلاف ہوں گے اور مخالف نمی کا جنبی ہے۔ مسلمانوں کو قلنی ولائل ہے کیا گام؟ اگر آج قلنی ولائل سے ڈور کر زول میسی علید السلام سے انکار ہے تو کل جملہ مسلمات و دین اور قیامت سے انکاد ہوگا اور محالات عقلی کے اعتراضات ہم کو دہریت اور الحاد کی طرف لے

جائیں گے۔خدا تعالی ہرمسلمان کو اس سے بچائے آمین۔

١٧\_ حضرت تُوبانُّ

وعصابة تكون مع عيسني بن مريم. ايك كرده يميني بن مريم كم ساته موكار (مند احمد ج ۵ص ۲۷۸ کنز العمال ج ۱۲ص ۳۳۳ مدیث ۲۸۸۳۵ باب زول عیلی) سا۔ اوس بن اوس ً

ينزل عيسلي بن مريم عند المنارة البيضاء شرفي دمشق. عَينٌ شرقي منارہ پر ومثق میں نازل ہوں گے۔ ( کنزالعمال ج ۳ ص ۳۳۵ حدیث ۳۸۸۵۳)

۱۸\_ کیبان ً

ينزل عيسلي بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. (ترجمه ندكور)

( كنزالعمال ج ١١ص ٢٣٧ مديث ٣٨٨١)

١٩\_عبدالرحمن بن سمرةً

اخرج حكيم ابو عبدالله الترمذي في نوادر الاصول عن عبدالرحمن

بن سمره قال قال رسول الله ﷺ والذي بعثني بالحق ليجدن ابن مريم في امتى خلفا من حواريد. (رمنثورج ٢ ص ٢٥) ليخ الحم ب اس ذات كي جمل نے مجھے ي رسول بنا كر بيجا كدابن مريم ميرے ظفا ميس سے ہوگا اور رسول الله علا كاس قميد

بیان کے مقابل مرزا قادیانی کا النامنطق غلط ہے کہ امتی میے موجود ہونے کا دعویٰ کر کے نی الله و رسول الله ہوگا۔ مطلب صاف ہے که رسول امتی محمد رسول الله ہوگا نه که ایک جھوٹا مدمی نبوت امت محمدی میں سے علیٹی بن مریم رسول اللہ ہو گا۔ بیاسی زبان کا محاورہ نہیں۔ آنے والے کی جب تمیزی صفات بیان کی جائیں تو وہ تمیزی صفات کوئی این اوپر چیپاں کر کے مدعی بن بیٹھے۔مثلاً جب کہا جائے کہ ڈاکٹر رحیم خان دہلی میں آئیں گ تو اس کے بیامتی برگر نمیں ہو سکتے کہ رجم خان دفلی میں پہلے آئے گا اور بعد میں مدلی ہو گا کہ چونکد آنے والا ڈاکٹر ہے اس لیے میں ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹر تو اس کی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ ایسا ہی آنے والا این مریم نبی اللہ و رسول اللہ و روح الله ہے۔ ایک امتی بھی نہیں کہ سکتا کہ چونکہ آنے والا نبی اللہ اور رسول اللہ و روح

الله ہے۔ اس کیے میں بی مسیح موعود ہوں اور میں ہی ہی اللہ و رسول اللہ و روح اللہ ہول۔ پس رسول اللہ ﷺ کے قسمید بیان کے مقابل مرزا قادیانی کا امتی ہو کر رسول اللہ و

نی اللہ بنا باطل ہے۔

اخرج البزار والطبرانى عن سمرة قال قال رسول الله ﷺ ينزل عيسني ابن مريم مصدقا لمحمد و على ملتهه فيقتل الدجال ثم انما هو قيام المساعة. (مند احدَج ٥٥ ص١١) يعني رسول الله عظيَّة نے قرمایا كه عيني عليه السلام بينا مريم کا نازل ہو گا ادر محمد ﷺ کی تصدیق کرے گا ادر دجال کوفش کرے گا۔ بھر قیامت ہو گی۔

۲۱۔ جمع بن جاربہؓ

عن مجمع ابن جارية الانصارى قال سمعت النبي عَلِيَّةً يقول يقتل ابن مويم الدجال بباب لد. (ترندى ج ٢ص ٩٥. باب ماجاء في تملّ ابن مريم الدجال) عيلي بن مریم وجال کو باب لد پر قتل کریں گے۔

۲۲\_ واثله ٌ

احرج الحاكم في المستدرك والطبراني في معاجمه عن واثلةً قال قال رسول الله ﷺ لاتقوم الساعة حتى تكون عشر آيات خسف بالمشرق و خسف بالمفرب و خسف بالجزيرة العرب والدجال و نزول عيسي و ياجوج و ماجوج. و طلوع الشمس من مغربها. ونار تخرج من قصر عدن تسوق الناس الى المحشر. (كزالمالج ١١٣ مديث ٢٦١)

٢٣ ـ حذيفية ابن اليمانُّ

اخرج ابن جرير عن حذيفة ابن اليمان قال قال رسول اللَّه ﷺ ان اول الايات الدجال و نزول عيمشي. (كتراهمال ج ١١٣ ص ٢٥٩ صريف ٣٨١٣٥)

۲۴۴ انس این مالک ؓ اخرج الديلمي عن انش قال كان طعام عيسني القاقل (الباقلاء) حتى رفع ولم ياكل عيسلي شيئا غنيرته النار حتى رفع. (ابن عماكرج ٢٠ص ١١١ عيلُ )

۲۵\_ الي شريحةً اجرج ابن عساكر والطبراني والبغوي عن ابي شريحه قال قال رسول اللُّه ﷺ عشربين يدي الساعة خسف بالمغرب و خسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب والدخان و نزول عيمني ابن مويم. الخ (كتزاهمال ج ١٩٩٣ صديث ٢٦٠٣٧)

٢٧ ـ عروة ابن او يخ

اخرج الحكيم عن عروة قال قال رسول الله ﷺ خير هذه الامة اولها و اخوها اولها فيهم رسول الله واخر فيهم عيسي ابن مريمٌ.

( کنزالعمال ج ۱۳ ص ۳۳۵ حدیث ۳۸۸۵۳)

٣٤\_ يجيٰ ابن عبدالرحمٰن الثقفيٰ

اخرج ابن ابي حاتم عن يحيي ابن عبدالرحمن السقفي قال ان عيسي كان سائحا ولذلك سمى المسيح كان عيسى بارض ويصبح باخرى وانه لم (درمنثورج ٢ص ٢٥) يتزوج حتى رفع.

٢٨ ـ حاطب ابن اني ملتعهٌ

اخرج البيهقي عنه ان اللَّه تعالَى رفع عيسني في السماء. (خَسَانُصُ الَّهِرَى ج ٣ص ١٢٣ مطبوعة معر) مرزائي كها كرتے بين آسان كا لفظ دكھاؤ۔ اس حديث بيس آسان کا لفظ بھی ہے۔

٢٩\_سفينة اخرج ابن ابي شيبة عن سفينة قال قال رسول الله ﷺ فينزل عيسي فيقتله (اى دجال) الله عند عقبة افيق. (درمنورج ٥ص٣٥٣)

حضرات تابعين رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين

٣٠ ـ محمد بن الحنفية

اخرج عبدالله ابن حميد و ابن المنذر عن شهر بن حوشب و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته عن محمد بن على بن ابي طالب هو ابن الحنيفه ..... ان عيسى لم يمت وانه رفع الى السماء وهو نازل قبل ان تقوم الساعة. (درمنورج ٢ ص ٢٣١) يعنى عين تبين مرب اور وه زنده الحائ ك طرف آسان كل اور وبى اتري كے قيامت بي بيلى، لوكيم نور دين! يہتو حضرات تابعين ميں ے ہیں جو حیات سیح علیہ السلام کے قائل ہیں اور وفات سیح علیہ السلام کے منکر ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہی عیسیٰ علبہ السلام نبی ناصری اصالناً فزول فرمائیں گے۔

ا٣ ـ امام اعظم نعمان ابن ثابتٌ يعني ابوحنيفُهُ خروج الدجال وياجوج و ماجوج و طلوع الشمس من مغربها و

نزول عيسيٌّ من السماء وسائر علامات يوم القيمة على ماوردت به الاخبار الصحيحة حق كائن. (ثرح فقد أكبرص ١٣٤ـ١٣١) به المام صاحب اس قدر صاحب

فراست وفضیات میں کدمرزا قادیانی ان کے حق میں لکھتے میں۔ ''امام اعظمیم ابنی قوت اجتہادی اور اپنے علم اور درایت اور فہم و فراست میں

آئمه الله باتيه سے افضل اور اعلى تھے اور ان كى خداداد قوت اور قدرت فيصله الى برهى ہوئی تھی کہ وہ ثبوت و عدم ثبوت میں بخولی فرق کرنا جانتے تھے اور ان کی قوت مدرکہ

كوقر آن كے بیجھے میں ایك دستگاہ تھی۔ (دیكھوازالدادبام ص ٥٣١ فرائن ج ٣٩ ص ٣٨٥)

ليئ عكيم صاحب! آب ك مرشد مرزا قادياني اقرار كرت ين كدامام اعظمً

ہے ہے ہے صاحب آپ ہے رسد کردہ مادیاں ارمد رہے ہی ہے۔ قہم و فرات میں دوسرے تین امامول ہے افضل و اعلیٰ تھے۔ جب ایک بات کو اعلیٰ محض مان لے تو یقین ہوسکتا ہے کہ دوسرے تین امام بھی ای ندبب پر تھے کیونکہ اعلی مخص مال

گیا تو اونی ضرور مانیں گے۔ جس کا متیجہ یہ ہوا کہ جاروں امام اس اعتقاد پر تھے کہ حضرت عیلی اصالاً قرب قیامت میں آسان سے نازل ہول گے اور سورج بھی واقعی ان

ابن عباسٌ سے روایت ہے کہ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لَسَاعَةِ. بيعينُ بن مريم كا قبل روز

یہ صاحب امام مالک اور امام محمدؓ کے شاگرد تھے جو کہ شاگرد تھے امام ابو صنیفہؓ کے جن کا ندہب اوپر ذکر ہو چکا ہے جس سے ثابت ہے کد کل امامول کا یہی ندہب تھا جوامام اعظم کا تھا ورنہ اختلاف کرتے جیبا کہ دوسرے جزوی مسائل نماز وضو وغیرہ میں

اخُرج ابن جرير عن الحسن وان مِّنُ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ عَوْتِهِ قَالَ قِبلِ مُوت عِيشَى والله إنه حيى عندالله ولكن اذا نزل امن به اجمعون.

(منداحه ج اص ۳۱۸)

دنوں مغرب کی طرف ہے نکلے گا وغیرہ وغیرہ۔ ۳۲ ـ امام احمد بن حنبل

٣٣ ـ امام محمر بن ادريس الشافعيُّ

کیا ہے۔ اختلاف نہ کرنا دلیل موافقت کی ہے۔

(در منورج من ۲۴۱) اس سے حیات سیح ثابت ہے۔

۳۴ ـ امام حسن بصريًّ

قیامت نکلنا ہے۔

٣٥ ـ كعب الإحمارٌ

احرج ابو نعيم في الحلية عن كعب الاحبار فيرجع امام المسلمين المهدى فيقول عيسنى ابن مويم تقدم. (عمرة القارى ج يص ٥٦٣) اك سے ثابت بوا كمينى اور مهدى الگ دوخض بين اورينى امام مهدى كريتيج نماز پڑھين گے۔

سى يأتى عليه الفِناء. (درمنثورج ٢ص٣ تغير كبيرج ٢ص

اخرج حاكم في المستدرك عن حريث ابن المغشى قال ليلة اسرى بعيسلى يعنى رفع الى السماء. (درمنورج ٢٥ س١٧) يهال بحى آسان كالفظ ندكور بـ

اخرج ابن جرير و منع اللَّه نبيه و رفعه اليه. (درمنورج ٢٣٨ ٢٣٨)

مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کرنا قیامت کا نشان ہے۔

(تغییرتر بمان القرآن ص ۴۱٫۳۱)

اخرج عبد ابن حميد و ابن حرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى شبه لهم قال صلبوا غير عيسنى و وفع الله البه عيسنى حيًّا. (درنثور ج ٢٣ (٢٣٨) لينن مغرب مينى زنده المحات كئه اور ان كا غيرصليب ويا كيار

٣٧ ـ ربيع ابن انسّ

اخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن الربيع قال ان النصارى اتوا

ان ربنا حيى لايموت وان عيه

١٩٥٣ تغير الى السودج ٢ ص ٥٨) يعنى رسول الله علي كي ياس نصاري آئ اور حفرت

النبي عَلَيْ فخاصموا في عيمسيٰ ابن مريم ان قال لهم النبي علي الستم تعلمون

٣٨\_ قبارةً

عيى كى نسبت بحث مولى تو رسول الله على في فريايا كه خدا تعالى زنده اور لا يموت ب

یعنی اللہ کوموت نہیں تو حضرت عیلی برموت آئے گی۔ اس سے نابت موا کہ یہ بردگ مجى حيات مسيح كے بموجب اس حديث كے قائل سے ورندرسول الله عظاف حفرت عيلى كى نسبت ''مات'' فراتے ماتی علیه الفناء نه فرماتے کیونکہ یاتی علیه. الفناء سے ظاہر ہے کہ عینی علیہ السلام مرے خمیں بعد نزول ان پر فنا دارد ہوگی۔ سے میں معشقی میں معشقی ا

اسم في اكْ

مروی ہے کہ حضرت بھیٹی علیہ السلام کا نزول کرنا قیامت کا نشان ہے۔ (اپینا) ۴۲۔ ابو مالک "

مردی بے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کا خزول کرنا قیامت کا نشان ہے۔ (ابینا) ۱۳۳۳ - ابو العالیة

مردی بر محضرت میسی علید السلام کا زول کرنا قیامت کا نشان ب\_(ابینا) مهمهر وجب این ملیه "

اخوج ابن عساکر و حاکم عن وهب ابن منبه قال امات الله عیسلی ثلاث ساعات ثم احیاه و رفعه . (ررمتور ۲۶ س۳۷) یعنی الله تعالی نے خطرت میسی کرتمن ساعت تک مارے رکھا گیر زندہ کیا اور پھر اس کو اٹھایا۔ بیتنمیر انا چیل مروبہ کے مطابق ہے۔

۴۵\_عطاء ابن ابی رباحٌ

قال عطاء اذا نزل عیسنی الی الارض لا بیقی بیهودی ولانصاد نی الاامن بعیسنی. (نتیر فتومات الهیدج اس ara) کینی جب حفرت میسی علیه السلام زمین پر اترین کے تو کوئی بهودی اور نصار کی نه ہوگا کہ حضرت میسی علیه السلام پر ایمان نہ لائے۔ اس سے مجمی آسان سے اتر نا طاہر ہے کیونکہ زول میسی ال الوش کھا ہے۔

٢٨ \_ امام جعفر ٤ \_ ١٨ \_ امام باقر مر ١٨ \_ امام زين العابدين - ٢٩ \_ امام حسن

اخوج رزین عن جعفو الصادق عن ابی محمد باقو عن جده امام حسن ابو زین العابدین قال قال رسول الله ﷺ کیف تھلک امة انا ولھا والمھدی و سطھا والمسیح اخرھا. ( حکوۃ ۱۵۳۰۵ ہا۔ واب عزہ اللہ: ) لیمنی کیکر ہلک ہوکتی ہے وہ احت جم کے اول ش ہوں اور درمیان ش ممبدی اور آخر ش مے۔

ہلاک ہوسکتی ہے وہ امت جس کے اول عمل ہوں اور درمیان میں مہدی اور آخر میں سیطے۔ ناظرین کرام ....... اب تو مرزا تی کا تمام طلسم ٹوٹا۔ اب تو روز روٹن کی طرح ثابت ہوا کہ مہدی الگ ہے اور سیح موقوہ وہی ٹبی اللہ ہے نہ کہ کوئی اسی جو کہ بعد میں نیوت کا دمجوئی کرے۔

٥٠ ـ حسين بن الفضل ٌ

ہونا بھی <del>ٹا</del>بت ہے۔

۵۲ ـ امام حافظ الواتحسين مسلم بن الحجاجُّ

دیکھا تھا۔ ندمرزا قادیانی کہ جواس وقت پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔

قول الحسين ابن الفضل ان المراد بقوله وكهلا بعد ان ينزل من السماء في اخر الزمان وَيُكَلِّمُ النَّامَ. ويقتل الدجال. (تغير فازن ج اس٣٣٣ تغير

کیرج اس ۴۵۷) یمی مضمون تغییر فتح البیان جلد۴ ص ۴۴ میں ہے۔

عن ابو هريرةٌ قال قال رسول الله عَلَيْ والذي نفسي بيده ليوشكن ان

احرج البخاري في تاريخه عن عبدالله ابن سلام قال يدفن عبسلي مع رسول اللَّه وابی بکو و عمو . (تاریخ اکبیرللخاری ج اس۲۲۳) ناظرین .... ! یه وی بخاری ہے جس کو مرزا قادیانی بھی اصح الکتب بعد قرآن شریف کے ماننے ہیں۔ اس میں قرآن مجید کے حوالہ سے حیات مسیح و اصافاً مزول مسیح ثابت ہے اور مدینه منورہ میں فوت ہو کر دفن

ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب و يقتل الخنزير و يضع الحرب و يفيض المال حتى لا يقبل احد و تكون السجدة الوا حد خير من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريرة فاقروا ان شئتم وان مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ إلَّا

لَيُوْمِنَنَّ به قَبْلَ مَوْتِهِ. (بَعَارى جَ ١ص ٣٩٠ باب نزول عيلى بن مريم ورمنور ج ٢ص ٢٣٥)

عن جابرٌ عن النبي ﷺ عرض علَّى الانبياء فاذا موسْى ضرب من الرجال كانه من رجال شمنوه وراثت عيسمي فاذا اقرب من رائت به شبه عروه ابن مسعود (مسلم ن اص ٩٥ باب ابراء ديول الشﷺ) عن ابن عمر قال قال دسول الله ﷺ يخرج الدجال في امتى فيمكث اربعين لاادرى اربعين يوما او شهرا او عاما. فيبعث الله عيسى ابن مريم كانه عروة ابن مسعود فيطلبه فيهلكه. (سلم ج ٢ ص ٣٠٣ إب ذكر الدجال) ان وونول حديثول كي ملانے سے يه بات عيال ہے كه آنے والامسح وی عیلی بن مریم نبی ناصری ہوگا۔ جس کورسول اللہ تھ نے شب معراج میں

گروه محدثین ۵۱ ـ حافظ ابوعبدالله محمد بن اسلعيل ابنجاريُّ

عن نواس ابن سمعان ان المسيح ينزل عند المنارة البيضا شرقى دمشق. (ابن ماجه ص ۲۹۷ باب فتنة الدجال وخروج عيسىٰ ابن مريم) ٥٣- حافظ ابوعيسي محمد بن على الحكيم التر مذيُّ

عن نواسٌ ان المسيح ينزل عند المنارة البيضاء دمشق الخ.

(ترفدي ج ٢ ص ٢٨ باب ماجا وفي فعنة الدجال)

۵۵ ـ سليمان ابن اشعب سجستاني "

عن ابي هريرة عن النبي ﷺ قال ليس بيني و بينه نبي يعني عيسٰي

(ابو داؤد ج ٢ ص ١٣٥ باب خروج الدجال)

۵۲\_محمد ابن سيرينٌ (بجلي آساني ۱/۴۴)

اخرج ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابن شبر قال المهدى من هذا الامة

وهو الذي يوم عيسني ابن مويم. اس عيم ثابت ب كيسي اورمبدى الك الك يس

۵۷\_ ابو داؤد طباليّ

اخرج ابو داؤد طيالسي في مسنده عن ابي هريرة عن النبي على قال

لم يسلط على الدجال الاعيسلي بن مريم. (كتراسال جسماص ٣٣٣ مديث ٢٨٨٣٤)

٥٨ - الوعبدالله محد المعروف بحاكم وعن الودودش ابو داور ٢٠٥/٣٠٥)

احرج الحاكم عن ابي هريرة عن النبي عَلَيْ قال ليهبطن عيسلي اما ما مقسطا النع.

۵۹\_امام عبدالرزاقٌ

اخرج عبدالرزاق؛عن قتادة وَإِنَّهُ لَهِلُمٌ السَّاعَةِ قال نزول عيسٰى

للساعة. المع. (درمنورج ٢ص٢٥) لعنى حفرت عيلي كا نزول نثان قيامت بـ

۲۰ ابن حاتم "۔ الا۔ ابن مردویی ۱۲۔ عبد ابن حمید ۳۰ سعید

ابن منصورٌ \_ ۱۴ \_ طبرانی "

تغییر درمنثور میں فرکور ہے کہ یہ محدثین حضرت ابن عباس سے آ بت اند لعلم

۲۹ \_ ابن جوزگ

• ۷ ـ ابن حبانً

۲۵\_ ابونعیمّ عن ابي امامة قال خطينا رصول الله . . . وقال فينزل عيسي بن مريم.

(درمنثورج ۲ ص ۲۰)

فيكون في امتى اماما مقسطا. الخ. (حلية الأولياء ج ٢ ص ١١٥)

٢٧\_ اسحاق بن بشيرً ـ ٧٤ ـ ابن العساكرُ

اخرج اسحق ابن بشير و ابن العساكر عن ابن عباسٌ عن النبي ﷺ

۲۸\_ ابوبكر ابن ابي شيبهٌ

اخرج ابن ابى شيبة عن عائشةٌ قالت قال رسول اللَّه ﷺ فينزل عيسنى فيقتل الدجال الخ. (مصنف ابن الي ثيرج ٥ص ٢٣٩ باب ماذكر في فتنة الدجال)

اخرج ابن جوزي في كتاب الوفاعن عبدالله ابن عمرٌ قال قال رسول اللَّه ﷺ ينزل عيسٰي ابن مريم الى الارض فيتزوج ويولدله يمكث خمساً واوبعين سنة الخ. (متكوة ص ١٩٠٠ باب نزول ميني بن مريم) لعني حضرت عيني زمين كي طرف اتریں گئے کچر شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہو گی اور ۳۵ برس رہیں گے کچر فوت ہول گے اور مدینہ میں مدنون ہول گے جیسا کیہ تمام حدیث کامضمون ہے۔ (اس حدیث کو مرزا قادیانی نے اپنی کتاب مزول مستح میں سیحے سجھ کر ذکر کیا ہے اور ابنا نکاح آ سانی ای "یمز ون" سے ثابت کیا ہے۔ مگر افسوس نہ نکاح ہوادر نہ سیم سی ہوئے۔

اخرج ابن حبان مرفوعاً ينزل عيمسي ابن مريم فيقول اميرهم تعال

(ابن حبان ج ٢ ص ٢٨٩ باب ذكر البيان بان الامام بده الامة عندنزول يسى بن مريم)

عن ثوبان عن النبي ﷺ قال قال رسول اللَّه ﷺ عصابتان من امتى

صل لنا فيقول وان بعضكم على بعض امراء تكرمة لهذالامة.

ا٤ ـ ابوعبدالرحمٰن احدِّ شعيبِ النسائي

فعند ذلك ينزل اخى عيسلى ابن مريم من السماء. الخ. (اين عماكرج ٢٠ص ١٣٩ ميري)

حررهما الله من النار عصابة تغزو الهند و عصابة تكون مع عيسي ابن مريم. (سنن نسائي ج ٢ ص٥٦ باب غزوة البند)

۷۷\_ دیلمیٌ

٧٧ ـ رزين

اخرج الديلمي عن انشّ قال كان طعام عيسْي القاقلي (الباقلاء) حتى رفعه ولم ياكل عيسلي شيئا تفيّترته المنارحتي رفع. (ابن عماكرج ٢٠ص ١١١ عيلٌ)

٣٧\_ بيري

عن ابوهريرةً قال قال رسول الله كيف انتم اذا نزل ابن مويم من السماء

فیکم وامامکم منکم (بہال بھی لفظ آسان ہے) (کتاب الاساء والسفات ص ٢٣٣)

اخرج البزار عن سمرة قال قال رسول الله ﷺ ينزل عيسٰي ابن مويم

مصدقاً لمحمد و على ملته فيقتل الدجال ثم انما هو قيام الساعة. ( كِل آ الله )

24\_ احمد بن على ابو يعليّ

عن ابي هريرة قال قال رسول الله عَلَيَّة لا تقوم الساعة حتى ينزل ابن

مريم حكما عدلا الخي

(مند ابی یعلیٰ ج ۵س ۲۳۱ حدیث ۵۸۵) ناظرین! قَبَال دحِال كب موا؟ اور مرزا قادياني نے كب وجال كوقل كيا؟

تاکہ سے مسے مواود ثابت ہوتے اور اس سے بد بھی ثابت ہوا کہ عیلی امت میں سے نہ

طبقهمفسرين

(مشكلوة ص٥٨٣ باب ثواب بذالامة)

ابو برية ف دوايت كى ب كه جب عيلى اتر عكا توكل دين اس ك تالع مو

ناظرین فرمایئے کہ ایسا ہوا؟ ہرگز نہیں بلکہ عیسائیوں اور آ ربوں کا غلبہ ہوا۔ اخبار الطمر ى ان الله وفع عيسلى من غيو موت. (الى المعود عاشي تغير كبيرج اص ١٣٧)

(تغییر ابن جربرخ ۱۰ص ۲۷، ج ۲۸ ص۵۴)

ہو گا بلکہ وہی عینی ابن مریم نبی اللہ ہو گا۔ پس مسئلہ بروز بھی غلط ہوا۔

۷۷ ـ ابوجعفر محمد ابن جرير طبري شافعيٌّ

۲۸\_ بزارٌ (بیل آسانی ۱/۴۳)

یعن عیسی کا رفع بغیر موت کے ہوا۔ ۸۷ به حافظ این کثیرٌ

نجاه الله من بينهم و رفعه من روزنة ذالك بيت الى السماء.

(تغیر اہن کیر ماشیہ فتح البیان ت ۲ ص ۲۲۹) وبقا حیاۃ (ای عیسنے) فی السماء وانه سينزل الى الارض قبل يوم القيمة.

9 ۷ ـ امام فخر الدين رازيٌ رفعه الله اليه. (فع عيسنى الى السسماء لابت بهذه الايه. (تغيركير ٢٠٠٠ ٣٠٠)

فمثل عروج النبى الى المعراج وعروج عيسنى الى السم

(تغیر کبیرج ۳ ص ۳۳۱)

٨٠ - امام جلال الدين سيوطي " ـ ٨١ - شيخ جلال الدين محلي "

وَمَكُرُو ۗ وَ مَكَرَ اللَّهُ بَانِ اللَّهِ تَشْبِهِ عَيْشَى عَلَى مِن قَصِد قَتْلُهُ وَرَفْعِ

بسبى الى السماء. (تغير جلالين واتقان ص٣٣٬ ٣٣) و او في رفع الى السماء. (خصائص الكبرى ج ٢ ص ١٨٨)

۸۲\_محمه طاهر گجراتی " فبعث اللَّه عيسلى اى ينزل من السماء. (بُحَ الحارج اص١٠٢) يعن عيل

آ سان ہے نازل ہوگا۔ ٨٣ ـ قاضي نصير الدين بيضاويٌ

روى ان عيسى ينزل من السماء حين يخرج الدجال فيهلكه.

(تغییر بیفاوی ج ۲ ص ۸۲)

٨٣ ـ عافظ ابومجمه حسين البغويٌّ

بل دفع الله عيسني الى السماء. (تغير معالم التزيل ج اص٢٦٣)

٨٥\_سيد معين الدين محرَّ

فلما توفيتني بالوفع الى السماء. (تغير جامع البيان ص ١٠١)

٨٢ \_ شيخ الاسلام ابومسعورٌ

فلما توفيتني فلما. رفعتني الى السماء. (تغير الي النود ماشيركير ٢٠ م

۲۹۷) لینی اٹھایا جھے کوطرف آسان کی۔جبیرا کہ ابن عباسؓ نے فرمایا تھا۔ ٨٨ ـ علاؤ الدين خازنٌ فلما توفيتني. فلما رفعتني الى السماء. ﴿ تَعْيِرُ فَازَنَ جَاصُ ٥٣١) ٨٨ ـ ابو البركات عبدالله بن احمر حنفيٌ روى ان عيسلي ينزل من السماء في آخر الزمان.

(تغير تدارك النزيل ج اص ٢٠٦)

۸۹\_محمد بن عمر زمخشر يُّ (تغیرکشاف ج اص) رافعك الى سمائى.

90\_شخ زين الدينٌ رافعك الى سمالي. (تفيرتير المناف تبعير الرحمن ج اص١١٣) او۔شخ سلیمان جمل ّ

فلما توفيتني اى اخذ شي وافيا برفع. ﴿ (تَـرِنُوَّمَاتَ الْهِيرَ اصْ ١٥٨)

چوں کا ربرمومنان تنگ آبیری سجلهٔ عیسیٰ را از آسان فرستد تا دجال را بکشد الخ۔

ان اللَّته رفع عيسني من روزنة في البيت الى السماء.

(تفير تنوير المقياس حاشيه درمنثور ج امن ٣٧٨)

(تنير كمالين برعاشيه جلالين ص ٥٠)

(تغیرحینی ج ۲ ص ۴۷۸)

(تغییر زابد کاقلمی ورق ۱۶۲۴ ص۲)

(تفير اكبيراعظم ٢٥ ص ٢٩)

۹۲ - صاحب تنور

۹۳\_امام زاہدیؓ

90\_ قاضى خسين بن على

٩٧\_مولانا احتشام الدينٌ

رفعتنی من بینهم. ٩٣ ـ شخ كمال الدينٌ

رفع الله عيسَى حيًّا الى السماء.

خدا نے عیلی کو آسان پر اٹھا لیا۔

9- قاضى شوكاني ليمنيُّ

تواترت الاحاديث بنزول عيسى جسما. (تغير فخ البيان ج اص ١٥٤) ناظرين! يهال جم كالفظ بھي ہے۔

۹۸ ـ شاه ولی الله صاحب محدث وہلوگ

جو کہ مجدد زمان متے اور لاہوری مرزائی جماعت ان کو مجدد مانتی ہے۔ اب طریق ایمانداری مید ہے کدان کا فیصلہ قبول کریں وہو بذا ( تادیل الاحادیث مترجم رموز تقص

الانبهاء مطیح احمی ولمی س ۲۰) واجمعوا علی قتل عیسٰی و مکروا و مکر اللّه واللّه

خيرالماكرين فجعل له فيه مشابهة ورفعه الى السماء. (١ولِ الاماديث مرّج تقص

الانباء م ١٠) ليني يهود حصرت عيلي كي فل برجع موئ بس مركبا انعول في اور كركيا

سكوں كے كلاوں كے بالموض بچ ذالے كاسار اور اس بنا بريس بي كو اس بات كا ليمين ب كر جو تفس بچھ يبچ كا وه برے بى نام سے قل كيا جائے كار 10 ارس ليے كداللہ بھ کو زمین ہے اوپر اٹھائے گا اور بیوفا کی صورت بدل دے گا۔ یہاں تک کہ ہر ایک خیال كرے كا كه ميں ہوں۔ ١٦۔ كر جب مقدى محمد رسول آئے گا وہ اس بدنا ي كے دھبہ كو مجھ سے دور کرے گا۔ (انجیل برنباس اردوفصل ۱۱۲ آیت ۱۲ تا ۱۲م ۱۸ مطبوعہ ۱۹۱۱) پھر دیکھو فعل ٢١٦ اور يبودا، زور كے ساتھ اس كره ميں داعل مواجس ميں سے يوع اشاليا گیا تھا۔ ۲۔ اور شاگروسب کے سب سورے تھے۔ جب عجیب اللہ نے ایک عجیب کام کیا۔ پس بہودا بولی اور چیرہ میں بدل کر یسوع کے مشاہہ ہو گیا۔ ۲۰۰۰ یہاں تک کہ ہم لوگوں نے اعتقاد کیا کہ وی کیوع۔ مدمد لیکن اس نے ہم کو جگانے کے بعد عاش کرنا شروع کیا۔ تاکدو تیجے کہ معلم کہاں ہے۔ ۲۔ اس لیے ہم نے تعجب کیا اور جواب میں کہا اے سیدتو بی تو ہمارا معلم ہے۔ کے پس تو ہم کو بھول گیا۔ ۸۔ مگر اس نے مسراتے ہوئے

كهدرما تھاسياتى داخل ہوئے اور انھول نے اپنے ہاتھ يجودا بر ڈال ديئے اس ليے كدوه بر

ایک وجدے یبوع کے مشابر تھا۔ (ائیل برناس اردونسل ۲۱۱ آیت | ۹۲ م ۲۵۸ مطور ۱۹۱۱ء)

ای انجیل برنباس کے مطابق حضرات مفسرین نے شبھم کی تفییر کی ہے اس دو

کہا کیا تم احمق ہو کہ یہودا استحر یوطی کونہیں پہچائے۔ ۹۔ اور ای اثناء میں کہ وہ میہ بات

الله نے اور اللہ غالب مركزنے والوں كا ہے۔ پس اللہ نے هير عيلى كى ۋال وى إيك برابر افعا لیا اس کو یغنی عینی علیہ السلام کو طرف آسان کی۔ پر مضمون مطابق ہے انجیل بردہاس کے دیکھو انجیل برنہاس فصل ۱۱۱ آیت ۱۳۔ ''اور عنقر یب میرا ایک شاکر دیجیے تمیں

غرب مفسرین کے میں یا تو صلیب پرفوت ہو کر بعد تمن ساعت یا دن کے زندہ کر کے اللد تعالى نے اس كو آسان پر اشاليا يا يهوداكى صورت حفرت عيلى عليه السلام سے بدل دی اورصلیب سے بال بال بچا کر آسان پر اٹھا لیا۔ اور جیسا کہ حفرت عیسی علیہ السلام ے بیٹگوئی تھی کہ مقدی رسول محمد عظافہ آ کر میرے سے بید بدنامی کا دھبد اٹھائے گا۔

قرآن ٹریف نے مافتلوہ و ما صلبوہ فرما کر حفرت مینی کے صلیب نہ دیتے جانے اور عذاب سے فی جانے کا ارشاد فرمایا ور جو بدنامی ایک نبی اللہ کی ہو رہی تھی کہ وہ صلیب دیا گیا ادر لمبے لمبے کیل اس کے اعضاء میں ٹھوکے گئے اور وہ معذب ہوا۔ اس کی

تردید کی اور فرمایا کہ اللہ نے حضرت میسیٰ علیہ السلام کوصلیب کے عذابول سے بچا کر زندہ آسان پراٹھا لیا۔ حضرت شاہ صاحب محدث وہلوئ کا یہ بیان اجماع امت کے مطابق ہے اب

مرزا قادیانی بھی مجدد ہونے کا دعویٰ کر کے تمام امت کے برخلاف کس طرح کہد سکتے ہیں کہ عیسیٰ صلیب دیا گیا اور فوت ہو گیا۔ کوئی سند شری ہے تو پیش کرو؟ ورنہ خدا کے

عذاب سے ڈرو ادر سوچو کہ دومجد دول میں سے تینی حضرت شاہ ولی اللہ صاحبہ قادیانی میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ اور یہ ظاہر ہے جس مجدد کی تحریر اجماع امت و اناجیل وقر آن و احادیث کے مطابق ہے وہی سچا ہے اور مرزا قادیانی چونکہ سب ك برظاف جاتے بين اس كيے جمولے بيں۔

بزرگانِ دین وعلائے کرام کا طبقہ

99 ـ شيخ عبدالحق محدث دہلوگُ الله عزوجل عيسى راباً سان برداشت\_ (مدارج اللوة ج اص١١١) فرو آ كدعيسى از (لعات ج مهم ۲۳۴) آ سان بزمین۔

١٠٠ - حضرت مجدد الف ثاني شيخ احمد سر منديٌ

حضرت عيسي كداز آسان نزول خوابد فرمود ومتابعت شريعت خاتم الرسل خوابد نمود ـ

(متكوبات المام ربائي وفتر سوم حصد بشتم كمتوب نمبر ااص ٣٠٥) ا • ا ـ شخ شهاب الدين المعروف ابن حجرٌ واما رفع عيسي اذاخفق اصحاب الاخبار والتفسير على انه رفع ببدنه

حیا. (تبخیص الحیر ج ا ص ۳۹۳ کتاب الطلاق) لیعنی الل تغییر اور محدثین کا انفاق بے کہ

حفرت میسیٰ زندہ اس جم کے ساتھ اٹھائے گئے۔ كول جى مرزائي صاحبان! اب تو آپ برگز الكارنيس كر يكتے كونكه يه بررگ

شہادت دیتے ہیں کہ اہل تفییر و حدیث کا اتفاق ہے کہ حضرت علیہی علیہ السلام ای بدن اورجم کے ساتھ اٹھائے گئے آپ تو ضعیف سے ضعیف حدیث طلب کرتے ہیں۔ یہاں

تو تمام مجمح حدیثوں اور تغیروں کا اتفاق ہے کہ ای بدن کے ساتھ حضرت عیلی علیہ السلام کا رفع ہوا اور بید مرزا قادیانی اور آپ کا ڈھھکوسلا غلط ہوا کہ ان کا رفع روحانی ہوا چونکہ پ

بزرگانِ دین مرزا قادیانی سے کئ سال بلکه صدیوں پہلے گزرے ہیں۔ یہ بالکل قیاس نہیں ہوسکنا کہ انھوں نے عداوت سے ایبا لکھا ہے جیبا کہ آپ حال کے علاء کو بدنام

كرتے ہيں كدوه مرزا قادياني سے عداوت كے باعث حيات ميح اور اصلاماً ان كے نزول پر زور دیتے ہیں۔ ١٠٢\_سيد بدر الدين علامه عينيٌّ ان عيسلى يقتل الدجال بعد ان ينزل من السماء الخ. (عمرة القارى شرح منج ابخاری ج ۱۱ ص ۳۷۱) ان عیسنی دعا اللّه لمارأی صفة محمد ﷺ و امتهٔ ان

يجعله منهم استجاب اللَّه دعاء ه وابقى حتى ينزل في آخر الزمان و يجدد امواء الاسلام. (ابيناً ج ٢ص٣٥٣) القول الصحيح بان عيسلي رفع و هو حي. (ابيناً ج ٢ ص ۳۲۷) لو ناظرین! اب تو حفرت عیسیٰ کا زنده اور رفع بجمد عضری ثابت ہوا۔ یہ صحیح بناری کی شرح اس بزرگ نے اُنجیل برنباس کے مطابق کی ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت میسی نے دعا کی تھی۔ دیکھوا مل عبارت انجیل برناس۔''اے رب بعض والے

اور رمت میں غنی تو اپنے خادم (میسلی) کو قیامت کے دن اپنے رسول (میم میشائی) کی امت میں ہویا نصیب فرما'' فصل ۲۱۲ سفر ۴۹۴ انجیل برنباس۔ بیدوہ انجیل ہے جس کو مرزا قادیانی سیح این بین- اب روز روش کی طرح ثابت موا که حضرت عینی تازول

ينزل عيسى من السماء الى الارض (ارشاد السارى شرح مح بخارى ج ٥ص ١١٩) فلما توفيتني أي بالوفع الى السماء (ابيناج ٢ص١١) ناظرين! اب تو مرزا قادياني كا

زندہ بین اور حدیث کے معنی جو مرزا قادیانی کرتے ہیں غلط ہیں۔

١٠٣ـ علامه قسطلانيٌّ

تمام طلم ٹوٹا کہ وہ توفیتنی سے وفات میح ثابت کرتے ہیں اور بخاری کی حدیثوں کے

غلط معنی کرتے ہیں۔ س الدين ابن قيمٌ ۴۰۱- حافظتم

ان المسيح رفع و صعد الى السماء. (ندلية أمياري في احبة البود وانصاري ١٣٠٠)

ان المسيح نازل من السماء فيكم بكتاب الله و سنة رسوله. (ايمًا ١٠٣٥)

۵۰۱ ـ علامه ملاعلی قارگُ

ينزل عيملي بن مريم عند المنارة البيضاء شرقى دمشق.

ثلاث و ثلاثون سنة. (مرقاة شرح مثلوة ج ١٠ص ٢٣٣ باب نزول يميني رسالدمهدي ص ١٥) ١٠٢\_ يَشِخُ اكبركي الدين ابن عر تيُّ

حدیث معراج میں قرماتے میں فلما دخل اذا بعیسے بحسدہ عینه فانه لم يمت الم، الآن بل رفعه الله الى هذه السماء. (فؤمات كميه باب ٣٦٧ ج ٣ ص ٣٣١)

٤٠١- امام عبدالو ہاب شعرانی '

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَلُ رُّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. ۱۰۸\_ علامه ابو طاہر قزویٰیٌ

١٠٩\_ امام قرطبيٌ

مرزائی دوستو! اب بھی کوئی عذر کرو گے۔حضرت شیخ اکبرٌ فرماتے ہیں کہ آنے والاستح موعود نی و رسول ہے اور آپ کا اور آپ کے امیر محمطی لا ہوری اور تمام جماعت کا اعتقاد ہے کہ مرزا نبی و رسول نہیں اور چونکہ وہ نبی و رسول نہیں تو پھر مسیح موجود بھی نہیں۔

والحق ان المسيح رفع بجسده الى السماء والايمان بذلك واجب

ابو طاهر قزويني واعلم ان كيفية رفع عيسلي و نزوله و كيفية مكثه في السماء الى ان ينزل من غير طعام ولا شراب ممايتقاصر عن دركه العقل.

قال القرطبي والصحيح ان الله رفع عيسي من غير موت.

(اليواتيت والجواهرج ٢ ص ١٣٦ بحث ٦٥ )

(ایناج ۲ص ۱۳۹)

(تغيير الي إلىعودج اص ٣٧)

(مرةة شرح مكلوة ج ١٥ص١٨٠ باب ذكر الدجال) ان عيسى رفع به الى السماء و عمره

•اا۔خواجہ محمد پارساً

حطرت خواجہ مجمہ پارسا ور کماب ضول سند نقل معتمد ہے آ رد۔ کہ حضرت میسیٰ بعد از مزول عمل بمذہب امام ابی منیفہ خواج کرد۔

( كتوبات امام رباني مجدد الف ثاني كتوب عدا وفتر سوم حصر مشتم ص ٣٠٥)

ااا۔ یجیٰ بن اشرف محی الدین علامہ نوویؒ

فیبعث الله عیسنی بن حویع ای پنزل من السبعاء حاکعا بیشو عنا. (سلم ۲۶ س ۲۰۰۳ بمائی ووری) مینی حضرت پسٹی کو اللہ تعالی میبوٹ فرمائے گا۔ یعنی ان کو آسمان سے پدل کر حادی شریعت کا حاکم المام بنائے گا۔

۱۶۱ علامه تغتاز الی منطقه می این می

اخبر النبي ﷺ من اشراط الساعة ان من علامتها خروج اللجال و دابة الارض وياجوج وماجوج و نزول عيسى من السماء و طلوع الشمش من مغوبها. (حُرِّح متارَّمُ عَلَى مُعَالَى اللهِ

ناظرین! بیرعقائد کی کتاب ہے اور ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اعتقاد مارچہ علیہ! میں سینوں میں ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اعتقاد

ر کھے کہ نزول حضرت میسی تیامت کے نشانات میں سے ایک نشان ہے۔ ۱۹۱۳ ولی الدین تیم یزگی

آ پ کی کتاب مشکلوة المصابح میں بہت احادیث تکھی ہیں۔ (دیکیو باب زول میسی ص ۹۷۹)

١١٠٠ شيخ محمد بن احمد الاسفراكيني المحتبليّ

نے افتی کمآب لوائح الانوار ایمیہ میں لکھا ہے۔ من علامات الساعة العظیمة العلامة الثلاثة ان ينول من السماء عيسني بن مويم و نزوله ثابت بالكتاب والسنة واجماع الامة. (لوائح الافراد ایمیہ ن م م ۸۹) اس بزرگ کی مجی شہادت یاد رکھو کہ ایمی المرائح اللہ اللہ تا کی ہے کہ دھرت میسی اصلاقات اس سے نزول فرما کیں گے اور محق صدی میں ہے کہ رمول اللہ مجھنے نے فرمایا ہے کہ رمول اللہ مجھنے نے فرمایا ہے کہ رمول اللہ مجھنے نے فرمایا ہے کہ رمول اللہ مجھنے اللہ میں مان ہوں ہے اللہ ماتر سان مجھنا ہے۔ الموام آسان پر جھنا ہے۔ اور مززا قاد بالى ایس جھنا ہے۔ الموام آسان پر جھنا ہے۔

جیما کہ پہلے بچیٰ ابن فرس اور باتی آٹھ جھوٹے مدعیاں میسجیت گزرے ہیں۔ ۱۱۵\_حضرت على ججوري المعروفُ وا تا سَمَجَ بخشُّ

" حضرت عيني مرقع ركعة تنے جس كوده آسان ير لے كئے۔

ر کشف الحجوب اردوص ۵۲ مطبوعه اسلامیه برلیس لا مور فرمایئے مرزائی صاحبان اب بھی جمد عضری سے رفع جسمانی نابت ہوا ہے

یا نہیں؟ کیا روی بھی مرتع ( گوڈری) پہنا کرتا ہے؟ اور حفرت کنج بخشٌ صاحب نے یہ

بھی لکھا ہے کہ سیح سنت کے طریقوں میں آیا ہے۔ بینی داتا صاحب نے حدیثوں سے متحقیق کر کے لکھا ہے۔

١١١ حضرت خواجه عثمان ماروني ما المار حضرت خواجه معين الدين اجميزي الجميزي

محد بن عبدالله یعنی امام مبدی بیرول آید از شرق تا عرب عدل وے مجیروو حضرت عيسى إذ آسان فرود آيدب ... وأنيس الادراج اص ٩ مطبوعا فول كثورك تعندًى ٢

۱۱۸ـ قاضی عماض ً

قال القاضي نزول عيشي و قتل الدجال حق و صحيح عند اهل السنة بالاحاديث الصحيحه: ﴿ ﴿ مُسَلِّمَ عُ مُنْ ٢٠٣ بَمَا يُرِونَ أَنْعُونَ الْمُعُودِ جَ ٢٠٣٥) ١١٩\_ شاه رفع الدين دہلويّ

حفرت عين ووفر شول كے كاندموں ير تكيد لكائے آسان سے وشق كى جامع مجد کے شرقی منارہ پرجلوہ افروز ہوں گے۔ (علامات قيامت ص١٠٠)

۱۲۰ شاه عبدالقادر د ہلویؒ " حضرت عيسي المحى زنده بين جب يبود من دجال پيدا بو كاتب اس جهان

میں آ کر اس کو ماریں گئے۔'' (قرآن مجيد وترجمه شاه رفيع الدينٌ فائده موضح القرآن نبهر اص ١٨١ زيرً آيت وأن من اعل الكتاب)

ا١٢١\_مولانا عبدالحق حقانی ' "بوقت رات لمائكه حفرت من كو آسان برك مي تع اور آپ آسان بر (عقائد الاسلام ص ١٨٤مطيع اكمل الطالع) زنده بیں۔"

١٢٢ ـ نواب صديق حسن خانً "اس بات پر خریں منفق بیں کمعینی نہیں مرے بلکہ آسان مین ای حیات د نیوی پر باتی ہیں۔''

١٢٣ ـ نواب قطب الدينٌ وبلوي

ابت ہے کہ مبدی الگ ہے اور عینی الگ ہے۔ ۱۲۵\_حضرت معروف کرخیٌّ

١٢٧\_مورخ ابن الاثيرٌ

١٢٧ ـ مورخ خادم على فاروتى "

١٢٨ مورخ ابن خلدون

١٢٩ ـ مورخ مسعوديّ

جرائل کی طرف کہ میرے بندے کو میری طرف اٹھا لا۔ الخ۔

(مظاہر چین ج سم س ۳۳۹)

(تفيير ترجمان القرآن ج ٢ص١٠٢)

الاخباربان المهدى من هذا الامة وان عيسنى ابن مريم يصلى خلفه. اس ــــــ

عن ابو نميم قال سمعت معروف كرخى يقول فاوحى اللَّه عزوجل المى جبويل ان ارفع عبدى الى. (حيات الحوان ج اس ٣٦) يحنى الله تعالى نے وى كى

فرفع عيسى الى السماء من تلك الروزنة. (٦٠٠٠ كال ج اص٢٣٣)

معرت عيالًا عاد ٢ بوط آدم من آسان يرافعائ كيد ( تاريخ مدوليس ٥٠٩)

( تاریخ این خلدون ج اص ۱۳۱ باب امراء الفاطمين )

( تاریخ مزاح الزیب بحاشیه ابن الاثیرج اص ۵۲)

المهندي..... و أن عيسي ينزل من بعده يقتل الالذل.

رفع الله عيسني و هو ابن ثلاث و ثلاثين سنة.

قال ابو الحسن الحشمى المدنى فى مناقب الشافعى تواتر

المنطق ا

"جب مفرت علیلی آسان پر اٹھائے گئے تھے اس وقت ۳۳ برس کے تھے۔"

**١٣٠- ابو القاسم اند**كيّ

قال ابو القاسم اندلسي اشك ان عيسٰي في السماء وهو حي

(عمدة القارى ج ااص ١٣١٣) اس في حيات منع ورفع بحمد عضرى ثابت ب-

ا۳۱\_حضرت مولانا جلال الدين روميٌّ جم ازعشق بر افلاك شد بآية كريمه كه در سورة النسا امت درشان حفرت عيسلى بل رفعه الله الميه ليني برداشت اور اخدا بسوئ خود الخ (متوى معنوى بزواص ٨)

۱۳۲\_مولانا شاه اسمعیل شهبید د ہلوئ ً

قمامت کے دن حضرت عیسیٰ خدا کے آ گے یوں عرض کریں گے میرے آ سان بر جانے کے بعد ان لوگوں نے جھے کو ادر میری ماں کو بوجا اور پرستش کی جب تو نے جھے کو

ا بني طرف چير ليا اور ميس آسان بر كيا. " الخه ( تقوية الايمان مع تركيب الاخوان باب٢ص ١٣) ۱۳۳ به علامه مناوی

قال الامام المناوى في جواهر العقدين و في مسلم خروج الدجال

فيعث الله عيسے و يهلكه. (مثارق الانوارص ١١٠) ۱۳۴۴ علامه نفراوی

ان جبريل ينزل على عيسني بعد نزول عيسني من السماء. الخ. (ايناً ص٠١) ۱۳۵ علامه زرقانی "

فاذا فلو انزل سيدنا عيسى فانما يحكم شريفه نبينا.

(شرح موابب لدنيهج ۵ص ۳۴۷ فصائص امتدﷺ)

۱۳۷\_ امام توریشتیُ

بعد ازظہور دجال وفساد دے در زمین نزول عینی از آسان۔ (الصدی المتعد) ١٣٧۔ شخ محمد اكرم صابريٌ

در اکثر احادیث صحیح دمتواتر از حضرت رسالت پناه عظی ورود یافته که مهدی از يى فاطمه خوام بود وعيلى باو اقتدا كرده نماز خوامد كرارد وجمع عارفال صاحب تمكين برايس (اقتباس الانوارس ۲۲)

سا کے اس معامری میں جن کی نسبت مرزا قادیانی نے جموت لکھ دیا ب كدوه لامهدى الاعبسلى كے قائل تھے۔ افسوں مرزا قادياني اى رائے برمس موود

> یں ای بزرگ برجموٹ باندھا۔ ۱۳۸ ـ علامه دميريّ

١٣٩ ـ يشخ محمر رحمت الله مهاجر كمكّ

عیلی زندہ آسان پر اٹھائے گئے۔ ۱۴۱ ـ رضی الدین حسن بن احسن صغائیٌ

کونکہ لدھینہ پنجاب میں ہے نہ کہ بیت المقدس میں۔

ر کھتے ہیں کہ مبدی اور عینی الگ الگ ہیں محر مرزا قادیانی کی رائ و کھے کہ ازالہ اوہام

ينزل عيسنى الى الارض وكان راسه يقطر الماء. الغ. (ميات البمات ح اسم) لین حفرت میلی زین کی طرف ازیں مے اور ان کے سرے پانی کے قطرے

آ ال كى طرف يمينى كى روح مع بدن الفائي من كوئى فقط روح كو بغير بدن

يعنٰ ''حضرت عيسيٰ د جال كو ارض ميں بيت المقدس ميں مقام لد برقل كريں کے۔'' اس سے مرزا قادیانی کی تاویل کہ لد سے لدھیانہ مراد ہے۔ بالکل غلا ثابت ہوئی

(الاستغبار برحاشيه ازاله ادبام م ، ۲۵۸)

(الاسعاف الراعبين برحاشيه مشارق الانوارص ١٢٧)

(مثارق الانوارص ١١٠)

ك ندسمجد الخر (ازالد الكوك ص١٥٠) يهال رفع روماني كي صاف ترديد بـ

ان عيسني حي في السماء الثانية لا ياكل ولا يشرب الخ.

ان عيسمي يقتل الدجال بباب لد بارض فلسطين.

بنت بي - شخ نے جو لكما تحا كه اي مقدمه بعايت ضعيف است" جمور ديا اور لا مهدى

الاعیلی فینی روح عیلی در مهدی بروز کند لکھ دیا۔ مرزا قادیانی کی ای رائی کی بنا پر کہا جاتا

میکتے ہوں گے۔

١٢٠- آل حنّ

١٣٢\_ شيخ محمد حمالٌ

ہے کہ ان کی زعدگی پر نظر ڈالو اور نی مانو۔ ابن حضرت مجمی جموٹا آ دی بھی نی ہوا ہے؟

فی محد اکرم صایری تو کهدر با ب که تمام عارف لوگ صاحب مرتبداس بات پر اتفاق

20

۱۳۳۳ مولانا خرم علی جو نپورگ قیامت کے قریب امام مہدی کے وقت میں حضرت عیلی آسان سے اتریں

گے اور نصرانی دین کو مٹا دیں گے۔

(تحفة الاخيار ص ٢٦٦) ۱۳۴۴\_مولا نا محمد قاسمٌ بانی مدرسه دیوبند

حضرت عيسى حافظ أتجيل بإنفاق شيعدوسي آسان جبارم برزنده موجود بير

(بدلية الشيعة ص٣٣)

١٣٥ \_ شيخ شرقاويّ

شرقي دمشق. لامشارق الانوار مصری من ۱۰۷)

٢ ١٣٠ محمد بن عبداللَّهُ

(عُون الودود شرح ابو داوَد ص ٢٠٣ ج ٣) تو اتوت الاخبار عن النبي ﷺ في

( بغاري ج ٢ ص ٩٢٥ ماشيد كآب الغير زير آيت فلما توفيتني كنت انت الرقيب) لاشك ان عيسلي في السماء و هو حي. ( بخاري ج ٢ ص ١٠٥٠ عاشي نبر١٠) ن عيسى يقتل الدجال بعد ان ينزلهن السماء فيحكم يشريعة المحمدية الخ.

( ان عيسلي يقتل الدجال) ان عيسلي يقتل الدجال بعد ان ينزل من

عیلی چے تے آسال سے از کر اہام مہدی کی مدد کریں گے۔ (عقائد الاسلام ص١١)

( بخاری ج ۲ ص ۱۰۵۵ ماشیه نمبر ۷ )

(شرح ابوداؤدج ٢ ص ٢٣٥)

اتفاق اهل السنة وان عيسي الان حي في السماء لم يمت بتيقن.

يها ـ مولانا احماليٌّ محدث سهار نيوري فلما توفيتني بالرفع الى السماء.

۱۴۸\_مولا نامحمود حسن د یو بندگ

السماء يحكم بشريعة المجمد.

۱۳۹\_مولانا صدر الدين بروژوگ

نزول عيسٰى من السماء بجسده العنصرى الى الارض عند قرب الساعة. (ب) ان عيسٰى حى فى السماء ينزل فى اخر الزمان بذاته الشريف. (۞)

قال شیخ شرقاوی ان عیسنی پنزل فی زمان المهدی بالمنارة البیضاء

١٥٠\_مولانا نجم الغني بريلويٌّ

دجال اور دلية الارض كاظامر مونا اور ياجوج كاخروج كرنا اور حفرت عيسى كا مسلمانون كى مدد كے ليے آسان سے الزنا۔ اور تمن حفول كا مونا۔ بيسب باتي مونے والى بير۔ (بدايب الاسلام ص ١٥)

ا ۱۵ ـ مولانا وحيد الزمان دکڻ

قیامت کے قریب امام مہدی کے وقت میں عیسیٰ آسان سے ازیں گے۔ (بالمتنفظات على زجمه مشكلوة جيه م ص ٩٩)

۱۵۲\_مولانا حافظ حاجی احمه حسین دئی ً

عیلی کی شبیقل کی گئی اور وہ زعرہ عی آسان پر اٹھائے گئے اور قیامت کے (مقدمه احن النّفاسير ج٢ ص ٢-٤) نزدیک اتریں گے۔

۵۳ مولانا فخر الدينٌ

اور بیشک عیسی نشانی واسطے قیامت کے بے کوئکہ قیامت کی نشانیوں میں سے

ایک نشانی حضرت عیمی کا اتر تا ہے۔ (تغیر قادری اردو ترجم تغیر سینی ع م م ٢٥٨) ۵۴\_علامه كاشفيٌّ

عينً را باً سان جيارم بردند كه بل دفعهَ الله الميه. (سمارة الخبيّ الله الله الميه.) اول عيسني وابا مداد محداوند تعالَى بالسعان دفت. ﴿ (ايشاص ٢٣١)

١٥٥\_محمر بن نصرالدين بن جعفرٌ

ان كى كاب برالعالى من بينول عيسلى من السماء الوابع الع. ١٥٦\_مولانا عبدالحي لكصنوكُ

ياتي عيسي بن مريم في اخرالزمان علي شريعة محمد وهو نبي.

(زبر الناس ۵۸) ١٥٤ ـ حافظ محر لكھو كے

اسانال تعیس حضرت وسینی مود ب مکال آئے اور منارے شرقی مجد جامع آل ملائے۔

(اهوال لآخرت ص ۳۰)

١٥٨\_مولانا محدمظير الله دبلويُّ عیلی آخرزماند میں آسان سے ازیں گے۔ (مظبر العقائد ص ٢٣١٦)

۵۹۔ علامہ قنویؒ

فيقول اميرهم تعال صل لنا. الخ. ۱۶۲ ـ علامه مجدد الدين فيروز آباديٌّ

۱۶۳۰ امام عنان بن حسينٌ

١٦٦\_ شخ فريد الدين عطارً

داخل ہوں گے۔

قولة لان حدوث عيسي اي نزول عيسني من اشراط الساعة الخ.

١٦٠ مولوي فيروز الدين دُسكويٌّ

يقتل عيسنى الدجال عند باب لُد. الخ.

١٦٦٠ قاري حافظ خليل الرحمٰن سہار نيوريّ

١٦٥\_محد بن عبدالرسول بوزنجى ثم المدنيُّ

ومن اشراط القرينه نزول عيسي.

(بغات فیروزی ص ۳۰۰)

١٦١ علامه عبدالرحمٰن بن على الزيع ايشيباني الزبيدي الشافعيُّ

اخرج مسلم عن جابر عن النبى ﷺ قال فينزل عيــ

نزول عيسي في الشام في المنارة البيضاء و يقتل الدجال. الخ.

حفرت میلی قریب قیامت کے آسمان سے نزول فرما کر امت حبیب خدا میں

عشق عيى را جردون ميسمر د . يافته ادريس جنت از صد (مثوى عطارم ٢٠)

(تيسير الوصول إلى جامع الاصول ج مهم ١١٤)

(قامول ج اص ۲۲۸)

(ورة الناصحين ص ٤٠)

(هم الكالمين ص ١٩١١)

(اشراط الساعة ص ٢٩٦)

خدا نے عیلی کو آسان پر زندہ اٹھا لیا۔ قیامت کے نزدیک میج مجراتریں گے۔

( حاشية قنوى على الميصادي ج٦ ص ١٣٥)

١٦٧\_عثان بن اني العاصّ

اخرج ابن بي شيبة و احمد و الطبراني والحاكم عن عثمان قال قال رسول الله عَيَّة ينزل عيسى عند صلوة الفجر فيقول له امير الناس تقلم ياروح الله فصل بنا فيقول الكم معشر هذا الامته امراء بعضكم على بعض تقلم انت فصل بنافيقلم فيصلى بهم فاذا انصرف اخذ عيسى حربة نحوالدجال. («مُثَوَرع ٣٣٠٥ ما ٢٨٠)

اخرج حاكم عن ابى الطفيل ان عيسم ابن مويم يقتل الدجال ويهزم اصحابه. (ورمنورج ٢٥، ١٥٠٠)

١٦٩\_سيد عبدالقادر جيلاني "

والتاسع رفع الله عزوجل عيسني بن مويم الى السماء فيه. (ني<sub>ة</sub> الطالين\_ ح ٢ص ٣٥)

• ١٤ ـ شرف الدين ابي عبدالله محمه بن سعيدٌ

ولما دفع عیسی الی السماء و کانت مریم بعمر سن ۵۳. (شرح این تجرعکم متن البزید لی مدح تجرابریس ۳۲)

ا ا ـ شخ محمد الخفتي

وحکمة نزول عیسی دون غیره من الانباء الرد علی الیهود فی زعمهم انهم قتلوة فیین الله کذبهم.
(اینا س۳ عاشی)
ناظرین! گیجد یهال عین کے نزول کی تصویرت مجی بتا وی ہے جم آپ

ناظرین! کیجئے۔ یہاں عینی کے زول کی خصوصیت مجمی بنا وی ہے جو آپ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ عینیٰ ہی کیوں دوبارہ آئے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہود کا رد مقد سے سے سے جہ جہ ہے ، عسرا کی است

مقسود ہے کیونکہ وہ کہتے تھے ہم نے علینی کو مار دیا ہے۔ 21- خطیب شرینی ا

مديد مريد وقبل يكلم الناس في المهد صبيّاً و عند نزوله من السماء كهلا.

(عرائس البيان ج اص٨٨)

٣٧١ ـ علامه شيخ فيض الله فيضى

وحول طلله كطلل روح الله و صعد روح الله مصاعد السماء

(سواطع الالهام ص ۱۲۴) واهلكو محول الطلل. ۲۸ سار شاه رؤف احمد مجددگ

حق تعالی نے عیسی کو رات کے وقت آسان پر پہنچایا تھا۔ (رؤنی ج اس ٢٨٧) ۵۷۱\_ امام نبیثا بورگ

ثم منبه يقول وكان الله عزيزاً حكيما على ان الى قدرته سهل.

(تغییرغرائب القرآن ج ۲ ص ۱۹)

٢ ١٤ مصنف عجائب القصص

( كائب القصص ج ٢ص ٢٨٦) اور حضرت عيسيٰ آسان پر چلے گئے۔

۷۷۱۔ امام انی حبانً ان الاخبار تظاهرت برفع عيسي حيا و انه في السماء حي وانه ينزل و

(برالحيط جسم ١٢) يقتل الدجال. بيتفسير النهر المياد ۸ کار مصنف

وتظاهرت الاخبار الصحيحة عن رسول الله انه في السماء حي وانه (تفيير انهم المادج ۴ ص ۱۷) ينزل و يقتل الدجال.

9 كارمصنف تفيير خلاصة التفاسير

بلكه خدان إس (عيني) كوائي حضوري بلايا ادرآسان إا محاليا-

(خلاصة التفاسيرج اس٤٣٧) ١٨٠ امام الي الحن على بن احمد الواحديُّ

اي قبضتني و رفعتني اليك اي الي السماء. (كتاب الوجيزج اص ٢٢٩)

ا٨١ ـ شخ محمه نوريٌ قال كثير المتكلمين ان اليهود لما قصد قتله رفعه الله الى السماء. (مراح البيدج اص١٨٣)

١٨٢ ـ يوسف بن المعيل النبهاني " ان الله تعالى دفع عيسلى الى السسماء وهو ابن ثلاث و ثلاثين سنة.

(جية القد على العالمين ص ٣٩٣)

١٨٣\_مصنف سراج المنير

١٨٧\_مصنف توضيح العقائد

پر ہاتھ رکھے ہوئے حضرت عینیٰ آسان سے اتریں گے۔

دين اسلام جميع آ فاق واقطار ميں مجيل جائے گا۔''

ے حیات مسے اور صعود سے ثابت ہے وہو ہذا۔

رفع عيسى الى السماء وكان عمره ثلث و ثلثون.

فان عيسنى لم يمت الى الان بَلَّ رفعه اللَّه الى هذه السماء.

(فؤمات کمیرج ۳۳ ص ۳۳۱ باب ۳۱۷)

رفع الله عيسَى الى السماء. (نزمة الحالس ج ٢ص ٢٨)

١٨٢ مصنف نزمة المجالس

عمر کے وقت دمشق کی جامع معجد کے شرقی منارہ پر دو فرشتوں کے بازوؤل

ناظرین! به ایک سوستای (۱۸۷) نام بیں۔ ان کے علاوہ ہم ذیل میں مرزا قادیانی کی بھی شہادت لکھتے ہیں جو ان کی البای کتاب برابین احمیہ میں اب تک

"اور جب حفرت ميح" ذوباره دنيا مي تشريف لاكيل كي تو ان كي باته ي

اگر کوئی مرزائی کہدوے کہ اس میں تو دوبارہ آنے کا ذکر ہے آسان پر جانے کا ذکر میں تو اس کے جواب میں بھی مرزا قادیانی کی شہادت پیش کی جاتی ہے۔ جس

(بلقظ برايين احدييص ٨٩٨ و ٩٩٩ خزائن ج اص ٥٩٣ حاشيه)

(توضيح العقائد ص ١٣٥)

۱۸۵ ابن عربی فتوحات مکیه

باب نزول عيسني اي من السيماء الى الارض. (تخة الباري ج ٢٥ ٢٠٩)

١٨٨\_ مصنف تحفة الباري

"حضرت عيني تو انجيل كو باقعي كي باقعي جهور كرا سان پر جا بينهي-"

(براین احدیدس ۱۲۱ خزائن ج اص ۱۳۳ ماشید در ماشیدنبرس)

مرزا قادیانی کی شہادت سے بھی روز روٹن کی طرح ٹابت ہوا کہ نزول مسح کا

عقیدہ ایک ایبا سئلہ اجماعی عقیدہ تھا کہ مرزا قادیانی کے آباؤ اجداد اور وہ خود بھی پہلے ای عقیدہ یر تھے حالانکہ اس وقت بھی مرزا جی وجی اللی کے مرعی تھے اور برامین احمدید

میں میں میں کا دوبارہ آتا لکھا ہے ان کے زعم علی الہامی کتاب ہے۔ تو اب تابت ہوا

کہ یہ ایبا اجماعی عقیدہ ہے کہ نہ صرف رسول اللہ ﷺ ادر صحابہ کرام و تابعین و تیج

تابعين وصوفيائ كرام و اوليائے عظام اس بر متنق الرائے بيل بلك مرزا قادياني اور ان

کے خدا کا بھی اس پر اتفاق تھا کہ حضرت عیلی نی ناصری اصالاً نازل ہوں گے۔ براہین احمریہ میں لفظ ''دوبارہ'' ہے جس سے نزول میچ بجسد عضری جابت ہوتا ہے اور جب مرزا قادیاتی پہلے ضدا تعالی کے الہام سے لکھ مجلے کہ مسے دوبارہ آئیں گے تو تابت ہوا کہ کی عقیدہ ورست ہے کیونکہ الہام و کشف وہی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوسکتا ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو ورنہ شیطانی وسوسہ ہے اور اس پر اجماع امت ہے۔ کوئی فخص كيا عى مجر نماياں كرے مهوا ير أثرے اور وريا يرے خلك ياؤں گزرے۔ اگر اس كا البام شریت کے خلاف ہے تو شیطانی وسوسہ ہے۔ مرزا تادیائی نے بعد میں جوعقیدہ ا يجاوكيا وه غلط ہے۔ خدائى المام نميس كونك قر، ن حديث اور اجماع است كے خلاف ہے۔ خدا تعالی فرماتا ہے۔ وَمَنُ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبع غَيْرُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَأَتُ مَصِيْرًا (مِرة تا، ١٥٥) ترجمہ۔''اور جو مخالفت کرے رسول کی اس کے بعد کہ اس پر ہدایت کھل چکی ہو اور پھر على مسلمانوں كے راست كے سوا ووسرے راست ير تو جم اس كو جلائے جائيں گے اى راسته بر اور اس کو ووزخ میں جھو تک دیں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ اس فرمان خداوندی

اذل رمول الله ع الله على علاف جانے والا دوزخ میں جھو یک دیا جائے گا۔ یعنی جورسول اللہ ﷺ کے فرمان کے خلاف کوئی اور راستہ نکا لے تو وہ جہنمی ہے اور اس کا پیرو بھی جہنی ہوگا۔ مرزا قاویانی نے جومیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و نبی اللہ کے معنی بالکل رمول الله کے برخلاف کر کے خود میے موعود بے اور اپنا راستہ الگ تکالا بدجہم کا راستہ ب کونکہ انجیل میں صاف لکھا ہے کہ حضرت عیلی نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں اور

سے مفصلہ ذیل امور ثابت ہیں۔

تمهارے باس پھر آتا ہوں۔ (دیکھو آجیل بوحنا ۱۵/۱۸)''تم سٰ چکے ہو کہ میں نےتم کو کہا کہ میں جاتا ہوں اور تحمارے ہاں پھر آتا ہوں۔'' اس انجیل کے مضون سے اظہر من الشمس ہے کہ جانے والا ایک می مختص ہے۔ لینی میسیٰ این مریم نی اللہ و رسول اللہ بی ناصری ہے۔ جس کی نسبت رسول الشیقی نے فرمایا کدات کیروشیلی نمیں مرے وہ تہاری طرف قیامت سے بہلے واپس آئیں گے۔ صدیث میں لفظ دَاجع ہے جس کے معن واپس آنے کے ہیں جو الجیل کے عین مطابق ہے کہ چرآتا ہوں۔ ای واسطے رسول الله علي في دوسرى حديث مين فرمايا ہے كه حضرت عيلى بعد نزول فوت بول كے اور میرے مقبرہ میں درمیان ابو بکڑ وعر کے مدفون ہول کے اور ان کی قبر چوتھی قبر ہوگی۔اس قدر ثبوت کے ہوتے ہوئے کمی خدا ترس مسلمان کا تو کام نہیں کہ حفزت میسیٰ اور حفزت محمد رمول الشبطة كى برخلاف الگ راسته فكال كر كي كه حفرت مينى نبين آئيس گے اور خلام احمد كے آنے سے منح موجود آگيا گر بير نبين بنا سكتے كہ اگر آنے والا حضرت

عینی کے علاوہ کوئی اور ہے تو دجال کا آتا بھی تو ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے وجال اور علیلی کو استھے ویکھا ہے اور مرزائی اچھل اچھل کر ید پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے جس سی کو دجال کے ساتھ طواف کرتے دیکھا ہے وہ سی مرزا قادیانی ہیں

اور مرزا قادیانی کا طیراس من سے مانا ہے۔ گرید نادان بینیں جانے کہ ایا کئے سے تو مرزا قادیانی کا تمام کھیل ہی بگڑ جاتا ہے کیونکہ اگر ہید دہی میج ہیں جو رسول اللہ عظافہ نے وجال واحد مخص کے ساتھ دیکھا تھا تو مرزا قادیانی کے ساتھ وہ دجال بھی آنا چاہیے. تھا۔ وہ دجال واحد نہیں آیا جس سے خابت ہوا کہ مرزا قادیانی مسیح موعود ہرگز نہ تھے۔ ر سول اللہ ﷺ نے بھی میسی موجود کے آنے کے وہی نشان بتائے جو انجیل نے قَامِت کے بتائے۔ اِذَا الشمسُ کُوِّرَتُ وَاِذَا النَّجُوُمُ انْکَدَرَتُ الآية لِعَنْ جب سورج اپنی روشن چھوڑ وے گا اور ستارے مدہم پر جا کیں گے (دیکھو اُجیل متی باب ٢٣ آیت م و ۵ و ۲)''اور جب وہ زینون کے پہاڑ پر بلیفا تھا۔ اس کے شاگردوں نے خلوت میں س کے پاس آ کر کہا کہ بیکب ہوگا اور خیرے آنے کا اور زبانے کے آخر ہونے کا ثان كيا ب- تب يوع في جواب يل إن يكا خردار! كوئى تمسي كراه ندر کیونکہ بیترے میرے نام پر آئیں کے اور کہیں کے کہ میں میج ہول اور بہتوں کو گراہ

(انجيل باب١٢٣ آيت ٦٢ ص٣٣)

آیت ۲۲/۲۳ ـ " کونکه جمولے مسیح اور جمولے نبی اٹھیں کے اور ایے بڑے

Ar نشان اور کرامتیں دکھائیں گے کہ اگر ہوسکتا تو وہ برگزیددں کو بھی گمراہ کرتے۔'' ان دنوں کی مصیبت کے بعد ترت سورج اندھیرا ہو جائے گا اور جاند اپنی روشی نہ دے گا اور ستارے آسان ہے گر جائمیں کے اور آسان کی قوتیں بل جائمیں گی تب ابن آدم کا نشان آ سان پر ظاہر ہو گا اور اس وقت زمین کے سارے خزانے چھاتی پیٹیں گے اور ابن آ دم (عینی) کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آ سان کی بدلیوں پر آتے دیکھیں گے۔ (انجیل متی باب ۲۴ آیت ۲۷ ـ ۲۹ ـ ۳۰ ص ۳۴) انجیل کے اس مضمون کی تفدیق قرآن شریف نے بھی کر دی ہے کہ اول وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فرمایا۔ یعنی حضرت عیسیٰ کا نزول قیامت کا

نشان ہے اور جدیث شریف میں بھی رسول اللہ ﷺ نے قیامت کی دس نشانیوں میں سے ایک امر پہلے انجیل سے پھر قرآن اور حدیث سے پھر اجماع امت سے ثابت ہو چکا تو اس سے کوئی مسلمان اٹکارنہیں کر سکتا جس کا دعویٰ میہ ہو کہ میں مسلمان ہوں اور خدا اور

خدا کے ملائکہ اور خدا کے رسولوں اور خدا کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ ہاں دوسرا مخف جو جاہے سو کرے۔ ایک مسلمان ہرگز الی دلیری نہیں کرسکتا کہ تمام امت کا ساتھ چھوڑ

کی سبیل نکالتا ہے ہم بھی اس کو اس راستہ پر چلائے جاتے ہیں اور اس کو ترقی ویتے ہیں

اور بظاہران کو کامیاب کرتے ہیں تا کہ اس کوجہنم میں جھونک دیں۔ چنانچہ مسلمہ کذاب

کی نظیر موجود ہے اس نے سبیل المونین کے برخلاف راستہ نکالا اور کہا کہ میں غیر تشریعی نبی ہوں اور محمدﷺ کے ساتھ صرف نبوت میں شریک ہوں مگر اس کی شریعت کے تالع ہوں۔شریعت محمدی برعمل کرتا ہوں میں محمدﷺ کے برخلاف نہیں ہوں۔صرف ان کا نائب ہول اور بیرراستہ جو اس نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اختیار کیا تو خدائے تعالی نے بھی اس کو اس راستہ یر چلایا اور وہ ایا کامیاب ہوا کہ سوا مبینے کے عرصہ میں

ملمانو! غور کرومرزاجی جو آنخضرتﷺ کی تعریف ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں۔ یہ وہی چال ہے جومسلمہ چلاتھا کیونکہ جاناتھا کہ محمد ﷺ کومسلمان مانے ہوئے میں اس کی آڑ میں ترتی ہو عتی ہے اس واسطے مرزا قادیانی نے فنانی الرسول کا پرانا حربہ

لا کھ سے زیادہ مسلمان اس کے پیرو ہو گئے۔

كر اور تمام الهامي كمابول كے مضامين سے انكار كر كے اپنا الك راسته فكالے ليعني بيك عیسی این مریم کے معنی مرزا غلام احمد ہے اور ومثق کے معنی قادیان ہے۔ ووم: مرزا قادیانی کا فرمانا که اگر میں حق بر نه ہوتا تو اس قدر مجھ کو کامیابی نه ہوتی خدا تعالی نے اس کی بھی تردید فرما دی کیونکہ اس آیت میں فرمایا جو مخص غیر موشین

نکالا ورنہ جو خود مدگی نبوت ہو وہ تو تھ ﷺ کا عدیل اور دشمن ہے۔ ایک حاکم کے ہوتے ہوئے دوسرا اگر اس کے خلاف شریک حکومت ہو تو یقیناً اس کا دعمن ہوتا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کو دھوکا دیا جاتا ہے تا کہ آنخضرت ﷺ کا نام من کر دام میں پھنس جا کیں۔ مرزائیوں کی طرح مسلمہ کذاب کے مریدوں کو بھی دھوکا لگا کہ ہم محد رسول الله علی امت بین مسلمہ کی نبوت تسلیم کرنے میں کیا ہرج ہے۔ تاریخ اسلام میں لکھا ب كه جب مسلمه ك قاصد خط ل كررسول الله يك ك باس آئة تو حضور على في قاصد سے بوچھا کہتم کیا ایمان رکھتے ہو؟ تو افھوں نے جواب دیا کہ حضور کو بھی نی مانت بین اورمسلمه کو بھی نبی یقین کرتے ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا۔ ادر فرمایا کہ اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو میں تم کوقتل کرا تا اور

پھر آپ ﷺ نے مسلمہ پر قال کا حکم دیا اور ہزارہا مسلمان جنوں نے مسلمہ کو محمد رسول الشﷺ کے ساتھ شریک بنوت کیا تھا قل ہوئے۔ اگر ضد اور خرش اعتقادی ہی معیار صدات ب تو مسلمہ جانی ثابت ہوتا ہے کونکہ کوئی مخص کی جھوٹے کے بیچے اپی جان قربان نہیں کرتا۔ مرزا قادیائی کے صرف دو مرید کابل میں اپنی سند کفر کے باعث مل

کیے گئے تو مرزائی اب تک صداقت کی ولیل چیش کرتے ہیں گر مسیلمہ کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہزاروں نے اس پر جان قربان کی اور مرنا قبول کیا لیکن مسیلمہ کی غیر تفریعی نبوت سے جس کے اب مرزا جی مدعی میں انکار نہ کیا۔ کیوں انکار نہ کیا اور مارے گئے۔ اس کیے کہ وعدہ خداوندی ہے کہ ہم کاذبوں کو ای راستہ پر چلاتے ہیں جو وہ رسول الله عظی کے برخلاف اختیار کرتے ہیں۔ تاکہ جبت خداوندی پوری ہو اور وہ دوزخ میں

آ تحضرت ﷺ نے فرمایا لایجمع امة محمد علی الضلالته. (زن ن ۲ م ص ۱۳۹ باب نی فرم الجمائة) یخی میری امت گرائی پر مجی مثنی ند موگ را س مدیث سے ٹابت ہے کہ رفع جسمی و نزول اصلی حضرت عیسیٰ پر اتفاق ہے جیبا کہ (۱۸۷) سلف صالحین کے نام بمع ان کی کتابوں کے درج ہیں صلالت پر نہیں ہیں۔مرزا جی نے بی رسول کے خلاف راہ نکالی اور خدانے بھی ان کو ای راہ خلاف رسول پر چلایا اور دوسرے کذابوں کی طرح ان کو بھی ترتی دی اور بظاہر اس میں انھوں نے اپنی کامیابی تجمی گر حقیقت میں چونکہ وہ راستہ خلاف رسول تھا اس لیے جہنم کا راستہ ہے خدا تعالی ہر ایک

جھونک دیئے جاتے ہیں۔

مسلمان كو بيايية آمين ثم آمين -

۸۴ ناظرین! مرزا قادیانی کا یہ اعتراض ہے کہ حضرت میسکی کی جگہ جو شخص صلیب دیا گیا اس نے اس وقت کیوں نہ کہا کہ میں عیسی نہیں ہوں۔ مجھ کو ناحق صلیب دیا جاتا كُونى دوسرا فخص اس كامشيد ديا كيا اورحفرت عيني بجسد عضري آسان يرافعائ مكيد" جواب: حفرات مفرین نے جو لکھا ہے کہ حفرت میٹی صلیب نہیں دیے گئے بلکہ آسان ير اٹھائے گئے۔ انھوں نے مطابق انجيل برنباس كے لكھا ہے۔ جس انجيل كى نسبت مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ" بیمعتر انجیل ہے۔" (سرمه چشم آرمیص ۲۸۸\_۲۸۸ فزائن ج ۲ص ۲۳۹\_۲۳۰ حاشیرفنس) ہم ذیل میں اس دعویٰ کی تصدیق میں کہ مفسرینؒ نے انجیل ہے جس کو قرآن مجيد آ ان كتاب مونا تصديق فرماتا ہے۔ اصل عبارت انجل كى لكھتے بين تاكد مونين

كاب الله كومعلوم موكدي بالكل درست بى كدحفرت عيلي صليب نهيل دي عن كم بلكه

آ سان پر اٹھائے گئے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

یعن حفرت میسی برگز قتل نہیں ہوئے بلکہ یقینا اٹھائے گئے اللہ کی طرف بلکہ

(تغیر درمنور ج ۲ ص ۳۱) لین حفرت عیلی نبیس مرے۔ وہ تمہاری طرف والس آنے

والے ہیں۔قیامت سے پہلے۔

صريّات ش ب كه ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة.

ناظرین برنباس حواری حفرت عیلی کی چشم دید شہادت کے مقابل ١٩ سوبرس کے بعد مرزا قادیانی کی من گھڑت بلا مجوت کہانی جو کہ انھوں نے اینے مطلب کے واسطے خلاف اجماع امت و قرآن و اناجیل تصنیف کر لی ہے تا کہ سیح کو مار کرخود اس کی جگہ سیح موعود بن جائے۔ کوئی مسلمان جس کو دعویٰ ہے کہ یؤمنون بالغیب کی جماعت مین سے ہو اور کنب سادی تورات زبور انجیل و قرآن پر ایمان رکھتا ہو اور جو ان کتابوں میں لکھا ہے اور قرآن اس کا مصدق ہے۔ صدق دل سے یقین کرتا ہو وہ تو ہرگز ہرگز مرزا قادیانی کی تصنیف کردہ مطلب برتی کی بات کوتشلیم نہیں کر سکتا۔ خلاصہ انجیل برنباس ذیل میں درج کیا جاتا ہے گر سب سے پہلے واجب ہے کہ مخصر طور پر ناظرین کو بتایا جائے کہ برنباس کون ہے تا کہ مسلمانوں کو معلوم ہو کہ شہادت دینے والا ایبا معتبر محف

۸۵ ے کہ جس کی چشم رید شہادت کسی طرح خلاف نہیں ہو سکتی۔ چشم دید حالات صلیب عیسلی بروئے انجیل برنباس مفرت مسيح ك ان خاص مددگارول اور حواريول ميل سے ايك نامور حواری ہیں۔ جن کو مقتدایان کلیسا رسول کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ پولس رسول ایک ز مانہ تک انہی کے ساتھ رہی ہیں بلکہ انہی برنباس کی میج کی شاگردوں کو پولس کی ہدایت یانی اور بروظلم واپس آنے کے بعد دوبارہ اس سے واقف اور شناس کرایا تھا کیونکہ سے کے شاگرد بولص کی ان کی دین کے ساتھ مخت عداوت دیکھنے کے بعد بھی اس کی دینداری اور راہ یابی ہر اعتاد نہ کرتے۔ اگر برنباس پہلے اس سے خود واقف ہو کر پھر اس پر اعتاد کر لینے کے بعد دیگر شاگردوں میج ہے اس کا تعارف نہ کراتی۔

(۱۲ سيّد رشيد رضامهري مالك رساله المنارمهر)

ر میمو ذیل کی پیشکوئی حضرت مسیح " دوبارہ جمو نے مدعمیان نبوۃ جو بعد حضرت

مام المنين على فابر بول كر الجيل بريال فعل عه آيت ه كر ميرى تلى الدرول ك آف ش ب جد كدير بدره بي برجوف خيال كوكوكر و عالادال كادين تھلے گا اور تمام ونیا میں عام ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے جارے باب ابراہیم سے

بوٹی وعدہ کیا ہے۔ (۱) اور جو چیز بھے کوتلی و بن ہے وہ بیہ ہے کداس رمول کے دین کی کوئی حدثین اس لیے کداللہ اس کو درست اور مخوظ رکھے گا۔ (2) کا بن نے جواب میں کہا کیا رسول اللہ علیہ کے آنے کے بعد اور رسول بھی آئیں گے۔ (۸) بسوع نے جواب دیا اس کے بعد ضا کی طرف سے بیسیع ہوئے سیج نی کوئی نہیں آئیں گے۔ (۹) گر جھولے نمیوں کی ایک بری بھاری تعیاد آئے گی ادر بیسی بات ہے جو جھے رہنے دی ہے۔ اس لیے کہ شیطان ان کو عادل اللہ کے تھم سے مجڑ کائے گا۔ پس وہ میری انجیل کے دعویٰ کے پردے میں چھییں گے۔ (انجل برنباس صل عو آیت ۵ تا وص ۱۳۵ انجیل بربناس نصل ۱۱۱ آیت ۱۱۳) بن اے برنباس تو معلوم کر کہ ای وجہ ہے مجھ پر اپن حفاظت کرنا واجب ہے اور عنقریب میرا ایک شاگرد مجھے تمیں سکوں کے نکڑوں کی بالعوض 😸 ڈالے گا۔ ۱۴۔ اور اس بناء پر پس محمد کواس بات کا یقین ہے کہ جو محص مجھے بیچے گا وہ میرے بی نام سے قتل کیا جائے گا۔ ١٥- اس ليے كه الله مجھ كوزين سے او پر اٹھائے گا اور بيوفاكى صورت بدل دے گا۔ يبال تك اس كو برايك يمى خيال كرے كاكه ميں بول- ١١- مكر جب مقدس محد رسول الله آئے گا وہ اس بدنامی کے دهبہ کو مجھ سے دور کرے گا۔ (الینا فصل ١١١ آیت ١٣ تا ١١م ١١١)

(فعل ۱۳۹ آیت ۴) پس عفریب کابنول کے سردار اور قوم شیوخ مجھ پر اٹھ کٹرے ہوں گے اور رومانی حاکم ہے میرے قل کرنے کا حکم طلب کریں گے۔ ۵۔ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ میں اسرائنگ کا ملک فصب کرلوں گا۔ ۲۔ اور ای کے علاوہ بحرا ایک شاگرد مجھے ج ڈالے گا۔ اور مجھے دشمن کے حوالد کر دے گا۔ جیے کہ بوسف مصر میں پیچا گیا تھا۔ کا گر عاول اللہ عنقریب اس کومضبوط باندھ لے گا۔ جیسے کہ داؤر نبی کہتا ہے۔ قص نے اپنے بھائی کے واسطے کوال کھودا اور خود اس کے اندر گرے گا۔ ۸۔ مگر اللہ مجھ کوچھڑا لے گا ان کے ہاتھوں سے اور مجھے دنیا سے اٹھا لے گا۔ (ایضاً فصل ۱۳۹ آیت ۴ تا ۸ص ۲۰۷) فسل ٢١٣ آيت ٢٨ تب يوع نے يه بھي كہا من تم سے مح كہتا مول كه بیشک تم بی میں کا ایک عفریب مجھ کو حوالہ کر دے گا۔ تب میں ایک بکری کے بچہ کی طرح ج دیا جاؤل گا۔ ۲۵ کیکن خرابی ہے اس کے لیے کیونکہ عقریب وہ سب پورا ہو گا جو کہ داؤد مارے باپ نے اس کی نسبت کہا ہے کہ وہ خود ای گڑھے میں گرے گا جو کہ اس . (ابینا فصل ۲۱۳ آیت ۲۵٫۲۴ ص ۲۹۶) نے دوسروں کے لیے مہیا کیا ہے۔ بیان داقعه اخذ وقل و رفع جسمانی فعل ٢١٣ ـ اوريوع محر سے نكل كر باغ كى طرف مرا تاكه نماز اداكر تب وہ اینے وونول محفول پر بیٹھا۔ ایک سومرتبہ اینے مند کو نماز میں اپنی عادت کے موافق خاک آلود کرنا ہوا۔ ٢۔ اور چونکہ يبودا اس جگه کو جانتا تھا جس ميں يبوع اين شاگردول کے ساتھ تھا۔ لہذا وہ کاہنوں کے سردار کے پاس گیا۔۳۔ اور کہا تو مجھے وہ وے جس كا تونے مجھ سے وعدہ كيا ہے تو ميں آج كى رات يسوع كو تيرے ہاتھ ميں سپرد کر دول گا۔ جس کوتم لوگ ڈھونڈ رہے ہو۔ اس لیے کہ وہ گیارہ رفیقوں کے ساتھ اكيلا ہے۔ ۵- كابنوں كے سردار نے جواب ديا توكس قدر طلب كرتا ہے- ٢- يبودا نے كهاتمي ككڑے سونے كے۔ ك\_ ليس اس وقت كابنوں كے سردار نے فوراً اس روبيد مهيا كر ديـ ـ اور ايك فرليل كو حاكم اور بيرودس ك ياس بيجا تاكه وه م يحه سابق بلا لائـــ 9۔ تب ان دونوں نے اس کو ایک رستہ ساہ کا دیا اس واسطے کہ وہ دونوں توم سے ڈرے۔ ۱۰۔ بودلوں علی ان لوگوں نے اپنے ہتھیار لیے اور پروٹکم سے الطیوں پر مشعلیں اور چراخ جلائے ہوئے لگے۔ (ایشا فعل ۲۱۱ آیت ۲۱۱ ۱۴۰۰) فعن 112۔ اور جبکد سابی میبودا کے ساتھ اس جگد کے نزدیک پہنچ جس میں

یوع نے ایک بھاری جماعت کا نزدیک آنا ساد ۲۔ تب ای لیے وہ ڈر کر گھر میں جلا گیا۔ ٣۔ اور گیار مول شاگرد سورب تھے۔ ٩٠ پس جبكه الله في اين بنده پر خطره كو د يكهار اين اين سفيرون جريل اور ميخائيل اور رفائيل اور اوريل كوتكم دياكه بيوع كو ونیا ہے کے لیں۔ ۵۔ تب یاک فرشتے آئے اور بیوع کو دکھن کی طرف دکھائی دیے والی کھڑی سے لے لیا۔ پس وہ اس کو اٹھا لے گئے اور اسے تیسرے آسان میں ان ر میں اس کا جاتا ہے۔ اور کہ ابدیک اللہ کی تبیع کرتے رہیں گے۔ فرشتوں کی محبت میں رکھ دیا جو کہ ابدیک اللہ کی تبیع کرتے رہیں گے۔ (الينأ فعل ٢١٥ آيت ١ تا ٥ص ٢٤٩) فصل ۲۱۶۔ ار اور بہودا زور کے ساتھ اس کمرہ میں داخل ہوا۔ جس میں ہے

لیوع اٹھایا گیا تھا۔ ۲۔ اور شاگروسب کے سب سورے تھے۔ ۳۔ جب عجیب اللہ نے

بعد الله كرنا شروع كيا تفا تأكه ديكه معلم كهال ب- ١- اس لي بم في تعب كيا إدر جواب میں کہا اے سیدتو بی تو ہمارا معلم ہے۔ 2۔ پس تو اب ہم کو بحول گیا۔ ٨۔ گر اس نے مسراتے ہوئے کہا کیاتم احق ہو کہ بیودا استحراد طبی کونیس بھائے۔ 9۔ ادر ای اثناء میں کدوہ میہ بات کہدرہا تھا سابی داخل ہوئے اور انھوں نے اپنے ہاتھ یہودا رِدُال دي اس لي كدوه برايك وجد بيوع كم مثابة تعا- ١٠ ليكن بم لوگول في جب يبوداك بات عن اور ساميون كاكروه ديكهارتب مم ديوانون كي طرح محاك فكر اا۔ اور بوحنا جو کہ ایک کتان کے لحاف میں لیٹا ہوا تھا۔ جاگ اٹھا اور بھا گا۔١٢۔ اور جب ایک سابی نے اے کتان کے لحاف کے ساتھ پکڑلیا تو وہ کتان کا لحاف جھوڑ کر نٹا بھاگ لكا ـ اس لي كدالله في يوع كى دعاس لى اور كياره شاكردول كوآفت سي اي ديا-

(اینیا فصل ۲۱۷ آیت ۱ تا ۱۴ ص ۳۹۷)

ایک عجیب کام کیا۔ پس مبودا بولے اور چرے میں بدل کر بیوع کے مشابہ ہوگیا۔ بہال تک کہ ہم لوگوں نے اعتقاد کیا کہ وہی بیوع ہے۔ ۵۔ لیکن اس نے ہم کو جگانے کے

فسل ١١٦ اليس سامول نے يهوداكو كرا اور اس كو اس سے غداق كرتے ہوئے بائدھ لیا۔ اس لیے کہ یہودا نے ان سے اپنے یسوع ہونے کا انکار کیا بحالیہ وہ سچا تھا۔ حب سپاہیوں نے اس سے چھٹر کرتے ہوئے کہا اے مارے سید تو ڈرنہیں اس لے کہ ہم تھے کو اسرائل پر باوشاہ بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ٢٠ اور ہم نے تھے کو مض اس واسطے باعرها ہے کہ ممیں معلوم ہوا ہے کہ تو بادشاہت کو نامنظور کرتا ہے۔ ۵۔ بهودا نے جواب میں کہا کہ شائدتم دیوانے ہو گئے ہو۔ ۱ رقم تو ہتھیاروں اور جراغوں کو لے

كريوع ناصرى كو بكرنے آئے ہو۔ كويا كه وہ چور ب تو لياتم مجھى كو بائدھ لو كے۔ جس نے کہ مہیں راہ دکھائی ہے تا کہ مجھے بادشاہ بناؤ۔ کداس وقت سیاہیوں کا صبر جاتا ر ہا اور انھوں نے یہودا کو کموں اور لاتوں سے مار کر ذلیل کرنا شروع کیا اور غصہ کے ساتھ اے برطلم کی طرف سینج نے ملے۔ ۸۔ بوحنا اور بطری نے ساہوں کا دورے پیچھا کیا۔ 9۔ اور ان دونوں نے اس لکھنے والے کو یقین دلایا کہ انھوں نے وہ سب مشورہ خود سنا جو کہ میبودا کے بارہ میں کاہنول کے سردار اور ان فریسیول کی مجلس نے کیا کہ بد لوگ بیوع کے قبل کرنے کو جمع ہوئے تھے۔ •اُ۔ تب وہیں یبودا نے بہت می ویوا گلی گی۔ باتمی کیں۔ الدیبال تک کہ ہر ایک آ دمی نے متنفر میں انوکھا پن پیدا کیا۔ یہ خیال كرتے ہوئے كه وہ يمودا در حقيقت ليوع على ب اور بيد كه وه موت كے ڈر سے بناؤنى جنول کا اظہار کرتا ہے۔ ۱۲۔ ای لیے کاہنوں نے اس کی دونوں آ تھوں پر ایک پی باندھ دی۔ ۱۳۔ اور اس سے تعشما کرتے ہوئے کہا اے بیوع ناصر ہوں کے نبی (اس ليے كدوه يوع پر ايمان لانے والول كويكى كبدكر بكارتے تھے) تو جميں بتا كدتچھكوكس نے مارا ہے۔۱۱۴۔ اور اس کے گال پر تھیٹر مارے اور اسکے منہ پر تھوکا۔ ۱۵۔ اور جبکہ صبح ہوئی اس دفت کاہنوں اور قوم کے شیوخ کی بڑی مجلس جع ہوئی۔ ۱۲۔ اور کاہنوں کے سردار نے معہ فریسیوں کے یہ خیال کرتے ہوئے یہوہ پر جھوٹا گواہ طلب کیا کہ یمی ليوع بـ مر انحول في ابنا مطلب نه بايا- ماد اور على مد كيول كيول كد كامنول كـ سردارول عى في مد جانا كد يهود اليموع ب- ١٨ بكد تمام شاكردول في مجلي معد اس لکھنے والے کے بی اعتقاد کیا۔ 19۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ بیوع کی پیچاری مال کنواری نے معہ اس کے قریبی رشتہ دارول اور دوستول کے یکی اعتقاد کیا۔ ۲۰۔ یہال

تک کہ ہرائی کا رخ تھدیتی ہے بالاتر تھا۔ از یہ قبل کہ دو دینا ہے اٹھا لیا جائے گا اور یہ کہ دو دینا ہے اٹھا اور کے نام ہے عقاب دیا جائے گا اور کے آخر میں کا دو دونا کا خاتمہ ہوئے کے قریب تک شد مرے گا۔ اس لیے یہ لکھنے والا یسوٹ کی ماں اور بوحنا کے ساتھ صلیب کے پاس گیا۔ ۱۳۳۳ ہے کا ابتوا کے سروار نے تھم دیا کہ یسوٹ کو حظیمیں بندھا ہوا اس کے دور یہ دلیا جائے۔ ۱۳۳۳ ہوار اس سے اس کے دوری اور اس کی تعلیم کی نسبت موال کیا۔ ۲۵ ہے ہوار نے تھا کہ دوریا در اس کی تعلیم کی نسبت موال کیا۔ ۲۵ ہے کہ دوریا نے اس بارہ میں کہتے تھی جواب نند دیا گویا کہ دو دیافتہ ہوگیا اس وقت کا بنوں کے سروار نے اس کو اسرائیل کے جیتے جاگئے خدا کے نام علف دیا کہ دو

اح یعلی ہوں جس نے بید دعدہ کیا تھا کہ بیوع ناصری کو تھارے ہاتھوں میں ہرد کر دے گا۔ ۱۳۸۸ کر میں نہیں جات کہ میں کس ورح ناصری کو تھارے ہوا ہوں ہوں ہوں کہ دو گا۔ ۱۳۹۸ کر میں نہیں جات کہ تم کس قدیر سے پاگل ہوئے ہو۔ ۱۹۔ کہ تم ہر ایک دسلے سے برا کہ البتہ تو نے اپنی تھوٹی تعلیم اور کانب شاغیں کے سماتھ تم اس کا البتہ تو نے اپنی تھوٹی تعلیم اور کانب شاغیں کے ساتھ تم اس کو خیال موجعت ہے کہ تو اس کے الآت ہے کہ یہ خیال موجعت ہے کہ تو اس کر الآت ہے۔ ۲۱۔ کیا اب تھ کو کا سے خیال موجعت ہے کہ تو اس مردا ہے کہ اس کی میں کہ اس کے سر میں کو تھارک کو تو ہراز اس کے الآت ہے کہ کا اس سے مر میں کو تھارک کا الآت ہے کہ اور کا الآت ہے۔ ۲۲۔ کیا تا تھا کہ ایک تاریخ کے کہ اور دھیقت یہ ہے کہ ایک تاریخ کا برائی میں ہوا کہ اور کا اور تاقیات یہ ہے کہ کہ اور کے خادموں کے ہم اٹھوں نے جو کہ کا برائی ہونیا اور الآت ہے کہ کہ اور کے خادموں کے ہم اٹھوں نے جو گ کے بادر کے خادموں کے ہم اٹھوں اور قوارت تی تی گئے کہ بادر کے خادموں کے ہم اٹھوں اور قوارت تی تی گئے کہ بادر کے خادموں کے ہم اٹھوں اور خوارت تی تی گئے کہ بادر کے خادموں کے ہم اٹھوں اور خوارت تی تی گئے کہ اس کی جانے والی کی میں کہ تو البتہ دو اس پر ترین کھاتے۔ ۲۳۔ کین کا توں اور فریسیوں اور قوم کے شیون کی کہ اس کے دیا سے میاں کی تو کہ ہے۔ ۲۸۔ کی کر خوان ہوں کے کہ بال سے تھا کہ بادر دو تیقت یہ سے کہ کہ در پردہ بور کے کے دو آب ہوں کے کہ بال سے تھا کہ بادر دو تیقت یہ سے کہ کہ در پردہ ہوں گ کے اس کے بعداے شکیں بندھا ہوا حاکم کہ پاس مینٹی کر لے گئے جو کہ در پردہ ہوں گ ہے۔ ۲۸۔ گور

 کوتل کرے گا۔ ٣٦ \_ كونكد ميں خود كبودا استخويوطي بول ندكدوه ليوع جو كد جادوكر ب پس اس نے اس طرح این جادو سے جھے کو بدل دیا ہے۔ پس جبکہ حاکم نے اس بات کو سنا وہ بہت متعجب ہوا۔ بہال تک کہ اس نے جایا کہ اسے چھوڑے۔ ۱۸۸ اس ليے عالم باہر فكا اور اس نے مسرات ہوئ كها مم ازكم ايك جهت سے تو يدآ دى موت کا مستحق ہے۔ ۳۹۔ پھر حاکم نے کہا یہ آ دمی کہتا ہے کہ وہ پیوع نہیں۔ بلکہ یہودا ہے جو کہ ساہیوں کو بیوع کو پکڑوانے کے واسطے لے گیا تھا۔ ٥٠ ـ اور کہتا ہے کہ جلیل کے يوع نے اس كو جادو سے يول بدل ديا ہے۔ پس اگر يد بات كى بوتو اس كا قل كرنا بہت جواظم موكا ٥٢- كين اگر يكي يوع كے اور يد افكار كرتا ہے كدوہ يوع كے۔ پس يديينى ہے كداس كى عقل جاتى رى ہے اور ايك ويواند كوقل كرنا ظلم مو كا۔ ٥٣ ـ اس

وقت کاہنوں کے سرداروں اور قوم کے شیوخ نے کا تبوں اور فریسیوں کے ساتھ ال کر شور ما كركها وه ضرور بيوع ناصرى باس ليكه بم اس كو بيجانة بين-٥٣- كونكدار يهى مجرم ند موتا تو مم اس كو تيرے ماتھ ميں سپرد ند كرتے۔ ٥٥۔ اور وہ ديواند مركز تميل

ب بلكه يقينا وه خبيث ب كونكه بيان الكر به الارك بالقول ك في جانع كا خواہاں ہے۔ ٥٦ ۔ اور اگر اس نے نجات یا لی تو جو فتنہ یہ اٹھائے گا۔ وہ پہلے فتنہ سے بھی برتر ہوگا۔ بہر حال براطیس (بہ حاکم کانام ہے) نے اس لیے کہ وہ اس دعوے سے اپنے وفض جلیل کا رہنے والا ہے اور ہیرودس جلیل کا بادشاہ ہے۔ ۵۸۔ حیل چیزا لے۔ یہ کہا بی مخص جلیل کا رہنے والا ہے اور ہیرودی جلیل کا باوشاہ ہے۔ ۵۸۔ اس لیے اس مقدمہ میں حم دیا ہمرا حق نہیں ہے۔ ۵۹۔ تم اب ای کو ہیرودی کے پاس لے جاؤ۔ ٧٠ - تب وہ لوگ يبوداكو بيرودس كے ياس لے گئے جس نے كه بہت مرتبه بيد آرزو کی تھی کہ بیوع اس کے گھر آئے۔ ۲۱ ۔ گر بیوع نے بھی اس کے گھر جانے کا ارادہ نہیں کیا۔ ۲۲۔ کیونکہ ہیرودس قوموں میں سے تھا اور اس نے باطل جھوٹے معبودوں

کی عبادت کی تھی اور نایاک تومول کے رحم و رواج کے مطابق زندگی بسر کر رہا تھا۔ ۹۳۔ پس جبکہ یبودا وہاں لے جایا گیا۔ ہیرووس نے اس سے بہت ی چیزوں کی نسبت سوال کیا یہودا نے اس کا انکار کرتے ہوئے کہ وہ لیوع ہے۔ ان کی ہابت اچھا جواب دیا۔ ۱۳۔ اس وقت ہیرودس نے اپنے سارے دربار کے ساتھ اس سے شخصا کیا اور علم دیا کہ اس کو سفید لباس پہنایا جائے۔ حبیبا کہ بیوتوف آ دمی پہنتے ہیں۔ ۱۵۔ اور یہ کہہ کر اے براطیس کے پاس واپس بھیج دیا کہ تو اسرائیل کے گھرانے کو انصاف عطا کرنے میں کی نه کر۔ ۲۷۔ اور ہیرودس نے بیاس لیے لکھا کہ کاہنوں کے سرداروں اور کا جوں و

فریسیوں نے اس کوسکول کی بری مقدار دی تھی۔ ١٤ - پس جب حاکم نے اس بات کو میرودک کے ایک خادم سے معلوم کیا کہ معالمہ ایا ہے تو اس نے کچھ روپیہ ماصل کرنے کے لا کیج میں آ کر یہ ظاہر کیا کہ وہ یہودا کو چھوڑ دینا جاہتا ہے۔ ٧٨ ـ تب اس نے است ان غلاموں کو (جنعیں کا تبول نے میچھ رو پیدعطا کیا تھا تا کہ وہ اس بہودا کو قتل کر ڈالیس) تھم دیا کہ اے کوڑے ماریں۔ گر اللہ جس نے کہ انجاموں کی تقدیر کی ہے۔ مہودا کو صلیب کے واسطے باقی رکھا تاکہ وہ اس ڈراؤنی موت کی تکلیف کو بھگتے۔ جس کے لیے

اس نے دوسرے کوسرو کیا تھا۔ 19 ۔ اس اللہ نے تازیانہ کے نیج یہودا کی موت آنے نہیں دی۔ باوجود اس کے کہ سپاہیوں نے اس کو اس زور کے ساتھ کوڑے مارے تھے کہ ان سے اس کا بدن خول بن کر بہہ لکا۔ • ک۔ ادر اس کیے انھوں نے اس کو حقارۃ ایک

یرانا کپڑا ارغوانی رنگ کا میہ کمر پہنایا کہ حارے نئے بادشاہ کو مناسب ہے کہ وہ حلّہ

پہنے اور تاج وے۔ اے۔ پس انھول نے کانے جمع کیے اور ایک تاج سونے اور قیتی

پھروں کے تاج کے مشابہ منایا۔ جس کو کہ بادشاہ اپنے سرول پر رکھتے ہیں۔ ۲۷۔ اور کانے کا تاج بیودا کے سر پر رکھا۔ 24۔ اور اس کے ہاتھ میں ایک بانس کا محرامثل

چوگان (عصا) کے دیا اور اے ایک بلند مجد میں بھایا۔ ۲۵۔ اور اس کے سامنے سے سابی ازراه حقارت ابنا سر جمعات اس کوسلامی ویتے گزرے گویا کہ وہ یہود کا بادشاہ بـ ٥٥ ـ اور اين باته ميميلاك تاكه وه انعامات لي ليس جن كه دين كى سنة بادشاہوں کو عادت محمی۔ ٢٦- پس جب محمد نہ بایا تو يہ كتب ہوئ يبودا كو مارا۔ اے بادشاباس حالت میں تو کیوکر تاج بوش ہوگا جبکہ تو ساہیوں ادر خادموں کو انعام نہیں دیتا۔ 22۔ جبکہ تو کاہنوں کے سرداروں نے مع کاتبوں اور فریسیوں کے دیکھا کہ یہودا تازیانوں کی ضرب سے نہیں مرا اور جبکہ وہ اس سے ڈرتے تھے کہ بیلاطس اس کو رہا کر دےگا۔ انصول نے حاکم کو روپیوں کا ایک انعام دیا اور حاکم نے دہ انعام لے کر بہودا کو کا تبول اور فریسیوں کے حوالہ کر دیا۔ مویا کہ وہ مجرم ہے۔ جوموت کا مستحق ہے اور انھوں نے اس کے ساتھ می دو چورول پرصلیب دیے جانے کا عظم لگایا۔ 24 سب وہ لوگ اسے جممہ بہاڑ پر لے معے۔ جال کہ بحرموں کو بھائی دینے کی انھیں عادت تھی اور وہاں اس يبودا كونكا كر كے صليب ير انكايا۔ اس كى تحقير ميں مبالغہ كرنے كے ليے۔ ٨٠ - اور یہودا نے چھوٹیں کیا ہوا اس چیخ کے کہ اے اللہ تو نے جھے کو کیوں چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ میں مجرم تو یک کیا اور میں ظلم سے مر رہا ہوں۔ ا۸۔ میں یک کہنا ہول کہ یبودا کی آ داز اور

اس کا چرہ اور اس کی صورت بیوع ہے مشابہ ہونے میں اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ بیوع کے سب بی شاگردوں اور اس ہر ایمان لانے والوں نے اس کو بیوع بی سمجھا۔ ۸۲۔ اس لیے ان میں سے بعض بی خیال کر کے بیوع کی تعلیم سے نکل گئے کہ بیوع جموثا نبی تھا اور اس نے جو نشانیاں ظاہر کیں وہ فن جادوگری سے طاہر کیس تھیں۔۸۳۔ اس لیے کہ بیوع نے کہا تھا کہ وہ دنیا کا خاتمہ ہونے کے قریب تک ندمرے گا۔۸۴ کیونکہ وہ اس وقت میں ونیا سے لے لیا جائے گا۔ ٨٥ پس جولوگ كد يوع كى تعليم ميں معبوطي ے جے رہے۔ ان کو رنج نے تھیر لیا۔ اس واسطے کہ انھوں نے مرنے والے کو لیوع

کے ساتھ بالکل مشابہ دیکھا۔ یہاں تک کدان کو لیوع کا کہنا بھی یاد نہ آیا۔ ۸۹۔ اور

ای طرح وہ بیوع کی مال کی ہمراہی میں مجمله بہاڑ یر گئے۔ ۸۷۔ اور صرف بمیشدروتے

ہوئے بہودا کی موت کو دیکھنے کے لیے موجود ہونے پر ہی کی نہیں کی بلکہ نیقوذ بموس اور یوسف ابار یماثیائی کے ذریعہ سے ماکم سے یبودا کی لاش بھی حاصل کی تاکہ اسے وفن کریں۔ ۸۸۔ تب اس کوصلیب پر ہے ایسے رونے دھونے کے ساتھ اتارا جس کو کوئی باور ند كرے گا۔ ٨٩ - اور اس كو يوسف كى نئ قبر ميں ايك سوطل خوشبوؤل ميں بائے

کے بعد وُن کر دیا۔ (ایسنا صل ۱۲۵ آیت ا ۹۸م ۱۹۸۸ (۲۰۲۰) تصل ۲۱۸ ا داور ہر ایک آ دمی اپنج گھر کو پلٹ آیا۔ اور جو بیاکستا ہے اور پوجنا اور یعقوب اس بوجنا کا بھائی لیوع کی مال کے ساتھ ناصرہ کو گئے۔۳۔ رہے وہ شاگرد جو کہ اللہ سے نہیں ڈرے تو وہ رات کے وقت گئے اور بہودا کی لاش چرا کر اے چھیا دیا اور خبر اڑا دی کہ بیوع جی اٹھا ہے۔ ۴۔ تب اس فعل کے سبب سے ایک بے . چینی پیدا ہوئی۔ ۵۔ کاہنوں کے سردار نے تھم دیا کہ کوئی آ دمی یسوع ناصری کی نسبت كلام ندكرے ورندوہ جرم كرنے كى سراك تحت ميں آئے گا۔ ٢- اس كے ليے برى تنى ظاہر ہوئی۔ اس بہت سے آ دمی سنگسار کے گئے اور تازیانوں سے مارے گئے اور ملک ے جلاوطن کر دیے گئے کیونکہ انھوں نے اس بارے میں خاموثی کو لازم نہیں پکڑا۔ ۷۔ اور وہ ناصرہ میں بیخبر پنجی کہ کیونکر یبوع ان کے شہر کا ایک باشندہ جی اٹھا ہے۔ اس ک بعد کہ دہ صلیب بر مر گیا تھا۔ ۸۔ تب اس نے جو کہ لکھتا ہے بیوع کی مال سے منت کی کہ وہ خوش موکر رونے سے باز آئے۔ کونکہ اس کا بیٹا جی اٹھا ہے۔ اس جبکہ کنواری مریم نے اس بات کو سنا وہ رو کر کہنے گلی تو اب جمیں پر خکم چلنا جائے ہا کہ میں اپنے بیٹے کو ڈھویڈ وں۔ ۹۔ اس لیے کہ اگر جس اس کو دکھے لوں گی تو آئٹسیں شنڈی کر کے

(اییناً فعل ۱۲۷ آیت ۱ تا ۸۹ص ۳۰۲٫۲۹۸)

(الينا نصل ٢١٩\_آيت ١ تا ١٤ص٣٠٣٠٣)

فصل ۲۲۰۔ ا۔ یبوع نے اپی ماں سے محکے مل کر جواب میں کہا اے مال

ردیس کی۔ مردل کی۔ فصل ۲۱۹ ۔ ا۔ تب کنواری مع اس کلینے والے اور بوحنا اور لیفتوب کے ای سر محک است میں عرب میں کا میں کا استان میں میں اس کا میں کا اور اس کا میں کا اور کا میں کا اور کا اور کا میں کا دن اور شلیم بی آئی جس روز که کابنوں کے سروار کا تھم صادر ہوا تھا۔ ۲۔ چر کواری نے

جو کہ اللہ سے ڈرتی تھی این ساتھ رہنے والوں کو ہدایت کی۔ وہ اس کے بیٹے کو بھلا دیں

اوجوداس کے کداس نے معلوم کر لیا تھا کہ کابنوں کے سردار کا علم ظلم ہے۔ ۳۔ اور ہر ایک آدمی کا انتعال (تاثر) کس قدر سخت تھا۔ اور وہ خداج کہ انسان کے ولوں کو

جانختا ہے۔ جانتا ہے کہ باشبہ ہم لوگ (جن کو کہ ہم اپنا سعلم یوع سجھتے تھے) کی موت

یر رئج و الم اور اس کو جی اٹھتا و کیھنے کے شوق میں محو ہو گئے تتھے۔ ۵۔ اور وہ فر شتے جو کہ مریم پر محافظ تھے تیسرے آسان کی طرف پڑھ گئے۔ جہال کہ بیوع فرشتوں کی ہمراہی

میں تھا اور اس سے سب باتیں بیان کیں۔ ۲۔ لبذا یسوع نے اللہ سے منت کی کہ وہ اس کو اجازت دے کہ بیرانی مال اور اپنے شاگردوں کو دیکھ آئے۔ کہ تب اس وقت رحمٰن نے اسینے جاروں نزد کی فرشتوں کو جو کہ جبرائیل اور میخائیل اور رفائیل اور اور مل ہیں۔ تقم دیا کہ یہ بیوع کو اس کی مال کے گھر اشا کر لے جائیں۔ ۸۔ اور بد کہ متواتر تین دن کی مدت تک دہاں اس کی ٹلہبانی کریں۔ ۹۔ اور سوا ان لوگوں کے جو اس کی تعلیم پر ایمان لائے ہیں۔ اور کسی کو اسے نہ دیکھنے دیں۔ ۱۰۔ پس یسوع روشیٰ سے گہرا ہوا اس كره من آيا جس كے اغدر كنوارى مريم مع ائى دونوں بہنوں مرنا اور مريم مجدليد اور لعارز اور راس لکھنے والے اور پوحنا اور پعقوب اور بطرس کے مقیم تھی۔ اا۔ تب یہ سب خوف ہے بیبوش ہو کر گر بڑے گویا کہ وہ مردے ہیں۔ ۱ا۔ پس کیوع نے اپنی مال کو اور دوسرول کو یہ کہتے ہوئے زمین سے اٹھایاتم ند ڈرد اس لیے کہ میں یسوع ہول۔۱۳۔ اور ندروؤ کونکہ میں زندہ ہول ند کہ مردہ۔۱۳۔ تب ان میں سے ہر ایک دیر تک یسوع کے آ جانے کی وجہ سے دیوانہ سار ہا۔ 18۔ اس لیے کہ اٹھوں نے بورا بورا اعتاد کر لیا تھا کہ لیوع مر گیا ہے۔ ۱۷۔ پس اسوقت کواری نے روتے ہوئے کہا آے میرے میٹے تو مجھ کو بنا کہ اللہ نے تیری موت کو تیرے قرابت مندول اور دوستوں پر بدنامی کا دھبہ رکھ کر اور تیرمی تعلیم کو داغدار کر کے کیوں گوارا کیا۔ بحالیکہ اس نے تجھ کو مردوں کے زندہ کر دینے برقوت دی تھی۔ پس تحقیق ہر ایک جو کہ تھے سے محبت رکھتا تھا وہ مثل مردے کے تھا۔

۹۴ تو جھے سیا مان کیونکہ میں تھ سے سیائی کے ساتھ کہتا ہوں۔ کہ میں ہرگز نہیں مرا ہوں۔۲۔ اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو دنیا کے خاتمہ کے قریب تک محفوظ رکھا ہے۔ ۳۔ اور جبکہ یہ کہا جاروں فرشتوں سے خواہش کی کہ وہ ظاہر ہوں اور شہادت دیں کہ بات کیوکر تھی۔ م۔ تب دونوں ہی فرشتے چار حمیکتے ہوئے سورجوں کی مانند ظاہر ہوئے۔ یہاں تک کہ ہر ایک دوبارہ محبراہٹ سے بیہوش گر بڑا گویا کہ وہ مردہ ہے۔ ۵۔ پس اس وقت یسوع نے فرشتوں کو چار جادریں کتان کی ویں تا کہ وہ ان سے اپنے تیس ڈھانپ لیس کہ اس کی مال اور اس کے رفت اٹھیں دکھے نہ تیس اور صرف ان کو ہاتیں کرتے سننے پر قادر ہوں۔ ۲- اور اس کے بعد ان لوگول میں ہے ہر ایک کو اٹھایا ٹھیں ہے کہتے ہوئے تھی دی کہ بیے فرشتہ اللہ کے ایکی ہیں۔ ۷۔ جبرئیل جو کہ اللہ کے جمیدوں کا اعلان کرتا ہے۔ ۸۔ اور منائیل جو کہ اللہ کے دشمنوں سے اڑتا ہے۔ ۹۔ اور رافائیل جو کہ مرنے والوں کی روحیں نكالاً بـ - ١٠ اور اوريل جوكه روز اخير قيامت مين لوكون كوالله كى عدالت كى طرف

بلائے گا۔ ۱۱۔ پھر چاروں فرشتوں نے كوارى سے يہ بيان كيا كد كوكر الله نے يوع كى جانب فرشتے بیج اور یہودا کی صورت کو بدل دیا تاکہ دہ اس عذاب کو بھلتے جس کے

لیے اس نے دوسرے کو بھیجا تھا۔ ۱۲۔ اس وقت اس لکھنے والے نے کہا اے معلم کیا مجھے

جائز ہے کہ تھے سے اس وقت بھی اس طرح سوال کروں۔ جیسے کہ اس وقت جائز تھا جبکہ تو ہارے ساتھ مقیم تھا۔ ۱۳۔ بیوع نے جواب دیا برنباس تو جو جاہے دریافت کر میں تجھ کو جواب دول گا۔ ۱۴۔ پس اس وقت اس لکھنے والے نے کہا اے معلم اگر الله رحيم ہے تو اس نے ہم کو یہ خیال کرنے والا بنا کر اسقدر تکلیف کیوں دی کہ تو مردہ تھا۔ 10۔ اور تحقیق تیری مال تھے کو اس فدرردئی کہ مرنے کے قریب پہنچ گئے۔ ١٦۔ اور اللہ نے یہ روا ر کھا کہ تھھ پر جمجہ پہاڑ پر چوروں کے مائین قتل ہونے کا شبہ لگے۔ حالانکہ تو اللہ کا قدون ہے۔ الدیوع نے جواب میں کہا اے برنباس تو مجھ کو سچا مان کہ اللہ ہر خطا پر خواہ وہ نٹنی ہی ہلکی کیوں نہ ہو بروی سزا دیا کرتا ہے۔ کیونکہ الله گناہ سے غضب ناک ہوتا ہے۔ ۱۸۔ پس ای لیے جبکہ میری مال اور میرے ان وفاوار شاگردول نے جو کہ میرے ساتھ تھے مجھ سے دنیاوی محبت کی نیک کردار خدا نے اس محبت پر موجودہ رنج کے ساتھ سزا دینے کا ارادہ کیاتا کہ اس پر دوزخ کی آگ کے ساتھ سزا دہی نہ کی جائے۔ 19۔ پس جبكة وميول نے مجھ كواللہ نے ارادہ كيا كه اس ونيا ميں آ دى يبوداكى موت سے مجھ سے ا الما کریں یہ خیال کر کے کہ وہ میں ہی ہوں جو کہ صلیب پر مرا ہوں تا کہ قیامت کے

۹۵ دن میں شیطان مجھ سے مطعا نہ کریں۔ ۲۰۔ اور یہ بدنائی اس وقت تک باتی رہے گی جبکہ محمظ رسول آئے گا جو کہ آئے ہی اس فریب کو ان لوگوں پر کھول دے گا جو کہ اللہ ک شریعت پر ایمان لائیں گے۔ ۲۱ اور یسوع نے بیہ بات کہنے کے بعد کہا اے رب امارے البدتوب فل عادل ب- ال لي كداكيك تيرك على لي بنهايت بزرگ اور اكرام ب (ایضاً فصل ۲۲۰ آیت ۱ تا ۲۱ ص ۳۰۹\_۳۰۹)

فصل ۲۲۱۔ ا۔ اور یسوع اِس لکھنے والے کی جانب متوجہ ہوا اور کہا اے برنباس تھ پر واجب ہے کہ تو ضرور میری انجیل اور وہ حال کھے جو کہ میرے دنیا میں رہنے ک

ایمانداروں کا وحوکا کھانا (زائل ہو جائے اور برایک حق کی تصدیق کرے۔ س۔ اس وقت

ہیں۔ ۵۔ یسوع نے جواب دیا یہاں ہوحنا اور بطرس میں جن دونوں نے ہر چیز دیکھی ہے۔ پس بدودوں تھ کوتمام واقعات کی خبر دیں گے۔ ۲۔ پھر ہم کو بیوع نے ہدایت ک کہ ہم اس کے مخلص شاگروں کو بلائیں تاکہ دہ سب اس کو دیکھیں تب اس وقت یعقوب اور بیحنا نے ساتوں شاگردوں کو مع نیوقد ویموس اور بیسف اور بہت سے دوسروں کے بہتر میں ہے جمع کیا اور انھوں نے بیوع کے ساتھ کھانا کھایا۔ ۸۔ اور تيسرے دن يوع نے كہاتم لوگ ميرى مال كے ساتھ زينون بہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ 9- اس لیے کہ میں وہیں ہے آ سان پر بھی چڑھ جاؤں۔ ۱۰۔ اور تم اس کو دیکھو گے جو کہ مجھے اٹھا لے جائے گا۔ تب سب کے سب گئے بجر پھیں کے بہتر شاگردوں میں سے کہ خوف سے ومثق کی طرف بھاگ گئے تھے۔ ١٣۔ اور اى اثناء ميں كديدسب نماز كے ليے كفرے موے تھے يوع ظهر كے وقت ان فرشتوں كى ايك جمارى بھير كے ساتھ آيا جو کہ اللہ کی کمبیع کرتے تھے۔ ۱۳۔ تب وہ اس بیوع کے چیرے کی روثنی ہے اجا تک ڈر مے اور اپنے مونہوں کے بل زمین برگر بڑے۔ ۱۴۔ کیکن کیوع نے ان کو اٹھا کر کھڑا کیا اور ر کہ کر انھیں تسلی دی تم ڈرو مت میں تمہارا معلم ہوں اور اس نے ان لوگوں میں سے بہتوں کو ملامت کی جنھوں نے اعتقاد کیا تھا کہ وہ بیوع مرکز پھر جی اٹھا ہے۔ یہ كت موك آياتم مجي كواور الله دونول كوجمونا مجصة مو- ١٦- ال لي كداله في مجهد به فرمایا ہے کہ میں دنیا کے خاتمہ کے کچھ پہلے تک زندہ رموں جیسا کہ میں نے ہی تم ہے

اس لکھنے والے نے جوابدیا اے معلم اگر خدانے جاہا تو میں اس کو ضرور کروں گا۔ ہے۔ کین میں نہیں جانتا کہ یہودا کو کیا چیش آیا۔ اسلیے کہ میں نے سب باتیں نہیں دیکھی

مدت میں میرے بارے میں چیش آیا اور وہ بھی لکھ جو کہ یہودا پر واقع ہوا تاکہ

کہا ہے۔ کار میں تم سے سی کہتا ہوں کہ میں نہیں مرا ہوں بلکہ یبودا خائن مرا ہے۔ ۱۸۔تم ڈرتے رہواس کیے کہ شیطان اپنی طاقت مجرتم کو دھوکا دینے کا ارادہ کرے گا۔ ۱۹۔ کیکن تم تمام اسرائیل ساری دنیا میں ان سب چیزوں کے لیے جن کوتم نے ویکھا اور ا بے میرے گواہ رہو۔ ۲۰۔ اور یہ کہنے کے بعد اللہ سے مومنوں کی نجات اور گنمگاروں کی تجدید توبه وایمان کے لیے دعا کی۔ ۲۱۔ پس جبد دعاختم ہوگئ اس نے یہ کہتے ہوئ ا پی ال کو مللے لگایا اے میری مال مجھ پر سلامتی ہو۔ ٢٣ ۔ تو اس الله پر تو کل کر جس نے تھ کو اور جھ کو پیدا کیا ہے۔ ٢٣- اور يہ كہنے كے بعد اپنے شاگردوں كى طرف كہنا ہوا

متوجہ ہوا۔ اللہ کی نعمت اور اس کی رحمت تمھارے ساتھ رے۔۲۴ ۔ پھر اس کو جارول (ابینا فصل ۲۲۱ آیت ۲ ۲۳ ص ۳۰۸ ۳۰۸)

فرشتے ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آسان کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ فعل ٢٢٢ ار يوع كے يلے جانے كے بعد شاكرد اسرائل اور دنيا ك

خلف گوشوں میں پراگندہ ہو گئے۔ ٢- رہ كياحق جو شيطان كو پند نہ آيا۔ اس كو باطل نے دبالیا۔ جیسا کہ یہ بمیشہ کا حال ہے۔ ۳۔ پس تحقیق شریروں کے ایک فرقد نے جو

دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یسوع کے شاگرد ہیں۔ یہ بشارت دی کہ یسوع مر گیا اور وہ جی نہیں اٹھا اور دوسروں نے بی تعلیم پھیلائی کہ وہ در حقیقت مر گیا پھر جی اٹھا اور اوروں نے منادی کی اور برابر منادی کر رہے ہیں کہ یسوع ہی اللہ کا بیٹا ہے اور انہی لوگول کے شار میں بولیس نے بھی وحوکا دیا۔ ۲۔ اب رہے ہم تو ہم محض ای کی منادی کرتے ہیں جو کہ میں نے ان لوگوں کے لیے تکھا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تا کہ اخیرون میں جو اللہ کی عد الت كا دن ہو گا چيكارا يا كيں۔ آمين۔ (ابينا نصل ٢٢٢ آيد ١ ٦٢ ص ٢٠٨) ناظرين ندكورہ بالا حوالجات انجيل برنباس سے ثابت ہے كہ حضرت عيسيٰ كا صلیب دیا جانا اور صلیب کے عذابوں سے معذب ہونا تو در کنار وہ تو دشنوں کے پاس تک نہ رہے بلکہ حفرت عیلی کے دھنوں کو ان تک رسائی نہیں ہوئی۔ سولی دینا اور صلیب پر لاکانا اور بے گناہ کو کوڑے مارنا تو برا کام ہے۔ خدا تعالی نے حضرت عیلی کی ایسے طریق سے حفاظت کی کہ وشنوں نے مس تک نہ کیا اور خدا نے ان کو حسب وعدہ انی متوفیک و رافعک صحح سلامت آ سان پر اشا لیا اور ان کی عوض یبودا احر بیطی جس نے تنس سکوں کے لالچ پر حضرت عیسیٰ کو پکڑوانا جابا تھا وہی صلیب دیا گیا کیونکہ اللہ تعالى فرماتا بِ مَكُوو و مكو اللَّه وَاللَّهُ حَيُو الماكوين. يَعْنَى يَبُودا نِي تَدبير كَي اور الله

تعالی نے بھی تدبیر کی اور اللہ تعالی عالب تدبیر کرنے والا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ این تدبیر مل غالب آیا اور جوصلیب کے عذاب یہودا نے حضرت عینی کے داسطے تجویز کیے تھے وی عذاب اس بر ألث ديد بهودا احر بوطي حفرت عيلي كى جگدمصلوب موا اور بيد عين انصاف تھا کیونکہ یہودا احر بوطی نے حضرت عیسیٰ کوصلیب دلوانے کی تدبیر ک تھی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا اور يبودا پر حضرت عيسیٰ کی شبيه والى لينى يبودا کی شكل حضرت عیلی کی ہو گئی اور وہ صلیب دیا گیا۔ یہودا نے اس وقت بہت شور اٹھایا اور فریاد و واویلا کیا کہ میں عیسی نہیں ہوں عیسیٰ نے جادد کے زور سے مجھ پر اپنی شبیہ ڈالی ہے اور خود فج گیا ہے گر سب نے من کر یہ خیال کیا کہ یہ حضرت عیسی نے خود ہی اپنی جان صلیب ے بچانے کے لیے حیلہ تکالا ب كدكى طرح فئ جاؤل بركى نے اعتبار ندكيا اور اى كو صلیب دی۔ تمام عیمائیوں کے دوفر نے ہو گئے تھے۔ ایک! کا بیراعتقادتھا کہ حضرت عیمیٰ برگز برگز صلیب نہیں دیے گئے اور نه صلیب کے زخم اس کو لگائے گئے وہ صحیح سلامت آسان پر اٹھائے گئے اور ان کا مشبذ لعنی یبودا حر بوطی جس پر حضرت عیسی کی شبیہ ڈالی عمی تھی۔ وی صلیب دیا گیا۔ اس اعتقاد والے باسالیدیان۔ سرن تھان۔ گور بو کھری تیان مین فرقے عیسائیوں کے ہیں۔ وورا اگروہ عیمائیوں کا اس بات کا معتقد ہے کہ حفرت عیمیٰ صلیب دیے گئے اور ان کوصلیب کے عذاب اس واسطے دیے گئے کہ ان کی امت کی نجات ہو اور کفارہ کی بنیاد رکھنے یا قائم کرنے کے واسطے ایسا اعتقاد تراثا گیا کہ حفرت عیسیٰ نے امت کے گناہوں کے بدلے عذاب اٹھائے اور صلیب پر فوت ہو گئے تھے اور پھر تیسرے روز زندہ ہو کر آ سان پر اٹھائے گئے اور یہ فرقے رو کن کیتھولک یونیٹرین

پروسنسند و فیرہ و فیرہ ہیں۔ تیمرا اُ گروہ یہود کا تھا جو کہتا تھا کہ ہم نے عمینی کو جو رسول اللہ ہونے کا دموئی کرتا تھا قبل کر ویا۔ یہ اختلاف حضرت خلاصہ موجودات مجہ مصطفیٰ اتحد مجھیٰ میں کھنے کے زمانہ تک برابر چلا آ تا تھا۔ یہود کہتے تھے کہ ہم نے عمینی علیہ السلام کوقل کر ویا۔ ایک عیمائی فرقہ کہتا تھا کہ حضرت عمینی صلیب نہیں ویے گئے بلکہ زخرہ اٹھائے گئے اور ان کا ہمشکل چھائی ویا گیا اور مارا گیا۔ تیمرا گروہ بیسائیوں کا یہ کہتا تھا کہ حضرت عیمیٰ سول پر لٹکائے گئے اور فوت ہوکر وہارہ زغرہ ہوکر آ سان پر اٹھائے گئے اور کچر آخری زمانہ میں انزیں گے۔ قرآن مجید اور محدرسول النہ چیگٹے نے اس اختلاف کا جو فیصلہ کیا وہ یہ ب کہ بہود کا یہ کہنا کہ ہم نے عینی کوقل کیا غلط ب۔حضرت عینی نہ قل ہوئے نەصلىب دىئے گئے۔ جيما كە ماقَتَلۇهُ وَمَا صَلَبُوهُ تَ طَاهِر بِ بل رفعه الله اليه بكدالله تعالى في اس كوائي طرف الحاليارين فيصله قرآن ك مان والول في تشليم كيا اور وه ١٣٠٠ برس تك صحابه كرام و ائمه دين وصوفيائ كرام و اوليائ امت محرى بھی فیللقرآن مانے آئے ہیں۔ کی ایک نے بھی قرآن کے برطاف ند یہود کا اعقاد رکھا کہ حضرت عینی مر گئے اور یہ عیمائیوں کا اعتقاد رکھا کہ صلیب پر لڑکائے گئے۔ بلکہ وئی اعتقاد رکھا جو قرآن نے انجیل برنباس کے بیان کی تصدیق کی تھی۔ یعنی شبہ لھم

فرمایا تھا جس کا مطلب وہی ہے جو کہ برنباس حواری نے بیان کیا اور چھ دید حال بیان كيا كه حضرت عيلي صليب نبين دي ك بلدان كالمشكل صليب ديا كيا- اب جات غور ہے کہ وہ خض کس قدر ظالم طبع ہو گا جو بیاعتقاد رکھے کہ معاذ اللہ رسول اللہ ﷺ جو تھم بن کر آئے تھے۔ انھوں نے اختلاف کا فیصلہ نہ کیا اور جس مطلب کے واسطے رسول بن كرآئے تھے۔ وہ كام ندكيا اور اپنا فرض منفبى ادا ندكيا اور اختلاف جھوڑ گئے۔ يہ جو مرزا قادیانی ادر مرزائی اب کہتے میں کہ عینی صلیب پر لٹکایا گیا یہ تو پہلے عیسائوں کا اعتقاد تھا اور ید کفارہ کی بنیاد تھی کہ حضرت عیلی نے صلیب کے عذاب امت کی خاطر برداشت کیے اور چونکہ یہ اعتقاد باطل تھا اس لیے قرآن نے اس کی تردید کی اور صاف صاف لفظول مين فرمايا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً مِلُ رَفَعَه الله إلَيه لعنى حضرت عيليٌّ ندتو فوت موت اور نه صلیب دیئے گئے بلکہ ان کو الله تعالیٰ نے اپن طرف اٹھالیا اگر حضرت عیلیٰ فوت ہو كَ موت تو صاف فرمايا جاما كريمين مركة اور مِلُ رَفَعَه الله اليه. نه فرمايا جاما اور بيقطعى دلیل حیات مسیح ہے اور محمد رسول اللہ عظافیہ نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے کہ عیمیٰ زندہ ے وہ حدیث ہے ہے۔ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لليهود وإن عيسى لم مُ إِلَيْكُمُ قَبُلَ يَوُمَ القيامة (درمنورج ٢ ص ٣٦) لَعِنْ رسول الشر الله عَلَيْكُ لَـ

یبود کو فرمایا کہ عیسیٰ فوت نہیں ہوئے وہ تم میں قیامت ہے پہلے آنے والے ہیں۔ پھر دوسری صدیث میں رسول اللہ اللہ علیہ نے قربایا۔ عن عبدالله بن سلام قال يدفن عيسلى بن مويم مع رسول اللَّه و صاحبيهه فيكون قبره رابعاً. (درمنثورج ٢٣٠ـ١٣٥) لین عیسی رسول الله علی کے ساتھ فن ہوں کے اور ان کی چوتھی قبر ہو گی مجر تیسری حدیث مِن قرمايا نُمَّ يَمُونُ فيد فن معى في قبرى. (مَنْلُوة ص ١٨٠ بابنزول يَسِينُ ) لِعني حضرت يَسِينُ بعد نزول ۲۵ بری زندہ رہ کر پھر فوت ہول گئے اور مقبرہ میں وفن ہول گے۔

یمت انه راج

فی قبری کا جواب

اس جگه مرزا قادیانی کے اس اعتراض کا جواب دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے جو وہ فی قبری کے لفظ پر کرتے ہیں۔ افسوس مرزا قادیانی کو اعتراض کرنے کے وقت ہوٹن نہ رہتی تھی۔ نی قبری کے لفظی معنوں پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول کی بٹریاں نکال کر پھر عیسلی کو وفن کریں گے اور بد بتک رسول اللہ کی ہے۔ ہم مرزا قادیانی اور ان کے مریدول سے باوب وریافت کرتے ہیں کہ فی کے معنی اگر کمی ہیں جو مرزا قادیانی کتے ہیں تو قل مسیرو فی الارض کے معنی بھی وہ یکن کرتے ہول گے زمین کہ چ میں سرنگ کھود کر سر کرو۔ وادخلی فی عبادی کے معنی بھی وہ یہی کرتے ہوں گے كميرے بندول كے بيك كاڑكر داخل مو جاؤ۔ انى جاعل فى الأرض خليفه ك معنی بھی کہی کرتے ہول کے طبقات زین کے بیچے زیمن کے درمیان آدم کو ظیفہ بنا دےگا۔ مرزا قادیانی کا قاعدہ تھا کہ صرت نفس شرق کے مقابل جب ان کو جواب نہ آتا تو جہالت کے اعتراض کر کے نص شرعی ٹالنا جاہتے تھے۔ مگر الل علم کب سنتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس حدیث کی شرح دوسری حدیث نے کر دی ہے۔ فیکون قبرہ رابعاً. نینی اس کی قبر چوتی قبر ہوگی تو پھر جہالت نہیں تو اور کیا ہے کہ فی قبری سے س مطلب ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر کو کھود کر عیسیٰ کو فن کریں گے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ جو امر انجیل میں ندکور ہو اور قرآن اور احادیث سے اس کی تصدیق ہو اور شریعت محدی میں جزوایمان قرار پائے۔اس امر ہے محض اپنی خواہش نفس کی خاطر انکار کرنا اور سے کو مار کر خود میچ موجود بننا کس طرح جائز ہوسکتا ہے؟ اس طرح تو پہلے بھی کئی جھوٹے میچ موجود ہو گزرے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم بذلہ نے خراسان میں یہی دعویٰ کیا کہ میں سیح موجود ہوں۔ سده میں ایک خص نے دوئی کیا کہ میں سے موجود موں۔ جزیرہ حمید میں ایک عبش نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ جعلی و نعلی و بروزی وظلی مسیح توبہت ہو گزرے ہیں اور حسب پیشگوئی حضرت عینی و محمد رسول الله علی بهت ہوتے رہیں گے۔ اصلی مسے موعود تو وی ہے جو نی ناصری ابن مریم تھا۔ جس کا زندہ ماننا نزول کے واسطے لازی امر ہے کونکہ اگر میج بھی دوسرے نبیول کی طرح مرچکا ہے تو پھر اس کا نزول بھی باطل ہے۔ كيونكه مرد ي مجى اس دنيا مي ددباره نبيس آت اور مسئله نزول جزو ايمان إس لي مسح کا زندہ ماننا بھی جزو ایمان ہے۔ دیکھو فقہ اکبر میں امام ابو طنیفہ فرماتے ہیں و خروج الدجال و ياجوج و ماجوج و طلوع الشمس من المغرب ونزول عيسيً كانن. (شرح فقد أكبرص ١٣٧١هـ اليعني نكلنا وجال و باجوج و ماجوج كا اور جر هنا سورج کا مغرب کی طرف سے اور از ناعیلی کا آسان سے اور تمام علامات قیامت کی جو کچھ عد یوں میں دارد ہے۔ سب حق میں' پس حضرت عیسی کا نزول جزو ایمان ہے اور نزول عیلی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب شرط زائل

من السماء و سائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الاخبار صحيحه حق

ہوتو مشروط بھی زائل ہو جاتا ہے۔ پس اصالاً نزول عینی سے انکار عین قیامت کا انکار إدريكفرب ومَا عَلَيْنَا إلَّا الْبَلاعُ.

مرزا قادیانی انجیل و قرآن و احادیث نبوی کے برخلاف لکھتے ہیں۔''اور

میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ سیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے چنانچہ اس کا

''الہام یہ ہے۔''متح این مریم رسول اللہ فوت ہو چکا کے اور اس کے رنگ بیس ہوکر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔'' انٹ (زالہ اوہام ما 3116 فزائن نے صص ۲۰۰

ناظرين كرام! چونكه بيرالهام قرآن شريف اور احاديث نبوى اور اجماع است کے برخلاف تھا اس لیے حسب اصول مقرر کردہ صحابہ کرامؓ و تابعینؓ و تبع تابعین د اوليائے امت، مرزا قادياني كو ايسے الهام پر اعتبار ندكرنا جا ہے تھا كيونكه اس پر اجماع امت ہے کہ جو البام قر آن شریف کے برخاف ہو وہ ضا تعالی کی طرف ہے نہیں بلکہ القاع شیطانی ہے۔ کمر افسوں مرزا قاویانی کے بجائے اس البام کو رو کرنے کے النا اس فکر میں لگے کہ کسی طرح وفات مسے قرآن شریف سے ثابت کر کے اپنے الہام کی پیروی كريت بوئ خود اى عيسىٰ ابن مريم بن جاكي اور ابى ببلى تحرير ين جوكه وه بهى الهام ہے ککھی تھیں ان کو ردی کر دیں ان کی پہلی الہامی تحریریں حسب ذیل ہیں۔

الهام مرزا تاوياني. ''هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الَّدِينَ كُله النح" (مرزا قادياني خود كيسة مين) كديد آيت جسماني ادرسياست على کے طور پر سیج کے فق میں پیشگوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح " دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائمیں کے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں تھیل جائے گا" (ریکو براین احمدیم ۴۹۸ و ۴۹۹ فرائن ج اص ۵۹۳ ماشیه) جس کی نسبت مرزا قادیانی کا دعوی سه کدوه الهام ربانی سے کلمی گئی ہے۔ اب فیصلہ آسان ہے کہ مرزا قادیانی کی دونوں تحریروں کو خدا کی طرف سے

تتلیم نہیں کر سکتے بہرحال ایک ہی درست ہو گی جو قرآن کریم اور حدیث شریف اور سلف صالحین کی تحریروں کے موافق ہوگی اور دوسری جونصوص شرعیہ کے خلاف سے غلط ہو

> اقول کے تحت جواب۔ قوله..... کېلی آیت

اليي جُله جاتا مول كهتم دبال نبيل آسكتے لعني آسان'

گی۔ اب ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کی بعد کی تحریر چونکہ نصوص شری کے برخلاف ہے اس

واسطے غلط ہے بیروی کے لائق نہیں۔ مرزا قادیاتی نے سخت اصولی غلطی کھائی ہے کہ تمام امت کے برخلاف جو ان کو الہام ہوا اس کے سچا کرنے کے داسطے قرآن شریف کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو یہود نے کتاب اللہ تورات کے ساتھ کیا تھا یعنی یُحَرِّفُونَ اَلْکَلِم عَنُ مَوَاضِعِهِ مرزا قادیانی نے تمیں آیات پیش کی ہیں جو کہ ذیل میں درج کر کے ہر ایک کا نمبروار جواب دیا جاتا ہے۔ قوله کے تحت می مرزا قاویانی کی عبارت ہے اور

يَاعِيُسْنِي إِنِّي مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الْلِيْنُ النَّبُوُكُ فَوْقَ الْلَيْنُ تَكُوُوا إلَّى يَوْمِ الْقِيشَةِ لِعِنْ اَسْصِيلُ مِن تَجِّهِ وَالْت دي والا بول اور چرعزت كرماتها ابْن طرف الله في والا بول اور تيرية تبعين كوتير مكرول ير قيامت تك غلبدري والأبول " (ازاله اوبام ١٥٩٥ خزائن ج ٢٠ ص٢٣٠) اقول: اگر دورافض برترجر کرتا تو مرزا قادیانی اس بر یهودیت اور الحاد کا فتو تی دے دیے کدتم نے مجر "عزت کے ساتھ" کن الفاظ کا ترجمہ کیا ہے اور "جہوں سے" کن الفاظ کا ترجمہ ہے مگر مرزا قادیانی خود ہیں کہ قرآن شریف میں تحریف گفظی کرتے ہیں اور خوف خدا نہیں کرتے کہ جو الفاظ قرآن میں نہیں ہیں کو کر اپنی طرف سے وہ الفاظ قرآن شریف میں داخل کیے جا مکتے ہیں؟ اب مرزا قادیانی کا کوئی مرید بنا دے۔عرت کے ساتھ اٹھانا اور جمتوں سے باک کرنا کن الفاظ کا ترجمہ ہے۔ مُطَهِّرُک کا لفظ جان بوجھ کرچھوڑ دیا ہے کیونکہ اس میں آسان کی طرف جانے کا اشارہ تھا کہ مُطَهِّرُک مِنَ الَّذِينَ كَفُووْا لِينَ السِيسَلِ مِن تَحْدَدُ ال لُولُول كَل مُحبّ سے باك كرول كار بداشاره قاكية تم كوالى بكر ركول كاجس جگه كافرندين ميس كاور ده جُداءً سان على بسرجيا كه الجيل مين لكها ب كه "مسح آسان بر الحايا كيا" اورمسح خود بهى فرمات بين كه"مين

اور مرزا قادیانی نے خود بھی لکھا ہے ''سو حضرت مسیح تو انجیل کو ناقص چھوڑ کر آ سانول پر جا بیٹھے۔' (دیکھو براین احدیص اسم خزائن جام اسم عاثیہ) مُتوفیک کے

1+1

معنی بھی مارنے والا غلط کیے ہیں کیونکہ توفی کا مادہ وَفا ہے اور وَفا کے معنی موت ہر گزنہیں صرف بطور مجاز موت کے معنی لیے جاتے ہیں کیونکہ موت کے وقت خدا تعالی روح کو اپ بقسہ میں کر لیتا ہے۔ اس واسطے مجازی معنی موت کے ہیں۔ حقیقی معنی توٹی کے پورا پورا لینے پا دینے کے ہیں۔ دیکھو فئم توٹی کٹل نفیس شائنسٹ و فغم لا بطالمفون مین پور بے ہو رہے ہے بیان درا رہا ہو ملی مولی میں مسل مسل و مسل و مسل مردا "مر تمام نفس پورا پورا بدلد دیے جائم گے اور وہ ظلم نہ کیے جائم گے ۔" افسوس مرزا قادیانی نے خود تی تونی کے معنی پورا پورا لینے کے کیے میں۔ (دیمو برامین احمدیص ۵۱۹) جو مرزا قادیائی کی الہامی کتاب ہے۔ عَمِيم نور الدين صاحب ظيفہ اوّل نے بھی ای آیت یَا عِیْسُنی اِنِّی مُتوَفِيْكَ الآية ك يورا لين ك كي بير سنوعيم صاحب كا ترجمه"جب الله في فرمايا اعيمي من لين والا مول تحه كواور بلندكرن والا مول افي طرف" (تقىدىق براين ص ٨ حاشيه)

اس میں کچھ فک نبیں کہ پہلے مرزا قادیانی مسلمان تنے اور ان کے عقائد جمہورالل اسلام والے تنے وہ دھرے میں کے اصلام زول اور حیات کے معتقد تنے گر بعد میں جب ان کو خود عینی بن مریم بننے کا خیال ہوا تو پھر سب کچھ بھول گئے اور

حضرت عیسیٰ کی وفات کے ثابت کرنے میں قر آن شریف میں تحریف شروع کر دی اور برائے نام تمیں آیات لکھ کراپے من مانی تغییر و معانی کیے اور ان کے مرید حکیم خدا بخش نے اپی کتاب عسل مصف میں بے محل ساٹھ آیتیں لکھ دیں بیابے مرشد مرزا قادیانی ہے بھی بڑھ گئے۔اصل میں ایک آیت بھی قرآن شریف میں نہیں ہے کہ جس سے ثابت ہو کہ دھڑے مینی پر موت وارد ہوگئی ہے۔ پس اس آیت سے وفات کا وارد ہوجانا ہرگز نابت كبيس كوكك مُعُوِّفِيْك كمعي بينيس كه مار ديا- مرزا قادياني في خود لكها بك میں تھے مارنے والا موں۔ جس کا سیح مفہوم یہ ہے کدابھی مارانبیں آئدو کس زماند میں

اس آیت کو وفات مسے کے ثبوت میں پیش کرنا علم عربی سے ناواقف ہونے کی سند ہے کیونکہ مُعَوَقِیْک کے معنی مارنے والا ہے نہ کہ مار دیا۔ اسم فاعل کے صیغہ کو

اس آیت ہے وفات سے مرگز ابت نہیں بلکہ حیات ابت ہے کوئکہ اس آیت کے نازلہونے تک میح کی موت وارد نہ ہوئی تھی اور مُعُوَفِیک کے میچ مُعن یہ ہیں

ماضی کا صغة مجمنا عربی سے جامل ہونے کی ایک کافی دلیل ہے۔

مارنے والا ہوں۔

كدا \_ مسيح من تحد كوكى آئده زباند من مارف والا بون اور يدمعى مرزا قاديانى ك فلامنی مارنے والاتسلیم کر کے کیے ہیں ورنہ توٹی کے معنی اُخیدُ منی ، و وافیا ہی کے ہیں۔ جیما کہ تمام مضرین کا افغاق ہے کی مضر نے اس کے معنی "مرنے والا" نہیں کیے۔

ثاید کوئی مرزائی کہ دے کر این عبال نے اس کے معنی مُمِینتُک کے کیے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عبائ بعد زول وفات میچ کے قائل بیں جیبا کہ سابقا ای كتاب من لكھا جا چكا ہے۔

قوله..... دوسری آیت

جوسيح أين مريم كى موت ير والات كرتى بي بَلْ دُفَعَهُ اللَّهُ إليَّه بـ يعنى من این مریم مفتول ومصلوب ہوکر مردود اور ملعون لوگول کی موت ہے نہیں مرا جیبا کہ عیسائیوں ادر بردزیوں کا ایل ہے بلکہ خدا تعالیٰ نے عزت کے ساتھ اس کو این طرف اٹھالیا۔

"جانا جاہے کہ اس جگہ رفعہ سے مراد وہ موت ہے جوعزت کے ساتھ ہو۔" الخد (ازاله اوبام ص ۵۹۹ فزائن ج ۳ ص ۳۲۳)

· اقول: رفع مسيح عليه السلام كل مفسل بحث ذيل يس طاحظه بو- وبوندا.



## حمده و نصلي على رسوله الكريم

ناظرين! رفع عيلي شاخ يا جزو يا فرع ہے۔ واسطے نزول سيلي ك\_ جس كا زول مخرصاوق خاتم النبين فخر موجودات محد الله في قيامت كى علامات ميس المصرت عینیؓ کا نزول بھی ایک علامت قیامت بیان فرمائی اور نزول عینیؓ پر ایمان لانا ایبا عی بحبيها كه قيامت اورحشر بالاجهاد براور يوم القيامت برجو دن جزا وسزاكا بي كونكه م قیامت پر ایمان نہیں رکھتا وہ ہرگز سچا مومن نہیں کیونکد سب سے پہلے جو سومن ے اقرار لیا جاتا ہے یاموس کو تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ یمی ہے کہ اللہ تعالی اوراسکے فرشتوں اور کتابوں اور میم آخرت پرایمان لاتا ہوں اور بیا قرار ندصرف زبانی اقرار کرتا ہوں بلکہ اس کی تقدیق قلب یعنی دل ہے بھی کرتا ہوں اور کوئی مسلمان نہیں جو اس بات کو نه جامنا ہو۔ گر تاہم میں ایمان کی صفت بیان کرتا ہوں جس پرتمام امت کا اجماع ب اوركى ايك كو بهى الكارنيس اور وه يه بد امت بالله وملانكة و كتبه و رسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعدالموت. ليحق ش ایمان لایا الله پر فرشتوں پر اور آ سانی کتابوں پر تعنی توریت زبور انجیل قرآن پر اور تمام ر سولوں پر اور قیامت کے دن اور نیکی ادر بدی کا مقدر ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور گی رسولوں پر اور قیامت کے دن۔ پس جو مختص اس اقرار پر قائم ہے اور دل ہے اس کی تصدیق کرتا ہے وہ مون ہے اور جو جوشش اس امور کا منگر ہے وہ غیر مون اور کا خر ب- اس صفت ایمان کو مذظر رکفت موے اصل مسلد رفع پر جب غور کرتے ہیں تو ثابت ہوتا ہے کہ رفع کا انکار فزول کا انکار ہے اور فزول عیلیٰ کا انکار علامات قیامت کا انکار ب كوكدجس قدر علامات قيامت جين -سبكي سب مافوق الفهم جين اورعقل انساني ان

کی حقیقت کے دریافت کرنے سے عاجز ہے۔ اس واسطے ان برایمان لانے والا مبارک گروہ يؤمنون بالغيب ميں شامل ہوتا ہے اور چون و چرا كرنے والا اور محالات عقلي و خلاف قانون قدرت کے عذر اور اعتراض پیش کرنے والامن گرت تاویلات کرنے والا برگز برگز اس قابل تبین که وه یؤ منون بالغیب کی فهرست مین داخل بو سکے۔ پس ثابت ہوا کہ مومن وغیر مومن میں یمی فرق ہے کہ مومن محالات عقلی کے اعتر اضات نہیں کرتا اور فرمودہ خدا تعالی اور اس کے رسول باک پر ایمان لاتا ہے اور غیر مومن خدا اور اس کے رسول کے فرمودہ یر ایمان تبیں لاتا اور اینے حواس پر دعوکہ خوردہ ہو کر دولت ایمان ے بے بہرہ رہتا ہے۔ پہلے کلام ربانی کی تاویلات اپنی عقل کے مطابق کرتا ہے اور جب اس کی عقل نظارہ قدرت میں محو ہو کر حمران ہو کر عاجز ہوتی ہے۔ تو پھر انکار کر دیتا ب ادر کھرا خاصہ دہریہ و کافر بن جاتا ہے۔ خواہ کی مصلحت کے باعث منافقانہ طور بر زبان سے اقرار بھی کرے کہ جی بال میں تمام سادی کتابوں کو ماننا ہوں مگر آسانی کتابوں میں جو مضامین لکھے ہوئے ہیں ان کے معنی سلف صالحین نے جو کیے ہیں چونکہ وہ موجودہ زمانہ کی عقول کے مطابق نہیں اس واسطے تاویلی معنی کرتا ہوں۔ دراصل وہ منکر ہوتا ہے۔ صرف موسوں کے ڈرے زبانی اقرار کرتا ہے گرید اقرار موشن کتاب اللہ میں شال نہیں ہونے دیتا۔ اس مختم تمہید کے بعد اصل مسئلہ رفع کی طرف رجوع کرتا ہوں اور نابت كرتابوں كه بيد ستله رفع ونزول عيلي قرآني مستله نبيس بكه انجيلي مستله ب جس كي

تقدیق محمدﷺ نے فرمائی۔ کیونکہ وہ عیسائیوں کے مشرکانہ عقیدہ کی اصلاح کے واسطے تشریف لائے تھے۔ اگر بیعقیدہ مشرکانہ تھا تو حضور علیہ السلام کا پہلا فرض تھا کہ اس کی تردید فرماتے۔ گر جب تصدیق فرمائی تو یہ بالکل غلط ہوا کہ رفع جسمانی کا مسئلہ مشر کانہ ب۔ اس اعتقاد فاسد ہے تو محمد رسول اللہ ير (معاذ الله) الزام آتا ہے كه انھول نے

جان بوجه كرائي امت كومشرك بنايا اور كيول نداس عقيده نزول و رفع كو باطل فرما ديا جيها كدائن الله اور تليث وغيره عقائدكى ترديد فرمائي اور مثايا اس مسلد رفع و نزول كوجمي مٹاتے، گر بجائے مٹانے کے تصدیق فرمائی اور جان بوجھ کر اپنی امت کو اہتلاء میں ڈالا۔

جب محد مصطفے ﷺ نے زول سیل کے عقیدہ کو بحال رکھا اور مناسب طریق پر اس کی تصدیق فرمائی تو مجر اس عقیدہ سے انکار کرنا محمد رسول اللہ ﷺ سے انکار کرنا ہے اور چونکہ زول فرع ہے۔ اصل رفع کی تعنی رفع لازم ہے اور زول مزوم یا بول سمجمو کہ پہلے رفع ہے اور بعد مزول جب رفع ہے انکار ہو گا تو مزول سے ضرور انکار ہو گا اور بیکفر ہے کہ علامات قیامت اور یوم آ خرت ہے انکار کیا جائے۔ اب دیکھنا جاہیے کہ انجیل میں اس مسلد کی نبست کیا بیان ہے؟ اور قرآن نے تعمدیق فرمائی یانہیں؟ چونکہ قرآن مجید دوسری ساوی کتابوں کا مصدق ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے سکلہ رفع عیلیٰ ک نستُ أنجيل مين ويكيس كدانجيل مين رفع عيني من طرح نذكور ب كونكد مسلمانون كوتم ے کہ فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لاتعلمون. (اُٹمل ۴۳) یعنی اہل کتاب ہے دربافت کرو جو کچھ کہتم نہیں جانے۔ جب قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ میں مصدق تورات و الجیل ہوں۔ اتینه الانجیل فیہ ہدی و نور (۱،کہ ۴۷) لینی ہم نے عیسی کو انجیل دی جس میں (برطرح کی) سوجھ اور نور ہدایت ہے اور آ کے فرمایا و انولنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب و مهيمنا. عليه فاحكم بينهم بما انزل

الله ولا تنبع آهواء هم الخ. (مائره۴۸) ترجمہ اور (اے پیٹیر) ہم نے تہاری طرف ( کچی) کتاب پرٹی اتاری کہ جو کتابیں (اس کے اتر نے کے وقت) پہلے سے موجود ہیں

ان کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ بھی ہے تو جو کچھ خدانے تم پر اتارا ہے تم بھی ای کے مطابق ان لوگوں میں حکم دو اور جوحق بات تم کو خدا ہے پیچی ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی بیروی ندکرو۔ قرآن مجید نے رینح تیسٹی کی تقعد لین تو فرمائی کہ سماقتلوہ یقیسناً بل رفعہ اللّٰہ الميه يعنى حفرت عيني علينا قل نبيل موع اور نه صليب دي مح بك بكد الله تعالى في ان کو اپنی طرف اٹھا لیا گر رفع کی کیفیت مفصل تحریز نہیں فرمائی کہ مس طرح حضرت عیسیٰ مرفوع ہوئے یعنی اٹھائے گئے اس لیے ضروری ہے کہ ارشاد خداوندی ادر حکم قرآنی کے مطابق انجیل سے اس مئلہ رفع کی حقیقت کو دیکھیں اگر اس کی تقیدیق قرآن اور انجیل ے ہو جائے تو چر کی مومن کا کام نہیں کہ اس متلدے انکار کرے جاہے اس کی عقل کے مطابق ہو ایمان لائے۔ مطابق ہو ایمان لائے۔ مرزا قادیانی بھی اصول قبول کر کے لکھتے ہیں کہ''اگر شمیں ان بعض امور کاعلم نہ ہو جوتم میں پیدا ہوں تواہل کتاب کی طرف رجوع کرو اور ان کی کتابوں کے واقعات يرنظر دُالوتاً أصل حقيقت تم يرمنكشف مو جائے گي-" (بلفظ ازاله اوبام ص ١١٦ خزائن ج ٣ ص ٢٣٣) پس مرزا قادیانی کا بھی اتفاق ہے کہ مسائل متنازم فیما میں جس مسلد کی تفصیل قرآن میں بیان نہ ہوتو الل کتاب کی کتابوں سے دیکھتا جاہیے اور ان کی طرف رجوع کرنا عاہیں۔ اب چونکد رفع عیسی میں تازمہ ہے۔ ایک فریق ۱۳ سو برس کے بعد کہتا ہے کہ

روحانی رفع ہوا۔ اب طریق انصاف یہ ہے کہ انجیل کی طرف رجوع کریں کیونکہ انجیل چٹم دید شہادت حواریان حضرت عیلی ہے اور معتبر ہے۔ جس سے مرزا قادیانی نے حفرت ايليا كا قصه اور حفرت يونس عليه السلام كا قصه اور حفزت عيسى عليه السلام كا فرمانا کہ حضرت کی علیہ السلام ایلیا ہے، قبول کیا تو اب انجیل کے معتبر ہونے میں مرزا قادیانی کو کچھ شک نہیں۔ پس ان کے مریدوں کو بھی شک نہیں کرنا جاہیے اور انجیل کا بیان قبول کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہوسکتا اور ند انصاف ہے کد مرزا قادیانی اور مرزائیوں کے واسطے انجیل جب ان کے مطلب کی کہے تو معتبر ہواور جب وہی انجیل ان کے خلاف مطلب کے تو محرف و مبدل اور غیرمعتر ہو جائے انجیل معتر کے تو دونوں کے واسطے ے۔ اب ہم مرزا قادیانی کے ارشاد کے مطابق الجیل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رفع جسمانی پر انجیلی دلائل حواله اقل: "درتب وه (يعنى عيلى ) أنهي وبال سے إبر بيت عديا تك لے كيا دورائ ہاتھ اضا کے اٹھیں برکت دی اور الیا ہوا کہ جب وہ اٹھیں برکت دے رہا تھا۔ ان سے (الجيل لوقا باب٣٦ آيت ٥٠ تا ٥٣ ص ١٠٩) جدا ہوا اور آسان پر اٹھایا گیا۔ ناظرين! باته الله اكر وها كرنا اور اى حالت مين اللهايا جانا رفع جسماني نابت كرتا بے كيونكدروح كے ہاتھ نہيں ہوتے اور ندروح دعا كرسكتا ہے۔ بغيرجم كے۔ حوالہ دوم: "اور وہ یہ کہ کے ان کے دیکھتے ہوئے اور اٹھایا گیا اور بدل نے اے ان کی نظروں ہے چھیا لیا اور اس کے جاتے ہوئے جب وہ آ سان کی طرف تک رہے تھے دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ اے جلیلی مردوتم کیوں کھڑے آ سان کی طرف د کیھتے ہو۔ یہی بیوع جوتھارے پاس سے آ سان پر اٹھایا گیا ہے۔ ای طرح جس طرح تم نے اے آسان پر جاتے دیکھا پھر آئے گا۔'' (المال باب ا آیت ۹ تا ۱۱ص ۱۳۳۳)

ناظرین! فور فرما کیں کہ کس طرح رفع جسمانی اور نزول جسمانی ثابت ہے۔ حوالہ سوم: ''غرض خداد کہ (عیسیؓ ) انھیں ایسا فرمانے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا۔

ناظرین! کیا صاف صاف ثبوت ہے کہ آئان پر رفع جسمانی ہوا کیونکہ فرمانے کے بعد اٹھایا گلیا کھا ہے خوارہ بالا حوالجات انجیل سے ثابت ہوا کہ دھنر سے میٹی آئمان پر اٹھائے گئے ادر آئان کا لفظ ہر ایک انجیل میں موجود ہے ادر جسد عضری کے

(انجیل مرض آیت ۱۷ باب ۱۹ص ۷۷)

ساتھ اٹھایا جانا ثابت ہے کیونکہ بدلی کا لفظ انجیل میں جو ہے۔ بنا رہا ہے کہ رفع جسمانی ہوا اور اگر رفع روحانی ہوتا تو بدلی کے ذریعہ اٹھایا جانا انجیل میں ندکور نہ ہوتا کوئلہ روح کے اٹھانے کے واسطے بدلی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی نظیر ہے کہ روحانی رفع کے واسطے بادل آتے تھے اور ان کو اٹھا لے جاتے تھے اگر کوئی نظیر ہے تو کوئی مرزائی بتا دے۔ گر نہ بتا عیس مے۔ جا ہے تمام ل كر زور لكائيں اور كوشش كريں۔ ان لم تفعلوا ولن تفعلوا الآية. حوالیہ جہارم: انجیل لوقا باب۲۴ آیت ۳۹ میں لکھا ہے۔''میرے ہاتھ یاؤں کو دیکھو کہ میں بی ہوں اور مجھے چھوؤ۔ اور دیکھو (۴۰) کیونکہ روح کوجسم اور بڈی نبیں جیبا مجھ میں و کھے ہو۔ (٣١) اور يہ كمد كے أنعين اين باتھ يادل وكھائے اور جب دے مارے خوثى کے اعتبار نہ کرتے اور متبحب تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ یہال تمھارے یاس کچھ کھانے کو ہے (۴۲) تب انھول نے بھونی ہوئی مچھلی کا ایک نکرا اور شد کا ایک جمتا اس

كوديا\_ (٣٣) اس نے لے كر ان كے سامنے كھايا " اس أجيل كے مضمون فن روز

روشٰ کی طرح بتا دیا ہے اور بعبارت النص ثابت کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے روحانی رفع کی خود تر دید فرما دی ہے کیونکہ صاف صاف فرمایا کہ روح کوجسم اور بٹری نہیں۔ جیسا کہ بھے میں دیکھتے ہواور پھر حوار یوں کی تبلی کے واسطے بھونی ہوئی مجھلی کا نکڑا اور شہد کھایا۔ حالانکہ روح کھانے پینے سے پاک ہے۔ اب ٹابت ہوگیا کہ حضرت عیلی بجسد عضری آسان پر اٹھائے گئے کیونکہ پہلے شاگردوں کو دکھائی دیے اور ای حالت میں آسان پر اٹھائے گئے اور قرآن مجید نے اس مضمون انجیل کی تصدیق مجھی فرمائی جیسا کہ قرآن میں ہے۔ و ما قتلوۂ یقیناً بل رفعہ اللّٰہ الیہ اور پھر تاکید کے طور پر دوبارہ فرمایا كمرانبيل بككدالله ن اس كواني طرف الفاليا- اس جكه فورطلب امريه ب كم قرآن مجید کا جو دعویٰ ہے کہ میں انجیل و ویکر کتب ساوی کا مصدق ہوں۔ یہ دعویٰ تب بی سیا ہو سكتا ب جب قرآن نے بھى جسانى رفع كى تعديق فرمائى اور يوكى آيت قرآن ميں نہیں ہے کہ حضرت عیسی کا رفع روحانی ہوا اور رفع جسمانی کی تردید کی ہے جس طرح مثلیث وابن الله اور الوبیت مسیح کی تردید بے بلکه انجیل وقرآن رفع جسمانی عیلی میں منت ہیں۔ اب سی مسلمان کا کام نہیں کہ انگار کرے۔ اب ہم ذیل میں زیادہ تسلی کے والطيقظي دلائل بيش كرتے ہيں تا كەسمى مرزائى كوجائے كلام باتى نەرہے۔ دلیل اقال قتل اور صلیب کافش جم پر دارد ہوتا ہے نہ کہ رون پڑ کیونکہ رون ایک جو ہر منابع میں منابع کی منابع اسلام کا قتل ہوتا یا لطف ب جو كد فدمحوں در فارج ب اور تدجم ب ندجسانی ب- اس كافل مونا يا صليب ديا جانا ممكن فيمل-جم بي قل كيا جانا ب اورجم بن صليب ديا جانا ب- اب

الله تعالی نے جو فرمایا کہ حضرت عمیلیؓ نہ قبل ہوئے اور نہ صلیب دیے گئے بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف الفا لیا ہے تو ٹابت ہوا کہ جم بن کا رفع ہوا کیونکہ قبل جم نے ہونا تھا اورصلیب پر بھی جم نے بی لٹکایا جانا تھا۔ جب ای چیز کا رفع ہوا جس نے قل ہونا تھا تو ثابت ہوا کہ جہم بی مرفوع ہوا۔ جس پرقش و صلب کا فقل وارد ہویا تھا نہ کہ روح کیونکہ

روح کو نہ کوئی قتل کر سکتا کے اور نہ کوئی مول دے سکتا ہے۔ جب قتل وصلیب سے جم

بچایا گیا تو ضرورجم کا بی رفع ہوا اور یمی مقصود تھا اس جگه مرزا قادیانی اور ان کے مرید اعتراض كرتے بيں كد قرآن مي آسان كا لفظ نبين لكها اور بيتحريف ہے كه خداكى كلام

میں کوئی لفظ زیادہ یا کم کیا جائے۔اس کا الزامی جواب یہ ہے کہ بیر تحریف و آپ کرتے

یں کہ روح کا لفظ اپنے پاس سے لگا کر رفع روحانی کہتے ہیں۔ اگر رفع روحانی لیس تو مچر بے الفاظ زیادہ کرئے پڑتے ہیں۔ و ما قتلوہ یقیناً بل رفعه اللَّه اليه و صلب جسدهٔ و رفع روحه اور يى تحريف والحاد بـ پى جيها آسان كالفظنيس ويهاى روح كالفظ مجی نہیں۔ گر انجیل میں آسان کا لفظ موجود ہے۔ اس لیے قرآن کی تغییر انجیل کے مطابق کرنا تحریف نہیں ہے کیونکہ حضرت عیسی ؓ نے خود فرمایا کہ میں ای جم کے ساتھ آسان پر جاتا مول اور بدلی کا لفظ ای واسطے ہے تاکہ ثابت موکہ جسم اٹھایا گیا کوئکہ روح مادی جم نہیں ہے کہ اس کے اٹھانے کے واسطے بادل کی ضرورت ہو۔ بادل مادی جہم کو ہی اٹھا تا ہے۔ روزمرہ کا مشاہرہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں من یانی کا بوجھ بادل

ا فعائے چرتے ہیں اور جگہ جگہ میں یانی برساتے چرتے ہیں۔حضرت عیسیٰ کا بحکم رنی ا محایا جانا کچھ محال نہیں۔ ہوائی جہازوں کو دیکھوسینکروں من لوہا کس طرح ہوا اٹھائے پھرتی ہے۔ انسان میں تو اس قدر طاقت ہو کہ ہزاروں من بوجھ کرہُ ہوا پر لے جائے۔ مر خدا تعالی ایک من یا ڈیڑھ من کا آ دی ہوا پر نہ لے جا سکے۔ ایسے عاجز خدا کو تو کوئی خدانہیں مان سکتا جو حکمت اور قدرت میں انسان اپنی مخلوق ہے کم ہو۔

دوسرا تحقیق جواب ہے ہے کہ قرآن مجید میں جو مضامین بطور قصہ بیان ہوتے ہیں وہ انتصار سے ہوا کرتے ہیں کیونکر پہلی کتابوں میں ان کی تفصیل موجود ہے اورائ واسطے محم ہے کہ اہل کتاب ہے سوال کرو اگرتم پورا قصہ نہیں جائے۔ پس یہ خدا تعالیٰ کا فرمانا کہ ہم نے اس کوانی طرف اٹھا لیا انجیل کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔

خدا تعالی آ سانوں پر کا جواب

اس جگد مرزا قاویانی اور مرزائی ایک اور اعتراض کیا کرتے ہیں کہ ضدا آسان

مرزائی تو یہ اعتراض برگزنہیں کر سکتے کوئکہ ان کا خدا آسان پر ہے۔ جس نے مرزا قار یائی کا تکاح آسان پر پڑھا۔ جیما کہ ان کی پیٹگو کی تھی۔ اگرچہ یہ پیٹگو کی جمولی نگلی۔

گر بد ثابت موا كد مرزانى خدا آسان برب اور وبال سے محمى بينم كا نكاح مرزا قادياني ے باندھا۔ نیز مرزا قادیانی نے علاء کو نفاطب کر کے جو کہا ہے کہ ہمارا اور ان کا مقدمہ آ تان پر دائر ہے۔مرزا قادیائی کا الہام ینصروک رجال نوحی الیهم من السماء. (هیقة الوی من ۲۳خزائن ج ۲۲ من ۷۷) ترجمه: مرزا قادیانی تیری مدد وه لوگ کریں گے جن ك دلول مين بم افي طرف سے الهام كريں كے۔ اب مرزا قادياني نے ساء اورخدا ك ایک ہی معنی کیے ہیں۔ کس اپنی طرف اٹھانا آسان پر اٹھانا ثابت ہوا۔ مجر مرزا قادیانی کا الہام''آسان سے کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا ہے۔'' (دیکمو هیقه الوی م ۸۹ نزائن ج ۲۲ ص ۹۳) اس سے بھی ثابت ہوا کدمرزالی خدا کا کارخانہ آسان ر بـ - پھر الہام مرزا قادیانی بنزل علیک اسواد من السماء. ہم آسان سے تیرے يركى يوشيده باتيس نازل كري ك\_" (هيد الوي م ٨٥ زائن ج ٢٢ م ٩٠) اس سے ثابت ب كه خدا آسان برب اورآسان عدرزا قاوياني بر پوشيده باتمي نازل كرما ب- بهر البام مرزا قادياني "كأن الله نول من السماء كويا آسان سے خدا الرے كا" اس سے بھی خدا کا آسان پر ہونا ثابت ہے۔ (هيت الوق ص ٩٠ خزائن ج ٢٢ ص ٩٩) پھر البام قادياني "لك درجة في السماء. تيرا آسان يريوا مرتبه بــ" (هيد الوي م ٩٠ خرار) ج ٢٢ ص ٩٣) اس سے بھی ثابت ہے كه خدا آسان ير ب اور وہال مرزا قادياني كا برا مرتبرائ پاس رکھا ہے۔ چر "قال ربک انه نازل من السماء ما يرضيك تيرا رب فرماتا ہے کدایک امر آسان سے نازل ہوگا کدتو خوش ہو جائے گا۔'' (هيفة الوي ص ٢٠ خزائن ج ٢٢ ص ٤٤) غرض مرزائيول كا خدا تو بيشك آسان پر ب اور آسان سے عى سب اسرار و احکام و مراتب نازل کرتا ہے۔ جب وی خدا فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا تو ٹابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ آسان پر اٹھائے گئے کیونکہ خدا آسان پر ہے۔

یر بی ہے اور زمین پرنہیں۔ اس اعتراض کا جواب اوّل تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی اور

ااا باں دوسرے مسلمان اعتراض کریں تو ان کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالی ہر بھہ عاضر ناظر ہوادر ہر بھہ زمینوں و آ سانوں میں موجود ہے۔ اس کی محکومت سب بھہ ہے اور اس کا جلوہ ہر اجہام اور اجرام میں ہے۔ یعنی تمام موجودات ارشی و حادی کا خاتی و مالک ہے اور ہر ایک میں اس کا تھرف ہے یہ اس کی مرشی ہے کہ کی وجود کو خواہ آ سمان پر رکھے خواہ زمین پر رکھے اس کی ذات پاک ہر جگہ موجود ہے۔ گر یہ تماورہ کتب الی کا ہے کہ آسائی بادشاہت اور آ سائی سحائف جب کہا جائے تو اس سے مراد خدا کی بادشاہت اور خدا کی کتاب جوتی ہے اور اس کے عس جب کہا جائے ہی کہ خواہ کی کا ممازل ہوئی ہے تو مراد جوتی ہے اور اس کے عس جب کہا جاتا ہے کہ خدا کی کالم نازل جوئی ہے تو

واسط آسان سے ب اور نم استوی علی العوش نص قرآنی اس کی شام ب مر بلا کیف تھنہ لینی خدا تعالی عرش پر ہے۔ گر بلاکیف و کنہ کے بینی کیونکر اور کس طرح عرش پر مقیم ہے۔ یہ بیس کہد سکتے جب کوئی کہتا ہے کد میرا انصاف آسان پر ہو گا تو اس سے منتظم کی مراد ضدا تعالی ہوتی ہے۔ اس ای محاورہ کے لحاظ سے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا که دفعه الله الیه که الله نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا یعنی آسان پر اٹھا لیا۔ اس رفعہ اللہ الیہ کی تغییر محمد رسول اللہ ﷺ نے خود فر ما دی ہے۔ جس کے مقابل کسی خود غرض اور مدی کی تاویل و تفسیر قابل اعتبار نہیں کیونکہ وہ اپنے مطلب کے واسطے غلط تغییر کرتا بِـ عن عبداللَّه بن عمرٌ قال قال رسول اللَّه ﷺ ينزل عيسٰى ابن مريم الى ' الارض فتزوج ويولد له ويمكث خمساً و اربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبری فاقوم انا و عیسٰی ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر رواه ابن جوزی فی کتاب الوفا. (مثلوة ص ۴۸۰ باب زدل مینی<sup>ا</sup> ) ترجمه روایت ب*عبدالله بن عمر* ے راضی ہو الله تعالی دونوں باپ بیٹا ہے کہا فرمایا رسول الله عظی نے اتریں کے عیسی بیے مریم کے طرف زمین کی کہل فکاح کریں گے اور پیدا کی جائے گی ان کے لیے اولاد اور تھبریں گے ان میں ۴۵ برس۔ پھر مریں گے عیسی پس فن کیے جا کمیں گئے چ قبر میری کے درمیان ابوبکر اور عمر کے اس حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ کا رفع جسمانی آسان پر ہوا اور حیات بھی جابت ہوئی اور اس حدیث کو مرزا قادیانی نے مانا ہوا بھی ہے۔ (دیکیونزول میح ص۳ حاشیہ نزائن ج ۱۸ ص ۳۸۱ حاشیہ) اگر اہل دنیا اس بات کو جائتے کہ اس کے کیامتی ہیں کہ اسمہ کاسی دیدفن معنی فی فبوی تو وہ شوخیاں نہ کرتے اس مدیث ہے کوئی مرزائی انکارنہیں کرسکتا۔ کیونکہ مرزا قادیانی تسلیم کر گئے ہیں۔ پس

تمام حدیث کے مضمون سے رفع جسمانی عی ثابت ہوا اور حیات مسیح بھی ثابت ہوئی اور يد بلحاظ حفاظت كامل كيا، تاكد يبود حضرت عيلي كو تكليف نددي باتى ربابداعتراض كد کیا زمین پر خدا قادر نه تھا کہ حفاظت کرتا۔ کیوں آسان پر حضرت عیسیٰ کو اٹھایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ قادر بیٹک ہے مگر وہ بھی بھی اینے خاص بندوں لینی انبیاء علیم السلام کی حفاظت کے واسطے خاص خاص کرشہ قدرت دکھاتا رہتا ہے تا کہ معلوم ہو کہ وہ قادر مطلق ہے۔ کسی قانون قدرت کا پابند نہیں دیکھو حضرت آوم کی نسبت خاص کرشہ قدرت دکھایا که بغیر مال باپ پیدا کیا۔ حصرت ابراہیم پر آگ سرد کر دی۔ حصرت مول ا کے واسطے لکڑی کا سانب بنایا اور اس کی جسمانی حفاظت جادوگروں سے کی حضرت عیلیٰ كو بغير باپ پيدا كيا- حفزت محمد رسول الله علية كى حفاظت كى خاطر كفار عرب كو أندها كر دیا که وه حضور ﷺ کو غار میں نه دیکھ سکے اور تدنی و سیای و البی علوم بغیر استاد تعلیم فرمائے۔ حضرت رب العزت کی عادت ہمیشہ سے چکی آئی ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور ر سولوں کے ساتھ خاص معاملہ رکھتا ہے۔ اور خاص طور پر ان کی حفاعت جسمانی و روحانی كرتا ہے۔ خدا تعالى قادر تھا كه نمرود ك ول ير تصرف فرما كر حضرت ابراہيم كى خلاص كرا دينا مكر اس في ايا نهيس كيا بلكه نمرود كواس بات برآ ماده كيا كه حضرت ابراجيم كو جلتی آگ میں ڈالے اور اس طرف خاص کرشمہ قدرت دکھانے کے واسطے آ گ کو تکم کیا كه ابراتيم پر سرد بوچانچه وه آگ حصرت ابراتيم پر سرد مو گل ايما كيول كيا؟ اس واسطے تاکہ آئدہ نسلول کے واسطے میری قدرت لامحدود کا نشان رہے۔ الیا عی فرعون

ٹابت کر دیا کہ ہم جسد عضری کو آسان پر لے جانے کے لیے عاجز نہیں ہیں۔ یہ تو جبالت کے سوال میں کہ زمین برخدا حفاظت نہ کر سکتا تھا۔ بیصرف خدا تعالی کی قدرت ہے جہل کا باعث ہے۔ یہ لوگ جن کی عرفان کی آ تکھ اندھی ہے خدا تعالیٰ کو بھی اپنی مانند ایک ناچیز انسان خیال کرتے ہیں اور اپنی ذات پر قیاس کر کے جس چیز پر اپنی طاقت عاجز پاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو بھی عاجز سیجھتے ہیں۔ حالاتکہ قرآن مجید نے ای واسطے پہلے انبیاء علیم السلام کے قصے بیان فرمائے ہیں تاکہ موسین کتاب الله خدا تعالیٰ کی قدرتوں ادر طاقتوں کو محدود نمسمجیس مگر آج کل علوم جدیدہ کے اثر سے کتب ساوی کے مضامین ے انکار ای واسطے کیا جاتا ہے کہ محال عقلی ہیں۔ جو مدعی ہیں وہ خود خالی بٹارہ ہیں۔ اس

واسطے پہلے انبیاء کے معجزات ہے منکر ہوتے ہیں کیونکہ خور معجزہ و کھانے سے عاجز ہیں کیا

رفع جسانی کی یہ ہے کہ علیلی جم و روح مرکبی حالت کا نام ہے صرف روح

اچھا ہوتا کہ مرزا قادیانی ایک ہی معجزہ دکھا کر اسلام کی زندہ مثال قائم کرتے گر وہ خود خالی تھے۔ باتوں باتوں سے دعوی تو یہ کرتے کہ میں تمام انبیاء علیم السلام کا نمونہ موں۔ مرمعرہ ایک بھی نہ دکھایا۔ رال سے پیٹگوئیال بی کرتے اور دہ بھی موت کی کرتے جب وه بھی جُموتی تکلی تو باتیں بنا کر نال دیتے۔ یہ بھی بیاروں کو اچھا کیا؟ آگ بی کووے؟ کٹری کا سانپ بنایا؟ پھر کی تکریوں نے زبان حال سے ان کی تقدیق کی؟ جیا کہ محمہ ﷺ کی۔ ہرگز نہیں پس خود خالی تھے۔ پہلوں کو بھی جھوایا۔ دوسری دلیل كوعيل نبيس كتے اور ندصرف جم كوعيلى كهد سكتے ميں اس الله تعالى كا يدفر مانا كد حفرت عیسیٰ نہ فوت ہوئے اور نہ قتل ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھا گئے تو ثابت ہوا کہ رفع

جسمانی تھا نہ کدرفع روحانی موار ثابت موتا ہے کہ تمام انبیاء علیم السلام اور ان کی امتوں کے بزرگان مونمین ہے صرف حضرت عیلیٰ کا بی رفع ہوا یا حضرت ادر لیں کا باتی سمی کا رفع روحانی نہیں ہوا کیونکہ ان کا ذکر نہیں۔ اگر کہو کہ سب کا رفع روحانی ہوتا ہے جونجات یافتہ ہوتا ہے تو پھر یہ کلام ربانی پایئ فصاحت سے گر جاتی ہے کیونکہ فضول کلام ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ کو اینے رفع روحانی میں شک تھا کہ خدا تعالیٰ نے ان کے رفع روحانی کا وعدہ فرمایا اور رفع روحانی کر کے دعدہ پورا کیا ہرگز نہیں۔ انبیاءعلیہم السلام تو بہلے بی سے نجات یافتہ ہوتے ہیں ان کے رفع روحانی میں تو برگر شک تہیں کی ابت ہوا کہ رفع جسمانی تھا۔ مرزا تا، یانی اور مرزائی ایک بردا دھوکہ دیا کرتے ہیں اور دہ یہ ہے تعمال کہ جو صلیب دیا جائے اس کا رفع روحانی خبیں ہوتا۔ یہ بالکل غلط ہے اور انصاف خداوندی کے برخلاف ہے کہ ایک طرف تو کفار ایک نبی و رسول کوقتل کریں اور صلیب دیں اور خدا تعالی ان کے ساتھ یہ بے انصافی کرے کہ ان کا روحانی رفع بھی نہ ہو۔ اصل میں مرزا قادیانی ایسے مطلب پرست تھے کہ اپنے مطلب کے واسطے طبع زاد بات بنا لیماً عیب نہ سجھتے تھے بلکہ آ دھی عبارت کتب سادی کی پیش کڑ کےعوام کو مغالطہ میں ڈال کر اپنا الوسیدها کیا کرتے تھے۔ یہ جوعام شور مجا رکھا ہے کہ چونکہ کاٹھ پر اٹکایا جانالعنتی ہونے کا نشان تھا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کی جان صلیب پر نہ نگلی تھی۔ بالکل غلط ہے کیونکہ بیصری ظلم خدا کا حضرت علیٹی کے حق میں ہوتا ہے کہ یہود کوڑے مارتے ہیں کیل اس کے اعضاء میں شوکتے ہیں خون زخموں سے جاری ہے اور طرح طرح کے

خوب انصاف خداوندی ہے کیونکہ اگر صلیب پرمر جائے تو خدا اس کا رفع روحالی نہیں کر

سكتاكس قدر لغو بايا عذاب تو دورخيول ك واسطى مقرر ب كه عذاب مو كا اور جان ِ نَكِلُے گی۔ اصل میں تورات کی عبارت یہ ہے۔

لقل تورات: استثنا باب۲۲\_ آیات۲۲ و ۲۳\_" اور اگر کسی کے بچھ ایسا گناہ کیا ہو۔ بس ے اس کا قل واجب ہو اور وہ مارا جائے اور تو اے درخت پر لفکائے تو اس کی لاٹن رات مجر درخت پر لکل ندرے بلکہ تو ای دن اے گاڑ دے کیونکہ جو بھائی دیا جاتا ہے خدا کا ملعون ہے۔ اس لیے چاہیے کہ تیری زمین جس کا وارث خداوند تیرا خدا تجھ کو کرتا

اب ناظرین کومعلوم ہوا کہ مرزا قادیانی صرف آیت ۲۳ کا مضمون تھوڑا سا پیش کر کے ہرایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ کاٹھ پر مرنا چونکہ لعنتی ہونیکا نشان تھا۔ اس ليے حضرت عيليٰ كى جان صليب ير نه نكلي تقى صليب كے عذابول سے بيبوش ہو گيا تھا۔ اور الیا بیوش که مرده اور زنده میں فرق نه ہو سکا یہ بات کوئی ذی ہوش تو تشلیم نیس کر سکتا کیونکہ ایس کوئی بیونچی اور منٹمی نہیں کہ علس بند ہو جائے بیٹی سانس کا آنا جانا بند ہو جائے۔ اگر سانس بند ہو گیا اور جمم بے حس ہو گیا تو پھر اس کا نام موت ہے۔ یہودی ا ہے بے عقل نہ تھے کہ جس کام کے واسلے انحوں نے ہیشہ کی ذات اور لعنت کی وہ کام اوجورہ چیوز کر مطمئن ہو جاتے حالانکہ ان کو بیسمی علم تھا کہ بیٹیش پیشیگو کی کر چکا ہے کہ میں پھر زندہ ہو جاؤں گاتو پھر بھی موت کی تصدیق نہ کرتے گر جب چیثم وید شہادت انجیل

إلى ندى جائے۔

عذاب ہو رہے ہیں۔ گر یہود کا طرفدار خدا حضرت عیلیٰ کی جان بھی نہیں نگلنے دیتا ہے

یں موجود ہے کہ داروغہ نے آ کر دیکھا کہ سے مر چکا ہے گر تاہم ایک سیابی نے بھالے ہے اس کی پہلی چھیدی جس سے لہو اور پانی نکلا۔ (دیکھو اُخیل بوحنا باب ١٩٠ آیت ١١٠،٣٠) انجیل کے مقابل اور چثم دید شہادت کے سامنے مرزا قادیانی کی طبیع زاد کہانی جو انھوں نے اپنی غرض کے لیے ۱۹ سو برس کے بعد بنائی کہ جان نہ نکلی تھی اور رفع روجانی ہوا۔ کیونکر تشلیم ہوسکتی ہے؟ یہودیوں کا یہ ہرگز اعتقاد نہیں کہ اگر کوئی بے گناہ بھی بیانی دیا جائے تو ملعون ہوتا ہے کیونکہ تورات میں صاف کھھا ہے کداگر کی نے الیا گناہ میں دیا جائے تو ملعون ہوتا ہے کیونکہ تورات میں صاف کھھا ہے کداگر کی نے الیا گناہ کیا ہو۔ جس سے اس کا قتل واجب ہوتو وہ ملعون ہے۔ گر حضرت عیسیٰ تو بے گناہ تھے۔ ان کا رفع روحانی نه ہونا خدا کاظلم ہے۔ پس بید و تھلونسلا علا ہے که رفع روحانی ہوا۔ دوم بیلغوفعل ہے کہ رفع روحانی کر کے خدا تعالی حضرت عیسی کی صداقت ثابت کرے کیونکہ جب سیلی کا رفع روحانی بعد وفات ہوا تو فضول ہے کیونکہ زندگی میں تو اس کی نبوت کی تصدیق نہ ہوئی مرنے کے بعد رفع روحانی کی تصدیق نبوت کس کام کی؟ کیونکہ رفع روحانی کے بعد تو نہ وہ نبوت کا کام کر کئے تھے اور نہ تصدیق کی کام کی تھی اور نہ يبود بول پر جمت تھی کيونگه يہود ٻول کو رفع روحانی کاعلم نہ ہوا جب رفع روحانی محسوں نہ

ہوا تو يبوديوں پر جمت نبيس اور فضول ہے اور خداكى ذات فضوليات سے پاك ہے۔ پس رفع روحانی کا خیال ردی ہے اور باطل عقیدہ ہے۔

تيسري وليل

انجیل میں صاف صاف لکھا ہے کہ حضرت عیسی ی زیون کے بہاڑ پر اپنے شاگردوں کے حق میں دعائے برکت ویتے ہوئے اٹھائے گئے۔ (دیکھو انجیل متی باب۲۴ آیت الیل رفع) "اور جب وہ زیتون کے بہاڑ پر بیٹھا تھا۔ اس کے شاگردول نے خاوت میں اس پاس آ کے کہا ہم سے کہو کہ یہ کب ہو گا اور تیرے آنے کا اور زمانہ کے

انجیل کے اس مضمون سے بروزی نزول بھی باطل ہوا کیونکہ اصالاً آ نا لکھا ہے۔ خیرید بحث الگ ہے فی الحال یہ ثابت کرنا تھ کہ شاگردوں سے باتیں کرتا ہوا حضرت عيسلي مرفوع موا اور بدمشامده ہے كہ جمم وروح دونوں كى تركيبى حالت سے باتيں ہو سکتی ہیں۔ صرف روح باتیں نہیں کرتی اور نہ نظر آتی ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ رفع جسمانی تھا نہ کہ روحانی چانچہ ذیل کی حدیث نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ دیکھوتشیر عزیزی میں زینون کی تفییر میں لکھا ہے کہ ام المونین حضرت صفیہ کہ از واج مطہرات

آخر ہونے کا نشان کیا ہے۔"

(انجیل متی باب۲۳ آیت۳ ص۳۳)

عاش عشرين ومائته سنة. يانچويں دليل

کر فارغ ہوئیں تو مسجد ہے فکل کر طور زیتا پرتشریف فرما ہوئیں اور وہاں پر بھی نماز بڑھی مچراس پہاڑ کے کنارے کھڑے ہو کر ارشاد کیا کہ بیر دی پیاڑ ہے کہ حضرت عیسیٰ بہال

ے آسان پرتشریف لے گئے تھے۔ (تغیرعزین من ۲۵) پس ثابت ہوا کہ رفع جسمانی کا عقیدہ ازواج مطہرات میں بھی مروج تھا۔

جس وقت مصلوب قل سے بیایا گیا ای وقت اس کا رفع ہوتا کوئکہ بل کا اضراب بتا رہا ہے کہ قل نہیں ہوا بلکہ اضایا گیا۔ لیس فابت ہوا کہ جس وجود عضری نے قل ہونا تھا۔ ای کا رفع ہوا۔ مثال کے طور سی جمو کہ جب کوئی کیے کہ زید کو سرز امیس دی گئی بلکہ انعام دیا کیا اب اس واقعہ سزِا اور انعام کے زبانہ میں فاصلہ ہرگز جائز نہیں، یعنی یہ نہیں ہوسکتا قتل ً کی نفی اب ہو اور رفع ۸۷ برس کے بعد ہو۔ اس فاسد عقیدہ سے تو قر آن میں تحریف ہوتی ہے گیر قرآن کی آیت ہول چاہے۔ ماقتلوہ یقیناً بل حفظ الله من ایدیهم ثم مات و رفع روحه کمر بیخریف الہاد اور یہودیت ہے۔ دوم! حضرت محمد رسول الشریکی نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ ۱۲۰ برس تک دنیا میں رہے اور ۱۲۰ برس کی عمر کے بعد ان کا ے حرایا ہے نہ سرت میں میں بریں میں ہو ہے۔ رفع ہوا۔ یہ صدیت مجدد وقت و محقق ہے عرض نواب سید صدیق انھن خال صاحب والے ، ماست بھو مال نے ای کما ک بنج الکرامہ ٹی آئا والقیامہ پر مقل کی ہے۔ وہو نبا انسکویک رفع او بعنی عیلی میمر یکصد وبست سال بست چنانچه طبرانی و حاکم در متدرک (عائشه آورده اندكه قال في مرضه الذي توفي فيه لفاطمة ان جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة وانه عارضني بالقوان العام مرتين واخبرني. ان عيسيٰ بن مريم

وعدہ خداوندی حضرت عیسی کی دعا پر ان الفاظ میں ہوا تھا کہ یا عیسٹی انسی متوفیک و رافعک کہ اے عیلی میں تیری حفاظت کروں گا اس طریق سے کہ بورا بوراتم کو این قبضہ میں کرلوں گا کہ کفار کے شرے تو محفوظ رہے گا۔ چنانچہ مطبرک کا لفظ بتا رہا ہے۔ یعنی تمن وعدے ہیں ایک! اپنے قبضہ میں کرنا۔ دوم! اٹھا لینا۔ سوم! پاک

(في الكرامه في آثار القياميدس ٣٢٨)

ما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه ع ثابت بركم قل كا اراده موا اورقل وتوع میں نہ آیا بلکه رفع مواتو ضروری تھا کہ زبانہ قل و زبانہ رفع میں فاصلہ نہ ہو یعنی

كرنا- اب ظاہر ب كد فاطب سيل ب جو كدجم و روح دونوں كا نام بـ دونوں كا توفی اور دونوں کا رفع ہونا جا ہے اور دونوں کو پاک ہونا جاہے کیونکہ روح اور جم دونوں کے ساتھ وعدہ ہے اور یہ بالکل لغو بات ہے کہ ایک مخص فریاد کرے کہ حضور دشن جمھ کو مارتے ہیں تو حضور بھی وعدہ کریں کہ بال میں تم کو مارول گا لین متوفیک کے معنی میں تم کو مارول گا اس جگہ غلط میں کوئکہ جس خطرہ سے ڈر کر حضرت میسی علیہ السلام نے دعا کی جب وی خطرہ خدانے اس کو دلایا تو یہ تلی کا باعث نہیں ہے۔ تملی تو تب ہے جبکہ اس خطرہ سے سائل کو بچایا جائے۔ جس سے وہ ڈرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ يه بي كدروح تو تيار ب مرجم كزور بجس عابت بكه جساني حفاظت کی بی دعائقی اور وبی دعدہ بورا ہوا۔ پس حضرت عینی کوصلیب کے زخمول اور عذابوں سے خوف تھا درنہ نی اللہ کی شان سے بعید ہے کہ موت سے ڈرے پس ڈر جو تھا تو یمی تها كه صليب يرند لنكايا جاؤل اور جحه كو ذلت ورسوائي نه بو- كر مرزا قادياني اور مرزائي حضرت عیلی مدالسلام كوصليب ير ج هات بي اور طرح طرح ك عذابون سے اس كى ذلت قبول کرتے ہیں تو غور اد انصاف سے کہو کہ مطبرک کا وعدہ اور متوفیک کا وعدہ بورا ہوا؟ دعدہ تو تب بى بورا بوتا ہے جبكہ يبود كے شرے الي طرح سے محفوظ كي جائيں کہ ان کا ہاتھ حفزت عیلی علیہ السلام تک ند مینچے اور یہود مس تک ند کریں۔ پس رفع جسمانی لازمی امر تھا تاکه حضرت عیسی علیه السلام سیح سلامت اٹھا ئے جائیں اور ان کی حفاظت بوری بوری موادر کسی کافر کو ان تک پہنچ نہ ہو۔ اس لیے رفع جسمانی موا اور سب وعدے پورے ہوئے۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے عیلیٰ کو اپنے قبضہ میں کر لیا اور پھر رفع كر كے كافرول كى گندى محبت اور شرارتول اور تكليف رسانى سے ياك فرمايا جيما كه واذکففت عنک بنی اسرائیل ے ٹابت ہے۔ اس جُدمرزائی کہا کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے ممیک کے معنی کے بین جس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس نقذیم و تا ٹیر کر کے یہ معنی کرتے بین کہ اے میسی میں پہلے تیرار فع کروں گا اور بعد مزدل ماروں گا۔ اگر ابن عباس کے یہ معنی تسلیم کرتے تو تیج رجمعی انھوں نے فلما تو فینی کے فیعنی ماروں گا۔ اگر ابن عباس کے یہ معنی تسلیم کرتے تو تیج رجمعی انھوں نے فلما تو فینی کے فیعنی

کیے ہیں۔ وہ مجی تتلیم کرد۔ اگر این عباسٌ کے معنی فضحیٰ نبیں مانے تو پھر این عباسٌ کی سند کیوں جیش کرتے ہو؟ الفوندون بیعض الکتاب کے مصدال بنج ہو؟ مید کسی کا غیر بہ نبیں کررٹع جسانی نبیں ہوا اور موت کے بعد رفع روحانی ہوا۔ جب موت ثابت نبیس تو . فع بعد

موت کے روحانی بھی غلط ہوا۔

فجهنى وليل

هر ایک نبی کی حفاظت خدا تعالیٰ روحانی و جسمانی بطور معجزه خرق عادت و محال عقلی کے طور پر کرتا رہا ہے۔ چنا نچہ مفرت ابراہیم کی حفاظت جسمانی فرمائی اور آگ کی عادت جو جلانے کی تھی۔ اسکو سردی سے بدل دیا یہ خلاف قانون قدرت نہیں ہے کہ

آ گ یانی کا کام دے اور سرد ہو جائے۔حضرت نوع کی بھی حفاظت جسمانی فرمائی اور بذراید سمتی طوفال سے بچایا۔ حضرت یونس کی حفاظت بھی جسمانی فرمائی اور خلاف

قانون قدرت مچھی کے پیٹ میں بضم اور بول براز نہ ہونے دیا۔ حضرت محمد رسول الله عظی کا حفاظت بھی جسمانی فرمائی اور غارثور میں باوجود کہ کفار وہاں پہنچ بھی گئے خلاف قانون قدرت غار کا مندایک جانور کے جالے سے ایبا بند فرمایا کہ کفار کو وہم بھی

نہ ہوا کہ کوئی اس غار کے وروازہ سے گزرا ہے۔ جب سنت الله تعالی یمی ہے کہ وہ اتّی:

سنت کرتا؟ اور جسمانی عذاب دلوا کر بہود کو خوش کر کے تمام جہاں میں حضرت عیسیٰ علیہ

خاص بندول کی حفاظت جسمانی فرماتا رہا ہے تو حضرت عیسیٰ کے حق میں وہ کیول خلاف۔ السلام کو ذلیل و رسوا کر کے صرف روحانی رفع ویتا جو کہ کوئی حجت نہ تھی روحانی رفع کا کیا

ثبوت خدا تعالی نے دیا کیا یہود نے تسلیم کر لیا کہ حضرت میسی علیہ السلام کی جان صلیب پر نہ نکلی تھی اور اس کا رفع روحانی ہوا؟ یا ۱۹ سو برس کے عرصہ بین سوا مرزا قادیانی کے

جن کی اپنی غرض اس تاویل میں ہے۔ کسی نے سلف سے کی ہرگز نہیں۔ تو پھر کس قدر

ردی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جان نہ نکلی تھی اور اس کا رفع روحانی ہوا اور اس رفعہ روحانی سے کئی کوعبرت کیا ہو علی تھی؟ اس بد بالکل غلط اور خاند زاد من گھڑت قصہ ہے و مرزا قادیانی نے اپنے مطلب کے واسطے بنا لیا ہے اور افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو انجیل اور قر آن اور احادیث اور اجماع امت کو تو نہیں مانتے اور مرزا قادیانی کی بات کو

بلاچون و چرانتلیم کرتے ہیں یہ خدا اور اس کے رسول سے شخر نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ر کتب سادی اور احادیث نبوی کی تکذیب نبیس تو اور کیا ہے؟ اگر رفع جسمانی نه ہوتا تو رسول مقبول ﷺ اس کی تصدیق نه فرماتے بلکه تر دید کرتے ہم ذیل میں وہ حدیثیں لکھتے یں جن میں حفزت عیسٹی کا آسان پر جانا تصدیق کیا گیا ہے۔ بہلی حدیث پہلی حدیث عن ابي هريرةٌ قال قال رسول اللَّه ﷺ كيف التم اذا انزل ابل مريم من السماء فيكم وامامكم منكم (رواه بيهقي في كتاب الاسماء والصفات ٣٢٣٠) ترجمہ ابو ہریہ ، ووایت ہے کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے کیا حالت ہوگی تمہاری جب ابن مریم عیالی محمارے میں آسان سے ازیں کے اور تبہارا امام مبدی بھی تم میں موجود ہوگا۔

تيسري حديث

چوهی حدیث

يانجول حديث

چھٹی حدیث

اس صدیث سے حیات بھی ثابت ہے اور آسان پر جانا بھی۔

عن ابن عساكر قال قال رسول الله عليه فعند ذالك ينزل اخي عيسلي

ابن حویم من السسعاء ( کنزالعمال ج ۱۲ ص ۱۱۹ مدیث نمبر ۳۹۷۲۷) ترجمہ این عساکر نے

کا نزول اصالناً ہو گا کیونکہ مرزا قادیانی حضرت محمد ﷺ کے بھائی نہ تھے امتی وغلام تھے۔

فانه لم يمت الى الان بل رفعه الله الى هذالسما. (فوّمات كميرة ٣ ص ا٣٣) ترجمه! فی الواقعہ حضرت عیسیٰ اس وقت نہیں مرے بلکہ خدا سنے آسان پر اٹھا لیا۔

اخرج طبراني وابن عساكر عن ابي هريرةٌ ان رسول اللَّه ﷺ قال ينؤل عيسى ابن مريم (الى الارض) فيمكث في الناس (اربعين) سنة (ومنثور ٢٥ ص ۲۳۲) ترجمہ فرمایا آنخضرت ﷺ نے میسیٰ ابن مریم اتریں کے زمین کی طرف اور عاليس برس ريس كي وميول، ميس اس حديث سے نابت موا كدرفع آسان ير موا اور زول زمین پر ہوگا۔ فی الناس کا لفظ بنا رہا ہے کہ حضرت عینی اب انسانول میں نہیں ہیں۔آسان پر فرشتوں میں رہتے ہیں اور اخیر زمانہ میں قیام کے قریب میں اتریں گے۔

و عائشه گفته که گفت رسول خدا لَمُطَلِّقَةً ينزل عيسْلي بن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث عيسَى في الارض اربعين سنة اماماً عدلاً و حكماً مقسطاً اخرجه ابن ابی شیبه واحمد و ابو یعلی وابن عساکر. (عج اگرامته ۳۲۸) اک صدیث میں فی الارض کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت میسیٰ آسان سے زمین براتریں گے۔

يلبث عيسى بن مريم في الارض اربعين سنة الخ ال مديث من بحم في

این عبار ی روایت کی بے کد رمول خدا ﷺ نے فرمایا جب میرے بھائی میسی این مریم آسان سے اتریں گے۔ ان کا لفظ صاف صاف بتا رہا ہے کدی ناصری علیہ السلام

دوسری حدیث

الارض كالفظ ظاہر كرتا ہے كه حضرت عيلي إيسان سے اتريس كے۔ (في الكراس ٢٢٨)

ساتویں حدیث

المهواء رواہ الحكيم عن زافر ابن سليم ترجه كيم نے زافر اين سليم سے روايت كى

ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عیسیٰ مریم کا بیٹا پانی پر چلنا تھا اور اگر زیادہ یقین میں

ترقى كرنا تو جوا پر چل سكتا\_ (ديكمو كزالعمال جن الجوام للسوطى حديث ٢١٧٥ بحواله موسومه

اطراف الحديث ج ٣ ص٣٥٣) اس حديث سے ثابت ہوتا ہے كد حفرت عيلىٰ يانى ير جل

مجمی ثابت ہوا کہ ہوا پر بھی حضرت عیلی چل سکتے تھے۔ اگر ان میں یقین کی کی نہ ہوتی ے ایک امر کا امکان ثابت ہوا اور پھر اس کا واقع ہونا بھی ثابت ہو جائے تو پھر کوئی عقلند اس دافعہ ہے انکارنہیں کرسکتا جہ جائلکہ رسول ضدا ﷺ خود ہی اس امر کے واقع ہونے کی شہادت وے دیں تعنی پہلے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حضرت عیلی میں اگر یقین زیادہ ہوتا تو ہوا پر بھی جا سکتا اور پھر اس کے آسان پر جانے کی تصدیق بھی کر دی۔ وکیمو حدیث نمبر۳ جو کہ فتوحات کمیہ میں ہے بل رفعہ اللّٰہ الی ہذا السماء یعنی الله نے اسے آسان پر اٹھا لیا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت عیلی میں یقین زیادہ اللہ تعالی نے کر دیا اور محمد رسول اللہ عظافی کا فرمانا کی ہو گیا کہ یقین کے زیادہ ہونے پر بقول انجیل بادلوں کے ذریعہ اس کا رفع ہوا۔ اس حدیث نے اس اعتراض بتک محمد رسول اللہ ﷺ کو بھی لغو اور باطل ثابت کر دیا کیونکہ جو بات محمد رسول اللہ ﷺ میں نہ تھی دہ عیسیٰ میں کیوں ہو؟ لیعنی پانی پر چلنا محمد رسول اللہ ﷺ نے خود خصوصیت مسبح ظاہر فرما دی کہ وہ یانی بر چلنا تفا- نعوذ بالله أكر خصوصيت مسيح باعث جنك رسول مقبول عليه موتى تو اييا هركز مه فرماتے۔ امام جلال الدین سیوطیؓ نے انسی متوفیک کی تفییر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حفرت عیلی علیہ السلام کے انسانی قوی و جزیات سلب کر دیے گئے تھے تاکہ آسان برجاتا ہوا نہ ڈرے۔ جب ایک امر اوّل انجیل سے اور پھر قرآن شریف سے اور پھر احادیث نبوی سے اور پھر اجماع امت سے ثابت ہو اس سے انکار کرنا کس موثن کتاب الله اور مسلمان کا تو هرگز حوصله نهیں اور نہ کوئی مسلمان کسی خود غرض مدمّی کے من گھڑت ا ملت جو وہ اپلی دکان چلانے کے واسطے کرے تسلیم کرسکتا ہے ہان مخلوق پرست اور ناموری کے خواہاں ہمیشہ جس کی پیروی کا دم مجرتے رہے اس کی بات کو بلا چون و جرا

سکتے تھے جو کہ انسانی طاقتوں سے باہر ہے یعنی محال عقلی ہے۔ دوم۔ اس حدیث سے بیہ

ان عيملي بن مريم كان يمشي على الماء ولوزاد يقيناً يمشي في

النا آت ہیں۔ جب وہ کاذب مدگی جارت ہوئے تو مرزا تادیاتی بھی امت کے برظاف جی گر مجھے ہیں۔ جب وہ کاذب مدگی جارت ہوئے تو مرزا تادیاتی ہی امت کے برظاف مر یہ جارت ہیں۔ جب سے کار مرزا تادیاتی اور ان کے مرید ای واصلے کرتے ہیں کہ اگر اصلاً رفع و زول صفرت عیمیٰ وہ رس مسلمانوں اور ملف صافعین کی طرح ما با جائے تو مرزا تادیاتی کا سم موقوہ ہونا جارت نہیں ہونا۔ اس لیے ہر ایک آب ہے کہ المی معنی کر کے میں اور الفات کی کا بار کے موقوہ ہونا جارت نہیں رفع موقوہ ہونا جارت نہیں مرفع موقوہ ہونا جارت نہیں اور محمد کی کر ایس موجد اور دیتے ہیں۔ ہم ذیل میں چند اعتراضات مرزا میں رفع کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ مسلمان ان کو جواب دے سیس ۔ بہ ذیل میں موجد اور مربعہ بیا کہ نہیں اور ہر جگہ بلندی مرجہ اور وربعہ کے بائیں درجات ہوا کر تے ہیں جب اکہ معنی ہیں۔ اور ہر جگہ بلندی مرجہ اور درجہ کے ہوئے ہیں اور ہیں۔ جواب: یہ بالکن غلط ہے کہ رفع کا لفظ ہے۔ اس مور ہمیشہ جسم کو چووڈ کر دورہ کے معنی کے جا کیں۔ دیکھو تر آن مجید و وقع الموید علی الموریش (بست ما) مینی حضرت بیت علیہ السام نے اپنے والدین کو تحت پر اور کا تھا۔ یہ بھی درفع کا لفظ علی الموریش (بست میں شا) کے ایک درفع کے الموری رفع الموری کر مورٹ کے الموری کو موانی تھا یا جسانی تھا؟ یہ بھی درفع الموریہ کے الموریہ میں مورٹ کے الموریہ کے الموریہ کی مورٹ کی درفع کو المورٹ کی المورٹ کی مورٹ کی الموریہ کے المورٹ کی درفع کے المورٹ کی درفع کو درفع کو درفع کو درفع کی درفع کو در

ے اور یہال معنی روحانی رفع کے برگز نہیں کیونکہ حضرت اوسف علیہ السلام کے والدین

دوم: حضرت الميل كا رقع جسد عضرى آسان برجوا ديكو تورات سلطين فبرا المباس آست المساس الميل كا بكر كل من الأكرآ سان المباس آست المساس المولاد المباس المساس ال

كا رفع ان كے تخت پر جسمانی تھا نه كه روحانی تھا۔

''چول زردشت بکنار آب آ مد سروتن راچول دل خویش فردشت باجا مهائے یاک مشغول نماز گشت جدرال رور بهن كه بزرگ ترين ملائكداست والل اسلام اور اجيريكل نامند بيامد بإجامهائے نورانی از رز دشت نام پرسیدہ گفت از ونیاچہ کام جوئی۔ زردشت جواب داد کہ مرا جزرضائے بزدان آرزوئے نیست وغیر از رائی دل من نے بزدہد و گمانم کہ تو مرا بد نیکی رہنمائی پس بہمن گفت برخیز تا نزد بردان شوی وانچد خوابی از حضرت اوسوال کی که از

کرم ترایا سخ سود مند د مد۔ پس زردشت برخواست بفر مودہ بہن یک لحظہ چثم فرد بست۔ چول چیثم نجشاد خودر اور روثن منیر یافت' (دبستان نداب م ۸۹) الح بیه برگز درست نبیس که کتب سادی کے مضامین سے انکار بھی کیا جائے اور کتب سادی پر اس کا ایمان بھی سلامت رہے، باتی روی عشل انسانی تو بیہ عشل انسانی ہر ایک کی نمیس مانتی کہ جمد عضری ے کوئی انسان آسان پر جائے۔ گر خدا تعالی علی کل ٹی قدیر خاص خاص آ دمیوں کو لے جا سكنا ہے۔ جس طرح اس كا معاملہ توبہ نمائى انبياء يليم السلام كے ساتھ خاص ہے وہ

عام کے ساتھ نہیں۔ ایسا می آسان پر لے جانا اس کی مرضی ہے۔ بال عام قاعدہ نہیں۔ میا کہ آگ کا سرد ہونا اور لکڑی کا سانب بن جانا اور چھلی کے پیٹ میں تین دن یا جالیس رات زندہ رکھنا۔محال عقلی ہونے کے باعث عام نہیں۔ای طرح انسان کا آسان پر اٹھایا جاتا عام نہیں خاص ہے۔ پس حضرت عیسیٰ کا رفع و نزول بھی خاص ہے اور علامات قیامت میں ہے ایک علامت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو عاجز نہ سمجھے کہ وہ محالات عقلی ہر قادرنہیں یہی باتیں کفار کتے تھے۔ وفالو آاذا کنا عظاماً و رفاتا انا لىمبعوثون خلقاً جدیدا (ی امرائل ۹۸) ترجمہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مرے پیچے گل سر کر الڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سرنو پیدا کر کے اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ جب دوسرے لوگ محال عقلی کا اور خلاف قانون قدرت کا عذر کر کے قیامت کے منکر ہو كر كافر مو جاتے ميں تو پھر مرزا قادياني اور مرزائي محال عقلي اور خلاف قانون قدرت كى بنا یر ضدا تعالی کے عجوبہ نمایاں نے انکار کرویں تو وہ کافر کیوں نہ ہوں۔ کیا بیانساف ہے کہ ایک بات می جب مرزائی کہیں تو مسلمان رہیں اور جب دوسرے مخص وہی بات كري تو کافر ہوں؟ اگر کافر ہوں گے تو دونوں اگر مسلمان ہوں کے تو دونوں۔ جس طرح ابن اللہ كا مسئله أكر مرزا قادياني كو مرزائي خدا كابيثا تشليم كرين تو مسلمان اور اگر عيسائي حفرت عسى كوخدا كا بينا كہيں تو كافر؟ يد ب قادياني ايمان داري ادري قادياني انصاف ب بيكرت بي كدمحمد رسول الله ﷺ تو افضل الرسل موكر آسان ير نه جائ اور حضرت عیسیٰ آسان پر جائے اس میں محمہ رسول اللہ ﷺ کی جنگ ہے اور کسر شان ہے

اور جاہلوں کو دھوکہ دینے کے واسطے ایک آیت کا نکڑا پیش کرے غلط بیانی کرتے ہیں کہ محد رسول الله الله الله في فرمايا كديس تو صرف رسول مول آسان برنبين جاسكا اور اويرك

آیات چھوڑ کر لوگوں کو وحوکہ ویتے ہیں۔جس کا جواب سے سے کدمحمد رسول اللہ عظافہ کی برگز اس میں تسر شان و جنگ نہیں کیونکہ محمد رسول اللہ عظیقہ تو سدرۃ النتہیٰ تک پینچے اور

حضرت میسیٰ صرف دوسرے آ سان تک رہے۔ مرزا قادیانی اور مرزائیوں کی بربختی دیکھیئے

کہ اپنی دکان چلانے کے واسطے آنخضرت نظی کے معراج سے بھی الکار کر دیا، کیونکہ

جانتے تھے کہ محمد ﷺ کا آسان پر جانا اور واپس آنا دوسرے مسلمانوں کی طرح مانیں گے

تو حفرت عیسی علیہ السلام کا بھی رفع و نزول ثابت ہو جائے گا۔ اب ان سے نہایت ادب سے دریافت کرنا جاہے کہ قیامت کے دل کی علامت اور طلوع الشمس من

المغرب. دابة الارض حروج دجال حشر و نشر' عذاب قبر نامدا عمال و بل صراط' دوزخ ، بہشت یہ بھی تو ای رسول معبول علی کا فرمودہ تھے۔ جیسے نزول میسی مجمی ایک قیامت کا نشان فرمایا اور بہ بھی محال عقلی ہے کہ خاک شدہ پوست و مڈیاں ای جسم سے الليس اور حساب كتاب ديں۔ جب دوسرے محالات عقلي پر ايمان ہے تو پھر رفع عيسي اور جسمى معراج محمد ﷺ پر كيول ايمان نبيل؟ اور دوزخ بهشت طلوع الفنس من المغر ب ودلبة الارش ير ايمان بي تو پير اصالاً مزول و رفع عيلي يركيول ايمان نيين؟ كيا افتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض پرعمل ہے۔ لیخن کچھ حصہتو محمہ ﷺ کے فرمودہ کا تشکیم کرنا اور کچھ فرمودہ ای پاک رسول ہے انکار کرنا کونسا ایمان اور مسلمانی ہے؟ جب محمد عَلَقَتُ نے خود فرما دیا کہ وہی عیسی تبی ناصری جس کا رفع ہوا ای کا نزول ہو گا تو پھراس سے انکار رسول اللہ کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ جس طرح قیامت کی دوسری علامات محالات عقلی میں اور مافوق الفهم میں۔ ای طرح رفع و نزول بھی محالات عقلی ہیں۔ جب ان کا انکار ہوا تو خود قیامت سے انکار ہوا اور یہی کفر ہے۔

اب بم قرآل مجيدى وه آيات لكية بين تاكه مرزائيون كى ايمانى حالت اور حتید اللہ کا پید گلے۔ جس میں مرزا قادیانی نے بالکل جموث لکھ کر دھوکا دیا ہے کہ محمد رسول الله عظا سے آساں پر ج مصنے کی درخواست کی گئی اور انھوں نے انکار کیا اور خدا

177 نے ان کو کہا کہ تو کہد کہ میں صرف رسول ہوں۔ خدا جانے مرزا قادیانی نے کن الفاظ کے بیمعنی کیے ہیں اور تحریف کس جانور کا نام ہے؟ کیوکر مرزا قادیانی کو سیا مانا جائے؟ ويمحو اصمل الفاظ قرآ ن مجيد\_ اوترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتباً نقرةً. اس كے جواب يل الله تعالى في اسيند رسول كو بدايت فرمائى كدان كو كهدوو قل سبحان ربى هل كنت الابشوا رسولاً. (بن امرائل ٩٣) كربحان الله مي کیا چیز ہوں۔ ایک بندہ بشر خدا کا بھیجا ہوا ہوں۔ یہ بالکل غلط ہے کہ کافروں نے محمد رسول الله علي كوآسان ير يرصف ك واسط كها اور محد رسول الله علي في اينا مجر ظاهر

فرمایا۔ بد بات بی اور ہے۔ جیما کہ عام محاورہ ہے کہ جب انسان لاجواب ہوتا ہے تو غصے کی حالت میں کہتا ہے کہ اگر تو کوشش کرتا ہوا آسان پر بھی چلا جائے تو میں یہ بات قبول نہ کروں گا۔ بعینہ یہ حالات کفار کے خدا تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اے محمر ہم تو اس وقت تک ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کہ یا تو ہمارے

لینے زمین سے کوئی چشمہ نکالو اور تھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو اذر اس کے 😸 میں تم

بہت می نہریں جاری کر دکھاؤ۔ یا جیبا کہتم کہا کرتے تھے آسان کے گلاے ہم پر گراؤ۔ یا خدا اور فرشتوں کو ہارے سامنے لا کر کھڑا کر دو یا رہنے کے لیے تہارا کوئی

طلائی گھر ہو یا آسان پر چرھ جاؤ اور جب تک تم ہم پر خدا کے ہاں سے ایک کتاب ا تار کر نہ لاؤ کہ ہم اس کو آپ پڑھ بھی لیں تب تک ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ (سرہ بی امرائل رکوع ۱۰) ہم نے صرف ترجمہ لکھ دیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ کفار کا مطالبہ آسان سے تکھی ہوئی کتاب لانے کا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ چاہے تو ہم پر آسان گرا وے یا سونے کے محل اور نہریں بھی بنائے یا آسان پر چڑھ جائے۔ اس سیاق وسباق ے تو معلوم ہوتا ہے کہ کفار کو معلوم تھا کہ شائد آ مان پر محمد ملط علا جائے کونک وہ ایلیا اور عيلى عليه السلام كى نظير د كيه چك تھے اور معراج چنور تھا كا بھى بن چك تھے۔ اس واسطے انھوں نے بیشرط لگائی کہ تناب اللھی ہوئی لاؤجس کو ہم بردھ لیں اس کے جواب میں رسول مقبول ملاق کو محم ہوا کہ کہدود میں ایک بشر رسول ہوں جو تھم ہوتا ہے وہی تم کو کہتا ہوں اور یمی کتاب ہے کیونکہ ممکن نہ تھا کہ ہر ایک کافر کے واسطے الگ الگ کتاب آتی۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ کفار نے کہا کہ اے محمد علیہ آسان پر چڑھ جا اور انھوں نے فرمایا کہ میں آسان پر جانہیں سکتا۔ بیسنت الله تعالی جمیشہ سے چلی آئی ہے کہ جموبہ نمائی اور خاص کرشمہ قدرت اپنی مرضی ہے وکھا تا ہے۔ بیٹبیں کہ جب بھی کوئی کافر جس قتم کا

مطالبہ کرے ای وقت خدا تعالی وہ مجوبہ نمائی کر دے۔ کیونکہ عقلیں اور خواہشیں انسانوں کی الگ الگ ہوتی ہیں اور پیغیر وقت ہر ایک کی خواہش کے مطابق معجزہ نمائی نہیں کرتا۔ یہ ضدا تعالی کی مرضی آ ہے کہ پغیر کا تفوق ظاہر کرنے کے واسطے جب چاہے جوبہ نمائی كرے ہيں محمد رسول اللہ ﷺ كا بي فرمانا كه مين ايك بشر رسول موں بير ثابت نہيں كرسكا كه بچه كواكر ضدا تعالى بهى آسان رالے جانا جاتے تو نبيس لے جاسكا۔ جب نظيرين موجود ہیں کہ حفرت ایلیا کو خدا آسان پر لے گیا۔ حفرت عیلیٰ کو لے گیا حفرت محمد رسول الله عظافة كوسب سے اوبر عرش اور كرى بلكه سدرة أنتشي تك لے كيا كه وہاں تك جرئل مبی ساتھ نہ جا سکا اور نجو سے کہا ہے۔ اگر برسر موسئے برتر پرم۔ قروع کھی بسود د برم۔ گر دین کے اندھے اعتقاد کے مقیموں کو پیر فضیات مجمع تھا تھے گئے

بَكَ بَلَكَ كَرَكَ مسلمانوں كو وحوكہ وسية بيں۔ مألانكہ جائے بيں كە محمد علاق كو جب اليي فضيلت ادر معجزه عطا مواجوكس نبي كوعطانبيس مواليعني قرآن مجيد جو بهيشه زنده جاويد كرامت ومجره ب اور پر محمد رسول الله علي كوبي تفوق عنايت موكدكل عالمول ك

واسطے مبعوث ہوئے اور خاتم النبيين كى خصوصيت عنايت ہوئى جو كسى نبى كو نه بوئى تقى تو

كيا اس نشيلت كے سامنے وہ جزوى خصوصيت ولادت و رفع ميح اگر محمد رسول الله عظم

کو خدا نے تبیں دی تو اس میں ہنک ہرگز نہیں۔ یہ اعتراض تو ایسے بیوتو ف شخص کی مانند کا ہے جو کہ بادشاہ کے دربار میں آ کر ضدم وچٹم کو دیکھتے اور باہرلشکروں اور نو زوں اور خزانوں اور محلوں کو دکھے کر کہے کہ خداوند نے حضور کو سب کچھ دیا۔ گر آپ کو بانس پر چھ کر بازی لگانی نہیں آتی این میں تو آپ کی سراسر ہنگ ہے۔ ایسا ہی بیا حقالنہ اعتراض ہے کہ محد رسول اللہ عظافہ كا آسان ير رفع نہيں موا عيلي كا كيوں موا؟ اس ميں جنک صور اللہ کی ہے۔ جب تمام جہان رصور اللہ کو نضیات عاصل ہوگی۔ مقام شفاعت عنایت ہوا۔معراج حاصل ہوا۔ کل دنیا کے پیفیر مقرر ہوئے قرآن معجزہ جاوید حاصل موا۔ خاتم النبین کا اعزاز مرحمت موا اگر رفع نه موا تو کیا حرج ہے؟ کیونکہ جزوی فسليت برايك بشريس اليي موتى ہے كه دوسرے مين نبيس موتى۔ اگر زيد جوتا سينا جانا ب اور براو ہار بو زید کی بر کے مقابلہ میں کوئی بتک نہیں اور نہ برکی زید کے مقابل كوكى بتك بـ اگركوكى احتى اوبار ، ع بكرآب جوتا بنانانيس جائے اس مين تمهارى بتك ہے۔ يد نعو بے كونكداس ميس كى أيك كى جنك نبيس ، الله تعالى في حضرت يجيل كو " مسود " فرايا ادر كني نى كوصفور نيس فرايا حضور اس كو كيت بين كد باوجود مون طاقت

مردی کے اپ آپ کوشہوت سے رد کے اور عورت سے نزد کی ندکرے۔ کیا بی خصوصیت كى اور نى كے حق ميں الله تعالى نے فرمائى ہے؟ ہرگزئيس تو كس قدر المدفر بى بےك مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ رفع و نزول و درازی عمر عیسیٰ کے تشکیم کرنے ہے حفرت ظاصه موجودات محمد رسول الشعطية كى بتك بيد اگر رفع سين مين حفرت عطية ک ہتک ہے اور خصوصیت باعث اس ہتک کا ہے تو ذیل کے واقعات سے کیوں ہتک مبیں؟ اگر ہتک ہے تو کیول ان سے افکار مبیل کیا جاتا؟ اور رفع سے کے کیول افکار کیا جاتا ہے؟ صرف اس واسطے كەمرزا قاديانى كى مدعاك برخلاف بـ اۆل خصوصىيە: حضرت آ دمٌ ان کی عمر ۹۳۰ برس' اور حضرت نوح ( نوحٌ کی عمر بزار برس ۔ ادیر) ان کو اس قدر عمریں دراز دی گئیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ کو ان کا دسواں حصہ بھی نہیں

دیا گیا۔ حالانکد محمد رسول الله ملطقة كل عالمول كے واسطے مبعوث موئے تھے اور حضرت نوخ

کو صرف اپنی قوم کی تبلیخ کے لیے ایک ہزار برس کی جہلت دی گئی۔ جیسا کہ قرآن سے تابت ہے اور محد رسول اللہ علی کو صرف ٢٣ برس ديے گئ اس ميں بھى محمد رسول اللہ علیہ

> کی ہتک ہے؟ دوم خصوصیت

جہارم خصوصیت

حضرت عیسی کواری لڑک کے بیث سے بغیر نطف مرد کے بیدا ہوئے اور دیگر تمام انبیاء علیم السلام باپ کے نطفہ سے بیدا ہوئے کیا اس میں بھی کل انبیا اور محد رسول

حضرت موک ؓ سے خدا تعالیٰ نے بلاواسطہ جرئیل کلام کی اور دوسرے سب انبیاء علیم السلام اور محمد رسول الله عظیفه سے بواسطہ فرشتہ حضرت جبرئیل کلام کی۔ کیا اس

صدیث شریف عمل آیا ہے کہ آنخفرت ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سب لوگ بیموش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ مگر موی دیلموں گا کہ وہ عرش کا پاید بکڑے کمڑے ہیں۔ کیا اس میں بھی محمد رسول اللہ بھاتھ ک

الله عظمة كى جنك بي كه بيرخصوصيت حضرت ميسى كو كيول لى؟

میں بھی سب انبیاء اور حطرت محمد رسول الله عظی کی ہتک ہے؟

جنگ نهیں؟ که وہ تو عوام لوگول کی مانند بہوش ہو جائیں اور حضرت مویٰ <sup>\*</sup> کو وہ نصوصیت کے کہ کی نی کو بلکہ محمد رسول اللہ ﷺ کو بھی نہ طے کہ بیہوں ہوں گے۔ يتجم خصوصيت

حفرت بونس کو جو میر خصوصیت ملی که مچھل کے بیٹ میں تمن دن رات اور بعض روایات کے رو سے چالیس دن رات زندہ رہے اور خدا تعالیٰ نے خاص کر شمہ

قدرت ان کی خاطر دکھایا جو رفع عیلی سے عجیب تر ہے کہ حضرت بونس مجھل کے پید مِن خلاف قانون قدرت زنده رہے امر بول و براز ہوئے اس میں بھی محمد رسول اللہ ﷺ

کی جنگ ہے: اگر شذکرہ بالا انبیاء کی خصوصیات محمد رسول اللہ ﷺ کی جنگ نہیں تو پھر

حضرت ملینی کے رفع جسمانی ہے محمد رسول اللہ پیکٹے کی ہٹک کیونکر ہو سکتی ہے؟

مصرعه ارجاتے بي تازنے والے

بیصرف مرزا قادیانی نے اپی دوکان پیری مریدی کی خاطریه ڈھکوسلا تجویز کیا

كه اگر رفع و نزول ميلى تسليم كيا جائے تو ميرى ددكان نه چلے گى اور ندميح موعود موسكون

گا۔ اس واسطے ہتک ہتک کر کے سیدھے سروھے مسلمانوں کو وحوکہ دیتے ہیں۔ پس

مىلمانول كو ان سے دريافت كرنا جاہيے كه حب دوسرے انبياء كى خصوصيات تم تشكيم

کرتے ہو اور ہتک محمد رسول اللہ ﷺ مہیں جانے تو پھر حضرت میسیٰی کی خصوصیات سے كيول بتك محمد رسول الله وَ كلَّ كمتِ بو؟ ال طرح تو بم كهد سكت مين كه خواجه كمال الدين

کو خدا نے بلیڈری کے اعلیٰ امتحان میں پاس کیا اور مرزا قادیانی کو مختاری کے امتحان میں بھی کامیابی نہ ہوئی۔ اس میں مرزا قادیانی کی ہتک ہے؟ دوم: مرزا قادیانی جو ہمیشہ سر درد اور بول کی بیاری ہے بیار رہتے تھے اس میں بھی مرزا

قادیانی کی جنگ ہے کہ عام لوگ تو تدرست ہول اور مرزا قادیانی کو خدا نے صحت بھی نہ

دی۔اس میں بھی ان کی ہل ہے؟ تيسرا اعتراض

میر کیا کرتے ہیں کہ وجود عضری آسان برنہیں جا سکنا۔

الجواب: بيجى علوم حكمت سے ناواقفيت كا باعث ب وجود عضرى كوصرف خاكى وجود ير حصر کرنا جہالت کا باعث ہے۔ جب جار عناصرُ آبُ خاکُ آتشُ ہوا تمام کا نئات کامبدع و منبع وجود آخیں چار عناصر کی انتزاج پر ہے۔ آسان آفناب مہتاب ستارے'

سیارے بروج وغیرہ اجرام ساوی انھیں حناصر کی ملاوٹ سے بین جیں ادر انھیں عناصر کی ماوٹ سے اجمام سفلی لین زمنی بنے ہیں۔ اور ہرایک عضر میں تھم رنی جاری ہے جس طرح تھم ہوتا ہے۔ ای طرح وہ عضر ترکیب یا کر دوسرے عناصر سے وجود پذیر ہو جاتا ہے تو چھر یہ غلط ہوا کہ وجود عضری آسان پر نہیں جا سکنا۔ کیونکہ آسان خود عضری وجود ركه ا ب جب بم كائات رِنظر والتي بي تو بم كويا جادات نظر آت بي يا نباتات يا حيوانات جمادات مين قوت نامينيس نباتات مين قوت ناميه ب- عرقوت حركت ونقل مكانی نہیں۔حیوانات كی قسموں پرنظر ڈالتے ہیں تو حسب استعداد تركیب عناصرانِ میں

حرارت یائی جاتی ہے۔حشرات الارض میں کم حرارت ہے جو کدسوراخوں میں رہتے ہیں بہائیم یعنی چارپاؤں والوں میں حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ مگر وہ سیدھانہیں چل سکتے۔ انسان میں حیوانوں سے زیادہ حرارت ہوتی ہے اور وہ دو پاؤں سے چل سکتا ہے مگر ہوا میں رواز نیس کرسکا۔ طور میں انسان سے زیادہ حرارت ہوتی ہے جس سے ان میں توت پرواز ہوتی ہے۔ اگر پرواز کرنا یا ہوا پر اڑنا فضیلت ہوتی تو اُلُو کوئ باز شکرے وغيره اشرف الخلوقات مان جانے اور انسان اشرف ند ہونا۔ مگر چونکہ بحکم کرمنا بنی آدم انسان کوفشیلت ہے تو ثابت ہوا کہ آسان پر جانا اور آسان پر رہنا باعث فشیلت نہیں۔ شیاطین و جنات آسان پر جا کتے ہیں۔ محمر اشرف الخلوقات نہیں ہیں۔ جاند'

سورج ستارے سیارے وغیرہ بروج آسان پر جیں۔ گر انسان ان سے افضل ہے۔

وجود کوجس میں قوت پرواز نہیں ساتھ لے جاتا ہے۔ جیسا کہ چیل کا چوہ وغیرہ حشرات كوافحال عانا شامر ب- ايا بي عمر ربي عفرشة انسان كوآسان برف جاسكا ب-مر انسان کا اٹھایا جانا کچھ محال عقلی مہیں ہے۔ کیونکد ہوا غالب عضر الشنے والا ہے اور بانی ہوا کے ساتھ شامل ہو کر اڑ جاتا ہے جیبا کہ روزمرہ کا مشاہرہ ہے کہ ہوا بانی کو

کا نات پرشرف بخشا گیا۔ اور خدا تعالی نے اس کوشرف مکالمہ بخشا۔ جب برتسلیم ہو چکا

ے کہ خدا تعالی نے سب کا کات بنائی اور ترکیب عناصر سے سب وجود بنائے میں تو اس ک ذات یاک کے آ مے کیا مال ہے کہ ایک عضر کو دوسرے عضر پر عالب كرے۔ انسان کو آسان پر لے جائے بائسی آسانی وجود یعنی فرشتہ کو تھم وے کہ فلال انسان کو اٹھا لاؤ اور وہ انسان کو اٹھا لے جائے روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ پرواز کرنے والا وجود دوسرے

انسانوں کو اگر قوت پرواز نہیں تو اس میں ان کی کیا ہتک ہے؟ چونکہ فضیلت نفس ناطقہ میں تھی۔ اس لیے انسان کونفس ناطقہ عطا فرما کر کل

اٹھائے پھرتی ہے۔ آگ پہلے بی سے عالم علوی سے بے دیکھو دھوال اوپر کو جاتا ہے روح بھی عالم علوی ہے ہے۔ ہاتی ایک خاک رہ گئی۔ جن کا اڑنا ظاہر میں نظروں میں

دوسرے عضر کا غلبہ ہو جائے تو مغلوب عضر دوسرے عالب عضر میں محو ہو جاتا ہے ج کہ حکمت کا مئلہ ہے کہ مغلوب عضر غالب عضر میں تبدیل ہو جاتا ہے پس اگر آتی وجود ہے مثلاً آفاب تو یہ بھی عضری وجود ہے ادر دیگر سیارے ستارے ہیں تو وہ بھی

تر کیب عناصر سے عضری وجود رکھتے ہیں۔ بلکہ خود آسان بھی عضری وجود رکھتا ہے ایک

عضری وجود کا دوسرے عضری وجود پر جانا اور زندہ رہنا کچھ مشکل نہیں اور نہ محال ہے۔

چونا المم الوميها بوناس سوؤا آكسائية آف ميكز انب كاربن وغيره (ديموصفيه ٥٥ موز زائنة جیاد جی مصنفہ ڈاکٹر سکیل کیس) کی میہ جاہلانہ اعتراض میں کہ آسان پر عناصر نہیں اور نہ انسان وہاں زندہ رہ سکتا ہے اور نہ وہاں جا سکتا ہے۔ خدا کی باد شاہت جب آسانوں اور زمینوں پر بکسال بو مجروہ جیسا جائے عجوبہ نمایاں کر کے اپنی قدرت لا محدود کا ثبوت دے کوئی امر مانع نہیں چونکہ انتصار منظور ہے۔ اس لیے ای پر اکتفا ہے تا کہ اصل مضمون نه بڑھ جائے۔ کہ بیا مدخل ہے کہ جمد عضری آسان پر نہیں جاسکا کیونکہ جننے وجود آسان پر ہیں وہ بھی تو عضری ہیں۔ لیل مید اعتراض حکمت سے جہل کا باعث ہے۔ جنول کی پیدائش آگ ہے ہے کیا وہ وجود عضری نہیں فرشتے کے دجود نوری ہیں کیا وہ وجود عضری نہیں؟ بیصرف لفظی بحث ہے۔ سب کا نات وجود عضری رکھتی ہے۔ خواہ

یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بنی نوع کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ فیھا تحیون و فیھا تموتون (ااواف ٢٥) ترجمة م زين يري اي زندگى كے دن كالو كے اور زين يرمرو گے۔ اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان کے واسطے مقرر ہے کہ زمین پر ہی رہیں اور زمین پر بی فوت ہوں ادرایک دوسری آیت چش کرتے ہیں کہ ہم نے زمین کو ایبا بنایا ہے کہ . وہ انسان کو اپنی طرف تھینچے والی اور اس کو اپنے پاس رو کئے والی ہے۔خواہ انسان مردہ ہو

ا یک دفعه ایک شهاب تا قب کیپ کالونی میں جو زمین پر گرا اور کیمیائی تحقیق کی مفصلہ ویل اشیائے مادی اس میں سے برآ مد موکمیں۔لوہا کانیہ گندھک سلیکہ مکیدیا

محال معلوم ہوتا ہے گر حقیقت میں خاک بھی احتزاج عناصر سے بنی ہوئی ہے۔ جب

خاکی ہو یا آتنی یا ہوائی سب وجود عضری ہیں۔

يا زنده الم نجعل الارض كفاتا احياً وَامواتا . (مرادت ٢٦٠٢٥)

چوتھا اعتر اض

جواب: دونول آيتي قرآن مجيد كى بحل بين اور يحوفون الكلم عن المواضعه

ے ٹکالا اور آ سانی نعمتوں سے محروم فرمایا تو اس وقت ان کو تھم دیا کہتم اب زمین برایل زندگی بسر کرد گے اور زمین یر بی فوت ہو گے اس سے تو الٹا ثابت ہوا کہ خدا تعالی نے

انسان کو پہلے آسان پر رکھا تھا اور جوط کے وقت می فرما دیا کہ اب تم زمین پر رہو گے۔

اس سے کوئر ثابت ہوا کہ خدا تعالی انسان کو آسان پرنیس رکھ سکتا؟ بلکہ ثابت ہوا کہ

مبودیت ہے۔ پہلی آیت کے مخاطب حضرت آدم وحوا ہیں۔ ان کو خدا تعالی نے آسان

اگر خدا چاہے انسان کو آسان پر رکھے یا زمین پر رکھے دونوں میں اسکا اختیار ہے بیہ آیت تو التي رفع عيسي عابت كرتى ہے كه جس طرح خدا تعالى نے يہلے آ دم حوا اور ساني كو انسانوں اور حیوانوں کو آسان پر رکھ سکتا ہے۔جس طرح ایک جج ایک قیدی کو کیے کہتم

کے مصداق ہیں جو کہ مرزا قادیانی اور مرزائیوں کے اینے قول کے مطابق الحاد اور

کوعر قید ہےتم ہمیشہ جیل خانہ میں رہو گے۔ گراس تھم سے جج کی بے اختیاری ابت نیں ہوتی کہ وہ اب کی انسان کو جیل خانہ سے باہر رہے نیس دے سکتا۔ ای طرح خدا

تعالی کا بی حکم حفرت آ وم اور حوا کو کهتم بمیشه زمین پر رہو گے۔ خدائی قدرت اور طاقت نبیں کرتا کہ اب خدا تعالی میں طاقت ہی نبیں رہی کہ کسی کو آسان پر لے جائے۔ اگر جاہے اور اس کی مرضی بھی ہو یہ تو خدا کی معزولی ہے کہ آ دم کو نکالنے وقت خود آسانی حکومت کو بیٹھے۔ بلکہ اس آیت سے تو انسان کا آسان پر جا سکنا ممکن ب كونكم حضرت آ دم كي نظير موجود ب اور كهانے پينے بول براز كا بھى اعتراض رفع ہو گیا کہ جس طرح حضرت آ دم کو رکھا ای طرح دوسرے انبیاء کو بھی رکھ سکتا ہے۔ جب پہلے ضوا تعالیٰ آسان پر انسان بجسد عضری رکھ سکتا تھا تو اس کے بعد بھی رکھ سکتا ہے کیونکہ جوط آ دم کے بعد اس کی خدائی طاقتوں میں فرق نہیں آ گیا کیونکہ صفت اینے موصوف کی ذات کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ اس کا اختیار ہے کہ جاہے اپن صفت کو کی مصلحت کے واسطے استعال نہ کرے۔ جیسا کہ زندہ اور مردہ کرنے کی صفت اللہ تعالَّى مِين ہے۔ جيہا كه فرما تا ہے۔ يحيى ويميت وهو على كل شي قدير . ليخي خدا تعالی زعره کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ پس سے خدا کی خدائی سے ا علی کا باعث ہے کہ کہا جائے کہ خدا تعالی انسان کو آسان پر نہیں لے جا سکتا اور نہ وہاں زندہ رکھ سکتا ہے کیونکہ آ دم کی نظیر موجود ہے۔ یعنی جس طرح حضرت آ دم کو خدا

نے آسان پر رکھا ای طرح حضرت عینی کو بھی رکھا ہوا ہے۔ دوم۔مسلمانوں کا اعتقاد ے۔ جیما کہ سیح حدیث میں آیا ہے کہ یدفن معی فی قبوی. (مکنوۃ ص ۴۸۰ باب زول عيني ) يعني حصرت عيسي بعد مزول فوت بوكر رسول الله عظية كم مقبره من درميان ابوبكر و کو زمین میں ہی وفن کریں گے۔ اس میں قرآن کی کیا مخالفت ہوئی؟ یہ اعتقاد تو عین ر مرسان میں قرآن کے اور حدیث کے موافق ہے کہ حفرت عینی ابعد مزول زمین میں مدفون ہوں گ۔ صرف درازی عمر کا موال ہوسکتا ہے جس کی نظیر ہی جمی موجود ہیں کہ مصرت آ دم و نوخ وشیث ودقیان وغیرہ علیم السلام کی عمریں ہزار ہزار برس کے قریب تھیں جو کہ آج

کل کے زمانہ میں محالات عقلی سے ہیں۔ پس حضرت عیسی کا آسان پر زندہ رہنا زیادہ

عرتك نامكن و كالنبيل - دوسرى آيت بھى غير محل بے كونك قيامت كے بارہ ميں ہے۔

اوپر سے تمام آیات قیامت کے اثبات میں ہیں۔ خدا تعالی فرما تا ہے۔ تباہی ہے قیامت کے دن جھٹلانے والوں کو۔ کیا ہم نے زیٹن کو جیتوں اور مرودں کو سیٹنے والی میں بنایا اپنی طرف تھینچے والی غلام ترجمہ کیا ہے۔ کفاعا کے معنی سیٹنے والی درست ترجمہ ہے۔مطلب میہ ب كه خدا تعالى افي قدرت كانمونه بناتا بكهم الي زبردست قدرت وال ين كه اتنا بڑا وجود زمین ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا اوراس میں پہاڑ بنائے اور تمہاری خوراک پوشاک اور معاشرت کے سامان مہا کے۔کیا ہم اس بات پر قادر مبیں ہیں کہ تم کو دوبارہ زندہ کر عکیں اور تمحارے اتمال کا بدلہ جزا یا سزا دیں؟ اس آیت کا رفع عیسیٰ ے کچھنل نہیں اور نہ امکان رفع عیسیٰ کے مخالف ہے بلکداس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالی محالات عقلی پر قادر ہے اور ثبوت یہ دیتا ہے کہ جس طرح ہم نے زمین کو تمصارے سمٹنے والی بنایا ہے اور اس کے بنانے پر ہم قادر جیں اور جاری قدرت محدود نہیں ہم ای طرح قیامت پر بھی قادر ہیں جو کہ تمصارے نزدیک محالات عقلی ہے ہے اور اگر كينيخ والى معنى ليس تو بھى درست معنى يەجى كەز ين انسان كو ائى طرف كينجى بـ يعنى جوں جوں عمر کم ہوتی جاتی ہے انسان قبر کے نزو یک ہوتا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی رسہ باندھا ہوا ہے کہ وہ انسان کو رسد کے ذرایعہ سے تھنج رہی ہے۔ افسوس اس آیت کے پیش کرنے کے وقت وہ استعارہ و مجازد کتاہے۔جس پر تمام قادیاتی مشن کا مدار ہے ادر نبوت و رسالت کی بنیاد ہے بحول گئے اور حقیقی شش کہتے ہیں۔ دوم! مسلمان تو اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت عیسی جد زول زمین پر بی مریں گے اور مدینه منورہ میں حدیث نبوی کے

۱۳۲ مطابق مدفون ہوں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ بیرتو ہمارے حق میں مفید ہے۔ اس آیت سے یہ برگز مفہوم نہیں ہوتا کہ خدا تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم رفع الى السما انسانی سے عابز میں یہ مج بحق ہے۔خواہ تخواہ قرآن کی آیات کا تصاوم کیا جائے جو کہ شریعت میں حرام ہے۔ معنی ایک آیت قرآن کی خالفت کے داسطے دوسری آیت کو کرانا اور اپنے مطلب کو نابت کرنے کے واسطے بے کل آیت پیش کرنا۔ رسول مقبول منطق نے قرماياً بعن انما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه بعضاً. ( كترالعمال ن اص ١٩٢ حديث نبر ٩٤٠) يعني تم سے پہلے لوگ اس واسطے تباہ ہو كئے ك انھوں نے خدا کی کتاب کوبعض سے بعض کولڑایا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی جمتہ الله البالفه مي فرمات بي كه ميس كهتا مول قر أن ك ساته تدافع كرنا حرام باور اس ک مثل یہ ہے کہ آیت بے گل اپنے مدعا کے ثابت کرنے کے واسط ویش کر کے وحوکہ وینا اور نص قرآن کا روکرنا پیر حرام ہے اور مدیث میں بھی تداخ کرنا حرام ہے۔ گر افسوس کہ مرزا قادیانی اور مرزائی تدافع کرنے سے خوف خدائیس کرتے۔ جب کوئی نص قرآ کی یا حدیث نوی بیش کی جائے تو حبث کوئی نہ کوئی ہے گل اور ہے موقعہ آیت بیش کر دیتے ہیں۔ پس ان آیات کا رفع میسٹی کے ساتھ کچھ تھٹن ٹیمیں۔ عزمِن قرآن مجید میں بہت جگہ رفع کا لفظ آیا ہے۔ مگر سب جگہ یہ ہرگز معنی نہیں کہ مرکز ہی رفع ہو۔ جیسا موقع ہوتا ہے۔ دیے ہی معنی ہوتے ہیں۔ ورفعنا فوقکم الطور . (بقرہ۲۳) اس آ بت کے بیہ معنی ورست ہو سکتے ہیں کہ طور کی جان نکال کر خدا نے اس کا روحانی رفع کیا تھا؟ یا رفع یدین جو بہت جگہ حدیثوں میں آیا ہے۔ اس کے معنی یہ میں کہ ہاتھوں کی جان نکال کر خدا نے ان کا روحانی رفع کیا۔ یا رفع شک کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے شک کی جان نکال کر اس کا رفع روحانی کیا؟ ہرگز نہیں تو پھر یہ کیونکر درست ہے کہ حضرت عیسیٰ کا رفع صرف روحانی ہوا؟ حالاتک وعدہ تھا کہ اے عین میں تم کو اٹھاؤں گا اور ظاہر ہے کہ عینی جم وروح تر بمیں حالت کا نام ہے اور جم می آل سے بیجایا گیا تو جم کا ہی رفع ضروری تھ کیونکہ خدا تعالی نے حضرت ابراہیم' بوئس نوع' محمہ رسول اللہ ﷺ وغیر ہم سب ک

ھناظت جسمانی فرمائی تو حضرت میسیٰ کا کیا قصور تھا کہ اس سے جم مبادک کو ڈیل کیا جائے کوڑے لگائے جانویں منہ پر طما نچے مارے جا نمی اور کیے لیے کیل اس کے ہاتھ پاؤں میں مخوکے جائمیں اور ان سے خون جاری ہو اور کاٹھ پر لٹکایا جائے اور اس عذاب پر خدا کو ذرہ رحم ندآتے اور بجائے اس کے بچاؤ کے اس کی جان مجی نگلنے نہ پائے یہ شایم کر کے رفع دوحانی تعلیم کرانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ کی طرح مرزا 8 دیائی سیخ موجود بن جا کیں۔ چاہے قرآن و احادیث و ابتاثا کے برطاف ہو کر ہم مسمیح کی مسلوب کہ کیا مصیب خیٹی آئی ہے کہ ہم ابتاثا است کے برطاف ہو کر ہم مسمیح کو مسلوب ما نمی اور رفع روحانی کا ڈھکو مما اسلام کر ہی، جب قرآن مجید ہے قابت ہے کہ قبل وصلب کا فشل تو ضرور واقع ہوائے اور کا محتاج ہوئے اور ان کا حشہ یعنی بہودا مسلوب ہوا تو پھر جو امر پہلے آئیل ہے کچر قرآن ہے پھر احادیث ہے اور پھر ابتاثا است سے تابت ہو اور جس پر ۱۳ اسو برس سے ممل احت چلا آیا ہو۔ اس سے ایک مسلمان کی طرح اٹکار کر ممکنا ہے؟ جس کا دعوئی ہے کہ میں اللہ تعانی اور اس کی تماہیں اور رسولوں پر ایمان لایا ہوں اور یؤمنون بالغیب کے ایک گروہ ہے ہونا جاہے وہ قو چرگڑ الیک ولیری نہ کرے

کرہ زمبر سے اسانی وجود گزر نہیں سکا۔ اس لیے انسان وہاں جانبیں سکا۔ چواب: یہ بھی شرقی اعتراض نہیں۔ صرف کی علوم محمت کے باعث ہے۔ اس لیے ہم بھی علوم محمت سے مقتلی جواب دیتے ہیں۔ پہلے جم کی تعریف کرتے ہیں تا کہ معلوم ہو

گا۔ بال غیرمون جو چاہے شلیم کرے۔ اس سے کچھ بحث نیس۔

بانجوال اعتراض

كريد اعتراض بالكل غلط ب-جم أيك جوبركو كتي بين كداس من طول ادرعض ادر بہنا اور عمل ہو اور ہرجم میں دو امر ہوتے ہیں کدان کے بغیرجم پیدائیس ہوسکتا۔ ایک کو بیولی اور دوسرے کو صورت کتے ہیں اور برجم جو ہاس میں فلکیات وعضرات سے کھ مقدار اور شکل سے حصہ ہے کہ جس سے وہ مخصوص ہے اور ہیولی صورت فارجی میں تعین کا مختاج ہوتا ہے اور صورت وجود خارجی میں ہیولی کی مختاج ہوتی ہے۔ پس صورت اور ہیولی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جم دوقم کا ہوتا ہے۔ آیک مرک اور دومرا بسیط جم مرکب وہ ہے کہ اس کی ترکیب اجزاء سے کی ہوتی ہو۔ جیسا کہ مرکہ اور شہد طاکر جمیسی بناتے ہیں۔ اسکے پر عمل جم بسیط مرکب ٹیس ہوتا۔ جیسا کہ پائی یا ہوا یا آگ وغیرہ۔ جم بسیط کے بجروہ فتم بن أيك وه كه تبديل مو سكي جيها كه عناصر دومرا وه جو تبديل نه مو سكي جيها كه آسان۔ جو کہ دلائل فلفہ سے ابت ہو چکا ہے کہ ان کو تغیر دفتا نہیں اور نہ یہ ایک شکل ے دوسری شکل میں بدل جاتے ہیں۔ ای واسطے فلکیات کو بسیط علوی کہتے ہیں اور عناصر کو بسیط سفل۔ پس اجسام بسیط کا مقدم ہوتا ہے۔ مرکبات کے وجود پر۔ اب چونکہ جم ا نسانی مرکب ہے محاصر ہے اور کوئی بگد خالی نہیں ہے۔ آ سانوں پر بھی محاصر ہیں۔ چنانچہ دائش نامہ میں نکھا ہے کہ مکان آگ کا زیر فلک قربے اور مکان ہوا کا آگ کے ہے اور مکان بانی کا ہوا کے نیچے اور خاک کا بانی کے نیچے اور مکان ہوا کا آگ کے

ضُ عضر تقبل میں اور بعض خفیف۔ خفیف وہ عضر ہیں جو اوپر کی طرف ماکل ہوں اور القل وه بين جو ينجى كى طرف ماكل مول- آگ اور موا او يركى طرف ماكل بين اور خاك اور پانی نیچے کی طرف ماکل ہیں حضرت عیسیٰ کا وجود عضری بطور معجزہ خاص تھا۔ یعنی بغیر نطفہ باپ کے پیدا ہوا تھا۔ پس ایسے لطیف اور معجز نما وجود کا رفع محال عقلی ہر گزنہیں۔ كونكداس كى بيداتش نطفه سے نہ تھى اور بداس واسطے كه علام الغيوب جانا تھا كمررزائى ایک فرقد ہوگا۔ جو رفع عیلی پرمعرض ہوگا۔ اس داسطے پہلے بی سے وہ عیلی کومٹٹی کر دیا که ایبا وجود بخشا که جو نطفه کا واسطه نه رکهتا تھا جو که خلاف قانون فطرت ومحالات عقلی ے تھا۔علم طب سے بد بات ثابت ہے کہ مرد کے نطفہ سے مڈی بنتی ہے اور عورت کے خون سے بدن بنا ہے اور بیال ہے کدبدی بغیر نطفہ کے پیدا ہو گراس قادر مطلق نے جو کسی قانون کا پابند نہیں۔ حضرت عیسی کے وجود میں بغیر مادہ مرد کے بڈی بھی پیدا کر دی اور علی کلی شی قدر ہونے کا ثبوت ، ہے کر اس قانون فطرت کو جو آ دم سے لے کر

حفرت مریم تک جلا آتا تھا توڑ کر محالات عقلی کے تمام اعتراضوں کا روکر ویا۔ جب بید کلی مسلمہ ہے کہ روح جس جم میں داخل ہوتا ہے۔ ای کی قابلیت کے مطابق کام کرتا ب تو ابت موا كد حفرت عيلي كاجم ايك خاص جم عضرى تها. جس كا رفع ممكن تها. عناصر کے طبقات مقرر ہیں جس طرح کہ آسان ہیں ای طرح عناصر کے طبقات ہیں۔ دوآ گ کے۔ ایک خالص جو کہ فلک قمر کے ساتھ ملا ہوا ہے اور دوسرا دخانیہ جو کہ بخارات غلیظہ جو کہ زمین سے نکلتے ہیں۔ اس آگ کے جو کہ ہوا کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ متصل ہے۔ ایسا تی ہوا کے تین طبقہ بین۔ پہلا طبقہ ہوا کا صرف یبی ہوا ہے جو کہ ہم محسوں کرتے ہیں جو کہ آگ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ دوسرا طبقہ ہوا کہ وہ ہے جس کو کرہ زمہریر کہتے ہیں اور یہ نہایت سرد ہوتا ہے۔ بسبب دوری سے زمین کے۔ تیسرا طبقہ ہوا کا وہ ہے جو زمین سے ملا ہوا ہے اور بدطبقہ گرم ہوتا ہے آ فتاب کے شعاع سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ادر بھی ہوا ہے اور کرہ زمہریر کے اور بھی ہوا اور دیگر عناصر ہیں۔ اسلیے انسان کا آسان پر جانا اور زندہ رہنا محالات عقلی ہے نہیں کیونکہ کرہ زمہریر سے بیری سے گزر جانا محالات سے نہیں۔ جس طرح فرشتے گزرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو بھی ساتھ لے گئے۔ تیزی میں گزرنے ہے سردی اثر نہیں کرتی۔ شائد کوئی مرزائی کہد دے کہ یہ فلفه بونانى برانا ہے۔ ہمنیس مائے تو ہم جدید فلفہ سے بھی ثابت كرتے ہيں كرآ سان یر بھی کوئی جگہ ہیوئی ہے خالی نہیں۔ بروفیسر آ رشٹ ہیکل آ ف جنابوغورٹی جرمنی لکھتے ہیں کہ ظلا کی وسعت غیر محدود و غیر معین ہے۔ اس کا ایک انچ بھی خالی نہیں ہر جگہ ہولی ہے۔ اس کی نقل و حرکت مسلسل جاری ہے مادہ اور انقلاب انگیز قوت کے عمل کا نشکسل جاری ہے۔ مادہ بندرت مجم و ضخامت میں برمستا رہتا ہے۔ الح (ادیب سخہ ۱۷۳) دوم حرارت و روثی دو چزیں جانداروں کے لیے لازم ہیں۔ اس وجہ سے سورج منی حیات ب (ادب سفر ۱۵) سوم فرانس کا ایک نامور فاضل لولی چنگی اے۔ آفاب عمی انسانی آبادی کے بارہ میں لکھتا ہے کہ جو محض اس نظریہ کا قائل ہے۔جس کے حامی ہرشل اور ہوك وغيره تھے۔ ووتليم كرتا ہے كمآ فاجب من ايس انانوں كاستى نامكنات سے نہیں جو ہم سے قدرے مخلف ہیں۔ (ادیب صفحہ ۲۱۷) چبارم طبقہ نور کی حرارت نشینی کرہ ہوا ہے وہاں پہنچ عتی ہے اور جانداروں کی زندگی قائم رہ عُتی ہے۔ اس طرح جو روثنی صاف ہو کر جاتی ہے۔ آگھوں کو تیرہ نیس کرتی۔ اس میں ہم ایسے انسان ندہ رہ سکتے ہیں۔ دیکھو (ویے افراز میٹر مند ۱۰۰) باتی رہائش زشن کا اعتراض کر **زشن** کی کشش ، نسان کو اوپر ہانے نمیں ویق۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زمین کی مشش کے اکثر علما قائل نمیں کیونکہ جب مانا ہوا اصول ہے کہ زمین کی مشش اس قدر توی ہے کہ آناب کو ساڑھے نو کروڑ میل سے اپنی طرف محیقی ہے۔ اگر بغرض مال ہم صلیم بھی کر لیں۔ تو بھر ناممان ہے کہ کوئی جانور ہوا پر پرواز کر سکے اور ہوائی جہاز زمین سے الگ ہوکر بلند پروازی کرسکس۔ كونكه جب زمين 1.2-9 كرور ميل ہے اپنے سے برے وجود ليني آ فاب كو جو اس ے دى لاكھ حصد سے زيادہ برا بے معینی لتى بو جانور اور موائى جہاز اس كى كشش كا

مقابله کر کے غالب آ کر بلند برداز ہوں۔ پس یا تو ہوائی جہاز دں اور جانوروں کی برداز ے افکار کرنا بڑے گا۔ یا زمین کی کشش ے۔ گر چونکد مشاہدہ ہے کہ براروں منوں ہو جھ والے جہاز اور چلتے ہیں اور کی گئ ون تک اور رجے ہیں۔ اس لیے ثابت ہوا کہ زمین میں کوئی ایس منتش نمیس کہ کوئی وجود اس سے الگ ہو کر اور نہ جا ملکے۔ علاوہ بران

انسانی جسم آسانی آب و موا کے موافق نبیں اس لیے انسان وہاں زندہ نبیں روسکا۔ جواب: یہ بھی بسبب ناوا قفیت علوم جدیدہ کے اعتراض ہے۔ ذیج عالم علم ہیئت آرگو صاحب اپی کتاب (ؤے آفر وتھ کے صفح ۱۱) پر لکھتے ہیں کدانسان آفاب میں زندہ رہ سکتا ب- ترجمراصل عبارت كابي ب- "اكر بحد ب يوجها جائد كركيا سورى على آبادى ب توس كون كاك مجمع علم نين - يكن جوب يدرياف كيا جائد كرآيا بم اي انسان

وہاں زندہ رہ سکتے ہیں تو انتہات میں جواب دینے سے گریز نہ کروں گا۔'' هفرت آوم اور حوال اور سانپ کا آسان پر قبل از بروط اور قر آن آدم دیگر كتب سادى سے ابت بـ اگر موكن موتو مانو اور اگر غير موكن موتو افكار كرويا تاويل

حضرت عسیٰ وہاں بول و براز کہاں کرتے ہوں کے اور کھانا کہاں کھاتے

میں کو گائی کہ کشش نمیں کہ کوئی وجود اس سے الگ ہو کر اور بتد جا ملف طلاوہ بران رسال افتش افتی میں تکھا ہے کہ ہم لوگ دی روح بیں اور ہم میں ایک ایک طاقت ہے کرزین کی تحش ہے ہم اپنے تا میں روک عکتے ہیں۔ از تکاب اظام شو ۱۹۳۲) اور حضرت سے اس سے مرب کی شش ہے ہم اپنے تا میں روک عکتے ہیں۔ از مرب کے شش ہے ہمان روانے نے ہے۔

عینی بھی ذی روح تھے بعنی زندہ تھے۔اس لیے ان کو زمین کی کشش آسان پر جانے کے نہیں روک سکتی اور نہ محال عقلی ہے کہ حفرت عیلیٰ بجسد عضری آسان پر جاعیں۔ پس حضرت عسلیٰ کا رفع حکمت یونانی اور انگریزی ہے بھی ثابت ہے اور یمی مقصود تھا۔

جھٹا اعتراض

کرو۔ تاویل بھی ایک تنم کا انکار ہے۔ ساتوال اعتراض

جواب: یہ اعتراض کوئی مسلمان قرآن شریف کے ماننے والاتو ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ تصد آدم وحوا بوقر آن میں نمکھ ہے اور دیگر کتب سادی میں بھی مندرج ہے۔ صاف

صاف بنا رہا ہے کہ حضرت آ دم مجمعہ اپنی بیوی کے آسان پر رکھے گئے تھے۔ لیس حضرت عیسی بھی وہی باور چی خانداور پارٹ لیعن پاخانداستعال کرتے ہوں گے۔

دومً، قرآن مجید میں مائدہ کا اتر نا حضرت عیسیٰ کی دعا پر ثابت ہے تو آسانی باور چی خانہ

سوئم: جب كل رزقول كالمنبع اوركل كائنات كى زندگى اور قوام كا باعث آسان اور اس كى اروش اور آفاب ومبتاب وغيره اجرام فلكى كى تا شيرات مين تو پحرايك حضرت عيىلى ك

واسط رزق کا ند ملنا چمعنی دارد جب سب کچھ ولائت سے آ ناتسلیم کیا جائے تو چرکس قدر جہالت ہے کہ کہا جائے کہ زید واائت میں کیا کھاتا ہوگا۔ ایما بی جب سب رزق آسان سے آتے ہیں تو پھر جہالت نہیں تواور کیا ہے کہ کہا جائے کہ عینی وہاں کھاتے کیا ہوں گے؟ الله اكبر جہالت برى بلا ہے۔ جب زمانہ حال ميں فلكيات كے عالموں نے ثابت كرديا ب كدزين ايك چهونا ساكره ب اورتمام ستارك كرے بي اورسب ين آبادیاں ہیں۔ جب ایک چھوٹے سے کرہ زمین پر تمام حوائج انسان وحیوان وچ ند و برند کے بورے ہو سکتے ہیں اور خدا کر رہا ہے اور تمام رزقوں کا پیدا ہو، آسانی وجودوں کی. تاثیرات سے ہے۔ جیسا کہ آفتاب و مہتاب وغیرہ کی تاثیرات سے کل وانے اور میوے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان کروں میں جو زمین ہے گئی حصے زیادہ ہیں اور عناصر و مادہ ہے مجرے پڑے ہیں۔ ان میں حفرت عیسیٰ کو نہ تو کھانا ملے اور نہ بول و براز کے واسطے

جگد ملے؟ ایسے جائل معترض سے کیا بحث ہو جو کد کوئیں کے مینڈک کی طرح اپنے جاہ کو ہی ونیا سجھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ جاہ ہے باہر نہ تو کوئی زندہ رہ سکتا ہے اور نہ جاہ ك بابركوكى بانى كا قطره ب ادر ند مواب اين نادانول كوسوچنا جاي كدخدا تعالى في قرآن مجيد ميس رب العالمين فرماكر ايس ايس اعتراضون كو صاف كر ديا ب جب

کو ملتا ہے اور پاخانہ کے واسطے جگہ بھی صرف زمین والول کو بی مل عتی ہے۔ ووسری آ بادیوں اور آسانی ستیوں کا نہ تو خدا رازق ہے اور نہ ان کو رزق ما ہے۔ معرعم إراي

صرف ایک بی عالم نہیں بلکہ تی عالم ہیں اور سب کی پرورش ہوتی ہے اور ہرستارہ میں آبادی ہو چر یدخیال جہالت نہیں تو اور کیا ہے کدرز ق صرف زمین کے رہے والوں عقل و دانش بائد گریت - دوم مشاهره ب که خدا تعالی جس کسی کوجس جگه رکهتا ب-

اس جگه کی آب و ہوا کے مطابق اس کا مزاج بنا دیتا ہے۔ سرد ملکوں کے باشندے خوراک و بوٹاک میں گرم ملول کے باشندول سے بہد مخلف ہوتے ہیں۔ گر سرد ملک ك كرم ملك مي اوركرم ملك ك مرد ملك مي آتے جاتے ميں اور آب و مواك

موافق زندگی بسر کرتے ہیں۔ معزت میٹی آسان پر افعائے گئے اور رکھے گئے تو آسانی زندگی بسر کرتے ہوں گے اور وہال کی آب و ہوا بھی الی ہے کہ وہال کے ساکنان

لطیف غذا کھاتے ہیں۔ شائد غذا اور رزق کے معنی آپ کنک کی رونی اور جاول بھاجی

۔ مجھتے ہوں گے اور یہ غلط ہے۔ خدا تعالیٰ انسان کو جس جگد رکھتا ہے۔ اس کی حالت بھی

و کی بی کرتا ہے اور ولی غذا دیتا ہے۔ آپ اپی حالت یاد کریں کہ مال کے پید میں

آپ کو غذا بھی مکتی تھی اور آپ کی پرورش بھی ہوتی تھی۔ گر آپ کو بول و براز وہاں نہ آنا تعاركيا آپ انسان ند نيخ كيا آپ بجسد عضرى ند نيخ كيا آپ ذى ردح ند

تے؟ كيا آپ سانس ند ليت سے؟ سب كو تا تو پراس صانع مطلق نے جب ال ك پیٹ میں آپ کی حفاظت کی۔ سانس کے واسطے جوا کا بھی انظام کیا۔ بول و براز کا بھی انظام کیا گیا تو وہ قادر مطلق آسان پر جو کہ مال کے پیٹ اور کرہ زمین سے لاکھوں بلکہ لاتعداد ورجه زیاده ب- حضرت عیلی کے رزق اور بول کا بندوست ند کر سکے۔ ایے عاجز خدا کو آپ علی کل تی قدر برگزنبیں کمدیکتے اور ندجس کو ایسے ایسے اعتراض پیدا مول عارف اور خدا شناس که سکتے ہیں۔ ایبا محض تو خدا کی خدائی کا محر اور اس کی قدرت سے بالکل بے خبر اور اس کے عرفان سے اندھا ہے۔معمولی مسلمان بھی نہیں۔ مسلح موعود

اب جو تنازعہ ہور ہا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ سے " کو آثار لائیں ادر ازالہ اوہام میں مرزا قاویانی متسخر کے طور پر بدیمی لکھتے ہیں کہ ''کوئی بیاوں سے اترنے والا

افسوى يدلوك اتنائيس سويح كدحفرت يبلي كانزول جب علامات أيس

جواب: بداعتراض بعینہ وی ہے جو کہ کفار جواب دینے سے عاجز ہو کر پیٹیمر پھیا ہے کہا کرتے تھے کہ قیامت کا ہونا برحق ہے اور ضرور قیامت آنی ہے تو ہم مکر ہیں۔ مارے وقت میں آ جائے تاکہ ہم جھوٹے اور تم سے ثابت ہو جائیں۔

اور نبی رسول ہونا تو ہڑی بات ہے۔ آ گھوال اعتراض

مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے۔'' (مخص)

میں نہیں آئیں تو حضرت عیلی کے زول کا بھی ابھی وقت نہیں آیا۔ اس لیے یہ اعتراض

نمیں کی کہ افحاء جائیں اور کیوں نہ افعاء گئے۔ حالانکہ ستائے گئے۔ چواب: یہ اعتراض بھی ناداقغیت دین کے باعث کرتے ہیں کیونکہ فعد افعائی کرتا ہے۔ اگر شہ مسب نمیوں کو آ سان پر لے جاتا تو ٹیر فعد افعائی کا بخر فابت ہوتا کہ زئین پر وہ اپنے خاص بندوں کی حفاظت نمیں کر سکیا اور نہ زئین پر اس کی حکومت ہے کیونکہ جس کو پناہ دیتا ہے آ سان پر مقل لے جاتا ہے اس لیے سب اغیاء علیم السلام کو فعدا تعالی نے آ سان پر نمیں افھایا اور اپنی قدرت اور جروت اور علی کل ٹی قدرے فابت کرنے کے واسطے اکثر خاص کرشی قدرت ہے۔ ایک کو چیلی کے پیٹ میں ایک کو کفار کے ہاتھ میں مق ان ان کی

آ مان پر جانا کوئی فضیلت کی بات مجمی تو کیوں سب نبیوں نے خواہش ظاہر

بھی غلط ہے۔ نوال اعتراض مجوزه تجويز آتش كو بن تكم كر ديا كرسرد بوجا اور وه سرد بوگل بال اس بات كو ظاهر كرنے کے واسطے کہ آ سانوں پر بھی داحد خدا کی حکومت ہے۔ حضرت ادرلیں اور حضرت عیلیٰ کی حفاظت آسانوں پر لے جا کر گ۔ تا کہ دہر بیداور لاندہب بید استدلال نہ کر سکیں کہ آ سانوں کا خدا الگ ہے۔ جو زمین کی مخلوقات کو آ سان پر جانے نہیں دیتا۔ فضیلت و غیر

ر مامور ہے تواس کو کوئی زیادہ فضیلت نہیں۔ اس لیے دوسرے نبیول نے آسان پر جانے کی خواہش نہ کی۔ دسوال اعتراض

كيا امت محمد علية كي اصلاح بجز حضرت عيلي نبيس موسكي تقي كه حضرت عيسي

بی دوبارہ نزول فرمائیں اور اس میں است محمری کی ہتک ہے کہ اس میں کوئی لائق

جواب: یداعراض بھی کم علمی کے سبب سے ب یہ کس مدیث میں نہیں لکھا کہ حفرت عیلی امت محدی کی اصلاح کے داسطے تشریف لائیں گے۔ سب حدیثوں میں یہی لکھا ب كه صليب كو توزع كا اور خزير كوقتل كرك كا اور دجال كو مارك كاليكى حديث مين نین آیا کہ امت محری کی اصلاً ح کرے گا۔ کوئی حدیث میسر الصلیب سے خالی نمیں۔ طوالت کے خوف سے سب حدیثین افل نمیں ہوسکتی ہیں۔صرف ایک بخاری کی حدیث نَقُل کی جاتی ہے وہونڈا عن ابی ہویوہؓ قال قال رصول اللّٰہ ﷺ والذی نفسی بیدہ ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عد لا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير و يضع الجزية و يفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجده الواحدة خير من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريره فاقرؤا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته الاية متفق عليه. (مكلوة ص ٣٤٩ زول ميليٌّ ) ترجمه روايت ب الدِبررِيةُ من كُركَا كَدِفرمايا رسول خدا عَلَيْكُ في تعميم باس خدا كى كه بقاجان ميرى كا اس كما الدورية من سيست منتقق تم من الرس من منتقل من عرم من عند وسايليد عالم عادل بول ے۔ پس توڑیں مے صلیب کو یعنی باطل کر دیں مے دین نصرانیہ کو اور قتل کریں مے سور کو لین حرام کریں گے اس کے بالنے اور کھانے کو، اور بہت ہوگا مال۔ یہاں تک کہ نہ قبول كرے كا اس كوكوئى يهال تك كه موكا ايك مجده بهتر دنيا سے اور بر چيز سے كه دنيا ش

اصلاح امت تہیں۔

نصیلت کا سوال غلط ہے کیونکہ انبیاء ملیم السلام کا رتبہ اور منزلت جو زیمن پر ہے۔ دی آسان پر ہے کوئی نبی اگر آسان پر جھم رب العالمین چلا جائے تو دوسرے نبی پر جو زیمن

ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں۔ اگر شک و تر دد رکھتے ہوتو پڑھو اگر چاہو ( قرآن کی آیت) نہیں کوئی اہل کتاب یعنی یبود و نصاری عمر کد ایمان لائے گاعیلی پر پہلے مرنے ان کے لین عینی کے۔ روایت کیا بخاری ومسلم نے۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ حفرت عیلی کا فرض مفیی بعد نزول کسرصلیب و بدایت یبود بوگا۔ ند که اصلاح است محمدی پس اس میں امت محمدی کی کوئی ہتک نہیں بلکہ فخر ہے کہ ایک اولوالعزم پیمبر حضرت رحمۃ اللعالمین خاتم النہین ﷺ کی امت میں شامل ہو کر امامت کا فرض اوا کرتا ہے اور ایں صدیث نے قرآ ن مجیدگی آیت وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته کی سیر بھی کر دی جو کہ حفرت محمد رسول اللہ علی کی اپنی تفسیر ہے جو کہ سب تفسیروں ہے

افعنل و آمل ہے کیونکہ جیسا منسر اعلیٰ قدر ہوگا۔ ویئے ہی اس کی تغییر بھی معتبر ہوگی۔

آ تخضرت ﷺ کی تغییر کے آگے کی دوسرے خود فرض مدفی کی تغییر کھے وقت فیش رکھی کیوند مسلم اصول اجماع است قبری کا ہے کہ جو تغییر رسول عدا ﷺ جن پر قرآن نازل

ہوا ہے۔ فرمائیں وہ تفسیر سب سے اعلی ہو گ۔ پس خاتم النمیین محمہ مصطفے ﷺ نے پہلے قرآن سے اور پھر اپنی حدیث میں جب فرما دیا کہ حضرت میسکی کا نزول اصلاح یہوہ و نصاریٰ کے واسطے ہوگا تو پھر یہ اعتراض بالکل غلط ہوا کہ امت محدی میں کوئی لاگق نہیں

اس قرآن مجید کی آیت اور حدیث نبوی ہے جو کداس آیت کی تغییر ہے تطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ مرزا تادیانی اور مرزائیوں کے تمام اعتراضات اور تاویلات غلط ہیں اور ذیل کے امور قرآن اور حدیث یعنی خدا اور خدا کے فرمووہ سے ٹابت ہیں۔ اوّل حضرت عیلیٰ کا اصالنا نزول جو کہ فرع ہے۔ رفع عیلیٰ ک۔ دوم حیاتِ عیلیٰ بھی ابت ہوئی اور قبل موند کا ضمیر بھی حضرت محمد رسول اللہ عظائے نے عیلی بن مریم کی طرف راجع فرمایا تو اب کسی کا حق نہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ ﷺ کی تر دید کرے اور اپنا الوسیدھا کرے اس میں ایمان سلامت نہیں رہتا کہ رسول خدا کی مخالفت کی جائے۔ سوم حکماً و عدلاً سے مرزا قادیانی کی تمام تاویلات و دعاوی باطل مو گئے کیونکه مرزا قادیانی انگریزوں کی رعیت تھے نہ کہ حاکم عادل تھے۔ چہارم یہ کہ اس کی ڈیوٹی کر صلیب ہے ادر کسر صلیب بد حیثیت عاكم عادل ہونے كے ہوكتى بـ ندك كوم ہونے كى حالت ميں ـ پنجم ـ يضع الجزية اس کی مجی علامت ہے۔ یعنی ابیا حاکم ہوگا کہ اس کے وقت میں جزید نہ رہے گا بلکہ وہ خود مال لوگوں کو دے گا مگر مرزا قاویانی ایسے سیح موعود میں کد لوگوں سے مال بؤرتے

کہ امت کی اصلاح کرے اور اس میں امت کی ہتک ہے۔

100 تھے۔ اس سے مسع موعود وہی حضرت عیسی میں جن کا رفع بجسد عضری ہوا اور زول بھی اصالاً بجسد عضری ہوگا۔ جموئے مسج اور مبدی تو بہت ہوتے رہیں گے کیونکہ دھزت علیاً اور حضرت محمد رسول الله علي كى بيشكوكى ب كد بهت جمول مي اور نى بول كے اور اسى مجى جول ك\_ كلهم يزعم انه نبى الله حالانكه من خاتم أنبين جول چونكه مكن ند تحا كه دو الوالعزم يغيرول كي پيتكوني جهوتي موتى - اس ليے بہلے زمانوں ميں مجى جمونے مدى گزرے اور اس زماند ميں بھي مرزا قادياني اور آئندہ بھي جب تک الله تعالی كومنظور ب ہوتے رہیں گے۔ سچامیح موعود تو وہی ہے جو کہ قیامت کی علامات سے ایک علامت

۔ اور اس کے نزول کے بعد قیامت آجائے گی۔ تمر مرزا قادیانی کے بعد بھی قیامت نمیں آئی۔ جیما کر پہلے کذابوں کے بعد قیامت نہ آئی تھی اور وہ جوٹے ٹابت ہوئے مرزا قادیانی بھی ہرگز ہرگز اپنے دموئی میچ موجود ہونے میں سے نہیں اور کی مسلمان کا

ایمان اجازت نبیل دیما کہ میچ طور پر جو امور پہلے قرآن شریف سے پھر صدیث نبوی۔ ر المراد الاخرة کا مصداق بنے۔ اخیر میں ہم مجدد صاحب سر ہندی و دیگر صوفیہ کرام مجددین کا عقيده دوباره نزول عيني للصح بين تاكه مسلمانون كومعلوم موكه مرزا قادياني بالكل اجماع امت کے برظاف کہتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ اس کو برگز ند مانا جاہے۔ وہو بدا۔ ترجمه اردو اصل عبارت بد ب- حفرت مینی علی نوینا و علیه العسلواة والسلام ماری شریعت کی متابعت کریں گے الح - ( تحویت امام ریانی " ص ۲۰۹۵ کوب نبر ما دفتر مع صر بنتی ترجمه اردو واصل عبارت قيامت كى علامتين جن كى نسبت مخرصادق عليه الصلوة والسلام نے خبر دی ہے۔ سب حق ہیں۔ ان میں کی قتم کا خلاف نہیں ۔ لینی آ فآب عادت کے برظاف مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان طاہر ہول گے۔ وابیة الارض نکلے گا اور دھوال آسان سے ظاہر ہو گا۔ الخر ( محتوبات ۲۰ ربانی ص ۲۲۰ كتوب ١٤ ونتر دوم) شخ اكبرمي الدين ابن عرلي كا ندب بهي لكها جاتا ب تاكه ثابت موكه مرزا قادیانی تمام امت کے برطاف مے ہیں۔ بداس واسطے تھا جاتا ہے کہ مرزائی بدند کرور کار بیان کا ایسات کے میں اس میں ایک میں ہوئی ہوئی ہے کیونکہ مرزا قادیاتی کو گفت کہددیں کہ سی صاحب کشف و الہام کی سند بیش ہوئی چاہیے کیونکہ مرزا قادیاتی کو کشف و الہام سے معلوم ہوا کہ مہدری اور میسی ایک جی شخص ہے اور وہ غلام اتحد قادیاتی ہے۔ اب مسلمہ اصول اہل اسلام ہے کہ جب دو ولیوں کا کشف و الہام متفق ہوتو

جت ہوسکتا ہے۔ بشرطیکہ نصوص شرعیہ کے برطاف نہ ہو۔ ایک مجدد کا ادر ذکر ہو چکا ہے کہ ان کا بھی ندہب تھا کہ امام مہدیؓ اور حضرت عیسیؓ دو الگ الگ مختص ہیں۔ اب خ اکبر کا مذہب بھی من لو اور خدا کو حاضر ناظر جان کر اینے ول سے فتوے طلب کرو کہ كون حق ير ب عجدد الف ناني اور في اكبريا مرزا قادياني؟ في اكبرفو مات كي باب ٢٣٠ میں فرماتے ہیں کہ بوی وراثت ختم ولات ہے۔ پس مطلق ولائت کے خاتم حضرت عیلی ا ہیں۔ جو اخیری زمانہ میں نزول فرمائیں گے اور واائت مطلقہ کے خاتم ہوں گے اور ولائت مقیدہ محمد یہ کے خاتم ایک فنص ملک مغرب ہے ہوں گے اور خاندان اور ملک وونوں میں اشرف ہوں گے۔ (مینی امام مہدی سید ہوں گے ند کرمٹل چنگیز خاس کی اولاد ے) فتوحات کے باب ٩٣ ميں لکھتے ہيں كدامت محديد ميں كوئى اليا مخف نہيں ہے جو

الویکڑ سے سواعیسیٰ کے افضل ہو کیونکہ جب عمیان فرود ہوں کے بینی آسان سے انزیں کے تو ای شرایت محمل ک سے کے ''انخ کے تو ای شرایت محمل ک سے کے ''انخ امام جلال الدين سيوطي " وفتح البيان جلدا صفحه ٣٢٣ پر فرمات بين قد تو اتوت

الاحاديث ينزل عبسى حسماً وردت بذالك الاحاديث المتواتر. " يعن حفرت عینی جهماً ازیں گے۔ جیبا کدموار حدیثوں میں آیا ہے رفع جسمانی طابت موار

امام ابو حنیفہ کا فرہب بھی لکھا جاتا ہے کیونکہ مرزائی مسلمانوں کو وحوکہ دیتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں۔ حالانکہ انام ابو حنیفہ یک برخلاف مذہب رکھتے ہیں کہ حضرت عیمیٰ مر سے۔ بروزی رنگ میں نزول کریں گے۔ حالانکہ امام صاحب کا بھی بد فدہب ہے کہ

چنانچیشرت فقداکبر ش فرماتے ہیں۔ خووج الدجال و یاجوج و ماجوج و طلوع الشمس من المغرب و نزول عیسی ؓ من السماء و سانر علامات یوم القيامت على ماوردت به الاخبار الصحيحة حق كائن. (شرح نقر أكبرص ١٣٦ـ١٣١) بعتی امام ابو حنیفهٌ صاحب نقه اکبر می*س فرمانتے جیں که نگلنا د* جال کا اور یاجوج و ماجوج اور چ ھنا سورج کا مغرب کی طرف سے اور از نا،حفرت عیسیٰ کا آسان سے اور دوسری تمام علامتیں جو سیح حدیثوں میں وارد میں حق میں۔ ظاہر ہے۔ اب انصاف کرو کہ یہ وهو کہ نہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم حنی میں حالانکہ عقیدہ برخلاف رکھتے ہیں بلکہ حنفوں کے ساتھ نه نمازیں پڑھتے ہیں اور نہ جنازے میں شامل ہوتے ہیں پھر بیٹنی کس طرح ہوئے؟ يُّخُ الاسلام الجرائي فرَياتٍ مِين وصعود الادمي ببدنه الى السماقد ثبث

حضرت عیسیٰ اصالنا نزول فرما ئیں گے۔

بيح عيمنى بن مويم عليه السلام فانه صعد الى السماء. ليتي الران كا آسان پرساتھ اس بدن کے جانا ہوسکتا ہے جیبا کہ حفرت عیلی کے بارے میں ثابت ہوا ہے کہ وہ چڑھا آسان پر۔ شیخ الاسلام احمد نفرادی المالکی نے فوا کہ دوانی میں لکھا ہے کہ علامات قیامت میں سے حضرت عیلیٰ کا آسان سے اتر نا ہے اصالاً۔ علامد زرقانی ماکل نے شرح مواجب قبطلانی میں بڑی بط سے تکھا ہے۔ فاذا نزل سيدنا عيسلي عليه الصلوة والسلام فانما يحكم بشر عتيه نبياء ﷺ. (ثرت

بمايما

موابب الانيلارة في ج مس ٢٣٧) يعنى جب سيدنا حضرت عيلي نازل مول كي تو ماري

نی کی شریعت بر تھم کریں گے اور یہ بالکل غلط ہے کہ امام مالک حضرت عیلی کی موت ك قائل اور بروزى ظهور كے تعليم كرنے والے تھے۔ اگر امام مالك كا يد فدجب بوتا توبيد

مالکی علاء اینے المام کے برطلاف نہ جاتے اور اصالتاً نزول کے قائل نہ ہوئے۔ اس بات راجاع امت ہے اور ہر ایک ندہب والے نے بھی تکھا ہے کہ حفرت عیل بعد زول

ماری شریعت بعنی شرع محمدی پر حکم کریں گے اس ۔ ماری شریعت بعنی شرع محمدی پر حکم کریں گے اس ۔ ے صاف ٹابت ہے کہ آنے والا

حضرت عینی اصالتاً نزول فرمائیس کے تو مہر نبوت اوٹی ہے اور حضرت عینی

جواب: اوّل تو حفرت عائشه صديقة في جواب دے ديا ہے كدنزول عيلى خاتم النبين کے برخلاف نہیں کیونکہ وہ پہلے نبی مبعوث ہو چکے تھے۔ دیکھو مجمع البحار صفحہ ۸۵ پر ان کا

صاحب شرایت ہو گا۔ اس کی اٹی شرایت بھی ہوگی ادر مرزا قادیانی اتی تھے کوئی شریعت نہیں ساتھ لائے۔ پس فابت ہوا کہ وہ سیح ہرگز نہیں ہو کئے اور یہ بھی صاف ابت ہے کہ اصالاً مزول ہوگا کیونکہ اگر کی اتی کا بروزی رنگ بی طبور ہونا ہوتا تو یہ قید برگز ندلگائی جاتی کہ وہ شریعت مجری منطقہ برعم کرے گا اور اپنی شریعت سے تم برگز نہ کرے گا۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت عینی کومسلمان کا امام کیے گا كه آپ آ كے موكر امامت كريں تو وہ كے كا كونبيں ميں اس واسطے امامت نبيں كراتا تا كديرى امت كو شك ند موكد عن الى شريعت بيسوى برحكم كرون كا اورشريعت محدى كو منسوخ کرول گا۔ اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہی عیسیٰ نبی ناصری اصالاً نزول

فرمائیں مے جن کا رفع بجسد عضری ہوا اور جوصاحب شریعت تھے۔

کی بھی بتک ہے کہ نبوت سے معزول ہو کر امتی بنائے جا کیں۔

گیارہواں اعتراض

Ira قول درج ہے۔ قولو انه خاتم الانبيا ولا تقولو الا نبي بعدهُ. (بُحْع بحار الانوارج ص ٥٠٢) ليني اب لوكو بدكوكم أتخضرت علي خاتم الانبيات ع كريدمت كبوكه ونيايس ان ك بعدكوئى نى نبين آنے والاء بيدهرت عائش نے اس واسطے فرمايا كدمسلمان مفرت عیسیٰ کے نزول سے بھی مشر نہ ہو جائیں۔ حضرت عائشہ کا بھی یہی ندہب تھا کہ قرب تیامت میں حضرت میسیٰ اصالنا نزول فرمائیں گے۔ جیبا کہ تمام صحابہ کرام و تابعین کا ندب تفارات كتاب من لكها ب كه فيبعث الله عيسني اي ينزل من السما و حاكم بشوعنا (بحار الانوارج اص ١٩٦ بعث) لعني حفرت عيلي نازل مول كرآسان سے اور حكم كريں كے ہمارى شريعت پر يس ثابت ہوا كد حضرت عيليٰ كا زول خاتم النمين ك برظاف نہیں کونکہ حفرت عینی حفرت محد رسول اللہ ﷺ سے پہلے مبعوث ہو چھے تھے۔ دورری بات سے ایک اور صدیث بھی اس کی تغییر کرتی ہے۔ عن عائشة قالت قلت يارسول الله اين ارى اعيش بعدك فتاذن لي ان ادفن الى جنبك فقال واني لك بذالك الموضع وما فيه الاموضع قبري و قبر ابوبكر و عمر و عيسي بن مريم. ( كنز اهمال ج ١٣ ص ٢٢٠ حديث ٣٩٤٢٨ و ابن عساكرج ٢٠ ص ١٥٨ عيليٌّ ) ليعني مفرت عاكثة فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی رسول اللہ ﷺ ہے کہ مجھے معلوم ہونا ہے کہ میں آپﷺ کے بعد زندہ رہوں گی۔ اگر اجازت ہو تو میں آپ ﷺ کے پاس مدفون ہوں فرمایا آ تخضرت عظا نے فرمایا میرے پاس تو ابو بكر دعمر اور عيل جينے مريم كے سوا اور جگه نہيں۔ تیری حدیث ای کی تغیر کرتی ہے۔ عن عبدالله بن عمر وقال رسول الله ﷺ ينزل عيسني ابن مريم الى الارض فتزوح ويو لدلة و يمكث خمسا واربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا و عیسٰی ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر (رواهٔ ابن جوزی فی کتاب الوفا مُثَلَوْة ص ۴۸۰ باب زول مینی ) ترجمه دوایت بع عبداللد بینے عمر سے راضی ہو الله دونوں باب بینا سے کہا فرمایا رسول

خداﷺ نے۔ اتریں کے میسیٰ بینے مریم کے طرف زمین کے کہل فکاح کریں گے اور پیدا کی جائے گی ان کے لیے اولاو اور تھبریں گے زمین میں پیٹالیس برس پھر مریں گے میٹی اور دُن کیے جائیں گے میرے مقبرہ میں درمیان ابویکر وعمرٌ کے۔اٹھوں گا میں اور

عیلی بینا مریم کا ایک مقبرہ سے ابوبکر وعمر کے درمیان سے روایت کی ب حدیث ابن جوزی نے کتاب وفا میں اس حدیث نے ذیل کے امور کا فیصلہ کر دیا ہے اوراس حدیث كومرزا قاديانى نے بھى قبول كيا ہے۔ "اگر بيلوگ تجھتے كه يدفن معى فى قبرى كے كيا

معنی ہیں تو شوخیال نہ کرتے۔'' (زول کہتے م ۳ حاثیہ نزائن ج ۱۸ م ۲۸۱) پس اس مدیث سے کوئی مرزائی انکار نہیں کرسکا کیونکدان کا مرشد تنلیم کر چکا ہے اور یہ مدیث میج ہے۔ پہلا! امراس مدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسی آسان پر زندہ اٹھائے گئے جیسا کہ الی الارض کے الفاظ طاہر کرتے ہیں۔ دوسرا! امرید کہ ۲۵ برس زمین پر بعد مزول ر ہیں گے۔ تیسرا! امر رید کہ بیوی کرے گا کیونکہ جب اس کا صعود ہوا تھا۔ تو تب تک بیوی نه کی ہوئی تھی۔ چوتھا! امر بیا کہ حضرت عیسیٰ زندہ بجسد عضری اٹھائے گئے اور اصالناً بجسد عضری نزول فرمائیں گے بانچوان! امر بیا که بعد فوت ہونے کے مدینه منورہ میں

مقبرہ رسول الله میں مدفون ہول کے۔ اس سے حیات مسیح بھی ثابت ہوئی۔ چیوال! امر یہ کہ مرزا قادیانی جو تاویل کرتے ہیں کہ میں روحانی طور پر محمد ﷺ کے وجود مبارک میں

وفن ہوا بالکل غلط ہے کیونکر میں ابوبکر وعمر کے الفاظ حدیث کے مرزا قادیانی کی تاویل کا

بطلان كررب بين كيونكه ابوبكر وعرحيق طور بررسول الله كے مقبرہ ميں مدفون ہوئ نه کہ روحانی ادر مجازی طور پر۔ اور جو خالی جگہ ہے اس میں بھی حقیقی طور پر حضرت عیسی

بعد نزول و فوت ہونے کے دفن ہوں گے۔ مرزا قادیانی کے اس من گھڑت تاویل کی تر دید حضرت عائش کی درخواست بھی فلاہر کرتی ہے کیونکہ انھوں کے بھی حقیقی و جسمالی طور پر مدفون ہونے کی درخواست کی تھی۔ نہ روحانی مجازی طور پر جیسا کہ مرزا قادیاتی کہتے ہیں کیونکہ اگر بواسطہ محبت روحانی طور پر دفن ہونا مقصود ہوتا تو یہ امر حضرت عائشہ یں ہے۔ '' کو حاصل تھا جو کہ رسول ایشتھا ہے ان کو اور رسول اللہ بھائٹے کو ان ہے کمال '' کو حاصل تھا جو کہ رسول ایشتھائے ہے ان کو اور رسول اللہ بھائٹے کو ان ہے کمال محبت تھی جو کہ مرزا قادیانی میں ہرگز متصور نہیں۔ دوم اگر کمال محبت ے کوئی شخص محبوب ہو سکتا اور ظلی اور بروزی نبی کہلا سکتا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر نبی و رسول کہلاتے اور روحانی طور پر رسول اللہ ﷺ کے بدن میں دفن ہو کر عین محمدﷺ رسول اللہ ﷺ ہو کر مدى نبوت ہوتے ۔ گر وہ تو مدى نبوت كو كافر جانتے تھے ہى بداعتراض بھى غلط ہے۔

کسی مترجم نے بید معنی نہیں کیے کہ جب تو نے مجھ کو مارا یا وفات دی۔ جیسا كه مرزا قاديانى نے كيے بيں۔ برگر نہيں تو پھر ثابت ہوا كه مرزا قاديانى كے معنى كه ''تونے مجھے وفات دیک' غلط ہیں۔ جب تک کوئی سند سلف صالحین ہے نہیں تب تک ا یک خود غرض کے معنی بھی درت نہیں ہو سکتے بلکہ مرزا قادیانی خود مانتے ہیں کہ میں نے توفی کے معنی کرنے میں خلطی کی ہے۔ جب ایک مخص خلطی کرنے والا ہے تو اب کیا

توفى كامعني

ثبوت ہے کہ جو پہلے ملطی کر چکا ہے۔ اب صحیح معنی کرتا ہے اور خلطی نہیں کرتا مرزا قادیانی ک اصل عبارت یہ ہے۔"اس جگد یاد رہے کہ میں نے براہین احدید میں غلطی سے توفی کے معنی ایک جگد بورا دینے کے کیے جیں۔'' (دیکھوالم صلح ص m فزائن ج ۱۲ ص ۲۷۱) مرزا قادیانی غلطی کرنے والے ثابت ہوئے تو ہم کہتے ہیں کہ اب جومعی کرتے ہیں یہ بھی غلط بیں بددرجہ اوّل یہ وجہ کہ معنی تونی کے بورا بورا لینے کے اجماع امت کے موافق ہیں۔ دوسرا ید کہ برابین احمدید (بقول مرزا قادیانی) خدا کی کلام ہے اور الہائ كاب ے۔ جب مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ برائین احمد یہ البام ربانی کے لکھی گئ ہے تو پھر ضدا ہے۔ بب طرار افاق میں مورٹ ہے دیا ہیں۔ تعالیٰ علام الغیرب تو تلطفی نبیں کرتا بعد ازال جب مرزا قاریانی کو سی موجود بننے کا شوق ہوا تو النے اور علام منی کرنے گئے۔ بس تو فیتن کے معنی رفعتی درست میں ہو تھیر اور حدیث کے مطابق ہیں۔ اب تفسیروں سے مختصر طور پر تو نی کے معنی لکھے جاتے ہیں۔

(۱) تغییر بینماوی میں *لکھا ہے التو*فی اخذ الشمی وافیا و المعوت نوع منہ فان اصلہ قبض الشي بتمامه. (۲) تغییر ابوالسعو د میں لکھا ہے۔ التوفی اخذ شی وافیا و الموت نوع منه.

الينمأ التوفى جنس تحته انواع بعضها بالموت وبعضها بالا اصعاد الى ماء یعنی توفی کے معن میں کسی چیز کو بورا بورا لے لینا اور موت بھی ایک متم کا توفی ہے اور ای تغییر میں لکھا ہے اور بعض ان میں ئے آ مان پر چڑھنے والے وجود پر بولے جاتے ہیں۔ (٣) تغییر ابو السو و میں ہے۔ تو فی کا اصل قبض شے ہے پُوری طرح ہے اس کے

 (۵) تنفیر قسطانی می الکیما ہے۔ التوفی احمد شی وافیا والموت نوع منه یعنی توثی کے اصل معنی کسی چیز کا بورا بورا لے لینا میں اور موت بھی اقسام توفی کے معنوں میں سے (۱) تغییر حمینی میں لکھا ہے۔ پس آن ہنگام کہ مرافرا گرفتی بعنی رفع کر دمی بآسان یابم یر ایندی۔ (۷) تغییر صافی میں لکھا ہے۔ التوفی اخذ شبی وافیاً والموت لوع منه. (٨) تفییر بح مواج میں لکھا ہے۔"'پس آنگاہ کہ مرا متونی گردانیدی و بجائے دیگر رسانيدى بم تو ملكبان بودى دركار و بارايثان عين جبِ تون في محكواب تف مي كوليا اور

الفاظ يد بي إل اصله اخذ قبض شئ بتمامه.

دوسرے جہاں میں پہنچا دیا تو چھر تو ان کے کاروبار کو دیکھنے والاتھا۔

(٩) تغير جامع البيان مي لكها ب التوفي احذشي وافياً. يعني توفي كم معني كس شي كا یورا لیما ہے۔

. (٠٠) تَقْيِر خَارُن فلما توفيتني يعني فلما رفعتني الى السماء. فالمرادبه وفات و

(١١) مولوي محر اطعیل صاحب شہید نے فَلَمَّا تَوَقَّیْتنی کے بیمعنی کیے ہیں۔ پھر جب تو

نے جھے کو اپن طرف چھیر لیا اور میں آسان پر گیا مجر مجھ کو خبر نبیں کہ انھوں نے میرے

بعد كيا كيا- ( ديكموصفيه ١٢٩ تذكر الاخوان بقية تقوية الايمان مصنفه مولوي محمد المعيل شهيد )

(١٢) تغيير حفرت يشخ اكبركى الدين ابن عربى فلما توفيتني لينى جب تون عجم كو تجوب كيا-

( و کیھوفص الحکم فص عیسوی )

(١٣) خود مرزا قاد ياني ـ (ديكهو براجن احمد به حاشيه در حاشيه ٥٢٠ خزائن خ اص ١٢٠) جس مين

متذكره بالاتراجم اور تفاسير سے معلوم ہوا كدنونى كے معنى حقیقى طور ير تو قبض شے کے جیں۔ مین کی چیز کو بورا لے لینا اور چونکد موت کے وقت روح کو اللہ تعالی کالل اور پورے طور پر اپنے قبضے می کر لیتا ہے۔ یعنی لے لیتا ہے اس واسطے تونی کی قسموں میں سے ایک تھم غیر فقیق و مجازی موت بھی ہے گر تعجب ہے کہ مرزا قادیانی یہ آیت نافق پین کررہے ہیں۔ اس ہے کس کو انکار ہے اور کون کہتا ہے کہ حضرت میسی تی قیامت تک ندمریں گے؟ مسلمان تو بالاجماع بکار پکار کر کہتے ہیں کہ حضرت عینیٰ بعد مزول ۴۵ برس زمین پر رہ کر اور اسلام پھیلا کر فوت ہول گے اور مقبرہ رسول اللہ ﷺ میں درمیان حفرت ابوبکر وعمر کے مدفون ہول گے۔ تنازعہ تو صرف دفات قبل از مزول میں ہے جس کے ثابت کرنے سے مرزا قاویانی اور ان کے سب مرید عاجز بیں۔ یہ کس مسلمان کا اعتقاد ہے کہ حضرت میسیٰ مبیشہ زندہ رہیں گے اور مجھی فوت نہ ہول گے؟ مسلمان تو حفرت مخبر صادق محمد على رسول الله على كى حديث كے مطابق اعتقاد ركھت ميں اور وہ صريث بر بي عن عبدالله ابن عمر قال قال رسول الله علي ينزل عيسى ابن مريم الى الارض قتزوج ويولد له و يمكث خمسا و اربعين سنة ثم يموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا و عیسٰی ابن مویم فی قبرواحد بین ابوبکر و عمر. (رواه ابن جوزي في كتاب الوفا. مُكنوة ص ٢٨٠ باب نزول عيلي ) ترجمه روايت

خود انھول نے بورا لینے کے معنی ای آیت کے کیے ہیں۔

الرفع الاالموت. لينى جب تونى آسان كى طرف مجص الحالياء يس مراد اس الحان ہے وفات ہے نہ کہ موت۔

100 ب عبداللہ بن عمر ے کہ کہا فرمایا رسول خدا ﷺ نے اتریں کے عینی بینے مریم کے طرف زمین کے پس نکاح کریں گے اور پیدا کی جائے گی ان کے لیے اولاد اور تھریں گے زمین پر پٹالیس برس۔ پھر مریں گے اور فن کیے جائیں گے نزدیک میرے مقبرہ میرے میں پس اٹھول میں اورعیسیٰ ایک مقبرہ میں درمیان ابوبکر اور عمر کے۔ سارا تنازعہ تو اس وفات میں بے جو قبل تزول ہے۔ جس کے مرزا قادیانی مدى بين كه عيلى بينا مريم كانى عاصرى جس ك آن كي خر صديون مين ب وه ايك سو میں برس کی عمر یا کر فوت ہو چکا ہے وہ ابنہیں آ سکتا میں اس کی جگد آیا ہول جو کہ

بِالكُلُّ غلط اورحشرَّت محمد رسول النَّدَيَّة في كَا مَكَدْ يب بِ كِيوَكَدَ مِحْدُ رسول النَّدِيَّة في تيسو برل بعد حضرت ميميل سے مبعوث ہوئے اگر حضرت مينی مر گئے ہوتے تو ان کو ضرور خمر ہوتی۔ جب حفزت رسالتماً بﷺ کوخبر نه ہوئی تو امتی بن کر مرزا غلام احمہ قادیانی کو کس طرح

خبر ہو سکتی ہے؟ گر مرزا قادیانی اس وفات قبل زول میچ کو تمام عمر کی کوشش میں ثابت مذکر تا ، ، ، ، ، ، یگر عرب ہوتی ہوتی ہوتی تا مت

سكراس آيت فلما توفيتني ے وفات قبل از نزول برگز ثابت نبيں ہوتى بياتو قيامت کا ذکر ہے۔ ویکھو قرآن مجید میں اس سورۃ کے اس رکوع کی ابتدا میں جس ہے یہ رکوع انك انت علام الغيوب. (مائده ١٠٩) ترجمه "اور اس دن كو ياد كرو جبكه الله تعالى پیفیمروں کو جمع کر کے یو چھے گا کہتم کو اپنی امتوں کی طرف سے کیا جواب ملا۔'' اس طرح سارا رکوع احوال قیامت کے دن کا ہے جس طرح اور نبیوں سے پوچھا جائے گا۔ ای طرح اللہ تعالیٰ حفرت عیلیٰ ہے ہو جھے گا کہ اَنَتَ قُلْتَ لِنَاسِ اتنحذونی وامی الٰہین مین دون اللَّه. (مائدہ ۱۱) لینن اے مریم کے جٹے عیسی! کیا تم نے لوگوں سے یہ بات کمی ۔ می کہ خدا کے علاوہ مجھ کو اور میری مال کو دو خدا مانو۔ اس کے جواب میں حضرت عیلی عرض کریں گے کہ اے پروردگار جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان کا تگران حال ربار فَلَمَّا تَوَقَّيْتِنِي كُنُتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ. (ما كده ١١٧) پيم جب تو نے مجھ مجرايا تو تُو عَى ثِمَا خَرِ رَكُمًا آن كى ... . قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ ينفع الصاداقين صدقهم. (١١م. ١١١)

کے گا اللہ بیدوہ دن ہے کہ فائدہ دے گا پیوں کو پچ ان کا الخ۔

ٔ اب روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ بیہ سوال و جواب قیامت کے دن ہوں ك\_ كونك الله تعالى نے خود دو جگه فرمايا۔ اوّل! يوم يَجْمَعُ اللَّهُ الوسلَ اور دومرى جگه

اس موقعہ پر مرزائی ایک مدیدہ بیان کر کے مسلمانوں کو دحوکا دیا کرتے ہیں۔ کہ چند اسحاب ہو قیامت کے دن دوزخ کی طرف لے جائیں گے اور میں کہوں گا کہ یہ میرے اسحاب ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انسوں نے تیرے بعد دین کو بدل دیا تھا۔ اس واسطے یہ دوزخی ہیں تو رسول اللہ تھاتھ فرمائے ہیں کہ میں بھی الیا تی کہوں گا۔ کیا تال عبدالصافح مین جس طرح حضرت میسی علیہ السلام اپنی فیر حاضری کا عذر کریں گ میں بھی اپنی فیر حاضری کا عذر بیش کروں گا اور کبوں گا کہ یہ تیرے بندے ہیں جاہے عذاب کر اور جائے تو معاف کر۔ اس حدیث سے استدال میہ کرتے ہیں کہ دالمام عنواب کر اور جائے تو معاف کر۔ اس حدیث سے استدال میہ کرتے ہیں کہ دالمام

رسول الله ﷺ کی موت ایک ہی قتم کی ہے۔

ا۵ا بھا گے اور برعم مرزا قادیانی تشمیر میں جادم لیا اور پھر بہودیوں سے ایسے خوف زوہ رہے کہ اپنا فرض رسالت اوا نہ کیا اور خاموثی ہے یہود یوں سے ڈر کر زندگی کے ون یورے كرك فوت موك اور يبوديول س ايس ورك كدائي قبر يمى غيرك نام عدمهور ک۔ یعنی بوزآ سف کے نام ہے۔ . اب بناؤ کوئی عقلند تشلیم کر سکتا ہے کہ محمد ﷺ اور عیسیٰ تی موت ایک ہی فتم کی مقی۔ ہرگز نہیں اس جگہ تثبیہ صرف غیر حاضری میں ہے۔ یعنی محمد رسول اللہ ساتھ بھی حضرت عیسیٰ کی طرح اپنی غیر حاضری کا عذر پیش کریں گے اور بس۔ ای واسطے مخبر صادق محمد رسول الله عَلِيَّةُ نے مَافَالَ نهیں فرمایا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ایک غلام احمہ قادیانی میری امت میں مدی بوت ہو گا اور چونکد میں نے فرمایا ہے کہ سیح موقود تی اللہ ہو گا۔ اس داسطے مسیح موتود ہو کر کاذب نبی لینی امتی نبی کا مدی بھی ہو گا۔ اور وہ اس حدیث ہے تمسک کر کے اپنے وعولی نبوت ومسیحیت جس کی بنا وفات میج پر رکھے گا۔ نمبرا۔ اس واسطے آپ عظاف نے مَاقَالَ نہیں فرمایا۔ یعنی بینہیں فرمایا کہ جو پھھ حضرت عیسیٰ خداوند کریم ہے جواب عرض کریں گے۔ وہی جواب میں عرض کروں گا۔ پس بیہ نادانی کا خیال ہے کہ محمہ رسول اللہ ﷺ بھی وہی جواب دیں گے جو حضرت عیسلٰ ا دیں گے کیونکہ جواب ہمیشہ سوال کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ جب سوال حفزت محمد رسول کس طرح حفرت عینیٰ کی مانند ہوسکتا ہے؟ جب کہ امت حفزت محمد ﷺ آپﷺ کو یا آ ہےﷺ کی والدہ کو امت عیسوی کی مانند خدانہیں بتاتے تو پھر خدا تعالیٰ کا ہرگز یہ سوال محمر رسول الله ﷺ ے نہ ہوگا کہ أأنْتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتْخِدُونْنِي وَأَمَيِّ اِلْهَيْنِ مِنَّ دُوُنِ اللَّهِ لِينَ" اے محمد ﷺ تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ خدائے واصد کو چھوڑ کر مجھے اور میری والده كو دو خدا مانو\_' برگز نبین \_ كيونكه خدا كے فضل و كرم سے امت محمدى نه تو حفزت محمد علي الله الله علي كو خدا كا بيا كبتى ب اور نه آب علي كى والده ماجده كومعبود يقين كرتى ہے۔ پس خدا تعالى علام الغيوب كا محمد ﷺ ہے يہ برگز سوال نہيں ہوسكتا جيبا كه عیلی ہے ہو گا جب سوال یہ نہ ہو گا تو محمد رسول اللہ تھانی کا جواب بھی ہرگز ہے نہ ہو گا کہ

نمبر۳۔ اگر کچھٹل اس حدیث کا فلعا توفیننی سے ہے تو صرف بی ہے کہ جیبا حضرت بھٹی اپی بریت طاہر کریں گے ای طرح چیں بچی اپی امت کے مشرکوں کی

میں نے لوگوں کونہیں کہا کہ مجھ کو اور میری والدہ کو معبود مانو۔''

بدعنوانیوں اور باطل عقائد جو وہ احداث کریں گے۔ میں بھی ان سے بریت جاہوں گا۔ نه حضرت عيل والا سوال مو گا اور نه حضرت عيل والا جواب اور يه توفيتني كا لفظ اى واسط قرین معجز بیان میں آیا ہے اس کے جو جاہومعن کروسب درست میں۔ اگر موت کے مٹن کرو تو موت بعد زول مراد ہے اور اگر فضنی کرو تو رفع الی السعاء قبل از نزول مراد ہے اگر قبض شنے وافیا کے مٹنی کرو تو حضرت میسن کو تمام حالیں خادمت فيهم كى معلوم ہوتى بيں۔ يعنى ابنى امت سے جب غير حاضر ہوا زول سے يمل اورطبعى

موت سے فوت ہوا اور مدینہ میں مدفون ہوا نزول کے بعد۔ دونوں حالتوں میں برسب مقبض الى الله ہونے كے ائى امت سے غير حاضر ہوا۔ اگر قرآن ميں توفيتن كے عوض کوئی اور لفظ ہوا جس کے خاص موت کے ہی معنی ہوتے جیسا کہ یموتی لیتنی موت دی۔

اس جگه اگر توفی کے معنی مع جسم عضری آسان پر اٹھایا جانا تجویز کیا جائے توب معنی تو بدیری البطلان بین کونکه قرآن شریف کی انجی آیات سے ظاہر ہے کہ بیسوال معزت میلی سے قیامت کے دن ہوگا۔ پس اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ دو موت سے

برس زندہ رہ کر پھر فوت ہول کے اور مدیند منورہ میں دفن ہول کے اور ان کی چوتھی قبر ہو گی۔ درمیان ابوبکر وعمر کے تو پھر کس قدر مج بحق ہے کہ ناحق اس حدیث کو پیش کیا جاتا ب؟ يوتو تيامت كا ذكر بـ لوافير بم مرزا قادياني كاعى اقرار پيش كرتے بير جسيش انھوں نے خود اقبال کرلیا ہے کہ بیسوال جواب بعد حشر قیامت کے دن ہو گا۔ لواب تو مرزا قادیانی کے حافظ کو داد دو اور اب بھی وقت ہے توبہ کرلو کدمرزا قادیانی کو وجی حضرت خداوند علام الغيوب كى طرف سے نہ ہوتی تھی۔ اگر خداكى طرف سے ہوتی تو تضاد نہ ہوتا۔ جیہا کہ اللہ تعالی نے معیار بتا دی ہے۔ دیکھو قرآن شریف میں فرماتا ہے وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اختلافاً كثيراً (نه،٨٢) لِعَني أَكَّر بيكام كُي و مو مان میں جینو معین الله کو جمعان البیعی استسادہ کسیور از ارام (۱۸) کی امر کیا مام غمیر کی امواتی تو اس میں اختلاف ہوتا۔ پس مید نس قرآ آئی ہے ثابت اوا کہ جس کام میں کشاد اور وہ بھی خدا کی طرف ہے نہیں اموسکتی۔ مزرا قادیانی کی ذیل کی عمبارت دیکھو۔

جس میں اقرار کرتے ہیں کہ قیامت کوسوال و جواب ہوں گے۔

جب ہم مانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے حفرت عینی کا نزول ہو گا اور وہ ۲۵

مجھ کو تو پہلطف نہ ہوتا۔ گر مرزا قادیانی کو اپنی غرض کچھ کرنے نہیں دیتی ان کے نزدیک اسلام ہے تو وفات میح، غرض تمام عمر وفات میح نابت کرتے مر گے اور وہ نہ ہوئی۔ صرف اس واسطے کہ خود غرضی پر جنی تھی کہ سیح مرے تو میں مسیح موعود ہوں۔

۱۵۳ پہلے اس رفع جسمانی کی حالت میں عن خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جا کیں گے اور پھر بھی نہیں مریں گے کیونکہ قیامت کے بعد موت نہیں اور ایبا خیال بالبداہت باطل ہے۔ علاوہ اس کے قیامت کے دن ہیہ جواب ان کا کہ اس روز سے کہ میں مع جسم عضری آسان پر اٹھایا گیا۔ مجھےمعلوم نہیں کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوا۔ یہ اس عقیدہ کی رو ے صریح دروغ ب فروغ مخبرتا ہے جبکہ یہ تجویز کیا جائے کہ وہ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں کے کیونکہ جو محص دوبارہ دنیا میں آئے اور اپنی امت کی مشرکانہ حالت کو د کھے لے بلکدان سے اوایاں کرے اور ان کی صلیب توڑے اور ان کے خز بر کوفتل کرے وہ كوكر قيامت كے روز كهدسكتا ہے كه" مجھاني امت كى كچر بھى خرنبيں۔" (هيقة الوحي ص ٣١ خزائن ج ٢٢ ص ٣٣) مرزا قادیانی کا بداعتراض بالکل لغو ہے کہ عینی بغیر موت قیامت کو پیش ہوں کے جبکہ حدیث میں ہے کہ عیسی بعد نزول فوت ہوں گے اور مدینہ منورہ میں ذمن ہوں گے۔"توچہ ولاور است وزوے کہ بلف چراغ دارد کا مصداق ہے مرزا قادیانی نے مسلمانوں کو اس جگه سخت دھوکے دیے ہیں اور بالکل جموٹی باتیں ای طرف سے بطور افترا، مسلمانوں پر نگا کرخود ہی اپنی مرضی کے مطابق سوال بنا کیتے ہیں اورخود ہی جواب ویتے ہیں جو کہ ذیل کے والاُل سے غلا ہیں۔ (۱) سوال: ''لازم آتا ہے کہ وہ موت ہے پہلے اس رفع جسمانی کی حالت میں ہی خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور پھر بھی نہ مریں گے۔'' الخ۔

جواب: ید دروغ به فروغ به که قیامت که دن حضرت شیخی بیش ہوں گے تو وہ اس جد عضری سے ہول گے جس کے ساتھ ان کا رفع ہوا تھا کیونکہ جب محد رسول النہ پھیگئے دو کر ونیا پر اسلام پھیلا کر مقائد پاطلہ کوٹوکر کے فوت ہوں گے اور ۲۵ برس تک زمین پر زندہ ہوں گے تو چر کس تقدر مرزا تا دیانی کی دلیری ہے کہ رسول مقبول پھیٹنے کی حدیث کے برطاف اسپے طبخزاد احتراض کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ عینی تیامت کے دن ای جم کے ساتھ ان کا رفع کا کی السماء ہوا تھا حالانکہ یہ بالکس غلا ہے انسوس مرزا تا ادیاتی اپنے مطلب کے داسطے جموفی بات اپنی طرف سے بنا لئی مشبعہ اللہ کے برطاف فیمن سیجھ سے کہاں تکھا ہے اور کس مسلمان نے ۱۳ مو برس کے عرصہ میں سرکیا ہے کہ حضرت عینی ای تعجب ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ کہال سے سجھ لیا کہ اگر توفیتن کے معنی رفعنی ئے جائیں تو پھر حفرت میں کا مجمی بھی فوت نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لبذا ہم توفیتی کے معنی رفعتنی کر کے مرزا قادیانی کو اور ان کے مریدوں کو بتاتے ہیں کہ بیران کی اپی غلط النجی ہے کہ وہ فعتنی کو محل اعتراض سجھتے ہیں اب سنو اور خوب غور سے سنو کہ حضرت عیسالا جب اپنی امت سے الگ ہوئے تو بتقاضائے بشریت ان کا لاعلم ہونا ضروری تھا کیونکہ بیہ

خاصہ خدا تعالیٰ بی کا ہے کہ حاضر و غائب ہو کر یکسان حالت میں تکران حال رہے ہیں

كا كواه نيس موسكا ادريه جواب بالكل صحح بي كونكه روزمره كا مشابده بي كه اگر ايك فخص

ہوتی بلکدایک جی شہر میں جب ایک محلم سے دوسرے محلّم میں کوئی انقال کرے تو اس کو پہلے مخلہ کی خرنہیں ہوتی۔ چہ جائیکہ ایک فخص زمین سے آسان پر اٹھایا جائے اور پھر یہ . امید ہو کہ وہ تمام زمین کے حالات آسان ہے معلوم کرسکتا ہے۔ بالکل ناسزا اور مشرکانہ عقیدہ ہے کیونکہ بیوتو فدا کا می خاصہ ہے کہ دور و نززیک کیساں وکھی سکے۔ بس مرزا قادیانی کا بیاعتراض کہ اس جگہ توقیقیٰ کے معنی آگر فتھنی کیے جا کیں تو حضرت میسلی ک بھی موت ٹابت نہیں ہوتی۔ غلط ہے کیونکہ رفع کے بعد نزول ہے اور نزول کے بعد موت اور موت کے بعد قیامت اور یہ سوال جب قیامت کو ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ بعد وفات عیلی اور تمام ساکنان زمین و آسان وغیرہ سے بروز قیامت ہو گا جیبا کہ خدا تعالىٰ نے فرمایا ہے۔ کُلُّ من عَلَيْها فَانُ وَيَبْقَى وَجُهُ ربک دوالجلال والاكرام. (رطن ۲۷٬۲۱) لیتن کل چیزیں جو زمین پر ہیں وہ فنا ہو جا ئیں گی صرف ذات باری تعالیٰ صاحب جلال و اکرام باتی رہے گی۔ پس یہ اعتراض مرزا قادیانی کا بالکل غلط ہے کہ

ر فعتنی کے معنی سے نیسلی کی زندگی جاوید ٹابت ہوگ۔

جب حضرت عيلي آسان بر اٹھائے گئے تو ان كوساكنان زمين كا حال كيا معلوم ہوسكتا تھا؟ اس لیے ان کا بدفرمانا کہ جب میں اٹھایا گیا تو پھر میں ساکنانِ زمین اور اپنی امت

ایک شہرے دوسرے شہر میں چلا جائے تواس کو اس شہر کی جس سے چلا جائے کچھ خبر نہیں

حموت تو كوئى ايمان دارنبين بول سكتا\_

(٢) مرزا قادیانی کا بیاعتراض که اگر حضرت عیمیٰ جواب دیں کے کہ جھ کو اپی امت کی خبرنہیں تو یہ دروغ بے فروغ ہو گا کیونکہ بعد از نزول وہ امت کے حالات ے خبردار ہوں گے اور ان کے ساتھ لڑائیاں وغیرہ کریں گے اور صلیب توڑیں گے اور

خزیر وغیرہ قل کریں گے تو ان کو اپنی امت کی خبر ہو گی اور جب خبر ہو گی تو پھر قیامت ر اروز كم الرن كهديكة بين كد مجهد ابن امت كي خرنين ابداعتراض بهي مرزا قاوياني کا بہتان وافترا ہے۔ مرزا قادیانی ایسے تحو مطلب برتی تھے اس جگہ بھی مرزا قادیانی نے حضرت عليين پر افترا باعدها ہے كه وه كمين عى كم محمد كو اپنى امت كى خبرنيس اور جموث

کہیں گے کیونکہ ان کو بعد زول خبر ہوگی۔ حالانکہ نہ تو یہ سوال خدا کا ہوگا کہ تو اپنی

خدادند کریم و جواب حفزت عیسی گلصتے ہیں تا کہ مرزا قادیانی کا اپنا دروغ بے فروغ

سوال خدا تعالیٰ أَانُتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّخذُونِيْ وَأُقِى اِلْهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ. ترجمہـ ''كها تو

نے لوگوں کو کہا کہ ( داحد ) اللہ کو چھوڑ کر مجھے کو اور میری ماں کو دو خدا بنا لو۔'' يِمَابِ يَصِلُّ : مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا اَمَوتَنِىُ بِهِ اَنِ اعْبُلُنا اللَّهَ رَبِّى وَرَبِكُمْ وَكُنتُ عليهم شَهِيئدًا ما دُمْتُ فِيهُم قَلْمًا تَوْفِيتِنْ كُنتَ اَنْتَ الرَّفِيْبَ عليهم وانت عَلى

كُلِّ شَىءِ شهيدٌ طِ إنّ تعلِّبهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادكَ وَإنَّ تغفرلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيم. (١١٤ه ١١١ مر جمد توفي عرجه وكوكم ديا تها بس وي مي من ان الوكول كو کہہ سنایا تھا کہ اللہ جو میرا اور تمہارا سب کا یروردگار ہے۔ ای کی عبادت کرو اور جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا میں ان کا گران حال رہا تھر جب تو نے مجھے کو دنیا ہے اشا لیا تو تو بی ان کا تمبیان تھا اور تو سب چیزوں کی تجر رکھتا ہے اگر تو ان کو عذاب دے تو تھے کو افتیار ہے میہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کرے تو کوئی تیرا ہاتھ نیم

اب کوئی بتائے کہ کہاں سوال ہے کہ اے عیلی تم کو اپنی امت کی خبر ہے اور كهال حفرت فيلى كا جواب ب كر مجه كوفر نبيل؟ جس ير مرزا قادياً في في حفرت عيامًا بر دروغ بے فروغ کا فتو کی جر دیا۔ افسوس دعوی نبوت کا اور عمل ید کہ خود جموث لکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ سب آ سانی کتابوں نے اصول مقرر کر دیا ہے کہ جبوٹا مخص بھی نبی نہیں ہو سکنا۔ گر مرزا قادیانی کی خصوصیت ہے کہ کوئی بات سی منبیں اور اس پر دعویٰ یہ کہ میح

كر سكتار بيك توى سب ير غالب ادر حكمت والا ب."

امت كا حال جانا ہے اور نہ حضرت عيليٰ كا يد جواب مو كا كه ميں اين امت كے حال ے بخبر ہوں۔ یدمرزا قادیانی کا بہتان ہے جوخود ایجاد کر لیا ہے۔ لبذا ہم ناظرین کی توجه اصل الفاظ قرآن مجيدكي طرف منعطف كرتے بين اور مخضر طور پر ينجي سوال از طرف موعود و نبی و رسول ہوں اور جو کھی لکھتا ہول وقی و البام سے لکھتا ہول۔ جس سے ثابت

ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ تھے۔

کی ایمانداری معلوم ہو کہ وہ بمیشہ اپنے مدعا ثبات کرنے کے واسطے جمود لکھ کرمسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے اور افسوس ان کے مریدوں پر کہ وہ ہرگز غور نہیں کرتے کہ مرزا قادیانی

کہاں سے لکھتے ہیں اور بیران کا لکھنا سی ہے یا جھوٹا ہے؟ سب رطب و یابس دخی اللی

اب ہم نمبردار جو اب کے ہر ایک فقرہ کو الگ الگ لکھتے ہیں تا کہ مرزا قادیانی

104

تتلیم کر کے آمنا وصد قنا کہتے ہیں۔ بہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو اب ہمیشہ سوال کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ جب خدا تعالی کا سوال یہ ہے کہ اے عیلی تو نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ مجھ کو اور میری مال کو معبود بناؤ تو حضرت میسیٰ کا جواب یمی ہوسکتا تھا کہ میں نے نہیں کہا۔ سویمی جواب حضرت عیل دیں گے۔ بدمرزا قادیانی نے کہاں سے مجھ لیا کد حفرت عیلی کہیں گے کہ جھ کوخر نہیں۔ یہ مرزا قادیانی کا افتراء ہے کہ حصرت میسی کہیں گے کہ بھے کو خرنہیں اور یہ جواب ان کا دروغ بے فروغ ہوگا۔ ہم حفرت میسیٰ کے جواب کے فقرے الگ الگ لکھ کر ٹابت کرتے ہیں کہ مرزا کاویائی نے اپنے پاس سے افتراء باعدها ہے کہ حفرت میسیٰ جھوٹ کہیں گے کہ مجھ کو خبر نہیں۔ حالانکہ بعد نزول ان کوخبر ہوگی۔

پہلافقرہ ..... حفرت مسلیٰ کے جواب کا بدے۔ ''تو نے جو مجھ کو تھم دیا تھا اس

وی میں نے ان لوگوں کو سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرد جو تمہارا اور میرا رب ہے۔'' ناظرین! اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس سے مرزا قادیانی بتا عیس کر عیسی کہیں

دوسرا فقره ..... بيد ي من جب تك مين ان مين موجود رما مين ان كا محران حال رہا۔'' یعنی مادمت فیھم جب تک ان میں رہا۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ حفرت عینی علیہ السلام اپنے رفع کی طرح اشارہ کر رہے ہیں۔ ورنہ صاف کہتے کہ جب تک یں ان میں زندہ رہا۔ گر چونکہ بیٹیل کہا صرف مادمت فیھیم کہا جس کا صاف مطلب میہ ہے کہ میرے ان میں رہنے کے دو صع میں۔ ایک حصہ قبل از رفع اور درمرا مادمت الميهم كا بعد از نزول كا بــ اب انساف سے بولو كدحفرت سيلي كا كون سا دروغ بـ فروغ جو اب ہو گا؟ وہ تو کہتے ہیں اور بہت ک<sup>چ</sup> کہتے ہیں کہ میں جب تک ان میں رہا تب تک تکرال حال تما۔ کما جموث ہے؟ کیا حضرت عیلی مادمت فیہم ک نفی کی حالت

مے کہ مجھ کو خبر نہیں اور بیہ جھوٹ ہو گا۔

میں بھی تگرال حال امت تھے؟ یا امت سے غیر حاضری کی حالت میں بھی تگرال حال تے؟ برگز نبیں تو یہ پھر جھوٹ کیوں کر ہوگا؟ یہ مرزا قادیانی کا اپنا ہی افترا ہے۔ اگر ردح کا رفع ہوتا اورعیسیٰ مر جاتے تو فرماتے جب تک میں ان میں زندہ رہا گراں حال رہا اور جب تو نے مجھ کو مار کر میرے روح کو اٹھا لیا تو تو ہی تھران تھا۔ مگر مادمت فیھم فرمایا یعنی جب تک میں ان میں رہا۔ جس سے <del>نابت ہوتا ہے کہ عمیلی کے رہنے کی</del> وو جگہیں تھیں ایک تو عیسائیوں ادر یہودیوں میں رہنے کی جگہ اور دوسری الی جگہ کہ جہاں یہود و

نصاری موجود نہ تھے اور نہ اس جگہ سے حضرت عیلی ان کے محمرال حال تھے اور وہ رفع

الی السماء کا زمانہ ہے جس کی تصدیق حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے کی ہے۔ تيرا فقره ..... يه بي "جب توني جمي كو الله اليا تو توبي ان كالجمهان تما"

اس فقرہ سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عرض کریں گے حضرت عیلیٰ کہ میں عالم الغیب نہیں۔ مجھ کوغیب کاعلم نہیں۔ جب میں ان میں نہ تھا اور مجھ کوتو نے ایل طرف اٹھا لیا تو پھر میں ان بر گواہ کس طرح ہوسکتا ہول؟ بہتو خاص تیری ہی صفت ہے کہ تجھے ہر وقت ہر جگد کا علم رہتا ہے۔ میرا ہرگز یہ مرجبہ نہیں کہ میں ان سے الگ بھی رہوں اور ان کے حال کا تخران بھی رہوں۔ میں تو تب تک ہی گواہ تھا۔ جب تک ان میں تھا۔ اب بتاؤ اس جواب حفرت عيلي ميس كيا جموث مو گا؟ واقعى جب وه ان ميس جس عرصه تك نهيس

اس جگه مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ بعد نزدل ان کوخبر ہو گی۔ ہم بھی مانتے میں کہ ان کو نبر ہو گ ۔ گر خدا تعالیٰ کا کہاں سوال ہے کہ تم کو نبر ہے کہ تیری امت نے شرک و گناہ کیے اور حضرت میسلی کمیں گے کہ جھے کو نبر ٹیسی؟ بلکہ حضرت عیسیٰ کا جواب تو ظاہر کر رہا ہے کہ میری امت نے میری غیر حاضری میں مجھ کو اور میری ماں کو اللہ بنایا کیونکه حضرت عیمی کا بیفرمانا که مادمت فیهم یعن جب تک ان میں رہا، بنا رہا ہے کہ حضرت عیسی این امت کے برطاف ان پر جب قائم کر رہے ہیں اور درگاہ خداوندی میں اقرار کے رنگ میں فرما رہے ہیں کہ میری امت نے قصور تو ضرور کیا ہے مگر تو ان کو بخش دے تو تیری مخلوق ہے اور تو ان کا خالق ہے چونکہ معانی مجرم کے واسطے مانگی جاتی ہے ادر یہ ایک گو نہ اقرار جرم ہے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ حفزت عینی اپن شنید کی بنا پر جو ان کو بعد زول حاصل ہو گ۔ یہ کہیں گے کہ میری امت بیشک میری غیر حاضری میں مشرک ہوئی لیکن تو اگر ان کو بخش دے تو تیری مخلوق ہے تو یہ حضرت عیمیٰ کا دردغ بے

ر ہے۔ اس عرصه کی گواہی وہ کس طرح وے سکتے ہیں؟

فروغ کیسے ہوا؟ غرض یہ بالکل اور من گھڑت سوال ہے اور جواب بھی مرزا قادیانی نے مسلمانوں کو دھوکا دیے کے واسطے اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ قرآن کے تو کس لفظ سے پیٹیس للٹ کر خدا تعالی بدسوال کرے گا کدائے میٹی تھے کو جر سے کہ تیری امت بگڑی ہوئی ہے اور حضرت عیلی جواب دیں گے کہ جھے کو خبر نہیں۔ وہاں سوال تو یہ ہے کہ اَءَ

نُتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِي وَأُمِّيَ اللَّهُينَ من دُوُن اللَّهِ. يَتِنْ اسْعِينُ تَوْ نَـ ان لوَّول ہے کہا تھا کہ جھے کو اور میری مال کو دومعبود بناؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ مرزا قادیانی نے کہاں ہے مجھ لیا کہ خدا کا سوال ہیہ ہو گا کہ اے عیسیٰ تجھ کو خبر ہے کہ تیری امت بگڑی۔ جس

ے جواب میں حضرت عیلی کہیں گے کہ بھے کو خرنیس اور یہ جھوت ہوگا۔ جب سوال بد ب كدتون في كها كد مجھ كو اور ميرى مال كو الله بناؤية جواب بھى يكى مو كا كديس فينيس

کہا کہ مجھ کو اور میری مال کو اللہ بناؤ۔ لیل جب یہی جواب میسی دیں کے تو چر مرزا

تادیانی نے قرآن میں تخریف کر کے اپنی طرف سے بیسوال خدا تعالی کی طرف سے بنا لیا کہ تھے کو معلوم ہے کہ تیری امت بگڑی ادر عینی اگر کہیں گے کہ مجھے کو خرنیس تو دروغ ۔ بے فروغ ہوگا۔ جب تک کوئی مرزائی قرآن سے بیاند بنا دے کہ خدا کا حوال بیا ہوگا کہ تجھ کو معلوم ہے کہ تیری امت مجڑی۔ تب تک مرزا قادیانی افترا پردازی کے الزام ے بری میں مو مجتے۔ اب مرزا قاویانی کے مریدوں کا فرض ہے کدوہ قرآن جمید کی وہ آیات دکھائیں جس میں اللہ کا کیرسوال ہو کہ''اے عیلی تھے کو خرے کہ تیری امت بگزی' اور حضرت عیسیٰ جواب ویں گے کہ جھے کو اپنی امت کی خبر نہیں حالانکہ ان کوخبر ہوگی کیونکہ بعد نزول وہ اپنی امت بگڑی ہوئی ویکسیں کے اور سٹیں گے۔ سارا دار و مدار ای بات پر ہے۔ اگر سوال مید ہوکہ اے میسی حیری امت بگڑی اور حضرت میسی مید جواب دیں کہ جھو کو خبر نبیس۔ تب تو اعتراض درست ہو گا اور اگر سوال پینبیس تو پھر مرزا قادیانی کا بہتان و افتراہ حضرت میسی پر اور ضا پر خابت ہے۔ جب سرزا قادیانی خود مانتے ہیں کہ سوال و جواب قیامت کے دن ہوں گے اور ان حدیث کو بھی تعلیم کرتے ہیں جس میں مخرِ صادق نے خبر دی ہے کہ میسی الدرزول فوت ہوں گے تو بھر چاہے تو قبینی کے معنی رفعتی کریں تب بھی ورست ہیں اور چاہے مرزا قادیانی کی خاطر ہم برظاف اجماع است موت کے معنی بھی کر لیں تب بھی مرزا قاریانی وفات عیسیٰ قبل از نزول و بعد از صلیب ثابت کرنے میں مجھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یہ وفات جس کا ذکر قیامت کے دن ہو گا۔ بعد نزول حضرت عیسی میر واقع ہو

چکی ہوگی۔ تنازید تو صرف قبل از نزول وفات کا ہے جو ان کی مایہ ناز دلیل (اس آیت) ہی ہم گرنز جابت نہیں ہو عکی۔ پس اس آیت ہے بھی استدال مرزا قادیائی وفات شخ پر فلط ہے۔ باتی رہا مرزا قادیائی کا یہ فرمانا کہ'' قال ماضی کا صینہ اور''اذ'' جو ماش ماضی کے واسطے آتا ہے اس کے اول موجود ہے۔ اس سے جابت ہوا کہ یہ قصد نزول آیت کے وقت ایک ماضی قصد تھا نہ کہ زمانہ استقبال کا کچر جو جواب معرب عیم کی کی طرف سے

ہے لین فلفا تو فیکینے وہ محی میند ماضی ہے۔"

(ازالہ اہم ۲۰۳ خوات نے سم ۲۰۳۵)

اس کا جراب اقل قریب ہے کہ مرزا قادیائی نے اس اپنے "ایجاد بنرہ خیال

گرہ" کا خود می دو کر کچھ جیں۔ اصل عبارت مرزا قادیائی کی ہے۔" کیونکہ قرآن

شریف کی انجی آیات سے ظاہر ہے کہ بدھرت میسیٰ سے قیامت کے دن حوال ہوگا۔"

شریف کی انجی آیات سے ظاہر ہے کہ بدھرت میسیٰ سے قیامت کے دن حوال ہوگا۔"

حکیما تھا کہ قال ماضی ہے اور اس آیت کے خودل سے پہلے کا قصہ ہے اور یہ حوال

جراب ہو کچھ جی اور اب ھیچ الوقی میں جر کہ مرزا قادیائی نے الہام رہائی سے لکھی گئی

کونیا الہام مرزا قادیائی کا درست ہے آیا ازالہ اوہام والاجی میں ماضی کا قصہ کھا ہے یا

حیات المجمل کی طرف سے الہام نہ ہوتے تھے۔ اگر ضا قاتیائی کی طرف سے ہوئے تو ان

مار قدا دیکن عمل میں میں میں میں میں میں میں ماضی کا قدر تو تو ان

یں اتضاد برگر نہ بوتا۔
دوم .... مرزا قادیانی کو ووئی تو قرآن دانی کا برا ب اور حال یہ ہے کہ اتحا
دوم .... مرزا قادیانی کو ووئی تو قرآن دانی کا برا ب اور حال یہ ہے کہ اتحا
بی نہیں تھے کہ قرآن بجید شی جب او باضی ہے آتا ہے تو احقبال کے معنی بھی دیا
ہے۔ دیکھوتو اِفْد فَوْ غُوا (سابر اہ) اور اِفْد تَیْرُ اللّٰفِینَ الْبِغُوا ، (البَرة ۱۲۱۱) شی باضی ہے اور
آیا ہے گرا احوال قیاست کا ذکر ہے جو کہ آئے والا ہے۔ پس ٹابت بوا کہ مرزا قادیائی کا
ہے نیال غلا ہے کہ بھٹ مائی بر جب اِفْر آئے تو زائد گذشتہ کا ذکر خاص ہوتا ہے کیونکہ
قرآن کریک کی آبات کولہ بالا ہے ثابت ہے کہ اِفْر مائی ہے آباد اور احتبال کے واسلے آبا۔
موم ... سنت اللہ ہے کہ زمان سنتبل کے جن امور کا بونا تھی اور ضرور می
ہے ان کو بسینہ مائی بیان کیا جایا کرتا ہے۔ جس ٹھن کو تھا قرآنی ہے کچہ بھی میں ہے وہ
تو اس سنت اللہ ہے انکارٹیمیں کر ملکا۔ قیاست کا ذکر ہے جس کو جا تجا بسینہ مائی بیان کیا

190 گیا ہے جس کے بیر متی بین کہ جس طرح واقعات گذشتہ کا کوئی شخص انکارٹیس کر سکتا ای طرح اوقعات گذشتہ کا کوئی شخص انکارٹیس کر سکتا ای طرح اوقال قیامت میں کی کوئٹ ٹیس ہونا چاہے۔ لہذا قرآن کریم میں جہاں قیامت کا ذکر ہے وہاں باخی کا صینے ہیں جو کہ:

افز کر ہے وہاں باخی کا میخداستعمال ہوا ہے۔ افذا زلولت الاکر حش زلوزاللیا وائنو کر ہے ہیں جو کہ:

واقعات سب قیامت کو ہونے والے ہیں۔ لیس معلوم ہوا کہ اؤ فان اللّه بیفینسنی موال اور فلک تو فوقیت ہیں جو کہ:

ادر فلکٹ تو فوتینی جواب بروز قیامت ہونے والے ہیں نہ کہ۔ بھول مرزا قاد بالی زمانہ باخی میں ہو چکے ہیں کیونکہ یہ دکوع کی بوخ ہے۔ بھی جو کہ ہوتا ہے۔ بھی جو الدر رمول بروز قیامت ہی جع ہوں گے جب بھی

حضرت مسینی سے وہ موال ہو گا اور اللہ تعالیٰ کے موال کے جواب میں حضرت میسی فلکما

وفات كا وارد ہو جانامسے " پر ہرگز ثابت نہيں اور استدلال غلط ہے۔

اور پھر ای سورۃ کے اثیر میں ہے قال اللّٰه هَذَا یؤم ینفُعُ الصَّدِفِیْنَ صِدِدَ اللّٰهِ هَذَا یؤم ینفُعُ الصَّدِفِیْنَ صِدِدَ اللّٰهِ اللّٰهِ هَذَا یؤم ینفُعُ الصَّدِفِیْنَ صِدِدَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰ

جب حضرت کھر رسول اللہ میں گئے ہے یہ حوال میں نہ ہوگا کہ آانٹ فلٹ الملناس الٹیعنڈونی ڈائیں الفیفن فتر کیر ان کا وہی مصرت شینٹی دالا جواب کس طرح ہو سمکا ہے؟ دوم ۔۔۔۔ حدیث میں محتما فال لکھا ہے نہ کہ مافال ۔ اگر مافال ہوتا تو کہہ مجلے متھے کہ مصرت کلہ رسول اللہ چاتھ کھی وہی جواب ویں گے جو مصرت شینٹی ویں گے گر جب سوال ایک جنس کا ٹیمن فتر کھر جواب بھی ایک جنس کا ہرگز ٹیمن ہو سکا۔

موم مسلم کنا حرف تغییہ ہے اور مشہ و مشہ بہ میں وجہ شبہ اوٹی اشراک میں بوتی ہے نہ کہ من کل الوجوہ عیدیت ۔ بس محد رسول اللہ تنظیفی یہ فرما میں گے کہ جاہے تو عذاب کر اور جاہے تو رم و بخشش کر یہ تیرے بندے ہیں۔ کیونکہ امت محدی کے افراد

تَوَفَّیْتَنِی جواب دیں گے۔

صرف بدعتی ہوں گے نہ کہ مشرک۔ اور حضرت میسکی کے امتی مشرک ہوں گے۔ پس حضرت علیاتی ہے الگ سوال ہو گا اور ان کا جواب بھی سوال کے مطابق الگ ہو گا اور محمد رسول اللہ ﷺ کے ائتی چونکہ صرف بدعتی ہوں گے لہٰذا آپﷺ کا جواب بھی حضرت عینی کے جواب سے الگ ہو گا۔

چہارم . . حضرت شیخ ا کبرمی الدین ابن عربی ؓ نے فصوص الحکم میں لکھا ہے کہ ایک رات حفرت محر رسول الله علی عشاء سے صبح تک بار بار یمی پڑھتے رہے اور تجدے كرتے رہے كہ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعَفِّرُلَهُمْ فَإِنَّكَ ٱنْتَ الْعَزِيْرُ

الْحَكِيْمُ ٥ كِن محمر رسول السَّمَا اللهُ عَلَيْكُ كا جواب بعينم انهى الفاظ من نه مو كا جن الفاظ من

حضرت عینی کا ہو گا اور نہ تونی کے لفظ ہے جو رسول اللہ ﷺ اپنی ذات کی نسبت استعال فرمائیں کے اس کے وہ معنی ہوں گے جو تونی کا لفظ حضرت عیلی اپی نسبت

استعال کریں گے کیونکہ رسول اللہ علی ورسرے انبیاء علیم السلام کی طرح باپ کے صلب ے پیدا ہوئے اور انہی کی طرح فوت ہوئے۔ اس لیے یہ فوفینینی ان کی ذات کی نسبت وفات کا حکم رکھتی ہے۔ گر چونکہ حضرت عیلی بخلاف دیگر انبیاء علیہم السلام بغیر باب كوارى لاكى ك بيت سے بيدا ہوئے اور ان كا بيدا ہونا بطور معجزہ تھا۔ اس ليے ان كا رفع بهى بخلاف قانون قدرت بطور معجزه مواتو ان كے حق من بھى وى لفظ مَو فَيُسَبِّي موت کے معنوں میں ہرگز نہیں آ سکتا۔ کیونکہ حمد رسول اللہ عظی کی وفات نسبت کے معنی دیتا ہے اور حضرت میسٹی کا زمانہ مَادُمُٹ فِینِهِمَ دو دفعہ ہے۔ ایک قبل از نزول دوسرا ایس نزول۔ اس لیے حضرت میسٹی کے فق میں تو فیسندی کے مثنی رُففتینی عی درست ہوں گے سرب کیونکد رفع تبض روح سے بھی ہوتا ہے اور جسد عضری سے بھی۔ اگر جم کو بیار چھوڑ دیا

یں اس حدیث میں مماثلت حفرت سیلی کے جواب اور محد رسول الله عظیم کے جواب میں بھی ہے کہ جس طرح غیر حاضری کی حالت میں اپنی امت کے شاہد حفرت علیاتی نہ تنے اور انھوں نے اپنی غیر حاضری کا عذر کیا تھا۔ ای طرح میں بھی غیر عاضری کا عذر کروں گا۔ یہ ہرگز وجہ مماثلت نہیں کہ حضرت عینی اور حضرت محمد رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْ كَا وَفَاتِ اللَّهِ عَلَى تَمْ كَى تَنْ كَيُونَامِ مَوْ فَيْنَيْنِي كِمَعَىٰ نيند أور عَثْي كَ بَعِي مِن اور حفرت مسئیؓ پر بقول مرزا قادیاتی غثی مشابہ مرگ دارد ہوئی جو کہ تو ٹی تھا اور دومرا تو تی بقول مرزا قادیانی ۸۵ برس کے بعد مشمیر میں حضرت مسئیؓ پر دارد ہوئی تو اب مرزا

میر میں میں وافیا جو تو فی کے حقیقی معنی میں صادق نہیں آتے۔ حائے تو تعض شی وافیا جو تو فی کے حقیقی معنی میں صادق نہیں آتے۔

141 قادیانی کے اقوال سے صاف ٹابت ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے توفی میں فرق ہے یعنی حضرت عینی کا تونی دو دفعه موار ایک صلیب پر اور بقول مرزا قادیانی دوسرا تشمیر مین اور محمد رسول الله عظامة كا توفى صرف ايك بى دفعه مدينه منوره من بوا تو مرزا قادياني ك اين بی اقرار کے مطابق ثابت ہوا کہ حضرت عیلیٰ کا فَلَمَّا مَوَفَّیْمَنِی کَہنا اور معنوں میں ہو گا اور حصرت محد رسول الله عظية كا مَوَ فَيُعْنِى فرمانا دوسر معنول مين موكا ليني محد رسول

الله ﷺ کے تونی میں مجازی موت وطنی و نید یا صلیب کے عذابوں سے بیبوش ہونا شال نمیں اور حضرت عسینی کے تونی میں نیند وطنی و بیبوتی کا زمانہ مجل شامل ہے۔ یہ زرا دیتی کنتہ ہے۔ خور سے موجد کہ لفظ تو ایک ہی ہے۔ شمر ایک فضن پر دعی لفظ صرف ایک مثن

یں بولا جاتا ہے۔ مثلاً امیر یا خلیفہ جس کا ملک اور بادشاہت دنیادی ہو اس کو امیر و خلیفہ کتبے ہیں۔ گر ایک مخص جو چیٹوا ہو اس کو بھی امیر قوم کہتے ہیں۔ اب امیر کا لفظ مشتر ک

حالات کے مطابق ہوں گے۔

قادیانی وفات مسح قبل از نزول ثابت نه کر سکے۔

المعنی ہے۔ ہر جگہ بادشاہت کے معنول میں ہی محدود نہ ہوگا۔ جس جگہ امیر کا لفظ بولا جائے گا۔ وہاں دیکھنا ہو گا کہ وہ کس قتم کا امیر ہے۔ آیا چند شخصوں کی بیت لے کر امیر . بن میضا ہے یا واقعی حکومت اور باوشاہت سے امیر کبلاتا ہے۔ جیسے حالات ہوں گے و پے بی لفظ امیر کے معنی ہول گے لیل ایا بی تو فیکننے کے معنی بھی دونوں پیغیروں کے

محمر رسول الله علي كل امت آب علي كا واورآب علي كى والده مكرمه كومعبوو اور خدا نہیں کہتی نہ خدا کا ان پر بیر سوال ہو گا۔ پس محمد رسول اللہ ﷺ کا اپنے حق میں توقیقی فرمانا ان معنول میں ہرگز نہ ہو گا۔ جن معنوں میں حضرت عیسیٰ کا درگاہ خداوندی میں عرض کرنا ہو گا کیونکہ محمد رسول اللہ ﷺ کا دوبارہ نزول نہ ہو گا اور چونکہ حصزت عیسیٰ ؓ کا دوبارہ نزول ہوگا اس لیے سوال بھی مفائر اور جواب بھی مغائر ہوں گے۔ جب جواب مفائر ہوگے تو فَلَمَّا تَوَفَّینِی بھی معنوں میں مفائر ہوگا کیونکہ محد رسول اللہ مَلِيَّةُ كا تَوَقَّيتَنِيُ فرمانا صرف موت كے معنول ميں ہو گا اور حضرت عيسیٰ كا تَوَقَيْتَنِي فرمانا رفع اور ا پنی امت میں دو دفعہ رہے اور پھر ان کو تَوَفَیْنَتِی کہنے کا موقعہ ملا۔ محمد رسول اللہ ﷺ کا مَادُمْتُ فِيهِمُ كَا يَوْلَد زمانه حضرت عيلي كم مشابرتيس ال لي ان كا فَلَمَّا تَوَفَيْتني كمنا حضرت عيلي كي كينے كے برگز مشابر بيں - پس ثابت مواكداس مديث سے بھى مرزا

نعوذ بالله اگر يه مان ليس كه محمد رسول الله علي كا تونى اورعيسي كا تونى ايك بى فتم کا ہے تو اس میں محمد رسول اللہ ﷺ کی تخت ہتک ہے کیونکہ بقول مرزا قادیانی اور ا است کے حضرت علی کی بعد کوڑے پٹوانے اور طمانیج کھانے کے ذات کے ساتھ صلیب پر لاکائے گئے اور لمبے لمبے کیل ان کے اعضاء میں ٹھونکے گئے جن ہے اس قدر خون جاری ہوا کہ حفرت عیلی بیبوش اور الی عشی کی حالت میں ہو گئے کہ وہ فوت ہو گئے اور پھر تیسرے دن زندہ ہو کر آسان پر چلے گئے جس پر اناجیل اربعہ کا اتفاق ہے۔ یہ تونی تو حضرت عینی کا ہوا۔ اس کے مقابل حضرت محمد رسول اللہ عظی کا تونی نہایت ۔ کامیابی کے ساتھ شابشناہ عرب کا لقب پا کر طبق موت سے تونی ہوا۔ جس سے ثابت ہے کد حضرت کر میکٹ اور حضرت میٹ کا تونی برگز ایک تم کا نہ تھا۔ لہذا اس آیت سے

بھی وفات مسیح ٹابت نہیں ہے اور استدلال غلط ہے۔

قولۂ چونھی آیت

جو *میج "* کی موت پر دلالت کرتی ہے وہ بیہ آیت ہے کہ ویائ من اُ**ھل** 

الْحِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ. (نساء ١٥٩) اور بم اى رساله مِين اس كَي تغيير بيإن كر

ا قول: مرزا قادیانی کا قاعدہ تھا کہ جس آیت کو وہ اپنے مطلب کے مخالف و کیھتے اور ان کو کھٹکا ہوتا کہ یہ آیت صاف حیات مسج ٹابت کر رہی ہے تو وہ فوراً ای آیت کو وفات سیح کے ثبوت میں بنا دیتے تھے۔ انہی باتوں نے تو ان کی راستبازی کو بغد لگایا ہے کیونکہ ایک راستباز کی شان سے بعید ہے کہ اپنے مدعا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بول کر دھوکہ دے اور تمام دنیاء اسلام کے علماء وفضلاء اورمفسرین و جہتدین کو جبٹلا دے۔ مرزا قادیانی نے جب دلیکھا کہ یہ آئیت بہ عبارت النص مسیح " کی حیات تابت کرتی ہے کیونکہ اس میں صاف لکھا ہے قَبَلَ موتِه لینی حفرت عیلیؓ کی موت کے پہلے ایمان لائیں گے۔ تو مرزا قادیانی نے تغیروں کے اختلاف سے الٹا ماسمجھ کر موقبہ کی ضمیر پر بحث شروع کر دی که مَوْتِه کی ضمیر حضرت عیلی کی طرف نہیں پھرتی بلکہ اہل کتاب کی طرف پھرتی ہے۔ یا قرآن اور محد رسول اللہ ﷺ کی طرف پھرتی ہے اور ایک غریب قرأت بھی فَئِلْ مَوْنِيَهِمُ لَقُلَ كَى مَكُرُ الْسُوسُ اصل مدعا مفسرين جو اس اختلاف ہے تھا وہ نہ بتایا اور دھو کہ دئی سے کام لیا۔ مفرین کا اختلاف صرف اس واسطے تھا کہ کینو مِنٹ جو آیا ہے کہ تمام الل

140 كتاب عيلي ك ساتھ ايمان لائيس مح تو وہ ايمان عيسائيت كا موكا۔ اس واسطے به ك ضمیر حضرت محمد رسول الله منطقة کی طرف را جع بے کمعی۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ بدکی ضمير اور قَبْلَ مَوْتِهِ كَ صَمير قرآن اور الل كتاب كي طرف چرتي ہے اور مرزا قادياني نے

اس اختلاف سے النا نتیجہ نکالا کہ' معفرت عیسیٰ فوت ہو گئے' جے کوئی باحواس انسان ہرگز باور نین کرسکا۔ یہ قاعدہ کلیے ہے کہ جس امر میں تنازعد اور اختاف ہوتا ہے وہ امر انھیں متعلقین میں سے کی کے حق میں فیصلہ پاتا ہے نہ کہ فریقین کے اختاف سے فائدہ اٹھا کر ایک اجنبی خض اپنی مطلب برادی کے لیے الفاظ کے من گفرت معانی تراش کر اس

امر متماز یہ فیہ کا خود مدعی ہو کرسچا بھی ہوسکتا ہے۔ منرین کا اختلاف تو صرف ایمان میں ہے کہ کس بات پر ایمان لائیں گ

حضرت عیسی علی کے زول کے بعد۔ اس واسطے بعض نے خیال کر کے کہ عیسی برایمان لائے تو مسلمان نہ ہوئے اس واسطے انھوں نے بد کی ضمیر قرآن کریم اور حفرت محمد رسول

الله علي كا طرف راجع بنائي اور مَوْتِهِ كاضمير خواه واحدى موخواه جمع كى ابل كتاب ك طرف چھیری مرزا قادیانی نے نہ معلوم اس سے وفات عیلی کیے نکال لی؟

اوّل تو جب عبارت میں مرجع معمیر کا ندور ہو پھر کسی کا حق نہیں رہتا کہ کوئی دوسرا مرجع جوعبارت میں مذکور نہ ہومقرر کرے جبیبا کہ ان تمام آیات میں ہے۔ قَوْلِهِمْ إِنْ قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسْى ابْنِ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَيْوه وَلِكِنْ شَيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ اللَّذِينَ اخْتَلَقُوا فِيْهِ لَقِي شَكِّبَ يَنْهُ مَالُهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلَّا تَيَاعَ الطُّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهِ الَّذِيةِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتَاب إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيلَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيُداً. (نساء ١٥٩١٥)

ان آیات کے ترجمہ میں بجائے ضمیروں کے اصل مرجع کا نام لکھا جاتا ہے

ان ایات کے درسہ میں جائے کہ موری کا اس مری کا مراس میں کا ہم تھا جاتا ہے۔

تاکہ آسانی معلوم ہو جائے کہ مودی کا خمیر کس کی طرف درست ہے؟

رسول تھا حالاتکہ نہ یہود نے تئی " کو گل کیا اور نہ تی " کو سول دیا گین یہود کے لیے

تو کیا گیا (مین کی شکل دوسرے شمن ہے بدل دی گئی) اور یہودی جو اختاف کرتے

تو یہیں اس میں (مینی تع " عینی کے آئل کے بارہ میں) وہ چرہے ہوئے بین شک میں اور
ویری کرتے ہیں انچے مکن کی اس حالاتکہ تی عینی یقینیا آئل نمیں ہوا بکد الھا ایا تی

عینی کو اللہ نے اپنی طرف اور اللہ عالب حکمت والا ہے اور الل کتاب میں سے کوئی نہ ہو

140 گا۔ گر کہ ایمان لائے گا ساتھ سی " عینیٰ کے پہلے مرنے پینیٰ " کے اور قیامت کے دن ہو گامسے عیسیٰ " اس پر گواہ۔'' ان آیات میں نوضمیری واحد کی ہیں وہ سب تو حضرت عیسی کی طرف چرتی ہیں پھر یہ کیونکر درست ہوسکتا ہے کہ پہلی سات ضمیریں تو مسیح کیطرف راجع ہوں اور پھر بعد کی نانویں ضمیر بھی مسے عیلی کی طرف راجع ہوجس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ یعنی إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِينَةِ عِيْسنى ابْنَ مَوْيَمَ وَشُولَ الله عب سارے خمير واحد كے مسى ابن مريم رسول الله كي طرف راجع ميں اور اخير كي ضمير يَكُونُ كي بھي مسيح ابن مريم رسول الله كي طرف راجع ہے جو کہ قیامت کے دن اہل کتاب پر گواہ ہو گا تو چر کیا وجہ ے کہ قَبْلَ مَوْتِهِ کی ضمیر ای

ت سینی این مریم رسول الله علیه کی طرف نه چیری جائے جس کا ذکر جور ہا ہے۔ باتی رہا یہ سوال جس کی بنا پرمفسرین رجم الشعلیم نے اختلاف کیا ہے کہ کیوں

بعض مفسرین نے قرآن اور حضرت محمد رسول الله تلطی کی طرف ان دو ضمیرول کو چھیرا ے؟ تو اس كا جواب بي ہے كه ان مفسرين رحميم الله عليهم نے اس خيال سے به كی ضمير كو حفرت محد على كل طرف بيميرا ب كه بعد محد تلك ك جو خام العبين وآخر الرسلين بين عیسیٰ می پر ایمان لانا کافی نہیں۔ جب تک آخری نبی پر ایمان نہ لایا جائے اس واسطے انھوں نے میضمیر قرآن شریف یا محد ﷺ کی طرف چرتی لکھا ہے۔ گر یہ دونوں ضمیریں جب محمد علی نے خود حضرت عیلی کی طرف چیر دیں اور حضرت ابو بریرہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہﷺ نے اصالناً فزول حضرت عیسیٰ کا فرمایا کہ اگرتم کو شک ہو اصالناً زول ابن مريم عيني مين لو قرآن كى آيت وَإِنْ مِّنُ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ رِدهولِعِني برايك الل كتاب جواس وقت مو كاحضرت عيلي يرايمان لائے كارعيلي کی موت سے پہلے۔ جب رسول الله الله الله علی نے خود فیصله کر ویا اور ساتھ ہی یہ فیصله کر دیا. کہ وہ تعنی حضرت عیسی بعد نزول میرے دین اور شریعت کے تابع ہو گا اور شریعت محمدی پر خود عمل کرے گا اور کرائے گا تو وہ شک و اعتراض جوبعض مفسرین کو ہوا تھا وہ بھی رفع ہو گیا کیونکہ اسوت حضرت میسلی پر ایمان لانا حقیقت میں مجموعظتی پر ایمان لانا ہے۔ اگر افغرض محال مرزا قادیاتی کی طاطر بیدسلیم بھی کر کیس کہ بھر اور مُونِّتِه کی شمیر قرآن شریف ک طرف یا حفرت محمد علی کی طرف چرق ہے اور مَوْتِه ک ضمير كتابيوں كى طرف چرق ہے۔ پھر بھی حضرت عیلی کی وفات ہرگز اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی۔ بیصرف مرزا قادیانی کی اپی ایجاد تھی کہ جس آیت کو حیات مسج پر دال جانتے تھے اس کو ایخ دعوے

کے ثبوت میں پیش کر دیتے اور بلا دلیل کہد دیتے کہ اس ہے میے کی وفات ثابت ہے۔ کوئی مرزائی بتا وے کداس آیت میں کون سے الفاظ میں جن سے وفات میح ثابت ہوتی ہے۔ اختلاف مفسرین تو صرف ایمان میں ہے نہ کہ حیات مسیح میں وہ سب منفق میں کہ

وہی عیسیٰ بیٹا مریم کا نبی ناصری اصالتاً قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور ان کا نزول

آثار قیامت میں سے ایک اثر (علامت ہے) اس یہ آیت بھی وفات مسح \* پر برگز دلالت نہیں کرتی۔

قولهٔ یانچویں آیت "جو وفات ميح ير دالات كرتى بي بي ب- مَا الْمَسِينعُ ابْن مَرْيَمَ إلا رَّسُولُ

قُلْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَائَّهُ صِدِّيقَةٌ كُانَايًا كلاَن الطُّعَامِ. (١،، ٤٥) لِينَ أَسَ

جب وہ ودنوں زندہ تھے تو طعام کھایا کرتے تھے۔'' یہ آیت بھی صریح نص حضرت سے کی

صرف ایک رسول ہے اس سے پہلے نبی فوت ہو کیے ہیں اور مال اس کی صدیقہ ہے

موت پر ہے کوئکہ اس آ ہت میں بقری بیان کیا گیا ہے کہ اب حضرت عینی اور ان کی والده مریم طعام نہیں کھاتے۔ ہال کس زمانہ میں کھایا کرتے تھے جس کا کہ تکاماً کا لفظ

اقول: حق بات مجي چهي نبيل عتى مرزا قادياني كه اگر چدتهم رگ و ريشه مل سيح کی وفات سائی موئی تھی۔ مُرقرآن کی آیت اور اس آیت کے الفاظ نے مجبور کر دیا کہ وہ خود بی این باتھ مبارک سے حیات مسے ثابت کر دیں۔ اگرچہ اس نے اس آیت کا ب عادت غلط ومحرف الفاظ میں کیا ہے مگر اس تحریف کے وقت کچھ ایسے ب خود ہو گئے کہ کلم حق کو نہ روک سکے۔ دیکھو وہ لکھتے ہیں۔ ''لینی سیح صرف ایک رسول ہے

سلمانو! یہ خدا کی قدرت کا تماشہ ہے کہ مرزا قادیانی نے غلط معنی بھی کیے اور کچھ عبارت تحریف کے طور پر اپنے پاس سے بھی ملا دی لین یہ بات اپنے پاس سے لکھتے ہیں کہ''اس سے پہلے سب نبی فوت ہو ھکے ہیں۔'' حالانکہ قرآن کا کوئی لفظ نہیں۔ جس کے بیمعنی ہوں کہاس سے پہلے سب نی فوت ہو بھے ہیں۔ مگر خدا کی قدرت و جروت و کھے کہ سے کو خود موت سے نکال دیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے سب بی فوت ہو چکے ہیں تو ٹابت ہوا کہ میج فوت نہیں ہوا کیونکہ رہ میج سے پہلے سب رسول فوت ہوئے لکھتے ہیں

(ازاله ص ۲۰۳ فزائن ج ۳ ص ۲۲۴ ۲۵۳)

اس پر دلالت کرتا ہے۔ جو حال کو چھوڑ کر زبانہ گذشتہ کی خبر دیتا ہے۔

اس سے پہلے نی فوت ہو کیے ہیں۔" (حوالہ مذکور)

144 جس سے حفرت عیلی صاف صاف متنی ہو گئے۔ لین اس سے پہلے سب نبی فوت ہو گئے گر وہ فوت نہیں ہوا۔ مرزا قادیانی براس وقت وہی مثال صادق آئی کہ طلے تھے شکار کرنے مرخود شکار ہو گئے۔ مرزا قادیانی وفات مسے ثابت کرتے کرتے خود حیات مسے م ثابت کر گئے كونكه رسولوں كى موت ہے مسے كو الگ كر ليا۔ كويا اس آيت شريف كے نازل ہونے تک حضرت عیسی بقول مرزا قادیانی زندہ ثابت ہوئے۔ والحمدللہ

وه جو سر جادو آ ك كليح بين كد" جب وه زنده تح تو طعام كهايا كرتے تھے." اس عبارت

یں بھی مرزا تاریانی نے اپ پاس سے عبارت جوڑی ہے کہ جب وہ زندہ تھے۔ حالانگد کوئی لفظ آیت میں نہیں جس کے بید معنی ہول کہ جب وہ زندہ تھے۔ ہال مگانا یا کماکوئی الطَّعَامَ ہے یعنی وہ دونوں مخلوق تھے اور جس طرح دوسری مخلوق کو غذا مکتی ہے اس طرح وہ بھی غذا کھایا کرتے تھے۔ اس آیت میں الوہیت مسے کی تر دید ہے یعنی مسے معبود وخدا نہ تھا مخلوق ومختاج غذا تھا اور ایسا ہی اس کی مال مریم تھی۔ یہاں وفات و حیات کا کوئی ذکر نہیں۔مرزا قادیانی نے یہ کیونکر سجھ لیا کہ ایک غذا کے بدلنے سے فوت ہونا لازم آتا ہے روزمرہ کا مشاہرہ ہے کہ تمام حیوان مال کے پیٹ میں خون سے پرورش پاتے ہیں اور خون بی ان کا طعام ہوتا ہے۔ جب مال کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تو صرف دودھان کی غذا طعام اور وجہ پروش ہوتی ہے اور جب اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں تو اناج و گھاس ومیوہ جات ان کا طعام و غذا ہوتے ہیں۔ کیا کوئی باحواس آ دمی کہرسکتا ہے کہ مال کے پیٹ سے باہر آ کر انسان یا دیگر حیوان فوت ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ کامًا مَا کلان الطعام نہیں رہنے اس لیے کہ خون کی غذا بند ہو جاتی ہے اور صرف دودھ بی ملیا ہے۔ جب دورھ ملتا ہے تو کیا مر جاتے ہیں۔ یا دورھ کا موقوف ہونا وفات کی دلیل ب؟ برگز نہیں كونكه مشامده ب كه غذا كے بدلنے سے كوئى فوت نہيں ہوتا۔ جب بيدامر البت ب كمفذا كے بدلنے سے موت لازم نيس موتى تو حضرت عيلي كى غذائ زينى سے غذائے آسانی کیونکر باعث وفات ہوسکتی ہے اور یہ کیونکر مرزا قادیانی کومعلوم ہوا کہ آسان پر طعام وغذائبیں؟ حالانکہ آسان سے بی زمین والوں کو غذاملتی ہے۔

امام جلال الدين سيوطي اليي تفير مين لكهة بين كد حفرت عيلي كي غذا ذكر اللي

ر بیر در میر کود کھولے وہ جو سر پیر چڑھ کے بولے

14

کا انکار ہے۔ جب قرآن سے ثابت ہے کہ لگا لگا یا خوان آسان سے بنی اسرائیل کی درخواست اور حفرت عیلی کی دعا ہے از اتو پھر مؤن قرآن تو انکار نہیں کر سکا۔ دیکھو

''کیا تحمارے پروردگار ہے ہو سکن ہے کہ ہم پر آسان سے کھانے کا ایک خوان اتارے حضرت عمیلی نے کہا کہ اگر تم ضدا کی قدرت اور میری نبوت پر ایمان رکھتے ہو تو ضدا سے ڈرو اور ایک بمبودہ فرمائش شہ کرد۔ جس میں ایک طرح کا استخان معلوم ہوتا ہے۔ وہ بوئے ہم کو استخان منظور نمیس ہے بلکہ ہم چاہج میں کہ وہ تحرک کچھ کر اس خوان میں سے بچھ کھا نمیں اور ہمارے دل آپ کی رسالت نے بورے بورے مطمئن ہو جا کی اور ہم تجربہ سے معلوم کر لیس کہ چیک آپ نے ہمارے آگے جا دمح کی کیا تھا اور ہم آپ کے اس خوان کے گواہ رہیں۔ اس پر تصلی اسٹن مرکم نے وعا کی۔ اے القد! اے ہمارے کے رور دگار ہم پر آسان نے کھانے کا ایک خوان اتار اور خوان کا اترنا ہمارے لیے۔ لینی

قرآن میں کس طرح مفصل ذکر ہے۔ صرف ترجمہ لکھا جاتا ہے۔

مارے اگلے پچپلوں سب کے لیے عید قرار پائے۔ یہ تیری طرف سے مارے حق میں تیری قدرت کی ایک نشائی ہو اور ہم کو اپنے وستر خوانِ کرم سے روزی وے اور تو سب روزی دینے والوں سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا بہت خوب۔ بیشک ہم وہ خوان تم لوگوں پر اتاریں گے۔ مگر جو مخص پھرتم میں سے ہماری خدائی کا افکار کرتا رہے گا تو ہم اس کو ایسے بخت عذاب کی سزا دیں گے کہ دنیا جہاں میں کس کو بھی ولیک سزا

نبیں دیں گے۔'' (مائدہ ۱۱۵ے۱۱) افسوس مرزا قادیانی این مطلب کے واسطے الی الی باتیں بنا لیتے ہیں کہ

ادنی طالب العلم بھی بنی اڑاتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ " کانا ماضی کا صیفہ ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ آب چونکہ وہ کھانا نہیں کھاتے البذا فوت ہو گئے ہیں۔'' یہ ایک علی نامقول بات ہے جوکوئی مرزا قاریانی کو ان کی زندگی میں کہتا کہ آپ دووھ پیتے تھے اور

وہ ماضی کا زمانہ تھا۔ اس لیے آپ فوت ہو چکے میں کیونکہ اب آپ کا دودھ نہ بیٹا آپ کی وفات کی وکیل ہے۔

اب ذرا" کانا" پر بحث بھی ضروری ہے تا کہ مرزا قادیانی کامنطق معلوم ہو کہ وہ اینے مطلب کے واسطے من گھڑت قاعدہ بنا لیتے ہیں۔ حلاائکہ قرآن کے برخلاف ہوتا اور لطف مید که مجراس کا نام حقائق و معارف رکھتے اور افسوس مرید تشکیم کرتے۔

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ تکانا چونکہ ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی کے سوا اور معنوں لین مضارع و حال و استقبال کے معنوں میں نہیں آتا اس لیے اس آیت سے وفات میح ثابت ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھوقر آن مجید کی آیات ذیل۔

مثال (١) مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ امَنُوا. (التوبا١١٣) لَعَى "مسلمانول اوريَغِمركو لازم نہیں۔" کیا مرزا قادیانی اس جگہ بھی میمنی کریں گے کہ پیفیر اور مسلمانوں کو لازم تہیں تھا۔ ہرگز تہیں تو چھر انکا کہنا غلط ثابت ہوا کہ تکانَصرف ماضی کے واسطے آتا ہے

حال (٢) مَاكَانَ اللَّه لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْهَدَاهُمُ. (الوبد١١٥) ليحى الله كل شان سے بعید ہے کہ ایک قوم کو ہدایت دے اور پیچھے گمراہ قرار دے۔ یہاں بھی کانَ آیا ہے۔ مگر ماضی کے صیغہ کے معنی نہیں دیتا جس سے وفات مسح باطل اور استدلال مرزا

مثال (٣) وماكانَ الْمُؤْمِنُونَ لينفروا كَافَّةُ (التوبة ١٣٢) ليني مناسب تهيل

اور اس سے وفات سیح ثابت ہے۔

قادیانی غلط ٹابت ہے۔

كم ملمان سب كے سب نكل كھڑے ہوں۔ يہاں بھى كان ماضى كا صيغہ ہے اور معنى ماضی کے نہیں حال اور احتقبال کے ہیں۔ پس مرزا قادیانی کا بیاکسنا بالکل غلط ہے کہ کان سے وفات مسے ثابت ہے کان سے تو صرف یہ مطلب ہے کہ حضرت عیسی اور ان کی

والده مريم دونول مخلوق سے اور عاجز انسان سے۔ خدا اور خدا کی جزو ند سے۔ دوسری تلوق کی طرح طعام کھایا کرتے تھے۔ حالانکہ خدا کھانے پینے سے پاک ہے۔ یہ کہاں

لكها بكد دونول مال بينا وفات با كي؟ يهال توترديد الوجيت و ثالث ثلانه ب ندكه تردید حیات ہے۔ بیمرزا قادیانی نے کہاں سے سجھ لیا کداب عیسیٰ طعام نبیں کھاتے اور وہ طعام کے کیا معنی سجھتے ہیں اگر گندم کی روئی اور گوشت وغیرہ کو بی طعام سجھتے ہیں تو بہت انسان اور حیوان مردہ ثابت ہول کے کیونکہ بہت انسان صرف دودھ برگزارہ کرتے

اور تین تین ماہ تک چولہا گرم نہ ہوتا۔

خلت کا جواب

اب ہم اس بوے بھارے مغالط کی تردید کرتے ہیں جو مرزا قادیانی یہ آیت

پی*ش کر کے مسلمانوں کو دیتے* ہیں۔

مرزا قادیانی خلک کے معنی مر بھے میں کرتے میں۔ عالاتکہ خلک کے معنی موت کے ہرگز نہیں کیونکد خُلَتُ کے معنی گزرنے کے بیں اور گزرنا زندوں اور مردول دونوں کے واسطے بولا جاتا ہے اور چونکہ انبیاء علیم السلام کے گروہ میں جو گزر کیے ہیں۔ چارنی زندہ بھی ہیں۔ بیقرآن مجید کی اعلی درجہ کی فصاحت ہے کہ اس نے ایے موقعہ پر اييا لفظ استعال فرمايا جو كه مرده اور زنده سب نبيول اور رسولول ير حاوى مو كيونكه جار نبي زنده بین جو گزر محکے بیں۔ دو آسان پر اور دو زمین پر۔ حضرت خضر علیہ السلام و الیاس علیہ السلام زیمن پر اور حضرت میں علیہ السلام اور اور لیس علیہ السلام آسان پر۔ جیسا کہ تھ اکبر حضرت کی الدین این عربی نے ضوص الکم میں لکھا ہے اور مظاہر فق جلد چہارم صفحہ ساتھ اے کہ کہا بغوی نے معالم المتو بل میں کہ جار مخص انبیاء میں سے زندہ ہیں۔

زمین پر خصر و الیاس اور آسان پر ادر لیس و عینی الخ ۔ ای واسطے قرآن مجید نے خلت کا لفظ فرمایا تاکد مردہ اور زندہ رسولول پر حاوی ہو۔ حَلَتْ کے معنی صرف موت کے برگر نہیں۔ بم ذيل مين قرآن مجيد كى چندآيات "مشت نموند از خروار" كي تاكد

معلوم ہو کہ عَلَث زندوں کے واسطے بھی بولا جاتا ہے اور مردوں کے واسطے بھی۔ (اوّل)..... وَإِذَاخَلُوا إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ. (بقره ١٣٠) لِعِنْ جب وه اينے شيطانوں سے المت میں۔ یہ خَلُو جو مادہ ب خَلْتُ كا خاص زندوں كے حق ميں استعال كيا كيا ہے۔ یعن جب منافق لوگ مسلمانوں کے باس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شخصے کرتے ہیں۔ کیا یہ سنافقین کا آنا جانا زندہ ہونے کی حالت میں تھا یا مردہ ہونے کی حالت میں اور خُلُوا زندول کے داسطے متعمل ہوا یا مردول کے واسطے صاف ظاہر کہ زندول کے واسطے متعمل ہوا۔ پس ٹابت ہوا کہ خَلَتُ کے معنی موت ہی نہیں زندوں کے داسطے بھی خَلَتُ بولا

(روم) ..... سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدُ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ. (مؤن ٨٥) يعني الله كا رستور ب جو

اس کے ہندوں میں جاری ہے۔ کیا یہاں سنتہ اللہ فوت ہو گئی معنی کرو گے ہر گزنہیں تو پھر یہ غلط ہوا کہ خَلَتُ کے معنی موت ہے۔

وقت اکیلے ہوتے ہیں تو مارے غصے کے تھے پر اپنی انگلیاں کا مج ہیں۔ اس جگہ بھی خَلُوا زندوں کے داسلے بولا گیا ہے کیونکہ مردے تو غصے سے انگلیاں نہیں کائے۔ (چِيَارِم).... قَالَ ادْخُلُوا هِيُّ أُمْمِ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّمَ الْجِنِّ وَالْأَنْسِ فِى النَّارِ. (الراف ۲۸) يعنى قيامت كه دن إلله تعالى فرائے گائے مجمعي واقعل بو جاؤ مگر جن اور انسانوں کی امتوں میں جوتم سے پہلے گزری تھیں آگ میں۔ یعنی دوزخ میں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں بھی خَلَتْ کے معنی موت کے نبیں صرف گزرنے کے یں۔ علادہ برآ ل قرآن مجید میں کثرت سے سنت اللہ کے ساتھ فَلْهُ خَلَتُ كا لفظ آیا ہے جس کے معنی سنت اللہ کے موت کے نہیں صرف گزرنے کے جیں اور گزرنے کے واسطے موت لازم نیس زندگی کی حالت میں مجی گزرنا ہوتا ہے۔جیبا کدروزمرہ کا مشاہرہ ہے کہ جناب میں یا اور کس ملک میں بھی وستور ہے کہ جب بھی کوئی تبدیل ہو جائے اور نیا حاكم آئے تو بولا جاتا ہے كہ كئ حاكم آئے اور گزر گئے۔ اس كا مفہوم يد ہرگز نہيں موتا كدسب حاكم فوت ہو گئے كيونكه زعد كى ميں بھى گزرنا ہوتا ہے۔ زيد دہلى جاتا ہوا امرتسر' لدھیانۂ جالندھر ادر انبالہ ہے گز ر جاتا ہے۔ حالا نکہ فوت نہیں ہوتا۔ پس میہ بالکل غلط اور دھوکہ دی ہے کہ قلد حَلَث مِنُ قَبُلِهِ الرسُلُ سے وفات کی ثابت ہے بلکہ اس سے تو حیات نابت ہوتی ہے کیونکہ کے زشن سے گزر کر آ سان پر چلا گیا۔ جیسا کہ زندہ آدی ی شہر امریکہ سے گزر کر اغریا میں جلا آئے جو نیچے زمین کے ہیں اور جس طرح

(سوم).. .. وَإِذَا خَلُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلُ مِنَ الْغَيْظِ. (آل عران ١١١) يعني جم

امريكه سے گزر كر اغياش آنے والے كے واسطے موت لازم نبيل بے۔ اى طرب حضرت عليى ك واسط فوت مونا لازم نهيس اور خلت كالفظ حيات ميح ابت كررها بـ ورند الرميح فوت موكيا تها تو صاف موت كالفظ موتا لين قَدُ مَات موتا مر قَدُ حَلَثُ اس واسط فرمایا ہے کہ چار نی گزر بھی گئے اور زندہ بھی ہیں جو اس واسطے ایسا لفظ قرآن میں ذکر فرمایا جس سے دونوں معنی نکل عیس اس لیے خَلَتُ کا لفظ استعال فرمایا تا کہ جو رسول فوت ہو کر گزرے ہیں ان پر بھی صادق آئے اور جو ابھی تک نہیں مرے ان پر بھی

صادق آئے پس اس آیت سے بھی وفات مسح برگز ثابت نہیں ہوتی بلکہ حیات ثابت ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے حَلَث کا لفظ فرمایا جو کہ مشترک المعنی ہے ورنہ صاف صاف قَدُ مَات كا لفظ موتا لبذا اس آيت سے بھي مرزا قادياني كا استداال غلط ب كيونكه

ي بتا وينا بحى ضرورى بى كى مَا المَسِينَحُ ابْن مَوْيَم إلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ

خَلَتْ كِمعنى موت كِنْبين بين. کا اصل مطلب کیا ہے؟ مح مطلب یہ ہے کہ خدا تعالی نصاری کی تردید فرما کر بتا رہا ہے کہ عینی

وِلَدَ جَعَلْنَاهُمْ حَدَدُهُ اللَّهُ يَاكُلُونَ الطَّعَامَ. (انجياء ٨) ورهيّقت يهن اكبلي

صرف ایک رسول تھا جیما کہ اس کے پہلے رسول ہوگزرے ہیں۔ اس جگہ صرف تروید الوہیت سیج اور اثبات رسالت ان کی مقصود بالذات ہے نہ کہ کسی کی حیات وموت کا ذکر ہ۔ قرآن مجید میں جب آپ یہ آیت نکال کر دیکسیں گے تو معلوم ہو گا کہ صرف رسات مسح کا ثابت کرنا اس سے مقصود ہے اور حضرت عیسیٰ کو دوسرے نبیول کے ساتھ رسالت و نبوت میں مماثلث ہے نہ کہ رسولوں کی پیدائش اور موت میں مماثلت ہے۔ پیدائش میں حضرت مسیح کل رسولوں سے علیحدہ ہیں۔ لیتن بغیر نطفہ باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم پیدائش میں رسولوں سے مماثلث نہیں رکھتے کوئکہ بغیر مال اور باپ کے پیدا ہوئے۔ قدخلت میں آ دم سے مماثلت صرف رسالت میں ہے اور ایا بی دامرے رسولول سے رسالت میں مماثلت ہے نہ کہ مرنے اور جینے میں۔ اگر مرنے میں مماثلت ے تو پیدائش میں بھی ہونی چاہے۔ اور یہ بالبداہت بلاخوف تر دید روش ہے کہ میے کو پیدائش میں کی رسول مماثلت نہیں کونکہ کوئی نبی کنواری اڑی سے بغیر مس باپ کے پیدائمیں ہوا۔ پس اس آیت ہے وفات میح کا استدر ن غلط بلکہ! غلط ہے۔ قولهٔ بچھٹی آیت

120 آیت کافی طور پرمیح کی موت پر داالت کر رہی ہے کیونکہ جب کوئی جسم فاک بغیر طعام كے نبيں رہ سكتا يبى سنت اللہ ہے تو پھر حضرت مسيح كيوكر اب تك بغير طعام كے زندہ موجود ہیں اور اللہ جل شائد فرماتا ہے وَكُنْ تَجَد نِسُنَّةِ اللَّهِ تَبُدِيْلاً. اور اُگركوئی كے ك اسحاب کہف بھی تو بغیر طعام کے زندہ موجود ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کی زندگی بھی اس ت میں گئیں۔ مسلم کی حدیث سو برس والی ان کو مار چکل ہے۔ بیشک ہم اس بات جہاں کی زندگی نبیس۔ مسلم کی حدیث سو برس والی ان کو مار چکل ہے۔ بیشک ہم اس بات مہر سے سے مصل کی بھی شرور کی اور کا انسان کی اس کا میں " یر ایمان رکھتے ہیں کہ اصحاب کہف بھی شہداء کی طرح زندہ ہیں۔' (ازاله اوبام ص ۹۰۵ فزائن ج ۳ ص ۴۲۱) اقول: مرزا قادیانی خود غرضی سے مچھ ایسے محو حیرت تھے کہ خود بی اصول بنانے اور جب انبی کا موضوعہ اصول ان کے خلاف مطلب ہوتا تو اس سے بھی انکار کر کے اپنا الو پدھا کرنے کی کوشش کرتے۔ اس ندکورہ بالا عبارت میں جب دیکھا کہ اصحاب کہف کا قصہ

قرآن مجید میں ہے ان کے معا کے برطات ہے تو حست قرآن کی تردید مسلم کی صدیث سو برس والی سے کر وی گر ساتھ ہی ایک مہمل تقریر کر دی کد بیشک اصحاب کہف زندہ ہیں۔ مگر شہدا کی طرح ان کی زندگی ہے۔ سجان اللہ! امام ادر مسیح موعود ہونے کا دعوی اور ایسی فاش غلطی که کوئی پرائمری جماعت کا طالب علم بھی نہیں کر سکتا کل و نیا جانتی ب كرشهيد بلي جنك كرت تع اور كفار ك باته ت كل موجات تع اور قرول من مدون موجاتے تھے تب ان کوشہد کہا جاتا تھا۔ مرزا قادیانی نے جو صریح قرآن مجید کے برخلاف کہہ دیا کہ ان کی تینی اصحابِ کہف کی زندگی شہیدوں کی سی ہے۔ کس قدرغضب کی بات ہے۔ کہاں قرآن میں یا کی حدیث میں یا کی تاریخ میں تکھا ہے کہ اصحاب کہف کفار کے ہاتھ سے مارے گئے اور ان کو شہیدوں کی مانند زندگی عطا ہوئی۔ اگر کوئی مرزائی نہ دکھائے تو پھر مرزا قادیانی کی دروغ بانی اور کذب بیانی اظہر من انقمس ہوگ۔ ہم ذیل میں قرآن مجید کی آیت لکھتے ہیں۔ جس سے ثابت ہے۔ اسحاب کہف ٣٠٩ برس تک عار میں زندہ رہے ویکھوقرآن فرماتا ہے۔ نکحن نَقُصُ عَلَیْکَ نَبَّاهُمُ بِالْحَقِّ النع ے قصد شروع ہوتا ہے اور آ کے صاف کھا ہے۔ قَالَ قَائلٌ الآیة. لین ان میں ہے

ایک بولنے والا ایول افحا۔ جملا اس عار میں تم کتی مدت ظهرے ہوئے؟ وہ بولے ہم بہت رہے ہوں گے۔ کہا کہ تمہارا رب جانتا ہے کہ تم اس عار میں کتی مدت رہے۔ اپنے میں سے ایک کو اپنا روپید دے کر شہر کی طرف جمیعی تاکہ وہ جا کر دیکھے کہ کس کے ہاں اچھا

کھانا ہے اور اس میں سے بقدر ضرورت کھانا تمھارے لیے لے آئے اور چیکے سے لے

جائيں گُوتو يَوْجُمُونُ كُمْ مَ كُوسَكُمار كروي گے۔ أَوْ يَعِينُلُونُ كُمْ فِي مَلْتِهِمُ يا تَم كو النّا پچراپ دين مِس كرليں كے اور ايما ہوا تو پجرتم كو بحق قلاح نه ہوگی۔ ان آیات سے (جن کا بخوف طوالت فقط ترجمہ لکھ دیا گیا ہے) صاف ثابت ب كدامحاب كهف كفار كے خوف سے غار ميں بيشيدہ ہوئے ادر الله تعالى نے ان كو اپنى غاص قدرت سے ایکی نیند عطاک کہ وہ کھانے پینے سے بے برواہ ہو گئے۔ اس حالت

کرِ چلا آئے ادر کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے اگر تمہاری قوم کے لوگ تمہاری خبر پا

نیند میں ندان کو بھوک لگی نہ پیاس۔ جب جائے تو جھوک پیاس محسوں ہوئی اس نص قرآنی ے ثابت ہوا کہ نیند کی حالت میں بھوک پیاس نہیں ہوتی۔ اسواسطے تونی کے معنی نیند کے ورست ہیں کہ حضرت عیسیٰ نیند کی حالت میں ہیں اور تائزول ای حالت میں رہیں گے۔

اب مرزا قادیانی کی دلیری د کیھئے کہ کس طرح قرآن مجید کے مقابلہ میں کہتے

ہیں کہ''میں کہتا ہوں کہ ان کی زندگی بھی اس جہان کی زندگی نہیں۔مسلم کی حدیث سو

برس والی ان کو مار چکی۔''

اب كوئى يو يم كم حفرت كام الله ك مقابل آب كا كهناكيا وقعت ركها ب اورآپ کا کہنا جب کی سندشری سے نہیں کہ اصحاب کہف مر گئے تھے اور بعد موت غار میں پوشیدہ ہوئے اور اب ان کی زندگی شہیدوں وائی ہے۔ کوئی سند بھی ہے یا یول جی جو

سنو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر غار والوں کی خبر کفار کو ہوگی تو سنگسار کریں گے مرزا قادیانی بتا دیں کہ شہیدوں کو بھی سنگ ار کیا جاتا ہے۔ مر کرتو شہید ہونا ہوتا ہے اور مرزا قاریانی کاعقل اورفلفی عقل دیکھیے کہ کہتے ہیں شہیدوں کی زندگی ہے۔

دوم! قرآن شریف فرماتا ہے ایک کو کھانا لانے کے واسطے شہر میں روانہ کرو۔ کیا کوئی مرزائی اینے مرشد کی حمایت کر کے بنا سکتا ہے کہ شہید کھانا مول لینے کے واسطے آیا کرتے ہیں اور روپیر ساتھ لاتے ہیں جیسا کدامحاب کبف میں سے ایک فخص لایا تھا اور اس کو پھرمعلوم ہوا کہ تین سونو برس ہم غار میں سوئے رہے۔ دیکھو قر آن شریف کی اب مرزا قادیانی قرآن شریف کی تردید کر کے کہتے ہیں کد اصحاب کہف شہید تھے کوئی اس عقل مند ہے یو چھے کہ شہید لوگ غار میں چھپنے کیوں گئے؟ وہ تو غار میں اس

واسطے گئے کہ کفار کے ہاتھ سے مارے نہ جائیں اور شہید نہ کہلائیں تو پھر انھول نے شہادت کس طرح سے یائی؟ جب کفار کے ہاتھ میں بھی نہ آئے اور نہ قبل ہوئے تو شہید غار میں بیٹھے بیٹھے کس طرح ہوئے؟ مگر یہ شہادت شائد قادیانی شہادت ہے کہ کاذب اسے كذب ك وربعد سے جس طرح اسى آپ كوشبيد بكداس سے بھى زيادہ بناليتا ہے۔ ای طرح قادیانی شہادت اصحاب کہف کوبھی دے دی۔سنو مرزا قادیانی ککھتے ہیں

است سیر كربلا است در گریا . (در نثین ص ا∠ا) لینی ہر وقت میں کربلا جیسے صدمات افھا رہا ہوں اور ایک حسین کیا بلکہ سو

حسین سیرے گریبان میں ہے۔جس کا مطلب میہ ہے کہ قادیان کر بلا ہے اور میں ایک موحسین کا مجوعہ ہوں۔ لین ،جو کھ تکلیف کربلا میں حضرت حسین کو ہوئے اس سے سو درجہ زیادہ مجھ کو تکلیف ہوتے ہیں اور حسین سے سو درجہ شہادت مجھ کو ہوتی ہے بلکہ ہر ان كربلاكي سيركرتا ربتا مول يعني كربلا جيد عذاب برونت برداشت كرتا مول-اب کمی باحواس آ دمی کو شک رہتا ہے کہ مرزا تاریانی حجوث و افتراء اور خلاف واقعہ بات کر وینے ایس اوّل درجہ کے ڈگری یافتہ تھے۔حضرت حسین تین دن کے بیاسے وشت کربلا میں شہید ہوئے او رجسد مبارک تیروں سے چھد گیا تھا اور سر مبارک تن اطبرے جدا کیا گیا اور کاذب مرکی کیوڑے اور خس کی ٹھوں میں عیش و آ رام ہے زندگی بسر کرتا تھا اور عورت کے زیور سونے کے اس قدر کد کسی امیر دنیا برست کو نھیب

نہ ہوئے ہوں اور متویات اور لذیذ غذاؤں کی وہ کثرت کہ خلق مبارک ہے دوسری غذا کا ائرنا ایٹا ہی محال تھا جیسا کم حضرت عیلی کا مزول اور ظاہر ہے که مرزا تاویانی کے جسم کو ان کے کذب بجرے سرے کی نے سبدوش نہیں کیا۔ یعنی تمی نے مرزا قادیانی کولل نہیں کیا۔ تیروں کے بدلہ میں ایک سوئی کا زخم نہیں لگا۔ خود اپنی موت مرض ہیفہ سے فوت ہوا۔ مگر کذب بیانی ید کدسو حسین کا عذاب آپ کو ہر وقت ملتا ہے۔ خیر ید قصد طول ب اصل مطلب کی طرف آتا ہول کہ اصحاب کہف ندتو کفار کے ہاتھ آئے اور ند شہید ہوئے خدا تعالی نے حضرت عیسی کی مانندا پی قدرت نمائی سے عجیب کام کیا کہ کفار غار تک نہ پہنچ سکے اور سیح وسلامت ۹ سم برس تک سوئے رہے۔ یہ بالکل فاسد اور غلط عقیدہ مرزا قادیانی نے تراثا ہے کہ اصحاب کہف کی زندگی شہیدوں والی زندگی ہے اور صرتح قرآن شریف کا انکار کیا ہے۔

پس قرآنی نص سے ثابت ہوا کہ جسمانی جسم بغیر طعام کے زندہ رہ سکتا ہے۔ میں کدامحاب کہف کا قصد شاہر ہے کیونکہ نظیر موجود ہے جس خدائے اصحاب کہف کو

اپنی خاص مجوبه نمائی قدرت سے الی نیند سے سلایا کہ ۳۰۹ برس تک بھوک بیاس سے متغنی رہے وہی خدا قادر ہے کہ حضرت سیلی کو الی نیند عطا کر دی ہے کہ تا نزول دہ

انسانی حوائج سے بے برواہ رہے اور اکثر مغسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیلی عالت نیند اٹھائے گئے اور تا نزول ای حالت میں رہیں گے اور تونی کے معنی نیند کے بھی ہیں اور

بھوک بیاس نیند کی حالت میں نہیں لگتی۔ اب ہم مسلم والی حدیث کی بابت بحث کرتے ہیں۔

(١) مرزا قادياني نے خود اپنا اصول توڑا ہے كيونكه قرآن شريف جس امر كوسيا معاملہ بتا

اور بعد میں ایک ان میں ے کھانا مول لینے آیا۔ مرزا قادیانی قرآن کی

تردید مسلم دالی حدیث سے کرتے ہیں۔ جب بد مسلمہ اصول بے کہ اوّل قرآن بعد ہ حدیث چرقرآن کے مقابل حدیث چیش کرنی مرزا قادیانی کی غلطی ہے۔

(٢) مسلم والى حديث ميل كهال لكها ب كدا صحاب كيف مر كئے۔ يد مانا كد مرزا قادياني اپنے مطلب کے واسطے جھوٹ استعال کیا کرتے ہیں گر ایسا جھوٹ کہ مسلم والی حدیث اصحاب کہف کو مار رہی ہے۔ حدیث میں اگر کوئی مرزائی دکھا دے کہ اصحاب کہف مر گئے تھے تو ہم اس کوسوروپیدانعام دیں گے۔مرد میدال بنیں اور حدیث مسلم والی ہے دکھا دیں یا اب تو کاذب مرک کا بلہ چھوڑیں۔ کیونکہ ابات ہے کہ دہ قدم قدم پر جموت بوالا ہے تو دعوى وى والهام ميس كيوكرسي موسكما ہے؟ اور ايبا دروغ كو پيشوا بونے كے لاكن نبيس (٣) مسلم دالى حديث كاحواله بالكل غلط ب كوتكه اصحاب كهف اور حضرت عيسي حضرت محمد رسول الله ﷺ سے پہلے ہو گزرے ہیں اور حفرت محمﷺ نے اصحاب کہف اور حضرت عیسیٰ کے بہت مدت بعد فرمایا۔ مابعد کا زمانہ ماقبل کے زمانہ ہر کیونکر حاوی ہوسکتا ہے؟ پیصرف خود غرضی ہے کہ اس نے اندھا کر دیا ہے۔ جب قر آن میں حضرت نوح \* کا ایک ہزار برس سے بھی زیادہ عمر پانا فدکور ہے۔ حضرت آ دم کی عمر ساڑھے نوسو برس کی تورات سے ثابت ہے تو کس قدر دھوکہ دئل ہے کہ عمداً جھوٹ اختیار کیا جاتا ہے کہ ا يك حديث جو كدرسول الله ع في في المنظر في الماء عند الماء الماء واسط فرماني وه يهل انبياء

كرفرا رہا ہے كداسحاب كبف ٣٠٩ برى تك زندوسوئ رے۔

کے کا در تلقوق کے واسطے بتائی جائے یہ ایمی عی جہالت کی بات ہے کہ کوئی جابل کیے کہ دھترے ابراہیم و موری نے قرآن پڑ عمل فیص کی او جس طرح اس جائل کو مجمایا جائے گا کہ اس وقت تو قرآن شریف نہ تھا۔ ای طرح مرزا قادیائی کو بتایا جاتا ہے کہ اسحاب کہنے کہ وقت نہ دھترے تھے در سول اللہ ﷺ تھے اور نہ سلم والی صدیت تھی۔ یہ تو الی بات ہے کہ ایس ایک جو برس کی اللہ عالیہ بات ہے کہ ایس ایک جو برس کی اللہ عالیہ بات ہے کہ ایک بات ہے کہ ایس ایک جو برس کے بعد نے اس تھی ہی شائل کر اسکا ہے اس کی مرزا قادیائی کا عال ہے کہ رسول اللہ عظیم فرا کمیں تو چہ سو برس کے بعد کے دیش پر سو برس سے زیادہ کوئی نہ جے گا اور مرزا قادیائی دھزے میسی اور اسحاب کے ذیش پر سو برس کے دیش کی اس صدیت میں شائل کر لیس۔ یہ زکردتی اور غرشی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ جو کہ آ سان پر سے برس کے کوئی اور کرشی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ جو کہ آ سان پر ہے برس کے کوئی نہ رہے گا گہ اس صدیت تو خیات میں جو اس صدیت کی دو سے زندہ ہے اور موت سے بچا بھا اس سے تو حیات میں دھوت کے بیا گہ اس حدیث کی دو سے زندہ ہے اور موت سے بچا ہوا ہے۔ سے تو حیات میں حرزا قادیائی کے اپنے قول سے اس صدیت کا اپنے موقع پر چیش کرنا غاظ بات کہ کہ خیات ہوئی کہ خود ایک کال ہوں کہ کا میں از حقیقت ہے۔ اس میں کا مام راز حقیقت ہے۔ اس میں کا مام راز حقیقت ہے۔ اس میں کی عمر یا کر کی میں کہ کوئی تو کہ کہ کوئی ہوئی۔ کوئی کہ کوئی ہوئی ہے۔ کو کہ کہ کہ کہ دورے کہ کا مام راز حقیقت ہے۔ اس میں کی عمر یا کر کو ت ہو کہ شیم میں موزن ہو کے۔ اس میں کی عمر یا کر کو ت ہو کہ کر شیم میں موزن ہو کے۔

"مدیث سی سے تابت ہے کہ حفرت میسی کی ایک سومیں برس کی عمر ہوئی تھی۔"

جب معرب مسیح کی کی عمر ایک سوئیس برس کی مرزا قادیانی کے اقرار سے ہوئی تو بید مدیث مسلم دالی درست نییس رہتی اور جب معرب میسی ٹی نے اس مدیث کے قاعدہ کو ایک سوئیس برس کی عمر یا کرفز ز دیا تو اصحاب کہف بھی قوڑ سکتے ہیں۔ جن کی عمر کا ذکر قرآن شریف میں ہے تو ٹابت ہوا کہ مرزا قادیانی جان بوچر کر دھوکہ دی کی غرض سے مسلم دالی مدیث کا ذکر کر تے ہیں۔ جب ان کوخود معلوم تف کہ سمج کی عمر میں خود ہی ایک سوئیس برس کی قبول کر چکا ہوں تو یہ کیوں کہتا ہوں کرمسلم دالی صدیث اسحاب کہف

(٢) جب صدیث خواہ کیسی جی منتج ہو قرآن کے متعارض ہو تو حدیث کو ترک کرنا پڑتا

(راز حقیقت ص۳ حاشیه خزائن ج ۱۴ ص۱۵۴)

اصل عبارت بہت طویل ہے خلاصہ میہ ہے۔

کو مار رہی ہے۔ یہ دھوکہ وہی نہیں تو اور کیا ہے؟

ہے۔ پس جب قرآن شریف اصحاب کہف کی مدت نیند ۳۰۹ برس بیان کرتا ہے اور مسلم والى حديث سو برس سے مسى كى زيادہ عمر ہونے نہيں ديتى تو حديث كى تاويل كرنى ہو گى يا بالکل ترک کرنا ہو گا اور میہ وہی اصول ہے جس کو مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں بار بار ذکر ارتے میں گر جب اپنا مطلب نہیں لکا تو خود ہی اس کے برخلاف جاتے ہیں اب

ملم والى حديث جو كمصرى قرآن شريف كے متعارض بے كول بيش كرتے بين؟ كيا ان کے اعتقادیس صدیث قرآن سے مقدم ہے؟

(۷) مرزا قادیانی دجال اور نزول عیسیٰ کی بحث میں لکھتے ہیں کہ''جو حدیث عقل اور واقعات کے برخلاف ہواس کو مجاز واستعارہ پر عمل کرنا چاہیے۔" (ازالہ اوہام س ٢٣٣ نزاأن ج ٣ ص ٢١٤) اب مرزا قارياني اين مطلب كي واسطى مجاز و استعاره كيول محبول كئد

کیا پینقل کی بات ہے کہ رسول اللہ بھانٹ نے فرمایا ہو کہ سو برس سے کسی شخص کی عمر زمین پر متجاوز نہیں ہوگی؟ جھلا بد ممکن ہے کہ رسول اللہ بھٹائٹا کے وقت میں کسی شخص کی عمر سو . برس کی یا سو سے زیادہ کی نہ ہو۔ تاریخ کی کتابوں سے اس کی تر دید واقعات سے پائی

جاتی ہے۔ دور نہ جاؤ مسلمہ کذاب کی عمر سوا سو برس کی تھی اور مرتے دقت ڈیڑھ سو برس کی تقی۔ (افادة الافهام حصداة ل ص ١٣١) آج مک کثرت سے لوگول کی عمریں ایک سو برس سے زیادہ ہوتی آئی میں اور

کئی ایک اب بھی موجود ہوں گے۔ اس اس حدیث مسلم والی کی تادیل کرنی بڑے گ ورنہ اسلام کو ایک مصحکہ خیز نذہب دنیا کے سامنے پیش کرنا ہو گا۔ اب ہم مرزا قادیانی کے اصل مطلب کی طرف آتے ہیں کہ چونکہ کوئی جسم بغیر طعام کے زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے عیسی مجمی فوت ہو چکے ہول گے۔اس کا جواب ذیل میں دیا جاتا ہے۔ ۔ (1) مرزا تادیانی کو طعام میں دھوکہ لگا ہوا ہے کہ وہ طعام ای کو کہتے ہیں جو انسان رپکا نیں اور رونی یا حیاول کے ساتھ بھاجی تر کاری روزانہ بنا کر کھائمیں تو وہ جسم کا طعام ہے اور ای سے بقائے جم ہے۔ ورنہ کوئی جم قائم نہیں رو سکتا۔ یہ مرزا قادیانی کا اپنا قیاس ہے اور بالکل غلط ہے اور نہ قرآن شریف کی اس آیت کا مید مشاء ہے۔ میر آیت تو انبیاء علیم السلام کی فطرت انسانی بتاتی ہے کہ وہ بھی انسان تھے اور یہ جوتم اعتراض کرتے

ہو کہ رید کیسانی ہے کہ ہماری طرح کھانے پینے والا بنایا ہے اور ان کے جمم ایسے بنائے

ہیں کہ کھاتے ہیں طعام کور اوّل۔ تو بدآیت حضرت عیسی کے حق میں نہیں ہے۔

دوم۔ اس نے کسی طرح بھی وفات مسج کا استدلال نہیں ہو سکتا کیونکہ مرزا قادياني كوس طرح علم مواكه حضرت عيني كوآسان يرطعام نبيل ما؟ كيا مرزا قادياني آسان ير محت بين اور وبال كے جغرافيد سے واقف موكر آئے بين كدآسان ير طعام نبين؟ اگر کہو کہ جدید علوم سے معلوم ہوا ہے کہ آ سانوں پر طعام نہیں تو یہ غلط ہے کیونکہ علم بینت کا ایک فرج عالم آرگوصاحب این کتاب دُے آفو ڈیٹھ" کے صفح ۱۲ پر لکھتے ہیں۔ "الرجھے سے یوچھا جائے کہ کیا سورج ش آبادی ہے تو میں کبوں گا کہ مجھے علم نہیں لیکن مجھ سے یہ وریافت کیا جائے آیا ہم جیسے انسان وہاں زندہ رہ سکتے ہیں تو ا ثبات میں جواب سے گریز نه کردل گا۔" مرزا قادیانی خود قبول کر کچے ہیں کہ''علوم جدیدہ سے ثابت ہے کہ عیاند و مرت وغيره ستارول مي آباديال إن ين من (سرمه جثم آديده ١٥٥ ماشد خزائن ج ٢ ص ١٣٥) جب آسان پر آبادیاں بیں تو چرمیئ بغیر طعام کول کر مانے جا سکتے ہیں؟ اصل میں آ گ پر پکا کر تیار کرتا ہے۔ اور اس طعام کے بغیر زندگی محال ہے حالانکہ یہ غلط ہے۔ مولانا روم نے فرمایا ہے ع پاکال بر قیاس خودمگیر کار مرزا قادیانی استے نفس پر قیاس کر کے زعم کرتے ہیں کہ چنک ش لذیذ اور مقدیات اور برف وکیوڈہ و گوشت مرخ و روشن بادام والی غذا کے بغیر زغرہ نمیں رہ سما شائد عبادالر من میں سے بھی کوئی بغیر ایسے طعام کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ان کی ملطی ہے۔ حضرت بادا فریدشکر تخنج کے حالات میں تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ آپ ڈیلے جو ایک جنگلی درخت کا بھل ہے کھایا کرتے تھے اور یکی ان کا طعام تھا۔ حفرت عائش سے بخاری میں صدیث ہے کہ آ مخضرت ﷺ کا کنبہ صرف محجوروں اور یانی برگزارہ کرتا تھا۔ (دیکھو بخاری ج ۲ص ۸۱۱ باب اطعه) سوم! اولیائے اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جالیس روز تک کھے نہ کھاتے اور نہ یتے مگر ان کی طاقت اور زندگی بحال رہتی کیونکہ یاد الّٰبی ان کی غذا ہو جاتی ہے اور ذكر اللي كا سروران ير ايها غالب آتا ہے كه بعوك بياس بالكل مفقود مو جاتى ہے۔ چہارم! یہ قاعدہ ہے کہ ہرایک ملک اور ہر باشندگان کی غذا وطعام الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض دن رات میں آتھ وفع کھاتے ہیں اور بعض جار وفعہ اور ابعض صرف ود وفعہ اور بعض ایک ہی

مقول عَلَيْنَة نے روز وطی کی حدیث میں قرمایا ہے۔ وایکم مثلی انی بیت بطعمنی ربی و مسقینی (متغق علیه بخاری ج ۲ ص ۱۰۱۲ باب المور والادب) لینی می تمهاری طرح نهیل میں رات کا ٹا ہوں اور میرا خدا مجھ کو طعام کھلا ویتا ہے اور سیراب کر ویتا ہے۔ مطلب ميد كدميرى زندگى تمهارى طرح ماكولات كى مخاج نبيس تو اابت مواكه انبیاء علیم السلام کو جو روحانی طعام خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ دوسرے عوام کو حاصل نہیں ہوتا۔ گر مرزا قادیانی چونکہ اس کو چہ سے واقف نہیں بقول شخصے تخن شناس دلبرا خطا اينجاست مرزا قادیانی کا طعام بھی اگر مانا جائے جو وہ خود استعال کرتے تھے تو بہت مخلوق خدا جو خشک روئی اور صرف دودھ یا نباتات پر زعد گی بسر کرتے ہیں سب کے سب

و اجهام سادی سب کو درجہ بدرجہ مختلف اقسام اور گوناگوں رنگ سے ملتی ہے یہاں زمین میں می دکھ لو کہ بعض حیوانات کی کئی دن تک پائی نہیں پیتے۔ حشرات الارض کی فطرت المی واقعہ ہوئی ہے کہ وہ پانی ہر نم نہیں پیتے۔ بعض انسان صرف گوشت کھاتے ہیں اور اناج کو چھوتے تک نہیں۔ شالی لینڈ میں جولوگ لام پر گئے تھے ان کا بیان ہے کہ اس ملك كے لوگ اناج نبيں كھاتے۔ رونی سونگر كر چينك ديتے ہيں۔ صرف كوشت كھاتے ہیں اور طاقت ور ایسے ہیں کہ محورا اور اونٹ ان کا تعاقب کر کے پکر نہیں سکتا اور دوڑتے وقت وہ ہانیتے نہیں ان کا طعام صرف گوشت ہی ہے۔قطب ثالی کے لوگ صرف م کھاتے ہیں ان کو بھی نداناج ملا ہے اور ندان کا طعام اناج ہے اٹل ہنود میں بہت لوگ دودھ پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ روئی ہرگز نہیں کھاتے اور بدلوگ دودھاری کہلاتے ہیں۔ جب زمین پر اس احسن الخالقین اور احکم الحاكمین كابيانظام ہے كه ہر ايك مخلوق كو مخلّف اقسام ے طعام ملا ہو ای علی کل شی فدیر کی قدرت کاملہ کے آگے یہ نامكن موسكاً ب كدآ ساني مخلوق ك واسط جوكه الطف واكمل بكوكي انظام اسك بدل ما تحلل ند مو؟ كيا تمام اجرام مادى جوكه جرايك زمين سے برا ب اور اپن اندر آبادیاں رکھتا ہے اور جاندار مخلوق اس میں رہتے ہیں سب کو طعام نہیں ملا اور سب فوت

بدل مأكلل موكر جزو بدن مووى غذا اور طعام باوريد جب حسب فطرت اجهام ارضى

فوت شده بین - کیونکه ان کومرزا قادیانی جبیها مرغن و ملذ دومقوی طعام نبیس ملی یا اقرار کرو که طعام صرف ای گوشت ٔ رونی و دال جهاجی و بلاؤ کلیه وغیره کا نام نبین بلکه جو چیز

دفعہ اور بعض عاشقان خدا بمیشہ عی روزہ رکھتے ہیں اور یاد خدا ان کی غذا ہوتی ہے۔ رسول

14.

شدہ ہیں۔ ہرگز نہیں تو کھر حضرت ملیلیؓ کے واسطے آسان پر طعام کا نہ ملنا ایک ایسا امر ہے جس کو کو باطنی سے تعبیر کر سکتے ہیں جب انسان اپنی اپنی عجائیات قدرت سے تو واقعت جیں۔ آئے دن جدید ایجادات اس کے کالات عظی اور طاف قانون قدرت کا بخید ادھیر رہی ہیں اور جن جن امور کو آج سے پہلے کی سال محال عظی اور خلاف قانون قدرت کہا جاتا تھا آج وہ صرف انسانوں کی قدرت ہے ممکن بی نہیں بلکہ مشاہرہ میں آ رہے ہیں۔مثلاً ہوائی جہازوں کی ایجاد بغیر تار تاروں کی خبر رسانی' آ گ اور یانی کا ایک جگہ جمع ہو کر لوے کو جو کہ ایک غیر متحرک دھات ہے اس کا اس قابل ہو جانا کہ سیمطور وں

قدرت سے انکار کرنا اور عقلی دھکو سلے لگانا اور آسانی کتابوں کا انکار کرنا اور ان کی بیہودہ

تاويلات كرنا عدم معرفت خدا كا ثبوت نبيل تو اوركيا بي؟ حضرت عزيرً كا قصد جو قرآن

شریف میں ہے مرزا قادیانی کی پوری تردید اور عدم معرفت باری تعالی ثابت کر رہا ہے۔

شخ این عربی نے فصوص الکم فص عربزی میں لکھا ہے کہ حضرت عزیز نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عرص کی کہ یہ تال عقلی ہے کہ مردے زیمہ ہوں۔ اس پر جواب عمام ہے ساتھ ہوا۔ چنانچہ فی ابن عربی لکھتے ہیں "اور حدیث سے جو ہم لوگوں کو روایت آئی ہے كدالله تعالى في حضرت عزير كي ياس وحي بيجي كد لنن لم تنته المعمون اسمك عن دیوان النبوہ اگرتم اس تعجب کے کہنے سے یعنی بیر محال عقلی ہے کہ مروے زندہ ہوں گے

تو اس کے بیمعنی ہیں کہ میں وحی سے خبر دینے کا طریقہ تم سے اٹھا دول گا اور امور عجل سے دول گا اور عجلی بمیشہ تمہاری استعداد کے موافق ہوا کرے گی جس سے تم کو

شیخ اکبر کی عبارت مذکورہ ہے صاف ظاہر ہے کہ انبیاءعلیہم السلام کو جوعلم بذر بعد وی دیا جاتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے اور جو امور ادراک ذاتی سے بذر بعد عقل انسانی تھے جاتے ہیں وہ اونیٰ ورجہ کے ہوتے ہیں۔ جیما کہ حفرت عزیر ؓ نے جب بذریعہ ادراک معلوم کرنا چاہا کہ خداوندا تو مردے کس طرح پر زندہ کرے گا تو اس کو عماب ہوا كهتم اس بات كے كہنے سے باز ندآؤ كے تو تهارا نام نبيول كى فهرست سے كاث ويا جائے گا اور پھرتم کو ہر ایک وہ امر جوتمھارے مشاہرہ میں آ جائے دیا جائے گا۔ پس

( ديکھوفسوص الحکم صفحه ۲ ساا اردو )

تو تمہارا نام نبوت کے دفتر سے مٹا دوں گا۔

ادراك ذاتى حاصل ہو۔ الخ۔

ہزاروں منوں بوچھ کو سینکٹروں اور ہزاروں کوس تک لیے جانا دغیرہ وغیرہ۔ باوجود اس مشاہرہ کے گھر اپنی محدود عقل پر جو کہ ہر زمانہ میں ناقس ثابت ہوتی ہے ضا تعالیٰ کی

IAT ٹابت ہوا کہ خدا تعالی کے احکام میں چون و چرا کرنا جائز نہیں اور ہر ایک امر میں اوراک عقلی طلب کرنا ورست نہیں۔ حضرت عزیر ایک سو برس تک مردے پڑے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے بوچھا کہ کتنا عرصہ گزرا؟ حضرت عزیرؓ نے کہا کہ ایک دن یا زیادہ خدا تعالی نے فرمایا کہ ایسو برس تک تم مرے رہے اور جاری قدرت دیکھو کہ تمہارا کھانا گجڑا نہیں اور دیکھوا ہے گدھے کی طرف کہ کس طرح اس کی بڈیوں پر گوشت پہنایا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی میں قصد کو مانتے ہیں مگر ساتھ ہی كمت بين كداد معرت عزيراً كا دوباره دنيا من آنا ليني زعره مونا ايك كرشم قدرت تھا۔' (ازالہ ادہام س ٣٦٥ خزائن ج ٣ ص ٢٨٤) پس ہم بھي حفرت عيلي کي پيدائش بغير باب اور رفع اور نزول اور مردول کا زندہ کرنا اور دیگر مجزات کرشمہ قدرت یقین کرتے ہیں کیونکہ خدا تعالی کا رسولوں اور نبیوں کی فضیلت دنیا پر ظاہر کرنے کے واسطے اور ان کی صداقت ظاہر کرنے کے واسطے خاص کرشمہ قدرت ہے معجزے دکھایا کرتا ہے۔ جو کہ بظاہر محالات عقلٰی و خلاف قانون قدرت معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقت میں محالات میں ہے

نہیں ہوتے کیونکہ جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کو مانا ہے انھوں نے اس کو اپنی صفات میں

بھی کائل مانا ہے اور جب ابتدائے عالم میں کھے ندتھا اور صرف امر کن سے سب کا مُنات سبنا دی اور اس کی قدرت لا محدود کے آگے کوئی بات ان ہوئی و غیر ممکن نہیں تو چر جو امور عِقل انسانی میں نہیں آ کے بیعقل انسانی کا نصور ہے کہ وہ ناتھ بے نہ خدا تعالی عاج

وجود ہے کہ وہ ایسے امور نہیں کر سکتا جو کہ مافوق الفہم انسانی ہیں۔ انسان تو خود عاجز ہے اور محدود ہے۔ ایک محدود وجود غیر محدود و قدرتوں والے وجود برمحیط یا حادی ہوسکتا ہے؟ جب ادرا کات انسانی لامحدود و قدرت پر محیط نہیں ہے تو پھر اس کا یہ کہنا کہ یہ امر محالات ے سے غلط سے کیونکد یہ خود تاقص ہے اور خدا کی قدرت جو کہ محدود نہیں ہے اس پر احاط نہیں کرسکتا اور اس کا جہل ہے جو کہ اس سے بید کہااتا ہے کہ بدام نامکن عال عظافی ہے۔ حالانکہ یہ امر خدا تعالیٰ علی کل عی قدر کی طرف منسوب ہے۔ پس وہ خدا تعالیٰ جو . کہ ذرہ سے لے کر آفاب تک اور ماہ سے لے کر ماہی تک ہر ایک وجود مری وغیر مری اور عناصر اور کل کا نتات ارضی و ساوی کا خالق و مالک ہے۔ ایک حضرت عینیٰ کیا ہزارول اور لاکھول عینی کو اپنے امر کے ماتحت بلا خوردو نوش بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ میہ صرف دلائل کی طرف مائل ہونے کی خرابی ہے کہ خدا تعالیٰ کا وجود مان کر اور پھر اس کو ا پی قدرت و جروت می کامل یقین کر کے ہر ایک امر ممکن و غیر ممکن پر قادر یقین کر کے

پھر بلادلیل وہریہ و فلاسفہ کی تقلید میں کہ و نیا کہ یہ خدانہیں کرسکتا۔ خدا کی معرفت سے سادہ اور لاعلم ہونے کی دلیل ہے۔ اب ربا مرزا قادیانی کا بدکہنا کہ اللہ تعالی کی سنت نہیں بدلتی اس کا مطلب اگر ووصح مجمحت تو برگز خدا تعالی کی ذات میں قادر مطلق ہونے کا شک نہ کرتے گر مرزا قادیانی تو دفع الوقتی کیا کرتے تھے۔ جیسا موقعہ ہوتا! کہہ دیتا اگرچہ اپنی تر دید خود ہی کر دیتے۔ ہم ذیل میں مرزا قادیانی کی ایک عبارت نقل کرتے ہیں۔ جس میں انھوں نے خود بی اپن قلم مبارک سے سنت اللہ اور قانون قدرت ومحالات عقلی پر پانی پھیر دیا ہے۔ سنوحق اليقين والول كى بابت لكصنة مين-. "عباد الرحمٰن اور اس قدر زور سے صدق و دفا کی راہوں پر چلتے میں کہ ان ك ساته خداك ايك الك عادت مو جاتى ب- كويا ان كا خدا ايك الك خدا ب جس ے دنیا بے خبر ہے اور ان سے خدا تعالیٰ کے وہ معالمات ہوتے ہیں جو دوسرے سے وہ

ہر گزنہیں کرتا۔ جیہا کہ ابراہیم ۔ چونکہ صادق اور خدا تعالیٰ کا وفاوار بندہ تھا۔ اس لیے ہر ایک انتلاء کے دقت خدا نے اس کی مدد کی جب کہ ووظلم ہے آگ میں ڈالا گیا۔ خدا نے آگ کواس کے لیے سرد کر دیا۔'' (هیتہ اوٹوں ۴۹،۰۰۵ تزائن تا ۵۲ م۲۵)

مرزا قادیانی نے اگر یہ تحریر صدق دل سے لکھی بوتی ادر یہ ان کا اپنا اعتقاد

ہوتا تو پھر حفزت میں کی معاملہ میں جو کچھ قرآن میں لکھا ہے سب درست سجھتے کیونکہ

(۱) رسولوں اور نبیوں سے خدا کی ایک الگ عادت ہو جاتی ہے۔ مرزا قادیانی کی اس تحریر سے ٹابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کی عادت عوام سے اور ہے اور رسولوں اور نبیوں اور دلیول سے الگ ہے۔ جب خدا کی اپنے خاص بندول سے الگ عادت ہے تو پھر آپ کا به اعتراض غلط ب كه حفرت عيلي اتى مت تك بغير طعام نبيل ره سكته ـ مرزا قادياني كو ؟ كيا علم بي كد حفرت عيلي كوكس قتم كا طعام ملاج؟ جب بقول مرزا قادياني حضرت عیلی ہے خدا کی الگ عادت ہے کیونکہ وہ رسول ہے تو چھر خدا تعالیٰ حضرت عیلیٰ کو الگ عادت سے طعام بھی کھلاتا ہے اور الگ عادت ہے تا نزول دراز عمر بھی دے رکھی

(٢) ان كے ساتھ خدا تعالى كے وہ معاملات جو دوسرے سے برگز نہيں كرتا۔ مرزا قادياني جب اقرار کرتے ہیں کہ خدا تعالی جورسول و نبی ہے معاملہ کرتا ہے وہ دوسرے ہے نہیں

مفصلہ ذیل امورات کا فیصلہ مرزا قادیانی نے خود کر دیا ہے۔

ہے۔ آپ کا کیا عذر ہوسکتا ہے؟

كرما تو چريد اعتراض كوكر درست بوسكا ب كدعيني بغير طعام نيس ره سكا؟ جب فدا كا ان ہے یعنی عیسی ہے الگ معاملہ ہے تو مجراس کو طعام بھی الگ دیتا ہے جو کہ عوام کو وہ طعام نصیب نہیں ہوتا۔ پس عوام کا خیال و قیاس جو مرزا قادیانی نے کر کے حضرت عیمیٰ کی حیات پر اعتراض کے ہیں کل کا رد ہو گیا کیونکہ ہر ایک کا بھی جواب ہے کہ حضرت عینی کے ساتھ خدا کی الگ عادت ہے۔ اب کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کا قانون قدرت کہاں گیا؟ اور

(٣) جب حفرت ابرائيم آگ مين دالے كے ايك طالم كے علم ي تو خدا تعالى نے آ گ کوان پرسرد کر دیا۔ سنت الله تبديل موئى يا نه جب ے كره نار خدا نے پيدا كيا تب سے اس ميں جلانے كى

جل جاتی ہے اور آ گ کی پر سرونہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم کے واسطے جو آ گ سرد کی

گئ اور جس خدا نے آگ بر میر قدرت نمائی فرمائی اور اپنے رسول کی حفاظت جسمانی ک

غرض ے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جاتی خدا حضرت عیلی کی حفاظت کے وقت کیول کر عاجز ہوسکتا ہے کہ اپنے رسول کی حفاظت جسمانی نہ کرے اور اس کے جم کو کوڑے پیٹنے دے اور صلیب کے عذاب اس قدر دلا دے کہ بے گناہ بے ہوش جائے۔ ایما بے ہوش اور غثی کی حالت میں کہ مردہ سمجھ کر فن کیا جائے اور باوجود قادر ہونے کے چھر یہود کے سپرد کر دے کہتم جو عذاب جاہو دے لومیں پھر اس کا رفع روحانی کروں گا۔ خدا کی عادت اور سنت کے خلاف ہے یا مرزا قادیائی کا خیال غلط ہے؟ کیونکہ اس نے جس طرح حضرت یونس کو مچھل کے پیٹ میں مگیہ دے کر قدرت نمائی فرمائی۔ ای طرح حضرت عیلیٰ کو بھی یہود کے ہاتھ ہے بحایا اور جس طرح حضرت ابراہیم کے دشمنوں اور حفرت بونس کے دشنوں ہے ان کی جسمانی حفاظت کی ای طرح حفرت عیلی کی بھی حفاظت جسمانی فرمائی اور جمم کو اوپر اٹھا لیا تا کہ یہود کس طرح کا قابو نہ پا کر ایک

آگ کے مرد ہونے اور مچھل کے پیٹ میں بول براز نہ ہونے سے حفرت عینی کا آسان پر اٹھایا جانا کچھ زیادہ عجیب ترنہیں۔ کوئکہ انجیل میں لکھا ہے کہ بادلوں اور فرشتوں کے ذریعہ سے مسیح آسان پر اٹھایا گیا۔ عیسیٰ کا اٹھایا جانا محال عظی ندرہا کونکه نظیری موجود بیں۔ خدا تعالی نے رفع عیلی سے عجیب تر معاملات ایے رسولوں

رسول کی ذلت اور عذاب پر قادر نه ہوں۔

خاصیت رکھی اوراب تک بھی سنت اور عادت اللہ یمی ہے کہ جو چر آگ میں ڈالی جائے

۱۸۵ اور نبیوں سے کیے ہیں اور ان کے جسول کو بے حرمتی اور ذلت اور عذاب سے بچایا۔ لیں حصرت نیسلی کو بھی رفع جسمانی وے کر بیجایا۔ ورنہ حصرت نیسلی کے حق میں ظلم ہو گا کہ اس کے جم کو تو عذاب خدا تعالی نے دلوائے اور صرف روح کو اٹھایا جو کہ بلا دلیل و بلا ثبوت ہے۔ روح کا اٹھایا جانا يبود پر جب ظاہر نہ جوا اور يبوديوں نے جو چاہا حضرت عینی رسول الله کوعذاب دیا اور تمام خلقت موجودہ نے دیکھا اور یقین کیا که سب عذاب اور ذلتیں حصرت مسیح کو دی گئیں اور بہودی اب تک کہتے ہیں کہ ہم نے عیلیٰ رسول اللہ کو مار ڈالا اور طرح طرح کے عذاب وے کر مار ڈالا تو پھر خدا کی حفاظت اینے رسولوں کے حق میں کیا ہوئی؟ بلکه مرزا قادیانی کی تاویل ہے جو کہ وہ لکھتے ہیں کہ جان نہ نکلی تھی۔ زیادہ عذاب دیا جاتا ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ بدیری مشاہرہ ہے اور ہرایک فدہب کا اتفاق ب بلکه د جربه وغیرہ بھی یقین کرتے ہیں کہ موت عذابوں اور تکلیفوں کے ختم کرنے والی ے ای واسطے اکثر بوے بوے مربر و فلاسفر وعقلاء نے خود کشیاں کیس اور عذاب سے نجات یائی۔ گر مرزا قادیانی یہ خدا کاظلم حضرت عیسی کے حق میں ثابت کرتے ہیں کہ

ادهر تو يبودي حفرت عيني كو عذاب دية تقد اور اس طرح خدا تعالى كا غضب حفرت عسیٰ کے حق میں یہ تھا کہ صلیب پر جان نہ نگلتی تھی کیونکہ اگر جان نکل جاتی تو صلیب

کے عذابوں سے رہائی ہو جاتی۔ جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ خدا تعالی یہود کا طرفدار تھا اور اپنے رسول کا وحمن تھا کہ و مکیر رہا ہے کہ اس کے رسول کو عذاب ویے جا رہے ہیں اور وہ بجائے الماد کرنے اور بچائے کے الٹا اپنے رسول کی جان بھی نیس نگلنے دیتا اور پھر لکھتے ہیں کہ سی ایما عذابوں سے بے ہوٹی ہوا کہ مردہ تصور ہو کر اتارا گیا اور ڈن کیا گیا گر افسوں کوئی خیال نہیں کرتا کہ جب مسح ایسا بے ہوش تھا کہ مردہ متصور ہوا اور اس کی نبض بھی بند ہوگئی ادر محافظان صلیب و یہود یوں موجودہ نے د کیچے بھی لیا بلکہ ایک سابی نے مصلوب کی پیلی چھید کر امتحان بھی کر لیا کہ مصلوب میں کوئی نشان زندگی باتی نہیں اور مر چکا ہے اور پھر لاش کو عشل دیا گیا اور فن کی گئے۔ جس کے ساتھ اس قدر معاملات ہوئے اگر وہ مردہ نہ تھا تو مرزا قادیانی اور مرزائی خود عی بتا ئیں کہ مردہ ہونے کے کیا نشان باتی تھے جو اس وقت مصلوب مسح میں نہ پائے گئے اور کس ولیل سے انیس سو برس ك بعد وحوكه ويا جاتا بي كه جان باتى رى تقى؟ أكر جان باتى تقى تو قبريس دم كلث كرمر جانا ضروری تھا؟ غرض یہ بالکل غلط ہے اور خود غرضی کی تاویل ہے کہ مسیح صلیب دیے

مر کے کوئکداس میں خدا اور اس کے رسول کی سخت ہتک ہے۔معمولی انسان کی غیرت بھی بینیں جائی کداس کے کسی دوست کو اس کا کوئی دشن کوڑے مارے۔ کیل اس کے اعضا میں تھوکے اور طرح طرح کے عذاب دے اور وہ چیکا کھڑا تماشہ دیکھے۔ چہ جائیکہ خود خدا قاور مطلق على كل شي قدير \_عزيز الحكيم مو اور هرايك طرح كي قدرت نمائي كي طاقت ركف کے باوجود اپنے ایک رسول کی بے حرمتی دیکھے اور اس کو عذاب ہوتا دیکھے اور کوئی حفاظت ادر امداد نه کرے۔ حالانکہ وعدہ کر چکا ہو کہ اے میٹی میں تجھ کو بیا لوں گا ادر پھر عام

وعدہ مجی ہو کہ میں اور میرے رسول بیشہ غالب رہتے ہیں۔ پھر مُن کو یہودیوں کے حوالے کر دے بیدخدا کی جنگ میس تو اور کیا ہے؟ اور ساتھ جی ان دلائل سے مرزا قادیانی کی سنت اللہ کے بدل جانے کا بھی جوت مل گیا ہے کیونکہ جب جمیشہ سنت اللہ بھی رہی

پڑے گا یا خدا کی سنت کا تبدیل ہونا اور وعدہ خلاف ہونا ٹابت ہو گا چونکہ باقرار مرزا

وما محمد الا رسول قدخلت من قبله الرسل افنن مات اوقتل القلبتم علمی اعقابکھ. (آل عمران۱۳۳) کینی محمد ﷺ ایک نبی میں ان سے پہلے سب نبی فوت ہو گئے ہیں۔ اب کیا اگر وہ بھی فوت ہو جا کیں یا مارے جا کیں تو ان کی نبوت میں کوئی نقص لازم آئے گا۔ جس کی وجہ ہے تم دین ہے چر جاؤ۔ اس آیت کا ماحسل میہ ہے کہ اگر نمی کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا ضروری ہے تو کوئی ایسا نبی پہلے نبیوں میں سے پیش کرو جو اب تک زندہ موجود ہے اور ظاہر ہے کہ اگر سے ابن مریم زندہ ہے تو پھر یہ دلیل جو خدا تعالیٰ

کداینے رسولوں کو بھاتا آیا ہے تو چر حضرت میسی کے واسطے کیول سنت بدلی جائے اور اس کے واسطے صلیب کے عذاب تجویز کیے گئے۔ پس یا تو مسیح کا رفع جسمانی تشلیم کرنا

قاویانی سنت اللہ نہیں بدلتی۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ سیح زندہ آسان پر اٹھائے گئے اور وہاں زندہ ہیں اور وہ تامزول زندہ رہیں گے لہذا یہ آیت بھی وفات سیح پر دلیل نہیں۔

اقول: بيرآيت بعينه أنحين الفاظ مين جو مرزا قادياني يانچوين آيت مين پيش كر ڪيج ٻيں۔ صرف میح کی جگہ محمدﷺ کا نام آیا ہے۔ ورنہ اور تمام الفاظ وہی ہیں۔ ناظرین کی توجہ

"ما المسيح ابن مويم الارسول قد خلت من قبله الرسل".

نے پیش کی میچے نہیں ہو گی۔'' (ازالہ ص ۲۰۶ فزائن ج ۳ ص ۳۲۷)

کے واسطے آیت دوبارہ لکھی جاتی ہے۔

قولەساتويں آیت

مینی می صرف ایک رسول ہے جیما کہ اس سے پہلے رسول گزر گئے۔ ایما بی حفرت محمد رسول الله على كون من فرماياكه وما محمد الارسول قد حلت من قبله الوصل اور ظاہر ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ محمد ﷺ زندہ تھے جس کی تفصیل ہے ہے کہ جنگ احد میں رسول کریم علقہ رخی ہو گئے اور اس کش مکش میں شیطان نے یکار دیا کہ محمدﷺ مر گئے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کا تمام لٹکر (بجز خاص اصحابوں کے ) بھاگ نکلا۔ اس وقت کے نقاضا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کوسمجھا تا ہے کہ پیضروری نہیں کہ تم میں رسول بمیشد رہے تو تم راہ خدا میں استقلال سے جنگ کرد ادر جب رسول فوت یا قل ہو جائے تو تم بھاگ جاؤ۔ اس آیت سے نہ تو کس کی وفات کا ذکر ہے اور نہ مین ے اس آیت کا کچرتعلق ہے۔ اگر بقول مرزا قادیانی اس آیت کا تعلق حضرت میج \* ے جوڑا جائے تومسے " کی حیات ثابت ہوتی ہے۔ کوئلد مرزا قادیانی خود وہا اسے این مريم الارسول قد خلت من قبله الرسل كر ترجمه ميس كوفوت شده نبول سے الگ تسليم کر چکے یعنی لکھ چکے ہیں کہ سے سے پہلے سب نبی فوت ہو چکے ہیں۔ جب پہلے سب نبی فوت ہو میکے ہیں تو وہ مرزا قادیانی کے اقرار سے زعرہ رہے۔ اب یہ آیت وہا محمد الارسول قد خلت من قبلہ الرسل بھی مسیح کو زعرہ ٹابت کر رہی ہے۔ الف لام الرسل کا اگر استغراقی لیں یعنی تمام نبی اس خلت میں شامل ہیں تو نعوذ باللہ محمد مَلِظِیَّۃ نبی و رسول نہیں تھے کیونکد من قبلہ الرسل میں شامل نہیں اور اگر محمد تنگافتہ کی رسالت سلیم کریں تو پھر سب نى ورسول فوت شده تسليم نهيس هو سكتے اور حصرت عيسىٰ و اور ليس وخصر و الياس مستثنیٰ بيں۔ پس اس آیت ہے بھی حیات میج \* ٹابت ہوتی ہے کیونکہ جس طرح الرسل ہے محمد ﷺ جن پر بحالت زندگی میه آیت نازل ہوئی الرسل نے متنیٰ تھے۔ ای طرح حفزت عیلی قبله الرسل کی وفات ہے مشتقیٰ ہیں کیونکہ جس طرح محمدﷺ قبلہ الرسل میں وفات میں

شال نہیں۔ ای طرح حضرت مسیح بھی وفات میں شامل نہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے مرزا قادیانی نے حسب عادت خود بہت فقرات اپنے باس سے بڑھا دیے میں جو

المجواب: سب نبی فوت ہو جانے تو حضرت علی کا خزول خدا اور اور اس کا رسول شفر بات کیونکہ مروے دوبارہ دنیا میں نہیں آتے۔ کیں ثابت ہوا کہ شین فوت نہیں ہوئے۔ اگر فوت ہو چاتے تو واکیں آنا ان کا انامیل و قرآن اور حدیثوں میں خدکور نہ ہوتا۔ جس

کہ نمبروار ذیل میں لکھ کر ہر ایک کا جواب دیا جاتا ہے۔ (۱) ان سے پہلے سب نی فوت ہو گئے ہیں۔

IAA طرح دوسرے کی نبی و رسول کا دوبارہ آ ٹاندکورنہیں۔ پس بیہ غلط ہے کہ سب نبی فوت ہو گئے۔ میج ترجمہ یبی ہے جو کہ سلف صالحین نے کیا ہے کہ سب بی و رسول گزر گئے اور خلت کے معنی موت کے کسی نے نہیں لکھے نہ کسی لغت کی کتاب میں خلت کے معنی موت کے ہیں کیونکہ خلت کا مادہ خلا و خلو ہے جس کے معنی گزرنے کے ہیں اور گزرنے کے واسطے ضروری نہیں کہ فوت ہو کر ہی گزرنے والا گزرے وافا خلوالی شیطینهم نص قرآئی شاہد ہے کہ منافق بحالت زندگی گزرتے تھے۔ پھر دیکھوسنت اللّٰہ التی قد خلت من قبل لینی اللہ کی سنت پہلے ہے گزر چکی کیا یہاں بھی اللہ کی سنت فوت ہو گئے معنی کرو

گے؟ جو کہ بدیمی غلط ہیں کیونکہ مرنے سے تغیر وت بدل ہو جاتا ہے۔ اگر سنت اللہ بھی فوت ہو جائے تو تبدیل ہونا لازم آئے گا جموکہ ولن تجد لسنۃ اللّٰہ تبدیلا کے برخلاف بيد قد حلت من قبله الرسل كاتعلق صرف أن كي رسالت اور زمانه نبوت کے متعلق ہے جس کے معنی صرف گزرنے کے ہیں۔ عربی کا محاورہ ہے۔ خلت یا ظومن شہر رمضان لیعنی رمضان کی فلال تاریخ گزر گئی۔ پنجاب ہندوستان میں بہی محاورات ہیں۔ جیسا کہ بولتے ہیں میں وہلی جاتا ہوا آپ کے شہر کے گزر گیا۔ یا کئی تحصیلدار اس تحصیل کے گزر گئے یا کئی لاٹ صاحب آئے اور گزر گئے۔ آپ کو وطن مچھوڑے کتا عرصہ گزرا، غرض خلت کا تعلق زمانہ ہے ہے اور مقصود خداوندی ان آیات میں بھی نبی و

ر مول کے زمانہ کی رسالت اور احکام شربیت کا گزرنا ہے۔ نہ کسی کی موت خلت کی مفصل

بحث پہلے پانچویں آیت کے جواب میں گزر چکی ہے۔ پس بیر آیت حفزت میچ کی وفات یر ہرگز دلاگت نہیں کرتی کیونکہ خلت کے معنی موت کے نہیں اگر خلت کے معنی موت کے ہوئے تو خدا تعالی بھی بجائے فائن مات اول کے فائن خلت فرماتا گر چونکہ خلت کے معنی موت کے نہ تھے اس کیے خدانے مات ول کے الفاظ فرمائے جس سے ثابت ہے کہ خلت کے معنی صرف موت کے نہیں۔ زندہ ہونے کی حالت میں غلو وخلت ہو سکتا

(٢) دليل مرزا قادياني - اگر مي ابن مريم زنده ب توبيد دليل جو خدا تعالى في ويش كى

الجُواب: خدا تعالی بینے کوئی دلیل پیش نہیں گ۔ ہاں مرزا قادیانی نے خود ہی خدا ک طرف سے دلیل بنالی ہے اور خود می جواب دے دیا ہے۔ اگر دوسرا مخص ایسا کرنا تو مرزا قادیانی حصت اس کو یہودی اور لعنت کا مورد قرار دے دیتے اور زور سے کہتے کہ خدا کی

ہے۔ جبیبا کہ حضرت میسیٰ کا ہوا۔

ہے کیے نہیں ہو گی۔ ر

كلام من افي طرف سے عبارت لماتے ہو۔كوئى مرزائى بنا كتا ہےكد مرزا قاديانى نے یر کس عبارت کا ترجمہ کیا ہے۔"اگر نی کے لیے بمیشہ زندہ رہنا ضروری ہے تو کوئی ایس ئی پہلے نبیوں میں ہے چیش کرو جواب تک زندہ موجود ہے۔'' ا<sup>لخ</sup>

ناظرین! مرزا قادیانی اپنا مطلب اوا کرنے کے واسطے من گھڑت سوال بنا کر خود بی جواب اینے مطلب کا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آیت تو صرف یہ ہے و ما

محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل. يه فدان كبال فرايا ب كد يبلغ نبول

میں کوئی چیش کرو جو ہمیشہ زندہ رہے۔ یہ ایک راستیاز کی شان سے بعید ہے کہ خدا پر بہتان بائدھے۔ خدا تعالی علام الغیوب تو الی دلیل بھی چیش نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مرزا

قادیانی کی طرح خود غرض خلاف واقعہ بات بنانے والانہیں اس کوعلم ہے کہ جار ہی میری

مرضی اور تقدیرے جب مک میں جاہوں زعماہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تو ایک دلیل بیش کر

ك عاجز انسان كى طرح جهل كا الزام اين اورنيس في سكار يد مرزا قادياني كا ابنا

اقراء خدا پر ہے کہ خدا نے دلیل بیش کی کہ کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نبی بیش کرد۔ ہمیشہ زندہ رہنے کا الزام بھی مسلمانوں پر مرزا قادیانی کی اپنی من گرزت عنایت ہے۔ ورنہ مىلمان تو يكار يكار كهدرے ہيں كەحفرت عيلى انجى بعد نزول فوت ہوكر مدينه منورہ ميں ر سول الله ﷺ کے مقبرہ میں درمیان ابو مکر عمر کے مدفون ہوں گے اور یہ ان کی چوتھی قبر ہوگی۔ مگر مرزا قادیائی خود ہی سوال کر لیتے ہیں اور خود ہی جواب اپنے مطلب کا دے دیتے ہیں جو کہ اتقاء اور راستبازی کے برخلاف ہے۔ یہ آیت تو صرف حفزت محمد رسول الله علی مماثلت رسالت میں ماقبل کے رسولوں کے ساتھ ظاہر کرتی ہے۔ جس کا صرف اتنا می مطلب ہے کہ جس طرح میلے رسول انسان تھے الیا می ثھر رسول اللہ ﷺ ہے ند حضرت کی مسلم کا اس آیت سے تعلق ہے اور ندان کے ذکر میں یہ آیت ندکور ہے جو آیت حضرت محمر ﷺ کے حق بیل ہواس کو حضرت عیلیٰ کی وفات پر پیش کرنا ان کا كذب نبيس تو اوركيا بي؟ اور بيقرآن شريف كوخود رائى اور مطلب بري كا جولا نگاه بنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ پس بیر آیت محمد ﷺ کے حق میں ہے اور وفات میح بر اس کے ساتھ

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدا فائن مت فهم الخلدون. (الانبياء٣٣) یعنی ہم نے تم سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ زئدہ اور ایک حالت پر رہنے والانسیس بنایا پس آئر

استدلال بالكل غلط ہے۔ قوله آڻھويں آيت

تو مر گیا تو بدلوگ باتی رہ جائیں گے۔ اس آیت کا مدعا بدے کہ تمام لوگ ایک ہی سنت الله ك يني وافل بي اوركوئي موت سے بيانيس اور نه آئده يح كا اور لغت كے رو (ازاله اوبام ص ۲۰۷ فزائن ج ۳ ص ۳۴۷) ب كدكوكى بشر بميشه رين والا بم في نبيل بنايات بدآيت تو مرزا قادياني ان لوگول ك سامنے بیش کر سکتے تھے جومیح کو ہمیشہ رہنے والا لازوال اور قدیم اور اللہ اور معبود مانتے

ے خلا کے مقہوم میں میہ بات وافل ہے کہ بمیشد ایک بی حالت میں رہے۔" اقول: اس آیت کا بھی وفات سی سے کچھ تعلق نہیں یہ ایک عام قانون قدرت بتایا گیا

ہیں۔مسلمانوں کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں کہ می جمیشہ زندہ رہنے والے ہیں اور ان کی ہتی یں ۔ لایزال اور غیر متبدل ہے یہ تو کسی مسلمان کا اعتقاد نہیں کہ حضرت عیسیٰ ہمیشہ ایک ت حالت میں رہے یا رہیں گے۔ جب مسلمان نہیں کہتے کہ مسیح ہمیشہ رہے گا اور ہرگز نہ مرے گا تو پھر کی آیت چیش کرنا غیر محل و غلط ہے۔مسلمان جب بموجب فرمودہ مخبر صادق محمد رسول الله علي اعتقاد ركھتے ہيں كد حضرت عيسيٰ بعد نزول فوت ہوں كے تو پھر مرزا قادیانی کا افتراء ہے کہ سلمان میے کی جادید زندگی کا اعتقاد رکھتے ہیں جب مسلمان بار بار حدیثیں پیش کرتے میں کہ عینی بعد مزول مریں گے تو پھر یہ بہتان مرزا قادیانی ملمانوں کے حق میں ناحق تراشتے ہیں۔ دیکھو ذیل میں حدیثیں جن میں صاف لکھا ہے

عن عبدالله بن عمرٌ قال قال رسول الله ﷺ ينزل عيسٰي ابن مريم الى الارض فتزوج و يولدله ويمكث خمساء اربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فاقوم انا عيسي ابن مريم في قبر و احد بين ابوبكر و عمر.

(رواه ابن جوزی فی کتاب الوفا مثَّلُوّة ص ۴۸۰ باب نزدل عیلیّ ) لینی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے راضی ہو اللہ تعالی دونوں باپ بیٹا سے کہا۔ فرمایا رسول ضدا تلطی نے اثریں عے میسی بیٹے مریم کے طرف زیمن کی پس نکاح کریں گے اور پیدا کی جائے گی ان کے لیے اولاد اور ضربری کے ان میں پنالیس برس - چرمریں گے میسی بینے مریم کے پس فن کیے جا میں گے۔ فاق قبر میری کے درمیان ابوبر و عرام کے۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ مسلمان حسب فرمودہ رسول مقبول ﷺ کے اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسان ہے اصالتاً زمین پر نزول فرما کمیں گے اور پھر

که حضرت عیسی علیه السلام جمیشه ایک ہی حال پر نه رہیں گے۔

یعنی بخاریؓ نے اپنی تاریخ میں اخراج کیا ہے اور طبرانی نے عبداللہ بن سلام ے روایت کی ہے کہ دفن کیے جائیں کے میسل این مرجم مقبرہ رسول اللہ ﷺ میں اور ان کی قبر چین قبر ہوگ۔ اس مدید کی رو ہے بھی مسلمانوں کا یہ امتقاد برگز نہیں کہ میسی ہمیشدایک حالت پر رہیں گے۔ یہ مرزا قادیانی کی اپی طبعزاد بات ہے جوایے مطلب کے واسطے بنائی ہے۔ کل مرزائی جمع موکرمسلمانوں کی کسی کتاب سے بنائیں کدمسلمان عین کو ہمیشدایک حالت پر مانتے ہیں اور نہ تشلیم کریں کداس آیت سے بھی استدلال غلط ہے۔

تلك امه قدخلت لها ماكسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عماً کانوا یعملون. (الِقرہ ۱۳۱) یعنی اس وقت سے پہلے جتنے پیغیر ہوئے یہ ایک گروہ تھا جو فوت ہو گیا۔ ان کے اعمال ان کے لیے اور تمبارے اعمال تمصارے لیے اور ان کے كامول سے تم نہيں يو چھے جاؤ كے۔' (ازالہ اوبام ص ١٠٧ خزائن ج ٣٥س ١٠٨) اقول اس آیت میں بھی عیلی کی وفات کا کوئی ذکر نہیں اور نہ یہ آیت حصرت عیلی کی وفات پر وکیل ہے کیونکہ تلک املہ اشارہ ہے اور اشارہ ہمیشہ مشاراً الیہ کے ذکر کے بعد آیا کرنا ہے اب قر آن مجید میں اوپر کی آیت دیکھو کہ ان میں اگر حضرت عینی کا ذکر ب تو مرزا قادیانی کا اس آیت سے وفات می پر استدلال درست ہو گا۔ ورنہ بالکل غلط۔ اب تلک امنۃ کے پہلے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔'' ام تقولون ان ابراھیم و اسمعیل و امسخق و یعقوب والاسباط کانوا هوداً او نصاریٰ تلک امة. بی<sup>پیفیمر می</sup>ی <sup>ج</sup>ن کا وكر ب اور تلك كا اشاره الميس يغيمرول كي طرف بـ مرزا قادياني كم يد حفرت يكي

نکاح کریں گے اور ۴۵ برس زمین بررہ کر پھر فوت ہوں گے اور رسول اللہ کے مقبرہ میں

کے واسطے مرزا قادیانی نے بہ آیت پیش کی۔ دوسری حدیث

وصاحبيه فيكون قبوره رابعا.

عن عبدالله بن سلام قال يُدفن عيسلي ابن مريم مع رسول اللَّه ﷺ

درمیان ابوبکر وعمر راضی ہو اللہ تعالیٰ دونوں کے دفن کیے جائیں گے۔ افسوس مرزا قادیانی نے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ مسلمان حضرت عیسی کا سے حق میں اعتقاد خلود کا رکھتے ہیں جس

(اثرج البخاري في تاريخه والطمر اني مجمع الزوائدج ٨ص ٢٠٩ الاشاعة سراط الساعة للبرانجي ص ٢٠٠١)

قولەنوس آيت

کا نام تلک است میں دکھائیں۔ ورند مرزا قادیانی کی دھوکہ وہی ظاہر ہے کہ ذکر دوسرے پنجبروں کا ہے اور وہ حضرت عیسی کو خواہ مخواہ شامل کر کے قرآن میں ایک پنجبر کا نام

زیادہ کر کے تخریف لفظی قرآنی کے مرتکب ہوتے ہیں کہاں میسیٰ کا نام ہے؟ وہاں تو صرف ابراہیم و اسلحیل و ایخل و بیفتوب والاسباط ہے۔ وعیسیٰ مرزا قادیانی نے خود بنا لیا

ب جو كة تحريف ب اورتحريف مرزا قادياني كه اين اقرار سے يبوديت والحاد بـ

باتی وی قد خلت کی بحث بے کہ مرزا قادیانی خلت کے منی غلط کرتے ہیں۔ مرنے اور گزرنے میں فرق ہے۔ افسوس مرزا قادیانی خلت کے منی مرنے کے خلاف

لفت عرب ومحاورات عرب كرتے بيں اور كوئى سندنييں وے سكتے۔ اب وقت سے پہلے بھی اپنے پاس سے کلام اللی میں اضافہ لگا لیا ہے جو کہ

تح یف ہے۔ مگر اس قدر زور لگایا تح یف کے مرتکب بھی ہوئے مگر پھر بھی یہ آ ہت وفات

اقول: يتحرير مرزا قادياني كى اليى ول آزار اورب سند ب كدكوكى ب دين بحى اليى اً سنا فی اور تکفی یب حصرت محمد رسول الله تلطی کی نبیس کر سکنا۔ بدر رسول الله تلطیقی پر تسخوا زالیا ہے کہ حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ حضرت عین بعد زول شریعت محمدی برعمل کریں گے اور کرائیں گے اور بی بھی رسول الله عظم نے ہی فرمایا ہے کہ میں نے شب معراج میں حضرت عیسیٰ علید السلام اور یجیٰ علید السلام کو

" و اوصانی بالصلواة والزكوة مادمت حیا. (مریم ۳۱) اس آیمت کا ترجمه مرزا قادیانی نے نہیں کیا۔ شائد کوئی مصلحت ہو ہم زیل میں پہلے ترجمہ لکھتے ہیں تا كەمعلوم موكەمرزا قاديانى نے وفات مي كى اس آيت سے جو كتب بيس بالكل غلط ب ترجمه يد أع اور جح كو كلم ويا كيا كه جب تك زعده ربول نماز برهول اور زكوة دول-آ گے مرزا قادیانی ان الفاظ سے ضدا اور خدا کے رسول سے مستحر اثراتے ہیں۔''اس سے ظاہر سے کدائیلی طریق پر نماز پڑھنے کے لیے معرب میسی کو وصیت کی گئی تھی اور وہ آ سان پر عیسائیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں اور حفرت یکیٰ ان کی نماز کی حالت میں ان كے پاس يوں بى بات رہے ہيں۔ مردے جو ہوئے۔ جب دنيا ميں حفرت عيلى آئيں گے تو ہر خلاف اس وصیت کے امتی بن کرمسلمانوں کی طرح نماز رہوھیں گے۔''

(ازاله اوبام ص ۲۰۷ فزائن ج ۳ ص ۲۸۸)

سیح پر ہرگز ولالت نہیں کرتی۔ قوله دسویں آیت

192 دوسرے آسان پر دیکھا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔ فلما خَلَصْتُ اذا یعیبی و عيسَى وهما ابنا خاليته قال هذا يحيئ وهذا عيسَى فسلم عَلَيْهِمَا فسلمُتْ. (مكلوة ص ٥١٤ باب المعراج) ليعني جب ميل دوسرے آسان پر پہنيا نا گهال عيسيٰ عليه السلام اور میمیٰ علیه السلام کھڑے تھے۔ کہا جرائل علیه السلام نے که یہ بی علیه السلام میں اور یہ میسیٰ پس سلام کر ان کو پس سلام کیا میں نے ان کو۔ اب مرزا قادیانی کوکس طرح معلوم موا که عیسی عیسائیوں کیطرح نماز برجت میں اور حضرت کیجیٰ پاس بول عی فارغ بیٹھے ہیں۔ یہ مرزا قادیانی کا دروغ بے فروغ ائی ایجاد ہے اور ذیل کی دلائل سے باطل ہے۔ (اول) .... مرزا قادیانی کوکس طرح معلوم ہوا کہ یکی اول بی بیٹے ہیں۔ اس مرزا قادیانی کا آسان پر جانا ثابت ہوتا ہے اور مرزا قادیائی چونکہ آسان پر جانمیں سکتے اور نہ ان آ تھول کے ساتھ آسان کے حالات دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے بیمن گفرت افتراء ثابت ہوا جو مرزا قادیائی نے حضرت کی پر باندھا ہے کہ وہ ایوں بی بے نمازی کی حالت میں پڑے ہیں۔ (دوم)....رسول الله ﷺ ادر حفرت جرائل کی شہادت کے مقابل مرزا قادیانی کے جابلانہ اعتراضات اور خود غرضی کے استدلات چونکہ کچھ وقعت نبیں رکھتے اس لیے مرزا قادیانی کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ عیسائیوں کی نماز پڑھتے ہیں یہ جہالت کی وجہ سے اعتراض ب اور عیمائیوں کا نام لے کر حضرت عیلی کے نزول سے نفرت داا کر اپنا الو

سيدها كرنا مقصود ب ورند ده خود جائے تھے كد حضرت محمد رسول الله الله على كيلے اور كتاب آساني قرآن سے پہلے انجیل واجب العمل تھی اگر انجیل كے علم كے مطابق وہ

(سوم) ....قرآن میں صرف نماز و زاؤة كا ذكر بـ عيسائي طريق مرزا قادياني نے خود اینے پاس سے لگایااور تحریف کے مرتکب ہوئے جو کہ بقول ان کے الحاد و کفر ہے۔ ( جہارم ) مرزا قادیانی کومعلوم ہے کہ جواحکام قابل اطاعت امت ہوتے ہیں۔ وہ اس امت کے نبی کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور حقیقت میں وہ تمام افراد امت کے واسطے ہوتے ہیں۔ حضرت میلی کا بی فرمانا کہ مجھ کو دصیت کی گئی ہے کہ میں جب تک زندہ ر مول نماز ادا کرتا رمول اور زکوة دیتا رمول مرزا قادیانی کا اس آیت سے وفات سے پر استدلال كرنا غاظ ب كونك انبياء عليم السلام كوزكوة جس طرح لينا حرام بـ اى طرح مال جمع

نماز پڑھیں تو کیا حرج ہے۔

چیش کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت بیٹی علیہ السام اور صیلی علیہ السام کو دوسرے آسان اس کرنے اور حضرت جیٹی علیہ السام مقرب فرشت کی شہادت ہے۔ جنھوں نے آتک مختلات مختلف کو بتایا کہ بیٹ کی علیہ السام میں اور حیث کی علیہ السام ہیں۔ ان کو سلام کرو اور حیث کی علیہ السلام ہیں۔ ان کو سلام کرو ہے۔ اگر مرزا تا اور یا کہ بیٹ کہ بیٹ نے سلام کیا۔ جیسا کہ اور حدیث کا مگرا تنقل کیا گیا اور مرزا کی اپنے وائی میں ہے ہیں۔ کہ کئی آب نہ نماز پڑھتا ہے اور نہ زکو اور عدیث کا مگرا تنقل کیا گیا اور مرزا کی اپنے وائی میں میں کہ بیٹ کہ سے بیٹ کہ کہ کئی ہو انسان کی جائی ہے جائی ہے جائل ہے کہ کہ کئی مرزا تاویل کی اس کے جائل ہے وائی دسل ہے دیت اور نہ زکو جیس دیتے اور نماز نہیں پڑھتے دس کی جب سے ایک جائلات واسطی مامور ہیں۔ چیک مرزا تاویل کی اس واسطی مامور ہیں۔ چیک ہی اس کی اس کی اس کی اس کی گئی اس ولیل کو دیل ہے ویک شدہ ہی کہ ہی اس ولیل کو دیل ہے ویک اور ایک کی بھی اس ولیل کو دربارے کیا تھی جائی کو ایک کی بھی اس ولیل کو دربارے کیا تھی دربات کہ جائی اس ولیل کو دربارے کیا تھی دربات کہ جائی اس ولیل کو دربا جی دیل کی اس کیل کو دربا جی ایک کے جھی اس ولیل کو دربا جی ان کی دربات کے جو مرزا تاویل کی کی اس دلیل کو دربا جی ان کی دربات کی دربات کی کی بھی اس دلیل کو دربات کی دربات کیا جائی بی دربات کی دربات کیا جس کی اس دلیل کو دربات کی دربات کے جو سے اس کی دربات کے دربات کے حدال کے دربات کیا تھی دربات کیا گئی اس دلیل کو دربات کی دربات کیا گئی کی کہ بھی اس دلیل کو دربات کیا کہ کیا کہ کا سے مردہ

تصور کرتا تھا۔ ایسا ہی مرزا قادیانی کی اس دلیل کو ردی سمجھا جائے۔

( جیجم )… یہ انٹی منطق صرف مرزا قادیائی کا بن خاصہ ہے کہ اگر کوئی نماز ند چرھے تو مروہ ہو جاتا ہے۔ جب سے دنیا بن ہے اور انہاء ملیم السلام تشریف لاتے رہے ان کی انٹیں اور وہ خود نماز کے واسلے مامور تھے۔ گر کوئی ہا حواس آ دی سلیم کر سکتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا کسی امت کے فرد کے لیے موت کی دلیل ہو عتی ہے؟ دور نہ جاؤ۔ اپن امت میں ر کچہ لو ہزاروں لاکھوں ای ملک جنجاب میں ہوں گے کہ جو نماز نہیں پڑھتے۔ کیا وہ بھی مرزا قادیانی کی اس دکیل ہے مردہ ہیں اور ان کا نماز نہ پڑھنا ان کی موت کی دلیل

بـ مرزا قادیانی خود جب نابالغ تھے اور نماز کے لیے مکلف ند تھے اور ند نماز پر ھے

ساتھ نہیں رکھتا۔ صرف مرزا قادیانی کا اپنا ڈھکوسلا ہے۔ م) ، مادمت حیا ہے تمام حیاتی کا زمانہ یکساں مجھنا اور نماز و زکوۃ کے

واسطے دلیل حیات گرداننا بالکل غلط ب۔ بیفرمانا حضرت عیمی کا اس وقت کا ب۔ جس

وقت مال کی گود میں انھول نے کلام کی تھی اور ای وقت فرمایا تھا کہ میں اللہ کا رسول

ہوں اور عبداللہ ہوں۔ دیکھو قر آن شریف کی آیت۔

ماكنت آ ك او صافى با الصلوة والزكوة يتى حضرت يسى مال كى كوديس بطور معزه بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھ کو کتاب (آجیل) عنایت فرمائی ہے اور مجھ کو عَلَم دیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں۔ نماز پڑھول اور زکوة دول اور اپی مال کا خدمت

اب ظاہر ب مفرت میلی شیرخوارگی کی حالت میں نماز ند پڑھتے تھے اور ند ز کا قادیج نفے۔ گر زندہ تھے۔ بھر من شھور کی حالت میں زندہ تھے۔ گر ز کو قاونماز ند پڑھتے تھے۔ من شھور سے بالغ ہونے کے زمانے تک زندہ تھے۔ گر نماز ڈزار و ز کو قا وہندہ نہ تھے۔ اگر کوئی جانل یہودی صفت کہہ وے کہ عیسیٰ تو ماں کی گود میں مردہ تھے کیونکه نماز نه پڑھتے تھے اور نہ زکوۃ ویتے تھے تو مرزائی صاحبان تتلیم کر لیں گے کہ سیح شیر نوشی کی حالت اور نابالغی کی حالت میں مردہ تھے۔ ہر گزنہیں تو پھر خدا کے داسطے خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر ایمان ہے بتا دیں کہ یہ آیت سمیح کی وفات پر کس طرح ولیل ہو سكتى بي؟ كداكر بفرض محال جم مرزا قادياني كابلا دليل وموئ مان بهي ليس كمسيح اس دنيا ے آسان پر جا کر نماز گزار نہیں اور زکوۃ وہندہ نہیں تو نعوذ باللہ اس کی نافر مانبرداری

مرزا قادیانی نے خود بہت احکام شرایت کی نافرمانبرداری کی۔مثلا فج کونبیں

(پ١١عم)

گار بنایا اور مجھ کوسخت گیراور بدراہ نہیں کیا۔

اس کی وفات کی ولیل سطرح ہو عتی ہے؟

قال انی عبداللَّه آتانی الکتاب وجعلنی نبیاء و جعلنی مبارکا این

تے۔ کیا وہ مردہ تے؟ برگزنہیں تو پھر اظہر من التمس ثابت ہوا کدید بالكل نعط استدلال ے کہ مسیح کا نماز نہ پڑھنا اور زکوۃ نہ دینا جو کہ خود بلا ولیل ہے اور کوئی ثبوت شرق گے۔ جہاد ے محروم رہے۔ رمضان کے اکثر روزے قضا یا فوت کرتے۔ نمازیں جمع کر ك يزهة رب توكيا ان كي اس حالت كو ان كي دفات كي دليل كر كية بن؟ ہر گزنہیں۔ تو بھر اس آیت ہے بھی استدلال وفات مسیح غلط ہے اور باتی جو مرزا قادیانی نے رسول اللہ عص کی حدیثوں یر مخول و مسخر اڑایا ہے۔ اس سے ان کی متابعت تامہ اور جوعظمت رسول اللہ عظم كى ان كے دل ميں ہے۔ اس كا بورا بد لك ب كەرسول الله كى محبت اور عشق كا دعوى صرف زبانى تھا بے ارم محمد کے کا فظ تیری زبان پر پر دل میں تو تل مجر بھی نہیں جائے محمد کے

کیا کی مسلمان کا حوصلہ پڑتا ہے کہ ایسے کیلے لفظوں میں محمد رسول اللہ عظیم کی

من موجود ہونے کے مدی ہو گزرے ہیں اور کامیاب بھی ایے ہوئے کہ ملطنیں قائم کر لیں۔ گراس خیال سے کہ کوئی مسلمان مرزا قادیانی کی دروغ بیانی پر دھوکہ نہ کھا جائے جواب دیتا ہوں۔

حدیثوں پر ہنمی اڑاوے اور رسول اللہ ﷺ کی جنگ کرے اور صریح رسول اللہ ﷺ کی تكذيب كرے۔ رسول الله ﷺ تو فرمائيں كه عيلى ميرى متابعت كرے كا مكر مرزا قادياني فرماتے ہیں کہ''جب دنیا میں حضرت عیلیٰ آئیں کے تو برخلاف اس وصیت کے امتی بن كر مسلمانوں كى طرح نماز يوهيں ك\_" كويا رسول الله ﷺ كا فرمانا غلط بے كه عيلى ابن مریم جس کے اور میرے ورمیان کوئی نی نہیں۔ وی دوبارہ آئیں گے اور میری شریعت کے تابع علم کریں گے۔ یہ مرزا قادیائی کی غرض مبارک کے موافق نہیں۔ اس

واسطے کہ ان کے می موجود ہونے کو حارج ہے اس واسطے عیسائیوں اور آربوں کی مانند فلتنی اعتراض کرتے ہیں کہ دہ شریعت محمدی کے تابع ہو کر اس وصیت کے برخلاف کریں ك جس ب مرزا قاديانى كايد مطلب ب كديد جورسول الله عظي في في مايا ب كدمينى ایک امت کا امام ہوگا۔ غلط ہے اور خدا کی وسیت کے برخلاف ہے اگرچہ یہ اعتراض اس قائل نیس کہ جواب دیا جائے کیونکہ رسول اللہ علیجے کے فرمانے کے مقائل مرزائی ڈھکوسلوں کی کچھ وقعت نہیں اور یہ وی باتیں ہیں جو پہلے کذابون کرتے آئے ہیں اور

مرزا قادیانی کچھ ایے خود غرض تھے کہ اپنے مطلب کے واسطے صریح قرآن شریف کے برخلاف اعتراض کرویت تھے۔ جاہے وہ اعتراض ان کی شرمساری کا باعث ہو۔ مگر وہ اعتراض کے وقت من گھڑت ڈھکو سکے لگانے میں دریغ نہ کرتے۔

194 (اول) ... مرزا قادیانی کے ایمان کا اندازہ ہو گیا کدان کو اسلام، بانی اسلام ہے کس قدر بغض ہے کہ سیح کا طریقہ اسلام پر نماز پڑھنا حقیقی نماز نہیں۔ مرزا قادیانی کے غرب میں اسلامی نماز اور اسلامی طریقد باعث نجات نہیں۔ كونكم يح ير اعتراض كرت مي بدكه اگروه اسلامي طريقه برنماز پرهيس ك- تو خداك وصیت کے برخلاف ہو گا۔ گر افسوں۔ مرزا قادیانی نے بیہ نہ بنایا کہ س قتم کی نماز اور کس طریقه کی نماز کا تھم حضرت عیسیٰ علیه السلام کو ہوا تھا۔ بوں بی اعتراض کر دیا کیونکہ صرف اوصانی بالصلوة قرآن من آیا ب- آگ بقول ایجاد بنده مرزا قادیانی في خود

کی تابعداری کرے گا تو اس کی این نوت جاتی رہے گی۔جس کا جواب قرآن کی آیات ذیل خود دے ری میں۔ جن کو مرزا قاریانی نے چھپایا جو کہ ایک راستباز کی شان ۔

برخلاف ہے۔ قرآن تو فرماتا ہے کہ سب نبی و رسول حضرت خلاصہ موجودات محمہ ﷺ خاتم النميين پر ايمان لانے كے واسطے عبد ليے گئے جيں اور يه شان محمى ونيا پر ظاہر

ر الله الله ميثاق النبيين لمااتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به و لتصون." (آل عران ٨١) ترجمد جب فدا ئ نبول كا اقرار لیا کہ جو بچھ میں نے تم کو کتاب اور حکت دی ہے پھر جب تمہاری طرف رسول آئے جوتمباری سیائی ظاہر کرے گا تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔

اس آیت قرآن نے مرزا قادیانی کے تمام اعتراضوں کا جواب وے دیا ہے

اعتراض یہ بے کہ حفرت عیلی کا کیا قصور کہ اس کو امتی بنایا جائے؟ اس کا

کرنے کی غرض ہے ہے۔

اور خدا تعالی نے خودتر دید فرما دی ہے۔

اپ پاس سے وہ نماز تصور کر لی جو اسلامی طریقہ کے برخلاف ہوتی ہے۔ کوئی مرزائی بتائے کہ وہ کون می نماز ہے جو حضرت علیلی علیہ السلام کو پڑھنی چاہیے تھی کیونکہ محمد علیافیے کی نماز اور تابعداری تو مرزا قادیانی کو پسندنیس اور ندوه ذراید نجات موسکتی ہے۔ جب کوئی مرزائی کی سند شرق سے بتائے گا کہ فلاں قسم کی نماز مفرت عینی کو پڑھنی چاہیے۔ پر ہم ٹابت کر دیں گے کہ وہ وی نماز پڑھتے ہیں۔ اب ہم مرزا قاویانی کو قرآن سے ناواقف تو ہرگز نہیں کہہ سکتے کیونکہ وفات مسلح کے مسلم کا اس قدر ان ہر احسان ہے کہ انھوں نے ہرایک آیت کو مذفظر رکھا ہوا ہے گر تعجب سے کہنا پڑتا ہے کہ انھوں نے عمراً ملانوں کو دھوکہ وینا چاہا ہے کہ میج بعد نزول اگر شریعت محمدی پرعمل کرے گا یا محمد ﷺ جواب خدائے تعالی نے خود وے دیا ہے کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لے لیا تھا کہ جب خاتم انھین آئے اور تمہاری تصدیق فرمائے تو تم سب اس پر ایمان لانا اور اسکی اداد کرنا۔ جب علم خداوندی کی قبل میں حضرت عینی متابعت شریعت محدی کر کے اسلامی طریقہ یر نماز پڑھیں گے تو بھر خدا کی وصیت کے برخلاف کس طرح ہوا۔ اسلامی طریقہ یر حضرت عیلی کا بعد نزول نماز پڑھنا عین حکم خدادندی کے موافق ہے۔ پس اگر ایک بی دوسرے نی کی متابعت کرے تو اس کی اپنی نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حضرت خاتم النبيين كى تابعدارى كرو اورحضور علية في لمت ابراتيم كى جو تابعدارى فرمائى تو كيا ان كى

ا بی نبوت جاتی روی ہر گزنہیں تو پھر حصرت میسی کی نبوت خاتم انعمین کی تابعداری ہے

کیوں جاتی رہے گی۔ · مفرت خاتم النمين ﷺ نے جو فرمايا كه اگر موئ \* زندہ ہوتے تو ميرى

پیروی کے سوا ان کو حیارہ نہ ہوتا۔ اس حدیث ہے ٹابت ہے کہ ایک نبی کی دوسرے نبی ک تابعداری سے نبوت نہیں جاتی رہتی۔ یہ مرزا قادیانی کا ابنا ڈھکوسلا ہے جو کہ ایک

باتی رہا زکوۃ کا دینا۔ اس کا جواب اوّل تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو یہ کس طرح معلوم موا كه حفرت عيلي زكوة نبين دية اور صاحب نصاب بير؟ افسوى مرزا قادیانی کوخق بات چھپائے ہوئے خوف خدائیس آتا۔ حفرت عینی اُس ونیا عمل تو صاحب نصاب نہ ہوئے اور نہ بھی زکوۃ مال جع شدہ ادا کی۔ بیشہ بے خان و مان مافرت میں رہے اور رسالت کا کام انجام فرماتے رہے۔ جب اس ونیا میں ان کے واسطے زکوۃ فرض نہ تھی کیونکہ مال وارد نہ تھے تو اس دنیا میں جس جگہ دنیاوی مال نہیں۔ کس طرح زلوۃ وے مکتے ہیں۔ اب بیسوال ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالی نے کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب مد ہے کدایک نبی کو جو تھم اس کی امت کے واسلے ہوتا ہے۔ وہ بی اپی طرف منسوب کرتا ہے۔ جب بہود نے آ کر پوچھا تو حضرت میسی نے مال کی گود می فرمایا کہ انا عبدالله لیعن میں اللہ کا بندہ ہوں خدا نے مجھ کو كماب دى ہے اور نی مقرر فرمایا ہے اور مجھ کو احکام دیئے ہیں۔ ان حکموں میں سے بدھم بھی ہے کہ نماز پڑھوں اور زکو ۃ دوں۔ ٓآخر ٓآیات تک جیسا کہ آیات پہلے کھی گئی ہیں۔غرض کہ جواحکام امت کے واسطے ہوتے ہیں۔ وہ نمی کی طرف منسوب ہوتے ہیں؟ مفرت رسول مقبول ﷺ کو تھم زکوۃ کا ہوا۔ کیا تہمی حضور ملکھ نے بھی مال جن کیا اور زکوۃ دی۔ جب

مسلمان ویندار کی شان سے بعید ہے۔

تم محمر رسول الله الله الله كا زكوة وينا ثابت كروي ك ورنه جو احكام شريعت امت ك واسطے خاص ہوتے ہیں اور بعض صورتوں میں نبی ان سے متنیٰ ہوتے ہیں۔ ان کے واسطے ضروری نہیں کہ خود بھی ضرور کریں۔ زکوۃ کی فلائی کیا ہے کہ مساکین نادار دین داروں کو امداد دی جائے۔ جب آ سان پر مساکین نہیں تو زکوۃ کا مسکلہ وہاں کس طرح جاری رہ سکتا ہے؟ مرتعب تویہ ہے کہ وفات مسح ہے اس آیت کا کیا تعلق مرزا قادیانی نے وفات مسح ثابت كرنے كا دعوكى كيا تھا اور بلا دليل باتمي جبلاكو ببكانے كے واسط بلاسند طبع زادشروع کردیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ میح فوت ہو گئے ہیں بلکہ اس آیت ہے پہلے فرایا گیا ہے۔ جعلنی مبار کا این ماکنت یعنی مجھ کو برکت والا کیا ہے چاہے کہیں بھی

ر ہوا )۔ اس این ماکنت سے سکونت آ سانی فاہت ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی کسی بلا اور

مصيبت مي خلاق پاتا ہے اور سلامتي كي جگه بينج جاتا ہے تو اس كومبارك مقام كتے ہيں۔ یہ مبارک ہرگز نہیں کہ کوڑے مارے جائیں لیے لیے کیل صلیب کے ٹھوکے جائیں اور خون جاری ہو اور عذاب البی زیادہ اس پر یہ ہو کہ بقول مرزا قادیانی جال نہ لگے۔ پس مبارک ای مین تھی کہ اللہ تعالی نے حسب وعدہ انبی دافعک حضرت عینی کو صلیب کے عذابول سے بچا کر آسان پر پہنچا کر بے خطر فرما کر مبارک فرمایا۔ ابن ماکست میں آ ان پر جانے کا اثارہ ہے ورنہ وجعلنی مبارکاً و اوصانی الآیة کافی تھے۔ جہاں کہیں رہول سے پایا جاتا ہے کہ مسح کے رہنے کی دو جگہ میں زمین بھی اور آسان بھی

پس اس آیت ہے بھی حیات سے ٹابت ہے نہ کہ وفات۔ یہ کہال اس آیت میں لکھا ہے کہ میسیٰ فوت ہو گئے یا اللہ تعالی نے حضرت میسیٰ کو مار ڈالا جیسا کہ بل دفعہ الله اليه سے مراد الحايا جانا اورجم كا بجانا ثابت ب\_فصوص شرى كے مقابل من كرت ہاتیں کچھ وقعت نہیں رکھتیں لیل اس آیت ہے بھی استدلال وفات سے برغلط ہے۔

سلام علَّى يوم ولدت و يوم اموت و يوم أُبُعَتُ حياً. (مريم ٣٣) ال آیت میں واقعات عظیمہ جو حفرت منے کے وجود کے متعلق تعے صرف تمن میان کے میں عالائکہ اگر رفع و مزول واقعات صحیحہ میں سے جیں تو ان کا بیان بھی ضروری تھا۔ کیا نعوذ بالله رفع اور نزول حفرت مسح كا مورو اورمحل سلام اللي نبيل ہونا جاہيے تھا۔ سوار جگہ پر

ورنہ ابن ماکنت فرمانے کی کچھ حاجت نہتی۔

قوله گيار ہويں آيت

خدا تعالی کا اس رفع اور زول کوترک کرنا جومیح کی نسبت مسلمانوں کے دلوں میں با ہوا ہے صاف اس بات ہر دلیل ہے کہ وہ خیال آچ اور خلاف واقع ہے بلکہ وہ رفع میم اموت میں داخل ہے اور نزول سراسر باطل ہے۔ (ازالہ ادبام ص ۱۰۸ خزائن ج ۳ ص ۴۲۸) اقول: اس آیت کویش کر کے مرزا قادیانی نے اپنے تمام ذہب کی تردید کر دی۔ (اوّل) ۔ صلیب دیا جانا جو مرزا قادیانی کا ندہب ہے کہ میح صلیب دیے گئے اور صلیب کے عذاب اس کو اس قدر دیے گئے کہ بے ہوش ہو گئے اور ایک غشی کی حالت میں ہو گئے کہ مردہ متصور ہو کر اتارے گئے اور فن کے گئے وغیرہ وغیرہ۔ (ديكهوازاله اوبام ص٣٩٢ خزائن ج ٣٩٣) اس آیت سے تمام فرجب اور قیاس مرزا قادیانی کا غلط ہوا کیونکہ اس آیت میں خدا تعالی من کی سلامتی کی تصدیق فرماتا ہے کہ منے کو ایم ولادت سے ایوم موت تک سلامتی ہے تو ثابت ہوا کہ منح برگر صلیب نہیں دیئے گئے اور سلامت رہے۔ کوئی مرزائی سکی لغت کی کتاب یا قرآن و حدیث سے دکھا سکتا ہے کہ سلامتی کے معنی پہلے کوڑے ۔ بے جانے جن کے صدمات اور ضربوں سے گوشت پارہ پارہ ہو جائے اور پھر ہاتھوں کی بھیلیوں اور باؤں کے تلوؤں میں لیے لیے کیل ٹھو کے جائمیں اور ان سے خون جاری ہو اور اس کثرت سے عذاب دیئے جائیں کہ تمام دیکھنے والے چھم دید شہادت دیں کہ جان ان صدمول اور درد کرنے سے نکل گئی تھی جب تک کوئی کتاب بیش ند کریں جس میں لکھا ہو کہ سلامتی کے معنی صلیب عذاب کے ہیں۔ تب تک کوئی باحواس انسان تو قبول نہیں کرنا کہ مسیح سلامت بھی رہے اور صلیب کے عذاب مجھی ان کو دیے گئے۔ پس صلیب کی تردید اور رفع جسانی کی تقدیق اس آست میں ہے کدمتے بال بال بجائے

گئے اور رفع جسمانی کر کے خدانے ان کو حسب وعدہ اس آیت کے سلامت رکھا۔ (دوم) ... مرزا قادیاتی نے جو رفع کروعائی کا وخطوسلا ایجاد کیا تھا غلط ثابت ہوا کیونکہ اس آیت میں صاف صاف خوک ہے کہ حکم سی کو اپنی سلامتی کا علم تھا کہ جھے کو بیع مواادت سے بیع موفات تک سلامتی ہے اس لیے ثابت ہوا کہ ان کی دعا رفع روحانی کے واسطے نہ تھی بلکہ صلیب کے عذابیں سے جن کو انھوں نے اپنی آتکھ سے دکھ لیا تھا ان سے بچنے کی دعا کی تھی اور وی دعا قبول ہو کر انھی دافعت کا جندہ دیا گیا تھا کہ ہم تھے کو صلیب سے بچالیں گے۔ یہ تو ہرگز معقول نہیں کہ مسیح کو اپنے رفع روحانی میں شک تھا۔ جب رفع روحانی عاصل تھا تو بچر دعا سلاحی جم کے واسلے تھی جو قبول بوئی اور رفع روحانی

نہیں بلکہ جسمانی ہوا کوئکہ عذاب جسم کو دیے جاتے تھے نہ کہ روح کو۔ (سوم).....مرزا قادیانی کا بد مذہب بھی اس آیت سے باطل ہے کہ سی صلیب سے نج كر كشمير ميل بنيج اور وبال ٨٤ برس زنده ره كرفوت موئ كونكه دشنول ك خوف ي چیپ کر زندگی بسر کرنے کا نام سلامتی کی زندگی کوئی باہوٹ نہیں کبدسکتا کد سلاتی ای حالت میں ہوسکتی ہے کہ بے خوف و خطرا پی زندگی پوری کرے۔ جب مسح اپنے دشمنوں

کے ڈرے اپی رسالت کا کام نہ کر سکا تو خاک سلامتی ہوئی کیونک تھیر میں کوئی عیسائی نہ

(چہارم) ....مرزا قادیانی کا یہ ند بب کہ سی ایک سو برس کی عمر میں اپنی موت سے

ہوا۔ ایما جینا مرنے سے بدر ہے۔ فوت :و گیا ففار اُس آیت سے غلط ثابت ہوا کیونکہ یوم اموت صاف آیت کے الفاظ بین اور اموت سے معنی مات کے برگز کوئی عرفی وان میس کر سکا۔ جب قرآن کی اس آیت کے نزول کے وقت تک میج " کو اموت کہا گیا مینی مرول گا تو تابت ہوا کہ ابھی تک فوت نہیں موار یعنی اس آ بت کے نازل مونے کے وقت تک جو چھ سو برس سے زیادہ عرصہ ہے۔ حیات ابت ہوئی۔ کوئی علمند کہدسکتا ہے کہ جوشف فوت ہو چکا ہو وہ انے آپ کو اموت کہتا ہے ہرگز نہیں؟ بلکہ زندہ کے حق میں اموت آتا ہے۔ یعنی جس

( پنجم ) .....مرزا قادیانی کا بیر دعوی که میل مسيح موعود مول غلط موا کونکه اس آیت کی تفریح میں مرذا قادیانی نے خود اقرار کرلیا ہے کدرفع اور نزول کا ذکر اس آیت میں نیں۔ چونکہ الن آیت میں رفع و نزول کا ذکر نہیں۔اس لیے بیہ خیال مسلمانوں کا پیج ہے اور نزول سراسر باطل ہے۔ جب بقول مرزا قادیائی نزول باطل ہےتو مرزا قادیائی کا اپنا

( عقم) ..... زول متح بے مرزا کا انکار حفرت ظامه موجودات محم مصطفے علیہ کی کا انکار حفرت ظامه موجودات محمد مصطفے علیہ کی کہ اسلم کی حدیث عن نواس بن سمعان میں چند باریہ القاظ آ کے تیں۔''یحضر نبی اللّٰہ عیسٰی و اصحابہ فیرغب نبی اللّٰہ عیسٰی و اصحابه ثم يحبط نبي الله عيسي و اصحابه. (ملم ٢٥٠ص ٢٠٠ باب ذكر الدجال) لير حضرت عيسى عليه السلام ك اصالاً نزول سے انكار رسول الله علي كا انكار اور تكذيب ب کیونکہ عیسیٰ نبی اللہ میں اور غلام احمد قادیانی جو ۱۹ سو برس کے بعد پیدا ہوا ہو ہرگز نبی نہیں ہوسکتا۔ اسم علم کبھی نہیں بدلتا۔ غلام احمد قادیانی سے غلام احمد کی ذات مراد ہو گی نہ

دن میں مرول گا۔ ایس اس آیت ہے بھی حیات مسے ثابت ہے۔

کسی غیر کی۔ پس غلام احمد کوعیلی نبی اللہ سمجھنا رسول اللہ ﷺ کی تکذیب ہے۔ افسوس مرزا قادیانی وفات من کے ثابت کرنے کے واسط ایسے ایسے ردی ولائل پیش کرتے ہیں كدكوئى الل علم اليانبين كرسكنا آپ لكھتے جيں كه"اس آيت ميں خدا تعالى كا رفع اور نزول ترک کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ خیال بھے اور خلاف واقعہ ہے'' سجان اللہ سیح موعود ہونے کا مدعی سلطان انقلم کے معزز لقب سے ملقب اور یہ جابلانہ استداال کہ چونکہ اس آیت میں رفع و مزول ترک کیا گیا ہے۔ اس واسطے رفع و مزول باطل خیال ہے۔ ہیہ الياى استدلال ب جيما كه ايك جابل اجبل قرآن شريف كى آيت ياايها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام پيش كر كے مرزا قاديان كى طرح كهددےكد چونكداس آيت يس نمار و زکوۃ عج کا ذکر نہیں آیا اور قادیانی منطق کی رو ہے جب ایک آیت میں کوئی امر ترک کیا جائے تو بچ اور خلاف واقعہ ہے اس واسطے نماز و زکوۃ و بچ بچ و سراسر باطل خیال ہے۔ مسلمانوا خور کرو کہ وفات میچ کے مشق نے مرزا قادیانی کو کہاں تک پہنچا دیا کہ اگر قرآن کی ایک آیت میں سارے قرآن کا مضمون ند ہوتو سارا قرآن و دیگر احکام

قرآن نیچ و سراسر باطل مو جاتے ہیں یہ ہیں قادیانی حقائق و معارف۔ کوئی مرزا قادیانی ے پوچھے کہ بیطریقد استدلال آپ نے کہاں سے سکھا ہے اور س علم سے بیاس گفرت ایجاد بندہ اگرچہ سراسر خیال گندہ لیا ہے۔ کیا یہ بھی الہامی دلیل ہے کہ اگر ایک تکم یا امر ایک آیت میں ندکور نه ہو تو دوسری آیات نعوذ باللہ بقول مرزا قادیانی سراسر باطل میں؟ اس طرح تو اس آیت کے سواتمام قرآن شریف نعوذ بالله ردی جوا کیونکه جس طرح مرزا قاویانی نے لکھ مارا کہ رفع اور نزول چونکہ اس آیت میں ندکورنہیں۔ اس واسطے رفع و نزول باطل ہے اور قرآن مجید کی آیات بل رفعه اللّٰہ الیہ وان من اہل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته كى طرف اشاره نه ديكما بكد يهال تك خودغرضي ــ محو حیرت کر دیا کہ یہ آیات خود علی پہلے ای کتاب میں پیش کر آئے ہیں۔ گر یہاں لکھتے ہیں کہ رفع و مزول اس آیت میں ترک کرنا دلیل ہے۔ رفع اور مزول کے باطل ہونے کی اً كُر كُونى كي كداس آيت مي من كل بغير باب پيدا مونا ندكومنين اور يه واقعه عظيرتك ترك كيا كيا بيدا من ليديد خيال كدمي بغير باب پيدا مواسراسرخيال فكاط بيا و جواب مرزائی اس معترض کو دیں گے۔ وہی جواب حارا ہوگا۔ غرض مرزا قادیائی نے اس استدلال ہے اپنا سلطان القلم ہونا اور معجز بیان ہونا ٹابت کر ویا ہے کیا مرزا قادیانی کا بیہ مطلب ہے کہ جس قدرتمام و کمال واقعات قرآن مجید میں مخلف مقام اور آیات میں مسیح

كى نبت ندكورين سب كرسب ايك عى جدجع موجات اوراى آيت مين آجات؟ کیونکہ ترک کرنا باطل کرنے کی دلیل ہے تو اس طرح تمام غمہب اسلام باطل ہے کیونکہ ہرایک مسلمان جانتا ہے۔ کس آیت میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر ہے۔ کسی آیت میں چیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر ہے۔ کسی آیت میں نماز کا ذکر ہے اور کی آیت میں ج کا ذکر ہے اور کی آیت میں زکوۃ کا ذکر ہے تو پھر مرزا قادیانی کے ند ہب میں اگر حج والی آیت پڑعمل ہو تو نماز روزہ اور بتیموں کے ساتھ سلوک اور والدین ہے احسان وغیرہ وغیرہ سب احکام سراسر باطل ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کا ذکر بیش كردہ آيت ميں ترك كيا ہے۔ افسوں مرزا قادياني كى حالت پر جو خيال ان كے دل ميں

پیدا ہونا خواہ وہ کیا می نامنحول ہونا اس کو لکھ مارتے اور انسوس ان کے مریدوں پر جو بے جون و ج اسلیم کر لیے۔ کوئی تیا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کا استدال کس طرح

درست ہوسکتا ہے؟ اور میہ آیت وفات کئے پر کس قاعدہ اور طریقہ اہل علم سے دلالت کرتی ہے؟ مرزا قادیانی بڑے زور شور سے اعتراض کرتے ہیں اور ان کے مرید جمل کیتے ہیں کہ میح آ سان پر طعام کہاں ہے کھاتا ہو گا۔ بول و براز کہاں کرتا ہو گا اور دیگر حوائج انسانی کس طرح پوری کرتا ہو گا؟ وغیرہ وغیرہ تو ان کا جواب ہم مرزا قادیانی کے قاعدہ استدلال سے میددیتے ہیں کہ چونکہ اس آیت وسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و

يوم ابعث حياً مين كهاني يين بول براز اور واقعات عظيمه كا ذكرترك كيا كيا بدان واسطے سے کے کھانے پینے بول براز کے خیالات باطل میں جس طرح اس کے رفع و زول کے خیالات ترک وکر کے باطل ہیں۔ اگر مرزائی ہماری اس دلیل کوتسلیم کر لیس کے تو ہم

بھی مرزا قادیانی کی اس دلیل کوتشلیم کر لیس گے۔ ورنہ بیشعر ہم مرزا قادیانی اور مرزائیوں

سر بسر قول ترا اے بت خود کلام غلط دان غلط رات، غلط صبح غلط شام غلط کونکہ مرزا قادیانی وفات مسح کے ثابت کرتے وقت سب مسلمات وین و لغات ومحاورات بھول جایا کرتے تھے۔ نادان سے نادان آ دی بھی جانتا ہے کہ جب ہوم ولادت و یوم وفات ذکر کیا جائے تو تمام وسطی حالات کی تصدیق ہو جاتی ہے۔''اوّل را با خرسيد ست كامشهور مقوله شابد ب- يس بيرايت بهى حيات ميح برديل ب ندكه

وفات مسيح بر- كونكه اس سے رفع جسمانی ثابت بـ

کی نذر کریں گے۔

قوله بارہویں آیت

وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى اَرْذَلِ الْغُمْرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ بَعُدَ عِلْم شَيْنًا. (ج ٥) اس آيت ين خدا تعالى فرماتا بك كسنت الله دو بى طرح سيتم ر جارى بيعض تم من عرطبى سے بيلے اى فوت بو جاتے بين اور بعض عرطبي كو تيني بين

يهان تك كدارول عمر كى طرف روكي جات بين ادراس حد تك نوبت يجين بكد بعد (ازاله اوبام ص ۲۰۸ خزائن ج ۳ ص ۴۸۸) کے ناوان محض ہو جاتے ہیں۔''

اقول: یہ آیت بھی وفات سنتے پر ہرگز دلالت نہیں کرتی اور نہ سنتے سے میں معلق ہے۔ مسلمانوں کو قرآن مجید کا کا یارہ رکوع ۸ و یکھنا جاہے۔ مرزا قادیانی نے اس آیت میں

تح یف معنوی کی ہے۔ پہلے ہم اس آیت کا اصل مطلب بیان کرتے ہیں۔ یہ آ بت قیامت کے معرکفار کو سمجھا رہی ہے کہ وہ خداجس فے تم کومٹی سے

بیدا کیا مچر نطفہ سے مچر علقہ بنایا مجر مضفہ بنایا اور مجر مال کے پیٹ میں جگہ دی اور مجر ... این ارادہ سے وہال طفل بنا کر نکالا اور پھر جوان کیا پھرتم میں سے کوئی تو مر جاتا ہے

اور کوئی بڑھائے کی طرف لوٹا کر لایا جاتا ہے کہ پھراس کو کوئی علم نہیں رہتا۔ یہ خلاصہ ترجمہ کا ہے اوپر کی آیت کا اور آیت متدلہ کا۔ یہ آیت خدا تعالیٰ کی قدرت اور عجوبہ نمائی پر داالت کرتی میں اور خدا تعالی ان لوگوں کو جو محالات عظی کے دالال سے قیامت کا

ا نکار کرتے ہیں ان کو سجھاتا ہے کہ تم قیامت کے محالات عظی پر کیوں جاتے ہو؟ پہلے ابنی بی پدائش کے حالات اور مختلف منازل کی طرف دیکھو سم طرح ہم نے تم کو بنایا اور جب ہم نے تم کو عدم سے بنا کھڑا کیا تو اب تہارا دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ جب ہم پہلے محالات عقلی بر قادر تھے تو اب بھی ہم تم کو قبروں سے اٹھا سکتے ہیں جو تمھارے ' ، ، نزد یک محالات عقلی میں سے ہے۔

اس آیت کا وفات می کے ساتھ کچھ تعلق نہیں۔ اگر مرزائی صاحبان اقرار کریں کدید آیات حفرت سی کے حالات پر حادی ہیں اور حفرت سی مجی ای سنت اللہ اور قانون فطرت اور قدرت کے تاکی ہے تو ہم زور سے کہتے ہیں کد ان کی حالت اس شکار کی طرح ہو گی جو خود شکاری کے آگے آ جائے اور شکاری بآ سانی اس کو اینے دام میں پھنا دے۔ پہلے اس کے کہ کوئی مرزائی اپنے مرشد کی تمایت کرے اور مسح کو قانون قدرت کے ماتحت لائے ہم خود بی مفصلہ ذیل دلائل پیش کر دیتے ہیں۔جس سے ثابت

ہو گا کہ یہ آیت وفات مسیح پر دلالت نہیں کرتی اور مرزا قادیانی کا استدلال اس آیت

ہے بھی غلط ہے۔

(اوّل).... خدا تعالیٰ نے ان آیات میں قانون فطرت بتایا ہے کہ انسان کی پیدائش نطفہ سے ہے۔ مگر میچ \* باتفاق فریقین بغیر نطفہ باپ کے پیدا ہوا۔ جب پہلے ہی میچ اس

قانون فطرت ہے مشتنیٰ کر کے بغیر مس مرد کے صدیقہ مریم کے پیٹ میں خلاف قانون فطرت متذكرہ بالا آيات جواس آيت سے پہلے بين بيدا كيا تو پھريد آيت مسح " كون میں ہرگز صادق نہیں آ سکتی۔

(دوم)..... یه نظفه انسان کی صفت ہے کہ وہ عمر کی درازی سے ضعیف ہو جاتا ہے اور مادی ہونے کے باعث زمین کی تاثیرات سے متاثر ہو کرضعیف ہو جاتا ہے۔ گر آ سان کی تا شیرات الی بین که اجرام فلکی کا بدل ما یتخلل ساتھ ہی ساتھ ہوتا جاتا ہے اور وہ

صعف نیکس ہوتے۔ کی مس مجلی تاثیرات فلک سے اردل عمر کے ضعف سے بچا ہوا ہے

جیما کدمشاہرہ ہے کہ فرشتے 'ستارے آفاب مہتاب دغیرہ ایک می حالت پر رہنے۔ میں۔ اہذا سی مجمی آسان پر درازی ممر سے نمائیس ہوسکتا اور ندز میں کی آب و بوا کی

طرح آسان کی آب و ہوا ہے کہ سیح کو ارذل عمر ملے۔ چونکہ مسیح " کی پیدائش نفخ روح ے تھی اور روح ورازی عمر ےضعیف نہیں ہوتا صرف جم ہوتا ہے۔ اس لیے منے کے واسط ارذل عمر كاضعف لازم نبين كيونكه وه روح تعابه حفرت فيخ أكبر محى الدين ابن عربي فصوص الحكم مين لكصة بين\_" اور عيلي " دوجہت سے بشر کی صورت پر ہوئے۔ ایک جہت ان کی مال کی طرف سے تھی اور دوسری جہت جبرئیل سے تھی کیونکہ وہ بشر کی صورت پر ظاہر ہوئی تھی اور یہ وہ جہتیں اس واسطے ہو کیں کہ اس نوع انسانی میں تکوین خلاف علوت نہ داقع ہو۔ جیسا کہ قرآن میں ہے۔ كَلِمَنهُ ٱلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوْحَ مِنْهُ. يعنى عينيٌ الله كَ كلمه بين اور ان كومريم كي طرف القا فرمایا اور دہ روح اللہ ہیں۔ ' ویکھوفص عیسوی فصوص الحکم اردو، شیخ اکبر این عربی کے اس حوالہ سے جو قرآن کی تغییر میں ہے۔ ثابت ہے کہ حفرت عیلی مسیح مال کی جہت

ے بشر تے اور باپ کی جہت سے روح اللہ تھے۔ پس میح قانون خلقت انسانی کے ماتحت پیدا نہ ہوئے اور نہ ارذل عمر کا ہونا ان کے داسطے ہونا ضروری ہے۔ یا شلیم کرو گے کہ روح اللہ کو بھی اروٰل عمر ہوتی ہے اور یہ باطل ہے کیونکہ حضرت جبر ٹیل سب پیغمبروں اور رسولوں کے پاس آتے رہے جو ابتدائے دنیا سے پیدا ہوتے رہے اور وہ ارذل عمر كو ند بہنچ حالاتك بزاروں برس كزر كئے اور ندعلم الى حضرت جرئيل كوفراموش ہوا۔

(سوم) .... جب خدا تعالی قرآن مجید میں حضرت مسیح کے حق میں فرماتے ہیں کہ وہ نہ صليب ديا كيا اور نقل كيا كيا كيا بكد الله في الى كو افي طرف الحاليا تو البت مواكه وه ارذل عمر اور وفات وضعف پیری سے الیا ای مستنی کیا گیا جیسا کدائی ولادت میں قانون فطرت سے مشتیٰ کیا گیا تھا کہ بغیر نطفہ مرد کے پیدا ہوا اور مجوبہ نمائی قدرت خدا تعالیٰ کی

ظہور میں آئی کیونکہ علم طب سے ثابت ہے کہ بدی نطفہ مرد سے بنتی سے اور گوشت خون حیض سے بنتا ہے۔ گرمسے میں مڈی تھی اور نطفہ مرد سے پیدا شدہ نہ تھا۔ ای طرح تانزول اس کوعمر وراز عطاکی گئی اور ارذل عمر کے اثر سے خاص کرشمہ فقدرت سے محفوظ ہے۔

اب ہم مرزا قادیانی کی وجہ استدلال کا جواب دیتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں

(اوّل)....مرزا قادیانی کا یہ لکھنا کہ سنت اللہ دو ہی طرح سے تم پر جاری ہے۔ بعض

مرزا قادیانی نے دو ہی طرح سے سنت اللہ کا جاری ہونا کن الفاظ کا ترجمہ کیا ب. آیت می تو دو کا کوئی لفظ نبیل اور نه طبعی موت کا لفظ ب. الفاظ "ووطريق" اور '' فبعی موت'' مرزا قادیانی نے اپ پاس سے لگائے ہیں جو کہ مشاہرہ سے بھی غلط ب کیونکہ بعض بیجے مال کے پیٹ ہے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں جو کہ مرزا قادیانی کے دو طریق کے حصر کوتوڑ رہے ہیں۔ بعض کا اسقاط حمل ہو جاتا ہے اور پیدا ہوتے ہی مرجاتے ہیں۔ اس سے بھی مرزا قادیانی کا حصر کہ دو ہی طریق سے سنت اللہ جاری ہے غلط ہے۔ (دوم).... مرزا قادیانی تکھتے ہیں کہ بعض عمر طبعی کو سینچتے ہیں گر عمر طبعی کا عرصہ نہ بتایا کد لتنی عمر کوعمر طبعی کہتے ہیں اور جب اس حد سے عمر گزر جائے تو عمر ارذل ہے۔ افسوس مرزا قادیانی فلاسفہ کی تقلید تو کرتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی ڈر جاتے ہیں اور بودی دلائل سے جبلاء کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکمائے بونان کا مقولہ ہے کہ عمر طبعی انسان کی ایک سومیں برس مقرر ہے۔ اس سے اگر پہلے مر جائے توبیموت طبی نہیں بلکد کی حادثہ ے بے جیدا کہ جراغ میں تیل بھی ہو، بن بھی ہو، مگر ہوا کے جمو تکے سے گل ہو جائے۔ ت انسان عمر طبی ہے پہلے مر جاتے ہیں گر اہل اسلام بلکہ کل اہل نداہب کا اتفاق ے كد كى جاندار (انسان مويا حيوان) كى عمر طبعى مقرر نہيں جيسا كداللہ تعالى في اين علم میں مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے مطابق موت آتی ہے خواہ کوئی جوان ہوخواہ بوڑھا خواہ شیر خوار بچہ خواہ جنین لینی وہ بچہ جو مال کے پیٹ میں ہے۔ مرزا قاویائی کا استعدلال تب

کہ وجہ استدلال بھی غلط ہے۔

عمر طبعیٰ سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ الخ۔

درست ہوسکتا تھا کہ عمر طبی قرآن یا کی حدیث سے ثابت ہوتی۔ مگر قرآن اور تورات سے تو ابت ہے کہ اصحاب کہف ٣٠٩ برس اور حضرت آ دم کی عمر ٩٣٠ برس اور نوخ کی کی تھی۔ شاہنامہ فردوی طوی میں لکھا ہے کہ''رشم کی عمر ایک ہزار ایک سو عمر ۱۲۰۰ برس

تیرہ برس کی تھی۔ع ''ہزار صد و سیزدہ سالہ مرد۔'' مرزا تادیانی نے عمر طبعی کی کوئی حد

مقرر نیم کی کہ جب ای حدے گزر جائے تو ارذل عمر ہے۔ جب موت کا وقت مقرر نبیں اور یہ ایما مسلمہ امر ہے کہ جس میں موافق و خالف سب شفق جیں اور صرف انقاق ہی نہیں بلکہ رات دن کا مشاہرہ ہے کہ اُجا تک موت آ جاتی ہے۔ طبعی موت کی کوئی حد

مقرر نہیں جب خدا تعالیٰ کسی کو اپنی طرف بلاتا ہے تو وہ فوراً جیا جاتا ہے۔ اذا جَآءَ

أَجَلُهُمُ لاَيَسْتَاحِرُونَ سَاعَةً ولا يَسْتَقْلِمُونَ نَصَ قَرْ آلَى شَامِ بِ اور الر الحريمر ك حصہ کو ارذل کہا جائے تو اس ہے کوئی انسان خالی نہیں کیونکہ جو بچییں برس کی عمر میں فوت ہوا اس پندرہ برس کی عمر کے مقابل ہیں پجیس برس کا زمانہ ارذل عمر ہے اور جو سو برس کی عمر میں فوت ہوا اس کا ارذل زمانہ نوے برس ہوا اور جس نے ہزار برس کی عمر یائی اسکا زباند اردل عمر تو سو برس کے بعد موارعلی بذا القیاس میح کا زباند ارول عمر نزول کے بعد ہوسکتا ہے۔ تب بھی مرزا قادیانی کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ پس اس آیت ہے بھی استدلال غلظ ہے کیونکہ طبعی عمر کی کوئی حدمقرر نہیں۔ اگر ہے تو کوئی مرزائی بتا دے۔ دور نه جادً- مرزا قادیانی اور حکیم نور دین کا آخری حصه عمر اگر ارذل تھا تو پھر وہ تمام علم بھول گئے تھے اور نادان بچوں کی طرح باتیں کرتے تھے؟ ہر گز نہیں تو پھر مرزا قادیانی کا

ہے قاعدہ بالکل غلط ثابت ہوا اور ایسے ایسے دلاگل شاید ای ارذل عمر کا خاصہ ہے۔ جس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ ان کا ارذل زمانہ ۲۰ و ۷۰ برس ہے جس کے درمیان فوت ہو گئے یا بیتلیم کرنا پڑے گا کہ مرزا تادیانی نے جو قرآن میں تحریف کر کے "طبی عر" اپی طرف سے بڑھالیا ہے غلط ہے اور بیآیت وفات مسج پر ہرگز دلیل نہیں۔

يه ب وَلَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّو مَتَاعٌ إلى حِين. (الترو٣١) لعني تم ايخ جم خالی کے زیمن پر ہی رہو گے یہاں تک اپنے تحق کے دن پورے کر کے مرجاؤ گے۔ بية يت جم خاك كوآسان برجاني سے روك بيد كونكد لكم جواس جكد فائده تخصيص كا ویتا ہے اس بات پر بھراحت دلالت کر رہا ہے کہ جسم خاکی آسان پرنہیں جا سکتا۔" الخ

(ازالدادبام ص ٢٠٩ فزائن ج ١٠٩ ص ١٨٨)

قوله تيرهويي آيت

اقول: یہ آ یت بھی سی کے متعلق نہیں یہ تو سیدنا آ دم اور شیطان تعین کے حق میں ہے۔ وَيَمُو اللَّ ے كِبْلِي آيت وَقُلْنَا الْهَبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَغْضِ عَدُوٌّ وَّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ

مُسْتَقَوَّ. آید لینی از جاوئم ایک دوسرے کے دشن ہو اور زمین میں تحصارے لیے ایک وقت خاص تک ٹھکانا ہے۔

اب روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ یہ آیت حضرت آدم اور المیس (شیطان) کے حق میں ہے اور اس وقت ابھی منے کی پیدائش بھی نہ ہوئی تھی تو یہ آیت مسیح کے حق میں ہر گز نہیں۔ یعنی جب حضرت آ دم ہے لفزش ہو گی، اور شیطان کے

بہکانے میں آ گیا۔ تو خدا تعالی نے ان کو فرمایا کہ آسان سے نیچے زمین پر اتر جاؤ اور

وقت مقرر تک وہاں ہی رہو۔ حضرت مسیح کی وفات کا اس میں کہاں ذکر ہے؟ اور حضر مسیح کا آسان پر جانا جو صریح نص قرآنی اور شہادت انجیل سے ثابت ہے کیونکر ناممکن ے؟ بلکداس آیت ے تو ثابت ہوتا ہے کدانسان آسان پر جا سکتا ہے کیونکہ انسان کا جد امجد حضرت آدم آ عان ے ازے۔ جب آسان ے ازنا ای آیت ے جو مرزا قادیانی نے خود پیش کی ہے تابت ہو آ سان پر جانا بدرجداولی مکن اور تابت ہوا کیونکہ

آ سان پر انسانی سکونت پہلے تھی اور اس کے طعام آ سائش کے سامان بھی مہیا تھے۔ جب یبلا انسان آسان بر سکونت پذیر تھا اور سمی جرم کی سزا میں زمین پر اتارا گیا تو اس آیت ے آسان پر جاناممکن موا کونکہ جو خص ایک جگہ ہے آئے اس جگہ واپس بھی جاسکتا ہے۔ (دوم)..... المبطول كر عمم عملوم مواكدة سان عد زمين براترنا موار جب انسان آ سان برنبیں رہ سکتا تھا تو آ دم کس طرح رہا؟ کیونکہ بعد میں اترا پہلے تو رہتا تھا اور کھاتا پتا تھا اور طعام اس کو ملتا تھا کیونکہ بہشت میں سب اسباب معیشت موجود میں۔ اس سے تو مرزا قادیانی کے تمام اعتراضات اڑ گئے کہ عیسیٰ کو آساین پر طعام نہ ملتا ہو گا وغیرہ وغیرہ کیونکہ آدم کی نظیر موجود ہے۔ مرزا قاریانی لکھم کو تحصیص کے فائدہ کے واسطے کہتے ہیں۔ لینی لکٹنم کا مرجع خاص شیطان اور آ دم ہیں۔ مرزا قادیانی کا بیفرمانا کہ لکٹنم کا مرجع خاص آدم و شیطان ہیں مرزا قادیانی کے مدعا کے برخلاف ہے کیونکہ ج شیطان اور آ دم کو بیر خطاب خاص ہے تو حضرت عینی اور دیگر انبیاء علیهم السلام منتثی رے۔ یعنی یہ خاص عم کہ از جاؤ اور تہارا ٹھکانا زمین ہے خاص آ دم اور شیطان کے واسط ہے۔ مسے کا اس آیت سے پھرتعلق نہیں اس آیت سے بھی وفات مسے کا

استدلال غلط ہے۔

قوله چودھویں آیت آيت ب وَمَن نُعَمِّره نُنكَسه في الْخَلُق. (يين ١٨) يني جم كوبم زياده

عروية بين تواس كى بيدائش كوالناوية بين يعني انسانيت كى طاقتين اور قوتين اس ے دور ہو جاتی ہیں۔ حواس میں فرق آجاتا ہے عقل اس کی زائل ہو جاتی ہے۔''

(ازاله اوبام ص ١١٠ خزائن ج ٣ ص ٢٩٨)

اقول: اس آیت میں بھی کہیں نہیں لکھا کہ سے فوت ہو گئے اور نہ یہ آیت وفات سنے بر

ولالت کرتی ہے۔ مرزا قادیانی کی جو وجہ استدلال ہے دبی درست نہیں کیونکہ جب زیادتی عمر کی کوئی حدمقرر نہیں کہ جب انسان اس حد تک پہنچ جائے تو بیرفرتوت ہو جاتا

ہے۔ لیمنی ایا بوڑھا کہ اس کے حواس قائم نہ رہیں۔ انسان کی فطرت مختلف طاقتوں اور تو توں والی بنائی گئی ہے اور یہ مشاہرہ ہے کہ کئی لوگ بچاس برس سے زیادہ عمر کے بوے اور ان کی طاقیں بالکل سلب ہو جاتی ہیں اور بھین کا زمانہ عود کر آتا ہے۔ مربعض ایے طا تتور ہوتے ہیں کہ ای نوے برس کی عمر میں بھی ان کی نظر قائم رہتی ہے اور حواس بجا رہتے ہیں اور الی صائب رائمی دیتے ہیں کہ جوانوں کو بھی وہ باتمی نہیں سو جھتیں جو ان کو حقیق ہیں۔مسلمہ کذاب کی عمر ڈیڑھ سو برس کی تھی اور جب مسلمانوں سے مقابلہ تھا تو الی الی تدبیری اس کو سرجیتی تھیں کہ بہت جوانوں کو نہ سوجیتی تھیں۔ زیادتی عمر نے اس کی قوتوں میں کچھ کی نہ کی۔ پنجاب میں ایک مثل مشہور ہے کہ فلال فحص سرا ببترا گیا ہے۔ مین بے وقونی کی باتی کرتا ہے حالاتکہ بزاروں اشخاص کے حق میں ب مثال غلط ہوتی ہے۔ حکیم نور وین قادیانی کی عمر زیادہ ہو گئی تھی گر ان کو قادیانی مشن ک ترتی کے وہ وہ دجل سوجھتے تھے کہ کی جوان مرزائی کو نہ سوجھتے تھے۔ لیس جب عمر کی طاقتوں کی کوئی حد نہیں تو پھر یہ قیاس ہی غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ زیادتی عمر کے باعث نکتا ہو گیا ہو گا۔ کیونکہ مرزا قادیانی تسلیم کر کھے ہیں کہ اللہ تعالی کا انبیاء علیم السلام ہے خاص معاملہ ہے اور مسیح بھی نبی و رسول تھا۔ اس لیے اس کے ساتھ بھی خاص معاملہ ہے که وه تا نزول زنده رے گا اور درازی عمر کا اثر اس پر برگز نه بو گا جس طرح که اصحاب کہف پر باوجود گزر جانے عرصہ دراز ۳۰۹ سال کے وہ جس عمر اور طاقت کے ساتھ سوئے تھے ۳۰۹ برس کے بعد ای طاقت اور عمر کے ساتھ اٹھے اور زبانہ کے اثر ہے محفوظ رہے جب نظیریں موجود ہیں کہ حضرت نوع کی عمر ۴۰۰ برس کی تقی اور زمانہ کے اثر ہے وہ محفوظ رہے۔ حضرت ثبیث کی عمر ۹۱۲ برس کی تھی اور ان کی طاقتوں میں فرق نہ آیا تو

ابت ہوا کہ مرزا قادیانی نے اس آیت کے بھنے میں نلطی کھائی ہے کہ وہ اسے قاعدہ کلیہ بناتے ہیں۔ اور جو امر اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی پر منحصر رکھا ہوا ہے۔ اس کو اپنے قیاس سے خلاف منشاء خدا تعالیٰ کلیہ قاعدہ بتاتے ہیں حالانکہ خدا تعالی نے کوئی طبعی عمر مقرر نہیں فرمائی اور نہ ہی کوئی پیری وغیرہ کا زمانہ مقرر فرمایا ہے تو پھر یہ غلط خیال ہے کہ حضرت عيلي برتغير كا زمانه آ كيا مو كا جبه جوت موجود ب كه آساني تخلوق بدنسبت زيني

کلوق کے الطف اور اکمل ہے اور زمانہ کا اثر ان بر کم ہوتا ہے یا بالکل بی نہیں ہوتا۔ جب سے دنیا بن ہے جاند و سورج و ستارے وغیرہ بروج اپنے اپنے کام میں مجکم ایزو

متعال کگے ہوئے ہیں کوئی بوڑھانہیں ہوا۔ کوئی ارذل عمر تک پہنچ کر ردی نہیں ہوا فر شتے بوڑھے ہو کر پاگل نہیں ہو گئے۔ حالمانِ عرش نے بوڑھے ہو کر اور کم طاقت ہو کر عرشِ رب العالمين كو چينك نبيل ديا تو حفرت عيلى آسان بركس طرح زماند كے اثر سے تغرو مو کر نکھ ہو سکتے ہیں۔ بیصرف اللہ تعالی کی قدرت و جبروت سے لاعلی کا باعث ہے اور اس جی و قیوم خدا کی قدرت لامحدود سے ناداقفیت کا سبب ہے کہ مرزا قادیانی کو ایسے ایے وہم اور قیاس سوجھتے ہیں۔ ورنہ جمكا بداعماد موكه خدا تعالى قادر مطلق بع جو چاہما ب كرتا ب اورجس نے صرف ايك امر كن سے تمام كائنات كو ايك وم بنا كرا كيا ہے۔ اس کے آگے ایک انسان کو درازی عمر کا دینا اور تا نزول زندہ رکھنا کچھ مشکل نہیں۔ افسوں مرزا قادیانی ایک طرف تو مانتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم پر آگ سرو کر دی جو بالکل خلاف قانون قدرت ہے۔ گر دوسری طرف حضرت میسکی کے زیادہ عمر یانے ہے ا تکار کرتے ہیں اور ایسے ایسے روی ولائل پیش کرتے ہیں کہ بقول ان کے ان کی ای بی ارذل عمر كا ثبوت بـ ورند ويندار مومن بالغيب كى شان سے بعيد ب كدايے ايے من گھڑت ڈھکوسلوں سے نصوص قرآنی کا انکار کرے۔ پس اس آیت سے بھی وفات مسیح کا

ٱللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ ضُعُفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنُ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمٌّ جَعَلَ مِنُ بَعْدِ قُوَّةٍ صُعفا وشيبه. (الروم٥٣) ترجمه "ضدا وه ب جس في تم كوضعف س پداكيا پھر ضعف کے بعد قوت وے دی پھر قوت کے بعد ضعف و پیرانہ سالی دے دی۔'' بہ آ یت بھی صریح طور پر اس بات پر داالت کر رہی ہے کہ کوئی انسان اس قانون قدرت

(ازاله اوبام ص ۱۱۰ فرائن ج ۳ ص ۲۲۹)

استدلال غلط ہے۔ قوله يندرهوس آيت

اقول: یه آیت بھی وفات مسیح پر نص قطعی تو در کنار کناییۃ بھی دلالت نہیں کرتی۔ مرزا قادیانی کی وجداستدلال میہ ہے کہ چونکہ ہرایک انسان کے لیے ضعف پیری ضرور ہے اس لیے حضرت مسیح بھی ضعف پیری سے فی نہیں سکتے مگر کوئی با حواس آ دی کہ سکتا ہے کہ ضعف پیری سے موت ہو جاتی ہے یا جو ضعف پیری سے ضعیف ہو جائے وہ ضرور ہی مر جاتا ہے۔ ہزاروں لا کھول بوڑ مے ضعیف ونیا میں بقید حیات موجود میں کیا یہ ان کی وفات کی دلیل ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت نوع نے اس قدر عمر دراز یائی۔ کیا وہ مردہ تھے؟

برگز نہیں تو پھر یہ کوئر درست ہوسکتا ہے کہ جوضعیف العر ہو وہ ضرور مر جاتا ہے جبکہ

پیری کا کوئی خاص زمانہ مقرر نہیں اور نہ عمر طبعی کا کوئی زمانہ مقرر ہے۔ اگر کوئی جامل حکیم نور الدین سے کہتا کہ آپ ضعف میری سے فوت شدہ ہیں اور بھی آیت پیش کرتا کہ چنکہ آپ کو ضعف دیری آ گیا ہے آپ مردہ ہیں لہذا آپ ظیفہ نمیں ہو سکتے کیونکہ مروے بھی خلیفہ نبیں ہوتے تو مرزا قادیانی کے مرید اس دلیل کو شلیم کر لیتے اور حکیم صاحب کو مردہ تصور کر لیتے؟ ہرگز نہیں تو پھر مسلمان مرزا قادیانی کی اس دلیل کو کس طرح تشکیم کر کیتے۔ مولوی محمد احسن قادیانی امروہی اب تک ضعف پیری میں زندہ موجود ہیں۔ کیا وہ بھی مردہ مانے جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں تو پھر منے ضعف بیری ہے کس طرح مردہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا ضعف اور موت ایک بی چیز ہے؟ مرزا قادیانی خود بمیشہ امراض کے دورہ سے کمزور اور ضعیف رہتے درد سر اور دیگر بیاریوں کے باعث ضعیف رہتے مگر کوئی ان کو مردہ نہ مجھتا تھا۔ اگر بفرض محال ہیں تجھے لیں کہ میچ کی عمر دو ہزار برس ہونے کیوبہ سے وہ ضعیف العر ب تواس سے اس کی وفات کی طرح ٹابت نہیں ہو سکتی۔ پس اس آیت سے بھی حیات میح ثابت ہے کیونکہ ضعیف العری نشان زندگی ہے نہ کدنشانِ موت۔ پس اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے بیکہاں لکھا ہے کہ سے فوت ہو گیا۔ مرزا قادیانی بار بار قانون قدرت! قانون قدرت! کہہ کرعوام کو دھوکا دیتے ہیں کہ سیح اس قانون قدرت کے نیچے ہے۔ کس مسلمان کا اعتقاد ہے کہ عیسیٰ ممیشہ زندہ ر میں گے۔مسلمان تو بار بار کہتے ہیں کہ بعد نزول میح ۴۸ برس زمین پر رہیں گے اور پھر فوت ہوں گے اور مدینہ منورہ میں ذفن کیے جائیں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ گر افسوس مرزا قادیانی نے وفات مسیح ثابت کرتے کرتے ضعیف العمری ثابت کر

کے حیات مسیح ٹابت کر دی۔

قولهٔ سولہویں آیت ي ب إنَّما مثلُ الْحَيْوة الدُّنْيا كماءِ انْزِلْناهُ مِنْ السَّمَاءِ فَاخْتَلُطَ بِهِ نَبَاتُ الأرَّض عِمَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ. (يِنْس٣) يَعِينَ اللهِ زَنْدُكُ وَيَا كَي مثَالَ بِهِ بِ كَه جیے اس یانی کی مثال ہے جس کو ہم آ سان سے اتارتے میں اور پھر زمین کی روئیرگ اس ے مل جاتی ہے۔ چھر وہ روئيدگی برهتی اور چھولتی ہے اور آخر كائی جاتی ہے يعني كيتى کی طرح انسان پیدا ہوتا ہے اوّل کمال کی طرف رخ کرتا ہے پھراس کا زوال ہو جاتا ہے میٹی کر کے تو مرزا قادیانی نے دراز عمر کا ہونا ٹابت کر دیا کیونکہ جمس طرح پائی احتراج محاصر سے محیثی اور چھل تیار کرتا ہے یا پائی سے محیتیاں اور چھل تیار ہوتے ہیں ای طرح انسانی و حیوانی زندگی ہے آخر کار ہر ایک انسان تھیتی کی طرح کانا جائے گا۔ جس طرح تھین اور درخت کاٹے جاتے ہیں۔ اس سے کس کو اٹکار ہے؟ ہر ایک مسلمان کا اعتقاد ہے کہ سے بعد نزول فوت ہول گے۔ جھگڑا تو سارا درازی عمر کا ہے اور درازی عمر ہم حضرت آ وم ونوح وشیث علیهم السلام و غیرہم ثابت کر آئے میں۔ پس جس خدا نے ان رسولوں کو دراز عمریں دیں وہی خدامسیح کو بھی جس قدر جاہے دراز عمر دے سکتا ہے۔ اس یں کوئی طاف قانون قدرت نیمی ۔ جب بعد زول میج فوٹ مو گا تو ای قانون کے نیچ آ جائے گا۔ اس مثال سے تو اللہ تعالی نے درازی عرضی عابت کر دی ہے کم رایا کہ بید حیاتی و نیا کی پانی کی مانند ہے جس طرح پانی دوسرے عناصر سے مل کر مختلف منازل طے یں آبی کی پہلے نئے ہے انگوری نگلق ہے اور کچر ورخت اور کچل کھول سے ہوئے گریا ہے۔ لیننی پہلے نئے ہے انگوری نگلق ہے اور کچر ورخت اور کچل کھول سے ہوئے ہیں۔ ای طرح یہ حیاتی انبانی پہلے ماں کے پیٹ میں منزلین نطفۂ مضغہ جین ہونے ک منازل طے کر کے بچے طفل جوان اور فرتوت ہو کر آخر سرجاتا ہے۔ اس قانون سے کسی کو اختلاف و انکار نبیس۔ گر مرزا قادیانی جو اس قانونِ قدرت کو سادی طریق پر ہر ایک متنفس پر بکسال جاری کرتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ نہ نبا تات کا وقت بکسال معین ہے اور نہ حیوانات کا دفت زندگی کیسال سب حیوانوں کے واسطے مقرر ہے سب کھیتیاں مساوی عمر

کی فہیں ہوتھی اور ندسب حیوان و انسان مساوی عمر کے ہوت ہیں ہر ایک میں امر ربی جاری ہے۔ دیکھو کدو تکھرو و قیرہ تر کار بیال کی عمر بہت تصورتی ہوتی ہے۔ صرف ہائیں سٹیس روز مچل و سے کر عمل جاتی ہیں۔ اس کے برطاف جو نگئ ڈیرم کی ماہ میں تیار ہو

کاٹے جاتے ہیں اور دیر تک ان کا ذخیرہ رکھا جا سکتا ہے حالانکہ تر کاریاں اور پھل دو تین روز سے زیادہ نہیں رہ سکتے۔ پوٹا ایٹی گنا نو دس ماہ کے بعد تیار ہوتا ہے اور اس کی عمر بھی کم ہوتی ہے۔ یہی اختلاف در ختول اور ان کے پھلول میں ہے۔ آ ڑو کا درخت دو سال میں تیار ہو جاتا ہے اور کچل لاتا ہے اور آم سیب کا درخت دس بارہ سال یا اس ے زیادہ عرصہ لے کر تیار ہوتا ہے۔ اسی بزارول مثالیں میں جو روزمرہ مشاہرہ میں آ ری ہیں کہ نیا تات کی عمریں بھی مساوی نہیں اور نہ قانون قدرت کیساں طور پر ہر ایک مخلوق میں جاری ہے۔ بعض حیوانات بہت مر کے ہوتے ہیں جیبا کہ سانپ ' گوہ وغیرہ اور بعض حیوانات تھوڑی عمر پات ہیں جیے حشرات الارض اور بمری وغیرہ۔ جس سے روز روٹن کی طرح ثابت ہے کہ اس مثال یانی والی میں وجہ شبصرف نشودنما ہے جس کے واسطے کوئی حد مقرر نہیں۔ ایسا ہی انسانوں کی عمریں مساوی نہیں ان میں قانون نشوونما بیشک جاری ہے مگر مساوی طور پرنہیں ہے۔ سب میں مشیت ایز دی خفید کام کر رہی ہے اور منشاء حق کے مطابق سب نباتات مختلف طور پر کھل کچول لا رہے ہیں اور جب تک حکم ہوتا ہے تب تک پھل لاتے ہیں آخر جل سر کر تباہ مو جاتے ہیں۔ گر یہ برگز نہیں کہ سب کے سب ایک حدمعتن تک محدود ہول۔ بعض درخت بینکرول برس تک قائم رہے ہیں اور بعض چند سالوں میں تحتم ہو جاتے ہیں۔ ای طرح حیوان اور انسان ہیں کہ نشوونما میں تو اس قانونِ فطرت کے تالع میں مگر اپنی ہتی قائم رکھنے میں مختلف مدارج رکھتے ہیں اور سب میں امرحق جاری ہے اور مشیت ایز دی کے تابع میں۔ حضرت نوع اس قانون قدرت کے تابع پیدا ہوئے کد ۴۰۰ برس تک مشیت ایز دی کے امر کے موافق زندہ رہے اورعوج بن عنق ۳۵۰۰ برس تک زنده ربا (دیجیو جامع العلوم مطبوبه نول کشور صلح ۳۸) حالانکه اب اس قدر عمر دراز محالات میں ہے ہے اور خلاف قانون قدرت مجمی جاتی ہے مگر واضح رہے کہ مقنن لیتن قانون بنانے والے کا اختیار ہوتا ہے کہ بعض امور میں قانون کی

پاہندی نہ کرے بھی کوشواز و نوادر کہتے ہیں۔ دور نہ جاڈ حضرت سمج علیہ السلام کی واادت ہی شاذ و نادر بطور مجرو کے ہے۔ اگر اس کو درازی عمر بھی خدا تعالیٰ نے دے دی اور تا نزول زندہ رکھا تو کیا محال ہوا؟ پس یہ آیے بھی سمج علیہ السلام کی حیات ہاہت کرتی ہے کہ جس طرح پانی کھیتی میں ایک تی اڑ نہیں رکھتا اور ایک تی وقت سب تھیتیاں تباہ و ہلاک ٹیمیں ہوتی ای طرح انسان میں مجھی دنیا کی حیاتی مختلف مارج رکھتی ہے جس کا نتیجہ ہیے ہے کہ مختلف عمرین میں ایک می وقت اور عمر سب کے واسطے متر رئیس کوئی مکین

111

میں مرجاتا ہے کوئی جوانی میں مرجاتا ہے کوئی بوڑھا ہو کر مبیں مرتا حالاتکہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور وہ خود بھی مرنا چاہتا ہے گر مشیت ایز دی اس کو زندہ رکھتی ہے عالانکہ نشوونما میں سب کے سب قانون قدرت کے نیچے ہیں۔ پس میٹ بھی حیاتی کے نشودنما میں بیشک قانون قدرت کے تابع ہے گر درازی عمر اس کو اس قانون سے خارج نہیں کرتی اس لیے اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے۔ قولەسترھویں آیت ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعُدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ. (الومون ١٥) لِينَ اوّل رفته رفته خدا تعالى تم كو کمال تک پہنچاتا ہے اور پھرتم اپنا کمال پورا کرنے کے بعد زوال کی طرف میل کرتے ہو

یہاں تک کدمر جاتے ہو۔" (ازاله اوبام ص ۱۱۱ خزائن ج ۳ ص ۴۳۰) یہ اور اس میں ہوتی ہے۔ اور اس میں ہر کر مفہوم نہیں ہوتی۔ یہ وہی قانون قدرت ہے لیمی

نشوونما کے بعدتم مرنے والے ہو۔ اس سے مرزا قادیانی نے کلیے کس طرح بنا لیا کہ جو قانون قدرت کے مطابق پیدا ہو کرنشوونما پائے وہ ای وقت مر جاتا ہے۔ یہ ایما ہی

استدلال ہے کہ کوئی آ کر غلام رسول راجیلی قاویانی یا محمہ علی لاہوری کو کہے کہ جناب

آپ فوت شدہ میں ادر یہی آ یت پڑھ وے ثُمَّ انکم بَعْدَ ذلک لَمَیَّتُونَ. لیمی بعد

نشودنما كى آپ مرنے والے يوں الى آيت كے رو سے آپ مرده يوں جو فحص مرنے والے اور مرے ہوئے میں فرق نہیں کرتا اس کے حق میں کیا کہا جائے بیکون کہتا ب كمسيح مرنے والانبيں۔ جس كا بياعتقاد موكمسيح مرنے والانبيں اس كوبية كيت سانى چائي۔ پس اُس آيت عيمى استدال غلط بي كيونكم منح بعد مزول مرف والا ب اور اس آیت میں بھی مَینُونَ فرمایا گیا ہے جو کداگرسی کے حق لیا جائے تو اس کی حیات ثابت ہوتی ب كونك مَيْعُونَ فَرمايا بينهي فرمايا كه مَاتَ يعنى مرنے والا فرمايا مركيانهين فرمايا-

ٱلَمُ ثَرَ اَنَّ اللَّهَ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَسَلَكَهَ يَنَابِيْعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُحرِجُ بِهِ ذَرُعًا مُخْتَلِفًا ٱلْوَالَٰهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهَ ۖ حُطَامًا إنَّ فِى ذَالِكَ لَلِ كُوى لِلُولِي الأَلْبَابِ. (الزمرام) ان آیات میں بھی مثالاً بیا ظاہر کیا ہے کہ انسان عجبتی

(ازاله او بام ص ٦١٢ فزائن ج ٣ ص ٣٣٠)

کی طرح رفتہ رفتہ اپنی عمر کو پورا کر لیتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔''

قوله اٹھارھویں آیت

اقول: کھیتی اور یانی کی مثال کا جواب سولھویں آیت کے جواب میں دیا گیا ہے بیصرف

میب مخن ہے۔ ہم جوابِ ویے بینکے بار بار ذکر کی حاجت نمیں۔ ہاں اتنا ضرور عرض میس مخن ہے۔ ہم جوابِ ویے بینکے بار بار ذکر کی حاجت نمیں۔ ہاں اتنا ضرور عرض کرتے ہیں کہ عمر کا پورا کرنا جو لکھا ہے وہ کوئی عمر کی حد مقرر ہے کہ جب تم اس حد عمر تک اپنے جاؤ کے تو مر جاؤ کے جب عمر کی حدمقر زنبیں جو بزار برس زندہ رہے گا اسکی وی عمر ہے۔ پس مسیح بعد نزول جا ہیے کہ ہزار برس گزر جائیں اس کی مدت عمر وہی ہو گی اور

آیت کا نمبر برحانے کے واسطے ای مضمون کی آیت کولکھا ہے جو کہ اہل علم کے نزدیک

وہ کوری کر کے ضرور مرے گا۔ عرکی جب تک کوئی صد مقرر نہ کرو جب تک یہ آیت وفات مسح پر ولیل نہیں ہوسکتی بلکہ اگر سو آیت بھی ایسی پیش کرو گے تو ہرگز کام نہ آئیں گ۔ ک پیدا کا مال کا ایک ایک میں میں مقرر نہیں تو میر کا ہوتا ہے۔ پیلے عمر کی حد مقرر کرد جب ایک محض کی حد عمر ہی مقرر نہیں تو بھر جو دو ہزار برس کے بعد

نازل ہو کر مرے گا وہی زمانہ اس کی عمر کا پورا ہونا ہو گا۔ پس اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے۔

بي ے وَمَا اَرْسَلُنَا مِنُ قَبْلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَاكُلُونَ الطَّعَامَ

قوله انيسوي آيت

اقول: یہ آیت بھی ہرگز نہ تو مسیح کے متعلق ہے اور نہ اس سے وفات مسیح کا وہم و گمان اعتراض کرتے تھے کہ کھانا اور بازاروں میں پھرنا نبوت کی شان سے بعید ہے اس اعتراض کا جواب خدا تعالی نے دیا ہے کہ اے محمد عظیہ ہم نے جھ سے پہلے سب نبی و رسول جو بھیج وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں پھرتے تھے۔ یہ امور یعنی کھانا کھانا اور بازاروں میں چرنا نبوت و رسالت کے منافی نبیں۔ اس سے وفات می کا مغہوم برگز نہیں ہوسکتا۔ اگر کھانا کھانا اور بازاروں میں پھرنا وفات مسیح کا ثبوت ہے تو پھر جس قدر انسان کھانا کھاتے اور بازاروں میں چھرتے ہیں سب کے سب فوت شدہ ثابت ہوں گے اور یہ بالبداہت غلط ہے۔ کیونکہ لاکھوں کروڑوں آوی روزمرہ کھانا کھاتے اور بازاروں میں مجرتے نظر آتے ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ کھانا کھانا اور بازاروں میں پھرما تو نشانِ زندگی ہے نہ کہ موت۔ باقی رہا مرزا قادیانی کا استدلال کہ چونکہ میح

میں وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں پھرتے تھے۔

وَيَمُشُونَ فِي الْأَسُواقِ. (الفرقان ٢٠) "لِينَ بم نے تجھ سے پہلے جس قدر رسول بھیج

(ازاله ادمام ص ٦١٢ خزائن ج ٣ ص ١٣٣)

اب کھانانبیں کھاتا اور بازاروں میں مچرتا نظرنبیں آتا اس واسطے مردہ ہے تو یہ ایسی ہی نامعقول وليل بي كدكوني مخص كهدوك كدخواج كمال الدين ومحد صادق مرزا قادياني ك مريد فوت شده بين كيونكه قاديان اور لا بور والول كو كهان كهات اور بازارول مين چرت افسوس مرزا قادیانی کومسے کی وفات نے ایسا محو حمرت کر دیا ہے کہ ان کو ایسی دلیل پیش کرنے کے وقت سب علوم وفلٹی دلاک بھول جایا کرتے ہیں۔ بھلا کوئی مرزائی بنا سكنا ب كه عدم علم في و عدم مشابدة في عدم وجود في ير دليل موسكنا بي؟ برگز نهيل تو چرمرزا قادیانی کا بار بارید کبنا کمسیح طعام نہیں کھاتا اس واسطے مردہ ہے کوکر ورست ہوسکتا ہے جبکدان کو آسان کاعلم ہی نبیں۔ ١٩ سو برس کے بعد خدا کا فرض ہوسکتا ہے کہ

ججت نہ ہوتی اور اگر لاہور والے دیکھتے تو قادیان والوں کے واسطے وکیل نہ ہوتی۔ پس قرص خورشید کی طرح قرص میسی بھی ہر روز طلوع کرتی تب مرزا قادیانی اور مرزائی میح کو کھانا کھانے والا یقین کرتے مگر ابر اور بارش کے دن پھر بھی مسیح کو فاقد مست ہی سمجھتے اور شائد بعض محقق مرزائی تو کہتے کہ جب تک ہم آسان پر جا کرمسے کو روٹی کھاتے نہ و کی لیس تب تک اس کو زندہ نہیں کہ کتے ۔ گر افسوس مرزا قادیانی کی منطق ایباردی ہے کہ قدم قدم پر تھوکریں کھاتا ہے کیا مرزا قادیانی کے مرید جو قادیان سے فاصلہ پر رہے تھے اور ان کو مرزا قادیانی کی یا تو تیاں اور مقوی غذا کمیں دیکھنے کا موقعہ نہ ملنا تھا اٹکا نہ د کیمنا مرزا قاویانی کی وفات کی دلیل تھی؟ برگز نہیں تو پھر سیح علیہ السلام جو کہ آسان پر ہے زمین والوں کو کھا تا بیتا نظر نہ آئے تو مردہ کس طرح ثابت ہوسکتا ہے؟ جبکہ زمین والوں کو زمین کے ہی باشندگان کا علم نہیں۔ لاہور والے ملکتہ والوں کا کھانا پینا اور بازاروں میں پھرنا جب نہیں دیکھ سکتے تو آسان والوں کا کس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ کیا کوئی آ سان بر گیا ہے اور مسیح کو طعام ندمانا دیکھ آیا ہے یا مسیح نے اپنی فاقد کشی کی شکایت ک ہے؟ ہر گزنہیں تو چر یہ بالکل غلط استدلال ہے کداس آیت سے سب رسولوں کا فوت

مسیح کی ڈبل رونی اور جاء کی پیالی روزمرہ جار وقت مرزا قادیانی کو دکھاتا بلکہ ان کے

ہو جانا ثابت ہے۔

مریدوں کی خاطر ایسے کسی طریق ہے آ سان ہے نمودار کرتا کہ ہر ایک مرزائی دیکھ لیتا کہ بیات کا طعام ہے کیونکہ اگر قادیان کے مرزائی دیکھ لیت تو لاہور کے مرزائیوں پر

قوله ببيسوين آيت

بِ بِي كَمْ وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لاَ يَخُلُقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُخَلَقُون. أَهُوَاتٌ غَيْرُ أَخْيَاءٍ وَ مَا يَشُغُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَنُونَ. (أَنْمُل ٢١٠٦٠) يعني جولوك بغير الله ك یرستش کیے جاتے اور یکار جاتے ہیں وہ کوئی چیز پیدانہیں کر سکتے بلکہ آپ پیدا شدہ مر

کے میں زندہ بھی تو نہیں ہیں اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ (ازاله او ہام ص ٦١٣ فرزائن ج ٣ ص ٣٣٧)

اقول: اس آیت ہے بھی وفات کے برگر نہیں تکلی اور نہ یکل اس آیت کے پٹی کرنے کا ہے۔ یہ آیت تو توحید باری تعالی کو ثابت کر رہی ہے کہ جن جن معبودوں کی تم پرسش كرتے ہو وہ تو خود مخلوق ميں کھے پيدائيس كر كے تو دہ تمبارى مراديس كس طرح دے کتے ہیں۔ وفات می کے ساتھ اس آیت کا کچھ تعلق نہیں۔ مرزا قادیاتی کی وجہ استداال یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیلی بھی معبود میں اور تلوق میں اس واسطے فوت ہو گئے ہول گ گر یہ غلط اور خلاف واقعہ ہے کیونکہ کل مخلوق فوت نہیں ہوگی۔ فرشتے خدا کی مخلوق میں ۔ اور معبود بیں مگر فوت نہیں ہوئے حضرات جرائیل و میکائیل داسرافیل جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے۔ طلے آتے ہیں اور ہرگز نہیں مرے سورج عیامد ستارے سب مخلوق ہیں اور معبود ہیں۔ گر مرے نہیں۔ حضرت عیسیٰ ان معبودوں میں سے نہیں ہیں چنانچہ قرآن مجید يهوديوں اور متركينَ كو قرماتا ئے وَمَا صَرَوُوهُ لَكَ اِلَّا جَدَلاَ بَلْ هُمْ فَوْمٌ خَصِمُونَ. (الرقن ۵۸) يعنی معرت عيمیٰ کی نظير جو ان کفار نے چیش کی ہے۔ بيان کا جادلہ ہے۔ یہ لوگ محف خصومت سے اسی باتیں کرتے ہیں۔ تفصیل اس اہمال کی یہ ہے کہ جنب

و الله على الكم وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حصَبْ جَهَنَّم. (النهاء ٩٨) نازل بوا تو مشركين نے كہا كه اگر مارے معبود ليني بت جہنم ميں ڈالے جائيں كے تو حضرت كيح بھی معبود نصاریٰ ہیں وہ بھی ہمارے معبودوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی که حصرت عیلی کو جو کفار و مشرکین ایبا ہی معبود بتاتے ہیں جیسے کہ ان کے بت و دیگر مخلوق معبود کیے جاتے ہیں توبیہ بالکل غلط ہے اور وہ لوگ نصومت سے کہتے ہیں۔ پس بیر طریق استدلال جو مرزا قادیانی نے اختیار کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو معبودوں میں شامل کرتے ہیں مید طریق پہلے یہود و کفار عرب کر چکے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خاصم فرماتا ہے۔ افسوس مرزا قادیانی ایک رسول اور نی کو بتوں اور

ستاروں اور عناصر وغیرہ اصنام کیطر ح سمجھ کر اس کی وفات کا ثبوت دیتے ہیں حالانکہ

حیات تھے اور اصنام اور باطل معبودوں میں شائل نہ تھے۔ مگر مرزا قادیانی این مطلب ے داسطے طاف قرآن ان کو بھی معبودوں میں مشرکین عرب کی طرح شامل کرتے ہیں

اور ابی طرف ہے قرآن می تحریف کر کے لکھتے میں کہ سب انسانوں کی وفات پر والات کر رہی ہے حالانکد انسان کا لفظ قرآن کی آیت میں نیمیں۔ مرزا قادیاتی انسانوں کا لفظ این یاس سے لگا کرمیح کو بھی اصام میں داخل کرتے ہیں جو خلاف قرآن ہے۔ (دوم) مرف حفرت ميح عي معبود نصاري نبيل وبال تو تين اقنوم معبود بير يعني باب بينا روح القدس، يعني ايك ميح دومرا روح القدس اور تيسرا خدا الر مرزا قادياني كا

استدلال درست سمجها جائے تو ردح القدس اور خدا كو بھى فوت شده سمجهنا مو كا كيونكه بيد تیوں معبود میں اور بیارے جاتے میں اور یہ بالبداہت غلط ہے کیونکہ نہ روح القدس مرتا ب نه خدا کی جز مرسکتی ہے۔ اپس بید استدلال مرزا قادیانی کا غلط ہے کہ جومعبود مانا جائے اس کے لیے فوت ہونا لازی ہے۔

معنی کہ وہ ذی روح نہیں تھے پھر وغیرہ کے بنے ہوئے ہیں تو اس سے حضرت علیلی مشتمٰ

(سوم). معبودول يرموت دوطرح ير داقعه بوعكى ب يا حالاً آلاً- حالاً موت ك

ہیں کیونکہ کسی ذی روح کو پھر کے معبودوں میں شامل کرنا ذی ہوش کا کام نہیں۔ اگر کہو کہ ما لا یعنی آ خر کار ان کے واسطے وفات لازم ہے تو اس سے کسی کو انکار نہیں۔ سب مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حضرت عیلی بعد نزول ضرور فوت ہوں گے اور مسلمان ان کا جنازہ بردهیں گے ادر مدینه منورہ میں مدفون ہول گے۔صرف سوال درازی عمر کا ہے جس کی نظیریں حضرت نوع حضرت آ دم کی درازی عمر قرآن میں موجود ہیں۔ پس مسے نہ معبودوں میں وافل میں ادر ندان کی وفات حالاً تابت ہے۔ یعنی مسح بھر وغیرہ کا بنا ہوا نہ تھا۔ ہاں مآ لاَ ضرور ہو گی۔ یعنی بعد مزول ضرور فوت ہوں گے اور مرزا قادیانی کا دعویٰ ب كدفيل نزدل فوت مو ك ين جو كداى آيت سے برگز ثابت نبيں۔ پس اى آيت

ہے ہے مَاکَانَ مُحَمَّدًا اَہَا اَحَدِ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رُسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ نَ. (احزاب ٢٠٠) ليني محمد علي تم من سے كى مرد كا باب نيس محر وہ رسول اللہ ب اور ختم كرنے والا نبوں كارير آيت بھي صاف دالات كر ري ب كد بعد مارے ني عليہ

ہے بھی استدلال وفات سیح غلط ہے۔ قوله اکیسوس آیت

کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ (ازاله اوبام ص ۱۲۳ فزائن ج ۱۳ ص ۱۳۳۱) اقول: مرزا قادیانی نے نبی کے آنے میں مغالط دیا ہے آنا اور پیدا ہونا دو الگ الگ امور میں دونوں کامفہوم ایک برگزشیں موتا۔ زید امرتسرے لامور آیا۔ یا بکر قادیان سے

بٹالہ میں آیا اس کے بیمعنی برگز نہیں ہوتے کہ زید و بکر امرتسر وقادیان میں پیدا ہوئے۔

سی رجل کے نہ ہونے کی علت عالی یہ ہے کہ آپ علی کے بعد کوئی اگر آپ علیہ کا

حضرت خاتم النمين علي ك بيدا مو يك ين اس داسط ان كا دوباره اس دنيا مي آنا

آیت خاتم النهین میں نبیوں کی پیدائش فتم کرنے والا کے معنی میں کیونکہ الفاظ اَبَا اَحَدِ مِّنُ زِجَالِكُمْ صاف بَمَا رَبِ مِن كَرا بِ عَلِي لَكَ اللهِ عَلَيْكُ كَ بِعد كُولَى فِي بَيدا فد بوكا كونك باب بیٹا ہوتا اور زندہ رہتا تو نمی ہوتا جیہا کہ صدیت لو کان ابراہیم حیا لکان نبی ہے ا بت ہے میعنی اگر حضور ﷺ کا بیٹا ابراہیم زندہ ربتا تو نبی ہوتا اس واسطے خدا تعالیٰ ۔ فرمایا کہ محمد ﷺ جو کسی مرو کا باب نہیں اس کی علت عالی میہ ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی بی ورسول پیدا نه مو گا حضور میگانه کا بینا ابراجم ای داسطے زعرہ ندر ہا تا کہ تھ میگانے کے بعد بی نہ دور میر سال عبارت بتا رہا ہے کہ کسی بی کا پیدا مونا خاتم العبین کے برطاف ہے اور مسلمان بھی اسی عقیدہ پر میں کہ بعد محمد عظی کے کوئی نبی بیدا نہ ہو گا کوئکہ آب ﷺ خاتم ہیں نبیوں کے بیدا ہونے کے ادر چونکہ حفزت میسیٰ چھے و برس پہلے

ان کے دوبارہ پیدا ہونے کی دلیل میں ہے اور نہ جدید بی ہونے کی وجہ ہے اس لیے خزول عیسیٰ جو کہ اوّل انجیل میں بعدہ قرآنِ میں اور اس کے بعد حدیثوں میں اور اس

ک بعد اجماع امت سے قابت ہے خاتم انھیں تھائٹ کے برطاف ٹیس کیونگہ آر کوئی جدید نبی پیدا ہوتا تو خاتم انھیں کے برطاف ہوتا سابقہ نبی کا آنا خاتم انھیں کے برخلاف نہیں۔ باتی رہا مرزا قادیانی کا بیفرمانا کہ میرا دعویٰ محمہ ﷺ کے برخلاف نہیں میں نے بروزی رنگ میں دعوی کیا ہے اور محمد ﷺ کی متابعت تامہ سے مجھ کو نبوت مل ہے بیہ وہی باتیں میں جو کد مسلمہ سے لے کر مرزا قادیانی تک سب کاذب معیان نبوت کرتے آئے ہیں۔مسلمہ بھی کہتا تھا کہ اصل پیغیر تو محمہ ﷺ ہیں۔ میں ان کے ساتھ ایبا پیغیر و نی ہوں جیبا کہ موکیٰ کے ساتھ ہارون موکیٰ کے تالع بھی تھا اور خود بھی نبی تھا ای طرح میں میں نی غیر تشریعی ہوں۔ اس طرح ادر کذاب بھی امت محمدی میں گزرے میں اور ضرور گزرنے تھے کوئکہ مجرصادق حضرت محمد ﷺ کی پیشکوئی ہے کہ تمیں جھوٹے نی میری امت میں سے مول گے۔ جو گمان کریں گے کہ نی اللہ میں طالانکہ میرنے بعد کوئی نی

نہیں۔ چنانچہ بہیروں نے وعوی نبوت کیا اور آخر جھوٹے ٹابت ہوئے جس سے روز روثن کی طرح ابت ہے کہ خاتم النہین کے بعد جدید نی پیدائبیں ہوسکا اگر برانا نی آئ تو وہ خاتم النہین کے برخلاف نہیں۔ چنانچہ حضرتِ عائشہ صدیقة كا فيصله اس كے

متعلق ناطق ہے جس کے سامنے مرزا قادیانی کے من گفرت ڈھکوسلوں کی کوئی حقیقت

نہیں جو وہ اینے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ سے یو چھا گیا

کہ حضرت عینیٰ اگر نازل ہوئے تو یہ امر خاتم انتیین کے برخلاف ہو گا تو آپ نے

حضرت عائشة نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہی میسی بیٹا مریم کا نبی ناصری بعد محمر عظی کے بی اللہ ب جو آنے والا ب اور کوئی جدید اس واوئ مسح موعود سے بی اللہ نه ہو گا كيونكد حفرت عائش في حفرت فلاصه موجودات ثمر رسول الله علي سے درخواست كى تقى كرآپ اجازت دي تو ميل آپ كے ببلو ميل دفن كى جاؤل تو حضور على في فرمایا تھا کہ میرے پاس عینیٰ بیٹا مریم کا وفن کیا جائے گا۔ وہ قول بھی حضرت مائٹہ کا نقل · كِيا جَاتًا بِ عن عانشةٌ قالت قلت يا رسول الله اني ارى اعيش بعدك فتاذن لي ان ادفن الى جنبك فقال واني لك بذالك الموضع مافيه الاموضع قبري و قبر ابي بكو وقبر عمر و قبر عيسي ابن مويم. (ابن مراكرج ٢٠ ١٥٣) ترجمہ فرمایا حفرت عائشہ نے کہ میں نے آ تحضرت میں کی ضدمت میں عرض کی کہ بچے معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ میں کے بعد زندہ رہوں گا۔ آپ میں کا اجازت دیں تو میں آپﷺ کے یاس مرفون کی جاؤں۔ آنخضرتﷺ نے فرمایا کہ

ناظرين! اس حديث سے ثابت ہوا كه حفرت يسلي ضرور اصالاً نازل مول گے اور *حفر*ت عائشؓ نے جوفرمایا کہ قولوا حاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ ۔ تو ان کا بھی یمی اعتقاد تھا کہ نبی اللہ عیسیٰ بیٹا مریم بعد آنخضرت ﷺ کے قرب قیامت میں زول فرمائے گا۔ اس واسطے آپ نے ایک پرانے نی کا آنا ذکر کر فرمایا جو کہ محمد رسول الله ﷺ سے چھ سو برس پہلے بیدا ہو چکا تھا۔ علاوہ برآ ل اس حدیث کی تصدیق

میرے پاس تو ابو بکر وعمر اور عیسی بیٹے مریم کی قبر کے سوا اور جگہ نہیں۔

(مجمع المحارج ۵س ۵۰۲) (ذي)

جواب مي قرمايا قولوا انه خاتم الانبياء ولا تقولوا لا نبى بعدة ليني بيكبوكه حفرت

محمد ﷺ نبیوں کے فتم کرنے والے ہیں مگر بدمت کہو کدان کے بعد کوئی نی ندآئے گا۔ لینی عینی نبی الله مریم کا بینا جو پہلے نبی پیدا ہو چکا ہے اصالنا مازل ہوگا۔

رسول علی کی اس حدیث سے ہو چی ہے۔ جس میں حضور کی نے فرمایا کہ سی بن مرمیم آسان سے نازل ہو گا اور ۳۵ برس زندہ رہ کر نکاح کر کے اولاد پیدا کر کے پھر مرے گا۔ فیدفن معی فی قبری لینی مقرہ شن درمیان ادیکر و عرکے وُن کیا جائے گا۔ ایک مدیث میں میدجی آیا ہے کدال کی قبر چیکی قبر ہوگی۔ پس اس صدیث سے مرزا قادیانی کا تمام طلسم ٹوٹ گیا اور ذیل کے امور ثابت ہوئے۔

(1) بيرحفرت عائشة اور صحابه كرام ومحمد رسول الله عظي كا يبى مدبب تعد جوتمام مسلمانول كا

ہے کہ حضرت عیسلی نبی اللہ اصالتاً نزول فرما کیں گے۔

(٢) حفرت عيلي تا نزول زنده بيل كونكه اگر فوت بو جاتے تو پير ان كا نزول بى ند

بوتا۔ دوبارہ آنے کے واسطے زندگی ضروری ہے درنہ مردے بھی دوبارہ نہیں آت۔ (٣) ثم يموت فيدفن معى فى قبرى سے جسمائى وفات اور جسمائى وفن ثابت بوا اور ڈ حکوسلا کہ میں روحانی طور پر رسول اللہ میں بسبب کمال اتحاد کے ڈن ہو گیا ہوں بالکل غلط ثابت ہوا کیونکہ حضرت عائشہ کی درخواست جسمانی فن ہونے کے واسطے تھی اور ای واسطے جگہ طلب کی تھی کیونکہ روحانی وفن کے واسطے جگہ طلب کرنے کی ضرورت نہ تھی اور روحانی دفن به سبب اتحاد قلبی و متابعت تامه و محبت خالص کے حفرت عائشہ کو حاصل تھی کیونکہ حضور ﷺ کی زوجہ ہونے کا فخر آپ کو حاصل تھا۔ پس جسمانی وفن کے واسطے درخواست تھی اور جسمانی دنن ہی مقصور تھا جو کہ اس دلیل سے حضور عظی نے اجازت نہ دی کہ وہال عیسیٰ مدینہ منورہ میں حضور کے مقبرہ میں مدفون ہول کے اور مرزا قادیانی کا روحانی طور پر مقبرہ رسول اللہ ﷺ میں وفن ہونا ایک زنگ ہے جو حفزت خلاصہ موجودات ﷺ کی شان میں بے ادبی اور گستانی ہے کہ ایک غلام اپنے آقا کا ہم مزید ہو۔ (۴) اس مدین سے حیات کی و رضح جسمانی مجل عابت ہوا کیونکہ اگر جم سے ساتھ رخع ند ہوتا تو جسم کے ساتھ اصالاً نزول بھی موعود ند ہوتا گر چونکہ جسمانی نزول اور جسمانی فن ندكور باس كي البت مواكدرفع مجى جسماني موا تفا- جوكداصل بزول ك-

(۵) عیسی بن مریم نبی ناصری می موعود بے ند کداس کا کوئی بروز ومظیل می موعود ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ملک نے عیسی بن مریم کے وفن کی جگہ اپنا مقبرہ فرمایا اور سیل بن مریم وہی نبی ناصری رسول اللہ ہے۔ مرزا قادیاتی نہ رسول اللہ، نہ میسیٰ بن مریم، نہ مدینہ شریف کے اور نہ وہاں جا کر فن ہوئے۔

(٢) اصالناً نزول ثانبت ہوا كيونكه عيلي بن مريم اسم علم ہے اور اسم علم كبھي نبيس بدال اور نه

اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے۔ پس غلام احمد دلد غلام مرتشیٰ نجی عیسیٰ بن مریم نہیں ہو سکتا کیونکہ این مریم اس واسطے فریا کہ تحقیق ہو جائے کہ وی شیش جس کا باپ نہ تھا اور جو بغیر نظفہ باپ کے پیدا ہوا تھا وی بازل ہو گا اور مرزا قادیائی کا باپ غلام مرتشیٰ تھا اس لیے مرزا قادیائی سیج سی موبود نہ تھے۔ ` (ے) مرزا قادیائی کا نجی و رسول ہونا باطل ہوا کیونکہ ان کی پیدائش محمد رسول اللہ تھائی سب متابعت رسول اللہ تھائے کے رسول اللہ ہوگیا ہوں نظا ہوا کیونکہ متابعت تامہ رسول اللہ تھائے کے سوا معرب ابوبکر "وعر" وعائن وعلی کے کی نے نہیں کی۔ جب سحابہ کرام م متابعت تامہ ہے تی ورسول نہ ہوئے تو جس شحاض نے متابعت ناقس مجی نہیں کی۔ دب سحابہ کرام شو

قدم پر رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرتا ہے وہ کیونکر تابعدار کامل ہو سکتا ہے اور کیونکر نبی و رمول كا نام يا سكنا كى؟ جبكه صحابه كرام بدسب متابعت تامد كے اس نام (ني و رسول) یانے کے مشخق نہ ہوئے۔ حدیث میں رسول اللہﷺ نے حضرت علیٰ کے حق میں فرمایا : کہ تو بھے سے بحزلہ ہارون کے ہے۔ گر چونکہ میرے بعد کوئی نی نہیں لہذا تو نبی کا نام نہیں یا سکتا۔ دوسری حدیث میں فر مایا کداگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا ہوتا تو عمرٌ ہوتا۔ پس تطعی نصوص شری طاہر کر رہی ہیں کہ بعد محمد رسول اللہ عظیم فائم انتہین کے کوئی سیانی ند موكا۔ مرزا قادياني تو متابعت ميں بھي ناقص ہيں۔ ج نبيس كيا۔ جہاد نقسي نبيس كيا بلكہ أكثر سائل میں صریح مخالفت رسول اللہ عظمہ کی ہے۔ مثلاً رسول اللہ عظمہ فرماتے ہیں کہ وہی عیلی بیٹا مریم کا جس کے میں قریب تر ہول اور جس کے اور میرے درمیان کوئی نی نہیں وی اصالناً نزول فرمائے گا اور مرانہیں بعد نزول فوت ہو گا مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں ے اور وہ میرے مقبرہ میں ورمیان ابوبکر وعر کے مدفون ہو گا گر مرزا قادیانی منہ سے تو متابعت تامہ کے مدمی بیں لیکن رسول اللہ ﷺ کا مقابلہ کر کے ان کو جھلاتے ہیں کہ رسول الله ﷺ کومسے موعود و دجال کی حقیقت معلوم نہ تھی۔ عیسیٰ فوت ہو گئے وہ ہرگز نہ آئیں گ اور ند آ سکتے ہیں کونکہ طبعی مروے مجھی واپس نہیں آتے۔ پس عینی نمی اللہ جس کے آنے کی خبر ہے وہ تو میں ہول اور می موعود امت میں سے ایک فرد ہو گا۔ یہ رسول الله ﷺ کی تکذیب نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ تو فرمائیں کہ دی میسیٰ بیٹا مریم کا آئے گا اور مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں ایک احتی عیسیٰ کی خود بو پر آئے گا۔ رسول الله ﷺ فرمائیں کہ وہ مرانہیں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ رسول اللہ ﷺ

فرماتے ہیں کہ میرے مقبرہ میں فن ہوگا۔ ای واسطے حضرت عائشہ کو اجازت جگہ کی نہ دی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے مقبرہ میں فن کی جائیں۔ گر مرزا قادیانی کہتے میں کہ روحانی دفن مفہوم تھا۔ جو رسول اللہ ﷺ کوعلم نہ تھا اور میں روحانی طور پر رسول اللہ ﷺ ک قبر میں مینی وجود مبارک میں مدفون ہوں۔ مینی فافی الرسول کے در بعد سے مین محد بی ہوں اس واسطے میرا وعوی نبوت خاتم النبین کے برخلاف نبیں اور ندمبر نبوت کو توزتا ہے۔ بدایا ردی اور باطل استداال ہے کہ کوئی غاصب کی شریف کا گھر بار چھین لے اور اس کا تمام مال اسباب اپنا مال اسباب سمجھے اور اس پر قبضہ کر لے۔ مگر جب اس کے وارث اس کے ظلم کی فریاد اور اس کے تقرف بے جا کی ناکش شاعی عدالت میں کریں تو وہ عمار یہ کہہ دے کہ میں ان تمام وارثوں کا بروزی باپ ہوں اور بیسب کچھ میرا اپنا ہے کیونکدان کے دادا صاحب کی متابعت میں نے پوری پوری کی ہے اور اس کی محبت میں ايبا فنا ہو گيا ہول كدئين وي ہو گيا ہول ۔ اس واسطے ميرا وعوىٰ اور قبضه كوئى خالفانه قبضه نہیں بلکہ میں تو خود وہی ہول۔ ان دارٹول اور عدعیول کا مورث اعلیٰ بی ہول۔ ان کے وارث اعلیٰ کا بروز مول بلکه وہی مول۔ کیا عدالت شاہی میں اس عمیار کی تقریر بے نظیر س کر بادشاہ اس کومورث اعلی تمجھ کرتمام اموال و الماک کی ڈگری دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں تو پھر احکم الحاکمین جو خفی ادر جلی کے جاننے والا ہے خبیر وعلیم ہے وہ مرزا قار پانی کے اس وْهَكُوسِكُم ير رسول الله ﷺ كى رسالت و نبوت و امت كس طرح وب سكنا ب؟ اور رسول الله علی کو معزول کر کے نجات کا هار مرزا قادیانی کی بیعت پر رکھ سکتا ہے؟ دور نه جاؤ ذرہ کوئی بروزی ڈپٹی تمشز ہی بن کر دیکھ لے کہ ڈپٹی کمشنر مانا جاتا ہے اور ضلع کی کچبری اس کو دی جاتی ہے یا سیدھا جیل خانے بھیجا جاتا ہے؟ افسوس مرزا قادیانی کوخود غرضی اور غرور نفس نے یہاں تک دھوکا دیا ہے کہ واقعات اور مشاہدات کے برخلاف کہتے ہوئے

بھی نہیں جینجگئے۔ اور قابو یا فشگان کو ایسا الو بنایا ہے کہ دہ حواس کھو چیٹھے ہیں ہو کچھ مرزا قادیاتی نے کہ دیا سب رطب و یا اس قبول ہے۔ کیا لفف کی بارے ہے کہ اگر کوئی غیر حضن رسول الشہکائے کا مقابلہ کرے تو تھے اور شین تھے رسول الشہن نے ہا کیں؟ حالانکہ ہے قادیاتی نبوت و رسالت کا وکوئی کریں تو سچے اور شین تھے رسول الشہن جیا کہ اپنا فرزند یا عزیز کلیے قاعدہ ہے کہ غیر کا مقابلہ کرنا ایسا رخیدہ اور غیرم نہیں جیسا کہ اپنا فرزند یا عزیز دوست مقابلہ کرے تو رثے ہوتا ہے کیا رسول الشہ چیٹ کیا اور اس کے وقوئی نبوت سے خوش تھے یا غضبناک تھے؟ نعینی مسیلہ مسلمان تھا اور اس تھا اور ایسا تی اسود علی اس

220 مزا قادیانی سے متابعت میں برھا ہوا تھا کیونکہ اس نے تج بھی کیا تھا۔ یہ دعوی رسول الله عَلَيْهُ كَ سامن مورة - كيا رسول الله عَلَيْ اس وقت خوش مورة تنص يا غضبناك؟ ظاہر ہے ایسے غضبناک ہوئے کہ ان مدعمیان کو جو امتی تھے کافر قرار دیا اور ان پر قمال کا عم صاور فرمایا چنانچہ تاریخ اسلام میں اکھا ہے کہ بارہ ہزار صحالی معرکہ مسلمہ میں کام آئے اور مسلمد کی ظرف سے بھی بے شار قل ہوئے اس اگر اس بی کا ہونا جائز ہوتا یا موجب فضيلت رسول الله عي كا بوتا تو چرمسيلمه كيون كاذب سجها جاتا؟ اي ميل تو بقول مرزا قادیانی کے رسول اللہ ﷺ نی گر ہوتا تھا اور شانِ محمدی دوبالا ہوتی تھی۔ جن کی بیروی ہے مسلمہ و اسود عنسی متابعت محمد ﷺ سے نبی و محمدﷺ بن گئے اور رسول اللہ ﷺ کے نبی گری ہے نبوت و رسالت کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اگر یہ ڈھکوسلا سیا ہوتا تو اس قدر کشت وخون کیوں ہوتا؟ اور اگر امتی نبی سچا ہوتا اور اس کے پیرو سیچ اور حق پر ہوتے تو پھر اس قدر خوزیزی جماعت اسلام میں کیوں روا رکھی جاتی؟ اور کیوں بے شار مسلمان طرفین کے مارے جاتے؟ ان واقعات سے ثابت ہے کہ کس امتی کا دعوی نبوت کرنا رسول اللہ ﷺ کے غضب کا باعث ہے۔ جا ہے کا ف مدی زبان سے کے کہ میں فنا فی الرسول ہوں۔ گرحقیقت بھی وہ دخمن رسولی خدا ﷺ ہے اور مقالمہ کرنے والا ایک باغی ہے۔ بھلاغور تو کرو رسول اللہ عظی فرمائیں کہ ابن مریم نبی اللہ ہو گا جو مسے موجود ب مروفا دار غلام كبتا ب كرنبيل صاحب وه تو ائتى جو كا اور جو بجائ مريم كے بينے کے غلام مرتضی کا بیٹا ہو گا اور بجائے دمشق میں نازل ہونے کے قادیان (پنجاب) میں پیدا ہو گا اور بجائے آسان سے نازل ہونے کے مال کے بیٹ سے پیدا ہو گا۔ بھلا ایسا صریح مخالف مخض دعویٰ فنا فی الرسول میں سیا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب حضرت عمرٌ وعلیَّ جیسے جنھوں نے جان و مال قربان کر ڈالا ہرایک تکلیف میں رسول اللہ ﷺ کا ساتھ دیا۔ فقر و فاقے برداشت کیے تمن قبن دن کے مجوکے پیاہے جنگ کرتے رہے وہ تو متابعت تامہ سے نی نہ ہوئے گر ایک شخص گھر بیٹیا ہوا مزے اُڑاتا تارک جج و ویگر فرائض۔ ملمانوں کا مال دین کی حمایت کے بہانہ ہے بنور کر عیش کرتا ہوا فنا فی الرمول کے مرتبہ

کو پچھ کر رسول اللہ تیکنٹے و نجی اللہ بن جائے اور اس پر ابلہ قربی یہ کرے کہ حضرت میسیٰ نجی اللہ کے آئے ہے جو پہلے ہی تھا خاتم النعیوں کی مہر فوتی ہے اور میرے وقوئ فوت و رسالت سے جو کد مسیلیہ کی مانند متابعت سے سے خاتم المنحیوں کی مہر سلامت ربتی ہے ایک ایسا دروغ سے فروغ ہے جو اپنی آپ بی نظیر ہے کیونکھ تیرہ سو برس سے اتفاق

امت ای بر جلا آتا ہے کہ ایک مسلمان فض ائ تب عل تک ہے جب تک خود نبوت و رسالت كا دعويدارنه مور جب خود نبوت كا مرى موا امت رسول الله عظافة ع خارج موا کیونکہ نبوت و رسالت کے دعویٰ ہے وہ تو خود رسول اللہ ﷺ بن بیٹھا۔ اب مرزا قادیانی نی و رسول بھی بنتے ہیں اور مہر نبوت کی بھی فکر ہے کہ وہ بھی سلامت رہے۔ اس واسطے اپنا نام امتی نبی و غیر تشریعی نبی و بروزی وظلی نبی رکھتے ہیں اور یہ خبر نہیں کہ جھ سے يهل اليے على مدعى گزرے كه جو امتى بھى تھے اور نبى بھى تھے۔ جب وہ كاذب ثابت ہوئے تو میں کریکر اس النے منطق ہے جا تی ہوسکتا ہوں؟ کریفکہ دفوئی نبوت بهر مال شرک فی العوہ ہے اور شرک ایک الیا تھل غموم ہے کہ تمام گناہ تو خدا تعالیٰ بخش دے گا۔ مرشرک برگز نہ بخشے گا۔ جب بے نیاز خدا کو اپنا شریک منظور نہیں تو رسول اللہ ملا كواپنا شريك كس طرح كوارا موسكات بي ليس يد بالكل غلامنطق ب كد چونكد حفرت محمر ﷺ مثل موی سے اور مویٰ کے بعد نبی آتے رہے۔ اس میں محم ﷺ کی ہل ہ كدان كے فيضان سے كوئى فى ند ہو۔ جس كا جواب يد ب كدموك كے ساتھ نبول كے سیخ کا وعدہ تھا جیا کہ قرآن میں بے وَقَلْیَنَا مِنْ بَعْدِہِ بَاللَّمُسُلِ لِیْنَ مِنَ " کے بعد رحل آتے رہیں گے اور موی " کو خاتم اُنجین تیس فرمایا تھا گر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو خاتم انتہین فرمایا گیا ہے بعنی جس کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا جائے گا۔ دوم پیہ علط ہے کہ حضرت مویٰ " اور حضرت محمد عظیہ میں مماثلت تب بی کامل ہو سکتی ہے جبکہ محمد اللطة ك بعد بهى في آئيس كونكه واقعات اور توراة ع ثابت بكموى كى وفات کے ساتھ ہی حضرت بوشع مبعوث ہوئے اور لگا تار ایک نبی کے مرنے کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا بلکدایک بی زماندیل بہت نی آئے حی کہ چودہ سو برس کے عرصدیل بہت نی آئے۔ گر محمد رسول اللہ علاق کے بعد قریب قریب ای عرصہ یعن سا سو برس سے زیادہ عرصه گزرا اور کوئی نی آیا تو تابت موا که خدا کے قول خاتم النبیان کی تقدیق خدا کی نعل نے كردى۔ يعنى بملے خدائے فرمايا كه بم محد رسول اللہ علا كے بعد كوئى تى نہ جیجیں گے اور اس عرصہ دراز تیرہ سو برس سے اوپر میں کوئی سچانی نہ بھیجا جس سے ثابت ہوا کہ خدا کو برگز منظور نہیں کہ اس کے حبیب کا کوئی شریک ہو اور کلمہ لا الله الا الله محمد رسول الله على جومسلمانوں كا دين وايمان باس من صاف بدايت ب كه شريك جس طرح الله تعالى كى ذات وصفات كرساته منع ب اى طرح محمد رسول الله على كى

ذات كے ساتھ بھى منع بے يعنى لا نافيہ جيسا كداللہ ير أب ويسا بى محمد ﷺ بر ب جس كا

مطلب یہ ہے کہ جس طرح لا اللہ الا اللہ ہے اليا على لا رسول الامحمد رسول الله ہے۔ جیا کہ مشرک بخدا مشرک اور کافر ہے ویا تی مشرک برسول مشرک اور کافر سے بدر ہ۔ کیونکہ محمہ ﷺ کو رسول مان کر اس کی غلامی قبول کر کے چر بعاوت کر کے خوو ہی رسالت و نبوت میں شریک ہوتا ہے۔ خدا تعالی ہر ایک مومن کو اس خیال باطل سے بیائے اورظلی و بروزی کا ڈھکوسلا ایبا باطل ہے کہ جس کی سزا زمانہ موجودہ میں بھی میانی ہے۔ کوئی شخص بادشاہ وقت کا بروز وظل بن کر بادشاہت کا دعویٰ کر کے ویکھ لے كه ال كوكيا مزا المتى بي كيا محد رسول الله علي اليين شريك نبوت و رسالت كو جهورُ دے گا؟ ہرگز نہیں یہ گناہ عی الیا ہے کہ قابل معانی نہیں اس کی نظیر موجود ہے کہ مسلمہ رِ قَالَ كَا تَعْمَ صَنُورِيَّ فَيْ فَيْ دِيالَ كِيا آبِ اللَّهِ كَا اور مَدَّى رَمَالَت كَو جُورُ وَي عُ؟ بِرُّرُ مِين عُرْمِرُوا قادياني كي منطق برتجب آنا بي كمثل و بروز ووالت سے خال . نہیں۔ یا تو عین ظُل لہ ہے یا اسکا عکس ہے۔ اگر عین ہے تو یہ غلط ہے کہ پہلی بعثت میں تو اس قدر بهادر کد کفار عرب کے محلّے چیزا دیے اور سر وجلّیں کیں اور بعث نافی میں (نعوذ باشد) ایے ڈر پوک اور بزول کہ جلّک و جدال کے تصورے عش کھا جاتے اور ڈر ك مارك فح ك ليے نه كئے - ايك ذي كي تمشز كے تھم سے البام بند ہو گئے - كبلي بعث میں اس قدر کامیاب کہ یمیں کی حالت سے کامیاب ایسے ہوئے کہ شہنشاہ عرب ہو گئے اور تمام عرب کو کفرے یاک کر دیا اور بعثت ٹانی میں اس قدر نامراد کہ تمام عمر عیسائیوں کی غلامی میں رہے اور آ ریوں کی کچبر یوں میں مارے مارے کھرے جن کوصفحہ ہتی ہے کو و نابود کرنے کا وعویٰ تھا اور انبی کی عدالتوں میں طرماند حثیت سے کھڑے ہوتے رے۔ پہلی بعثت میں دین اسلام کوتمام نداہب پر غالب کر دکھایا اور بعثت ثانی میں ایسے مغلوب ہوئے کہ اہل ہنود آریہ صاحبان کے بزرگول رام چندر جی اور کرش جی اور بابا نا مک صاحب وغیرہم کو ندصرف نمی و رسول مانا بلکہ خود عی کرشن کا اوتار بن گئے اور ایک جھوٹا سا

گاؤں قادیان مجگی کفر سے پاک صاف نہ ہوا۔ قادیان جس کو دارالدان کہا جاتا ہے اس میں برابر سکھ آر یہ و ساتن بھرم والے موجود ہیں۔ پہلی بدشتہ میں صاحب وقی رسالت و شریعت ہو اور بدشت نافی میں اس سے یہ منصب چھینا جائے اور وقی رسالت سے تحروم کیا جائے۔ صرف الہام ہو جو فقی ہے۔ کیا اس میں حضرت محد رسول الشہ ﷺ کی جنگ فیین کہ ایک عام اس کے کہ میں عین محدﷺ ہول اور بیرا وقوئی نہوت کی میگائے کے برخلاف تیں۔ چیک حضرت خلاصہ موجودات خاتم المجھین کی جنگ ہے کہ ایسا فقیق جس میں کوئی صفت

محمد علی کی نہیں اپنے آپ کو میں محمد علیہ کیے اور جمونا دعویٰ نبوت کرے۔ دومرا طریق عل و بروز کا بہ ہے کہ مدگی دموئی کرے کہ میں بہ سب کمال محبت و متابعت کے اصل تحض کا طل یعنی سایہ ہوں۔ یہ مقام تو کم و بیش بر ایک مسلمان کو حاصل ہے اور ایسے ایسے عاشقان رسول مقبول گز رہے ہیں کہ نام ہنتے ہی جان نکل گئی۔ حضرت خواجہ اولیں قرنی \* نے جب سنا کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے دعدان مبارک شہید ہو گئے تو آب نے کمال محبت کے جوش میں خیال فرمایا کہ یہ دانت حضور ﷺ کے شہید ہول گے۔ چنانچہ اینے دو دانت توڑ ڈالے۔ پھر خیال آیا کہ شاید آپ کے ب

دانت ند ہول پھر دوسرے اپنے دو دانت توڑ ڈالے۔ ای خیال میں اپنے تمام دانت توڑ ڈالے اور اس طرح سے محبت نبوی کا ثبوت دیا جو تا قیامت یاوگار رہے گا۔

حضرت علی کرم اللہ و جہہ حضرت محمہ رسول اللہ عظافہ کے بستر مبارک پر اس نیت

ے سو گئے کدرسول اللہ علقہ فی جا کمی اور میں آپ علیہ کی بجائے شہید ہو جاؤں۔

اب مرزا قادیانی کا حال نے که آقا ﷺ فرماتا ہے که وی میسیٰ نبی الله این مریم آخری زمانہ کی آسان سے دعق میں نازل ہوگا۔ نگر مرزا قادیاتی اپنی تابعداری کا پیٹوت دیے ہیں بریمیسی مرگیا۔ امت محمدی میں سے ایک فض میسی کی صفات پر پیدا بوگا اور مرزا قادیانی کو یاو ندر با که میں تو عین محمد بول۔ محمد بو کرعیسیٰ صفت بونا بالکل لغو ہ۔ محمدﷺ کے عاشق صاوق کوعیسیٰ سے کیا کام؟ اور عیسیٰ صفت ہونا محمدﷺ ہونے ك برخلاف بـ - آ قا فرماتا ب كه خدا نے مجھ كو فرمايا ب قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُؤلَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُواً اَحَدٌ ''لِينَ كَهِ وْ \_ ا \_ مُحَمَقَكَ الله ايك ہے اور اللہ پاک ہے۔ نہیں جتا اور نہ جنا ہوا اور کوئی شر یک نہیں۔'' گر مرزا قادیاٌنی كتت بين كرنبين الله تعالى جنا ب اور اس نے محصوك كهاك "انت منى بمنزلة ولدى" (هیعة الوی من ۸۷ فزائن ج ۲۲ من ۸۹) كه است غلام احمد قاد مانی تو جارب بین كی جا بجا ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا کوئی اصلی بیٹا ہے جس کے جا بجا مرزا قادیانی تھے انت من مائنا و هم من فشل (ادبین نمر۳ ص۳۳ فزائن ج۱ س ۴۳۳) که اے مرزا تو ہمارے پائی مینی نطفہ سے ہادروہ لوگ تنگل ہے ۔ آ قافرماتا ہے کہ فیدفن معی فی

یہ تنے اصلی محبت رسول اللہ ﷺ کے نیچ مدگی اور متابعت بھی صحابہ کرائم کی اظهر من الشمس ہے۔ مگر وہ تو نہ میں محمہﷺ ہوئے اور نہ اضوں نے محبت اور متابعت

ے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا۔

۴۲۸ قیبه ی. لیتی عیسی بعد نزول فوت ہو گا اور میرے مقبرہ مدینه میں مدفون ہو گا۔ تابعدار کا ل یعن مرزا قادیانی کہتے ہیں کہنیں صاحب میسیٰ مر چکا تھا اور رسول اللہ عظافہ کو اس کاعلم نہ تھا وہ تو تحقیر میں مدفون ہے۔ مسلمانوا عقل خداداد سے سوچو كد حفرت محد رسول الله علي جماعت صحاب كرامٌ کے ساتھ ابن صیاد جس کو د جال سمجھا گیا تھا تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت عمرٌ اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں اس کوقش کر دوں تو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ تو دجال کا قاتل نہیں۔ دجال کا قاتل حضرت عیلیٰ ہے جو بعد نزول دجال کو قتل کرے گا۔ اس وقت دهزت عزمر تسليم في كرت بين اور بينين مجته كه دهزت عيني تو مر يكي بين

دہ کوئکر دوبارہ آئیں گے؟ گر مرزا قادیانی کی متابعت کا یہ حال ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول الله عظی ملے نہ سکے (نعوذ باللہ) یہ متابعت ہے یا مخالفت کہ صاف لکھتے ہیں کہ مدينه منوره ميس وفن بونا استعاره بـ ناظرين! يه بي جوت مرزا قادياني كا، كدرسول الله علي كم ساته قدم ير

قادیانی کی طرف سے جھوٹا ہے۔ اب ایسے حالات کے ہوتے ہوئے کون سلیم کرسکتا ہے

کی کی ہو؟ ہر گزئمیں تو کھر معلوم ہوا کہ صرف زبانی وعویٰ محبت رسول اللہﷺ کا مرزا

كمرزا قادياني محبت رسول الله علي كالله على على سيح تفي محبت كا تويه تقاضا بكه وہ غیر جانب مند کرنے میں دیتی چہ جائیکہ صریح مخالفت کی جائے اور مخالفت کس کی؟ جس كَ عَشْقَ كا دُون ب ع أَبِاطْلُ اللهِ آيَ فِي مِنْ كُوند،" كَا مصداق ب ندكه عاشق رمول الله ﷺ۔ جب عشق و محبت رمول الله ﷺ ناقص ہے بلکہ خالفت رمول الله ﷺ کی افعال سے ٹابت ہےتو چھرطلی و بروزی نبوت بھی کاذبہ نبوت ہے جیسی کہ مسلمہ وغیرہ کذار مرعمان نبوت کی تھی اور بیٹک ایسا وعویٰ خاتم انتھیں کی مہر کو تو ٹے والا ہے اور بہ مرزا قادیانی کا کہنا باکٹل غلط ہے کہ میرے وعویٰ نبوت سے مہر خاتم انتھیں سلامت رہتی ہے۔

باتی رہا مرزا قادیانی کا میداعتراض کہ اُکر علیمی تشریف لائیں تو دمی رسالت کا آنا بھی ہوگا۔ اصل عبارت مرزا قادیانی کی کلھ کر جواب دیا جاتا ہے۔ ''مسیح ابن مریم رسول ہے اور رسول کی حقیقت و ماہیت میں بیدامر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبرئیل حاصل کرے اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت

(ازاله ص ۱۱۴ فزائن ج ۱۳ ص ۳۳۲)

تابقیامت منقطع ہے۔'' الخ

مخالفت ہے کیا کوئی نظیر صحابہ کرامؓ کی پیش ہو سکتی ہے کہ انھوں نے مخالفت رسول اللہ ﷺ

779 الجواب: مرزا قادیانی کا حافظ عجیب فتم کا تھا۔ ای کتاب میں تتلیم کر کیے ہیں (اصل الفاظ مرزا قادیانی) "نیه ظاہر ہے که حضرت سے ابن مریم اس امت کے شار میں بی آگئے میں۔' (ازالہ ص ١٢٣ فزائن ج عص ٢٣٨) اس اقرار كے موتے موئ اب فرماتے ميں کہ اس کو یعنی میج کو جو رمول ہے۔ اس کی ماہیت وحقیقت میں داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبرئیل کے حاصل کرے۔ افسوس مرزا قادیانی کوفر آن شریف کے برخلاف قیاس كرني مين خدا كا خوف كبين - جب وين محمد الله كال بي اور أكمك لكم ويديكم خدا فرما رہا ہے تو پھرمسیح رمول کو کون سے دینی علوم بذریعہ جبرئیل لینے ہوں گے۔ کیا مس*یح* ناسخ دین محمدی علیقہ ہوگا؟ برگز نہیں تو چر یہ اعتراض کیونکر درست ہوسکتا ہے کیونکہ اگر

سے " پر جبرئیل ومی رسالت لائے تو شریعت محمدی ﷺ پر اس کا تھم کرنا جو رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا ہے باطل ہوتا ہے کیونکہ جب جبر نیل تازہ وقی لائے تو قرآتی وحی منسوح بولى اور أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي نُعُودَ بِالله عَلا بوتا ب

پس سے طبعزاد امرآپ کا کدرسول کے واسطے جمیشہ جرئیل کا آنا لازی امر ہے غلط ہیں۔ کیونکہ کسی نص شرعی میں نہیں ہے کہ مسیح موعود پر جبرئیل وقی لائے گا۔ بلکہ اجماع امت ای پر ہے کہ مسیح موعود باوجود رسول ہونے کے رسول اللہ ﷺ کی امت میں شار ہوگا۔ عبیا کہ می الدین ابن عربی فوحات مکیہ کے باب ۹۳ میں فرماتے ہیں۔''جانا جا ہے کہ امت محمد بيت الله من كوكى السامحص نهيل ب جو الويكر صديق " ب سوا ي عيلي ك أفضل ہو کو فکہ جب عیلی فرود ہول گے تو ای شریعت محمدی سے حکم کریں گے ادر قیامت میں ان کے دو حشر ہول گے۔ ایک حشر انبیاء کے زغرہ میں ہوگا اور دوسرا حشر اولیاء کے

حفرت فن اكر ماحب كشف والهام بادر مرزا قادياني اور ان كم مريد اس کو مانتے میں اس واسطے شیخ اکبر کی تحریر مسلمہ فریقین ہے۔ حضرت شیخ کی اس عبارت ے صاف ظاہر ہے کہ معرت عیلی بعد نزول ای شریعت محمدی پر عمل کریں گے۔ باوجود مکه وہ خود رسول ہوں گے۔ گر چونکہ شریعت محمدی کامل شریعت ہے اس واسطے ان کو بعد نزول وی رسالت نہ ہوگا۔ دوسرے اولیاء کے امت کی طرح ان کو بھی الہام ہوگا۔ وی رسالت بیشک رسول کے واسط لازی امر ہے اور حضرت میسیکا کے پاس پہلے ضرور جبرائیل وحی رسالت لایا کرتے تھے۔ گر وہ آنا محمد رسول اللہ ﷺ کے پہلے تھا جو کہ ان کی رسالت کا لازمہ تھا اور وہ ای وی رسالت سے رسول ہوئے تھے اور صاحب

زمرہ میں ہوگا۔'' ا<sup>آلج</sup>

انجیل رسول تھے۔ گریہ اعتراض مرزا قادیانی کا غلط ہے کہ بعد نزول بھی ان کو وحی رسالت ہونا ضروری ہے کیونکہ رسول کوعلم وین بذر بعہ جبرائیل ملتا ہے اور نزول جبرئیل بعد خاتم النبین ﷺ کے چونکہ مسدود ہے اس لیے میسیٰ رسول پر بھی بعد خاتم النبین ﷺ ك نيس أ كت اس اعتراض ك غلط مون كى ايك وجدتوي ب كديد رسول ك واسط ضروری نہیں کہ ہر ایک وقت بلا ضرورت بھی اس کے پاس جرئیل وجی رسالت لاتا رہے اور نہ ومی رسالت کے بند ہونے ہے کسی رسول کی رسالت جاتی رہتی ہے۔ حضرت خاتم النبین ﷺ کے پاس کتنی کتنی مدت تک جرائیل نہ آتے تھے تو کیا ان کی رسالت (معاذ الله) جاتی رہتی تھی اور پھر جب جمرائیل آتے تھے تب پھر وہ رسول ہو جاتے تھے؟ ہرگز نہیں تو پھر یہ مرزا قادیانی کا بالکل غلط خیال ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما <sup>ک</sup>میں گے تو ان کے واسطے وحی رسالت بھی جبرائیل ضرور لائے گا اور ایک دوسرا قر آ ن

بن جائے گا کیونکہ رسول کے واسطے ضروری نہیں کہ ہر حال اور ہر آن میں وجی رسالت اس کے پاس جرائل لاتا رہے۔ دوسری وجہ اس اعتراض کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ چونکہ وین اسلام کال ہے اور اس میں کی بیشی کی ضرورت نہیں اس واسطے جبرائیل کا آنا

۔ ضروری نہیں ادر نہ کسی وحی رسالت کی ضرورت ہے کیونکہ وحی رسالت بعد خاتم النبین ﷺ کے آئے گا تو وہ دو حال سے خالی نہ ہوگا۔ یا تو پچھے احکام منسوخ ہوں گے یا زیادہ ہوں گے۔ اور یہ خیال باطل ہے کیونکہ پھر شریعت اسلام کامل نہ رہی۔ جب دین كال نه رما ادر اس يمل كى بيشى كى كى تو پر صاحب شريعت حفرت خاتم النيين على افضل ندرے اور نداکمل رہے۔ پھر تو افضل و اکمل عیسیٰ موں کے اور بیا عقیدہ باطل و فاسد ہے۔ اس لیے وجی رسالت کی نه ضرورت ہوگی اور نه وجی رسالت بواسطه جبرائیل

آئے گی۔ باقی رہا بیاعتراض که حفرت میسی کا کیا تصور کداس کی رسالت چینی جائے اور اس کو امتی بنایا جائے۔ سواس کا جواب مدے کہ یہ آپ نے کس طرح سمجھ لیا کہ حضرت مليني کي بعد نزول اپني نبوت و رسالت جيميني جائے گي اور وه معزول مول گــ جب نظیریں موجود بیں اور نص قرآنی ثابت کر رہی ہے کہ سب انبیاء علیهم السلام حضرت خاتم النبیین ﷺ کی امت میں شار ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب نبیوں سے اقرار لے چکا ہے کہ وہ خاتم انٹیین کی تابعداری کریں گے اور ضرور اس پر ایمان لائیں گے پڑھو قر آ ن كُرْ- مِ كَى آيتُ شريف وَإِذْ اَخَدَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيُّنَ لَمَا آتَيْتُكُمُ مِّنُ كِتَابِ وحكمة ثُمَّ جآءَ كُمْ رَسُولٌ مُّصَدَقًا لَمَا مَعَكُمُ لُتُوْمِنُنَّ بِهُ وَلَتَنْصُرْنَهُ. (آلَ عران ٨١) ترجمه (جب ۲۳۳۱

فدا نے نبیوں سے اقرار لیا جو کچھ بیس نے تم کو کتاب اور حکت دی ہے۔ پھر جب

تہاری طرف رسول آئے جو تہاری سپائی طاہر کرے گا تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے

اور ضرور اس کی مدد کرو گے ) اور معران والی مدیہ ہے جا جب کے کہ حضرت ایما ہم علیہ
السلام و موکی علیہ السلام و حسیٰ علیہ السلام نے حضور ماتم البیمین میافلہ کے پیچھے نماز پڑھی
اور حضور انبیاء کے امام ہے اور اولوالعزم رسول آپ میافلہ کے متعدی ہوئے۔ جب ان

تمام رسولوں اور نبیوں کی رسالت بحال رہی تو صفرت عیسیٰ جب بعد زول شریعت محموی
پر فور عمل کر ہیں گے یا اپنی احت کو اس پر عمل کرائیس گے تو ان کی رسالت کیکر جائی
رہے گی؟ فرش کرو ایک بر تمل ہے اور دو دومرے جرشل کی ذریر کمان کی عاص ڈاپوئی پر

اگیا ٹمیا تو اس جرشل کی جرنملی شمس بچھ فرق نہیں آ تا۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جس جرشل کے ماقعت یہ جرشل جاتا ہے اس کی علو شمان خاہر ہوتی ہے۔ اس طرح حضرت علیہ علیہ السام کی اجداد کریں گے اور الشقطی کی شریعت کی متابعت کریں گے اور دین اسلام کی اجداد کریں گے جس اے وفا کریں گے اس اے وفا کریں گے اس اے وفا کریں گے اس کی اجداد کریں گے جس اے وفا کریں گے اس کا بی خوا میں انہوا کہ الدین اللہ کی ایس کے اس اے وفا کریں گے اس کی اور دین اسلام کا دوز قیامت میں انجیاء علیہ السلام کے ایس کی میں میں انجیاء علیہ السلام کے در حضرت مجمود اور ایس کی اور کا حضرت مجمود اور ایس کے دروان کی فضیات کا باعث ہے کہ حضرت مجمود اور ایس کی ایس کا حشر ہوگا اور یہ بیان کی است کے اولیاء کرام میں مجمود کا اور یہ بیان کی ایس کے دین اسلام کی ایش کا حشر ہوگا اور یہ بیان اور دیس میں کا تا کا حشر ہوگا اور یہ بیان اور دیست میں ہوتا کے دن ایسے زمول اور دیستان میں ہوتا دین کے دن ایسے زمول اور دیست میں غنی تو ایسے خادم (عشیٰ علیہ اسلام) کو تیامت کے دن ایسے زمول

ناظرین دراغور فرمائیس که مرزا خلام احمد قادیاتی کیدا نافی الرسول ہوئے کا مدگل ہے کہ حضرت خاتم النجیبیں ﷺ کی انفسایت دنیا پر ظاہر ہوئے سے تھراتا ہے اور فہیں جاہتا کہ رسول اللہ چیشن کی طوشان دنیا پر ظاہر ہو۔ حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کی کس موجودات ﷺ کی امت میں ہوکر ایک امام کی ڈیوٹی بجالا ہے گا اور دنیا پر اور اس وقت کے بیود و نصاری پر اپنی زبان سے اپنا معبود اور فعدا ند ہونا ان کو بتائے گا اور تمام المل کساب ان کی عدم مصلوبیت پر و حیات پر ایمان لاکمیں کے صدیت میں ای بات کی طرف رسول الشہﷺ نے اشارہ فرمایا ہے عن اہی ھویوہ قال قال وسول اللہ ﷺ

(محرﷺ) کی امت میں ہونا نصیب فرما۔'' الخ

۲۳۳۲ كيف انتم اذا انزل ابن مويم من السماء فيكم وامامكم منكم. (رواه اليجتمى فى كاب الاماء والصفات *س ۳۲۳* باب فى قول الش<sup>رو ب</sup>رائي <sup>يص</sup>يى الى متوقي<sub>ك</sub> و رافعك

مجمی اس دنیا میں واپس نبیس آ سکتے تو ثابت ہوا کہ میح زعدہ ہے اور اس آیت سے بھی

اقول: "جميم ما روثن ول ماشاد" بينك آب اناجيل كى طرف رجوع فرما كين اكر الل

کتاب حضرت عینی کی حیات کے قائل بائے جائیں اور اصالناً نزول کے متقد ہوں تو ہم سے اور مرزا قادیانی جوئے اور اگر الل کتاب حضرت عینی کومردہ اعتقاد کرتے ہیں اور اٹیلوں میں ان کی وفات کئس ہے اور بروزی نزول کلھا ہے تو ہرزا قادیانی سے اور ہم

جھوٹے۔گر انجیل رفع جسانی و نزدل جسانی بتاتی ہے (دیکھو انجیل متی باب۲۴ آیت ٣) جب وہ زينون كے بہاڑ ير مينا تر " ك شاكرداس كے مار، آئے اور بولے ك

ي ب قَاسْنَلُوا أَهُلَ اللِّكُو إِنْ كُنْتُمُ لا تَعْلَمُونَ. (أَكُل ٣٣) لِينَ ٱلرَّسْمِين ان بعض امور کاعلم نه ہو جوتم میں پیدا ہوں تو اہل کتاب کی طرف رجوع کرو اور ان کی كنابول كے واقعات برنظر ڈالوتا اصل حقيقت تم برمنكشف موجائے۔"

(ازاله ص ۱۱۲ فزائن ج ۳ ص ۳۳۳)

الی) ترجمہ ابو بررہ کے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے کیا حالت ہو گی تمہاری

جب ابن مریم عینی تم میں آسان سے اتریں گے اور تمبارا امام مبدی بھی تم میں موجود

ہوگا۔ یعنی اس روزمسلمانوں کی ثان وشوکت اور میری عظمت دنیا بر ظاہر ہو گی جبکه عیلیٰ آ سان سے اتریں گے گر افسوس مرزا قادیانی کوشان احمدی کے ظبور کی کوئی خوشی نہیں اور

صرف میلی کی نبوت کا فکر پڑ گیا کہ وہ معزول کیوں بول گے۔ فکر کیوں نہ ہوخود جو عیلیٰ صفت ہیں فکر یہ بچھ میں نبیں آتا کے عیلیٰ صفت ہو کرمین مجر کس طرح ہوئے اور پروزی نبوت کس طرح بائی؟ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ'' خاتم انتیین ﷺ کی آیت میرے

یک کی رک ہوں لیے مانغ نہیں کیونکہ فا فی الرسول ہو کر میں بھی ٹھر رسول اللہ ﷺ کا جزو بن گیا ہوں۔'' لنہ ہے ہے۔ ( كخص ازاله اوبام ص ۵۷۵ فزائن ج ۳ ص ۴۱۰) جب خاتم النبيين ﷺ كي مهر جديد امتى نبي

کے دعویٰ سے بقول مرزا قادیانی نہیں نوٹی تو جو خاتم انٹیین ﷺ سے چیرسو برس پہلے ہی

استدلال وفات مسيح يرمرزا قادياني كاغلط بـ

قوله بائيسويں آيت

نصوص شری سے ثابت ہے اور دوبارہ آنے کے واسطے حیات لازم ہے کیونکہ طبعی مردے

ہو چکا ہے اس کے دوبارہ آنے سے کیوکر ٹوٹ سکتی ہے؟ اور جب اس کا دوبارہ آنا

يركب مو گا اور تيرے آنے كا اور دنيا كے اخر كا شان كيا ہے۔ (آب ٣) اور يوع جواب دے کر انھیں خبردار رہو کہ کوئی شمیس گراہ نہ کرے۔ (آیت ۵) کوئلہ بہترے ميرے نام برآ كيں كے اوركہيں كے كه ميں سے جول اور بہوں كو كمراه كريں كے الخر اس الجیل کے حوالہ سے ذیل کے امور ثابت ہیں۔ (١) ثابت ہوا كە حفرت عيلي اصالاً خود عى نزول فرما كميل كے ندكوئى ان كامثيل و بروز ہو گا کیونکہ مسے کے شاگردوں کا سوال طاہر کرتا ہے کہ مسے نے شاگردوں کو فرمایا کہ میں خود عى قرب قيامت مين آؤل كاراى واسط شاكرون كاسوال الجيل مين درج باور تیرے آنے کا اور دنیا کے اخیر کا نشان کیا ہے۔ (٢) يد ثابت مواكد جو تحض ميح موعود مون كا وعوى كرے وه جمونا ادر كراه كرنے والا ب جيا كدلكها ب"بترے مرے نام رآئي گے-" چانچمسے كے نام ربت ب آ بھی کیے ہیں جیہا کہ میں پہلے بنا چکا ہوں۔ آٹھ آ دمیوں نے مرزا قادیائی ہے پہلے کسیح موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے ان کے یہاں صرف نام درج کیے جاتے ہیں تا کہ سجھنے یں آسانی ہو۔ قارس بن مینی۔ اس نے معر یم سیح موقود ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ بیاروں کو اچھا کرتا تھا اور مطلم دغیرہ سے ایک مروہ بھی زندہ کر کے دکھا دیا تھا۔ (دیکموئاب الخار) اہراہیم بزلڈ خ تحرفراسانی بیسک نامی ایک خص نے بھی میسی بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔مٹر ڈوئی نے بھی میح موجود ہونے کا دعویٰ کیا۔ مجمع البحار میں لکھا ہے کہ سندھ میں

ا يك فخص عيلى بن مريم بنا- مرزا قادياني بعي عيلى ابن مريم بنت بين- مرخود عل شكار کیطرح زو کے نیچے آ گئے ہیں کہ اس آیت کو پیش کر کے خود عی کاذب مدمی ثابت ہوئے کیونکہ الل کتاب کی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت جونے میج آئم میں ھے۔ بس الل کتاب کے روے تو مرزا قادیانی جوئے کی جین کیونکہ سچا کی موجود تو وقای میٹی علیہ السلام ابن مريم ني تاصري بجس كا رفع آسان ير موا وي والي آئ كاـ (٣) ميه ثابت ہوا كەمىح علىيه السلام زندہ ہيں۔ اگر فوت ہو جاتے تو بھر ان كا اصالاً آنا بر طرنبیں ہوسکتا اور چونکہ اصالتاً آنا لکھا ہے۔ اس واسطے ثابت ہوا کہ زندہ ہے کونکہ الجيل سے ثابت ہے كد "مسح زندہ كر كے اٹھايا كيا" (ديكمو أجل لوقا باب ٢٣ آيت ٥٠) " تب وہ تعنی لیوع انھیں وہال سے باہر بیت عناتک لے گیا اور اینے ہاتھ اٹھا کر انھیں بركت دى ادر ايما مواكه جب وه أنحس بركت دے رہا تحالن سے جدا موا اور آسان پر اٹھایا گیا۔'' اب ظاہر ہے کہ چلتا کچرہا دعا اور برکت دیتا ہوا۔ جب اٹھایا گیا تو زندہ ٹابت ہوا كيونكد صرف روح باته الحاكر وعانبين كرسكا\_ ( كراعال باب ا آيت ٩ س١١ تك مي لكما ب) "اور یہ کہ کے ان کے دیکھتے ہوئے اور اٹھایا گیا۔" آگے جا کے پھر لکھا ہے" یکی يوع جوتمحارے پاس سے آسان پر اٹھایا گیا ہے ای طرح جس طرح تم نے اس

آ سان پر جاتے دیکھا پھر آئے گا۔'' ناظرین! ''بچرآئے گا۔'' کا فقرہ بتا رہا ہے کہ وہی عینی ابن مریم جوآ سان پر

اٹھایا گیا ہے وہی پھر آئے گا۔

تردید کر رہی ہیں۔ گر مرزا قادیانی مفالط دے کر کہدرے ہیں کہ ایکل ے میح کی

وفات ٹابت ہے لیکن آج تک انجیل کی کوئی آیت پیش ندکر سکے جس میں لکھا ہو کہ سے

مرزا قادیانی نے ایلیاہ کا قصہ تورات سے ملاک نبی کی کتاب کے حوالہ سے بیش کیا ہے جو کہ بالکل غلط اور بے محل ہے کوئکہ ملاک نی کی کتاب میں بیٹبیں لکھا کہ ایلیاہ بوحنا نین بچی میں طبور کرے گا۔ اصل عبارت ملاک نی کی ذیل میں تکہی جاتی ہے۔ ''دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں الیاہ نی کوتمھارے یاس بھیجوں گااور وہ باپ دادول کے دلول کو بیٹول کی طرف اور بیٹول کے دلول کو ان کے باب دادوں کی طرف ماکل کرے گاتا ایسا نہ ہوکہ میں آؤں اور سرز مین کولعنت ہے ماروں (باب آیت ٥ و ٢ كتاب ال كى ني) اس الماكى ني كى كتاب سے ثابت ہے كدايلياه مولناک دن بعن قیامت سے پیشتر آئے گا۔ یہ نہیں لکھا کہ وی ایلیاہ آئے گا جس کا صعود آسان پر ہوا تھا وہ ایلیاہ تو بروزی اور روحانی رنگ میں السع نبی میں یوحنا یعنی کیجیٰ ے پہلے آ چکا تھا۔ (دیکھوتوراۃ سلاطین باب۲ آیت ۱۵) ادر جب ان انبیاء زادول نے جور بجو ے دیکھنے نکلے تھے اے دیکھا تو وے بولے ایلیاہ کی روح السیع پر اتری اور یں . وے اس کے استقبال کو آئے اور اس کے سامنے زمین پر بھکے۔ دوسری طرف ای انجیل میں جس میں ایلیاہ کا بوحنا لین کچیٰ میں ہونا لکھا ہے۔ ای انجیل میں لکھا ہے کہ بوحنا یعنی کی نے افار کیا کہ مں ایلیا نہیں مول میں وہ نی مول جس کی خر سعیاہ نی نے دی تھی

ذیل میں انجیل کی اصل عبارت لکھی جاتی ہیں۔

مر گیا ہے۔ وہ نہیں آئے گا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا مخص مال کے پید سے پیدا ہو کر میتح موفود بے گا اگر کوئی آیت ہے تو کوئی مرزائی دکھا دے ہم اس کو ایک سوروپیا انعام

اب اناجیل اور الل كتاب تو مرزا قادیانی كے دعوی مسح موعود اور وفات مسح كى

افیل متی باب ا آیت ۹ سے ۱۱ کی "جب وے پہاڑ سے اتر سے تھے

یوٹ نے آفیل متی باب ا آیت ۹ سے ۱۱ کی "جب وے پہاڑ سے اتر سے تھے

یوٹ نے آفیل تاکید سے فرایا کہ جب تک این آ دم مردوں ٹی سے پو چھا کھر فقد کیوں

رویا کا ذکر کمی سے نہ کرو آیت ۱۰ اور اس کے شاگر دوں نے اس سے پو چھا کھر فقد کیوں

کمتے ہیں کہ پہلے اویاس کا آ تا ضروری ہے۔ یہوٹ نے آفیس جواب دیا کہ الیاس البتہ

یکن افھوں نے اس کوئیس پھیانا کلہ جو چہا ہی کے ماتھ کیا ای طرح این آ دم جمی اول سے

دکھا فقائے گا۔ تب شاگر دوں نے سمجھا کہ اس نے بوحا چہا دیے دو اس کی بابت کہا ہے۔"

گیر باب ۱۱ آیت ۱۲ "کونکر سب نی اور توریت نے بوحا کے وقت تک

میر دی ہے۔" ۱۳ "دور الیاس جو آنے والا تھا بی ہے۔ چاہو تو تبول کروجس

میر کی کان سفنے کے جول سے۔"

ناظر کیا اور سے فاہر ہے کہ جرائے فنک کو جو ای نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے کی نبیت

نیس ہوتا۔ س تا نم کہ خود میرانم مثال طمبور ہے گئی" مجن نی جی وہ وہی جون نہیں

نہیں ہوتا۔ س تا نم کہ خود میرانم مثال طمبور ہے گئی" مجن نی جی وہ وہی جون نہیں

سے آور کی مجلی اپنے آپ کو چھپاتا ٹیس مگر کئی صاف الکار کرتے ہیں کہ میں الیاس ٹیس ہوں دیکھو اٹیکل بوتنا باب اور دول 19 سے 17 تک۔ بوتنا کی گوائی یہ تھی کہ جب یہود بوں نے بروشل سے کا ہوں اور لاویوں کو بھبا کہ اس (بوتنا) سے پوچس کہ تو کون ہے۔ اور اس نے اقرار کیا اور الکار نہ کیا بگل اقرار کیا کہ شن سے نہیں ہوں۔ تب انھوں نے اس سے پوچھا کہ تو اور کون ہے۔ کیا تو الیاس ہاں نے کہا کہ شن نیس ہوں۔ پس آچس جھوں نے اس کو بھیا تھا۔ کوئی جواب ویں تو اپنے تقی شن کیا کہتا ہے اس نے کہا کر میں جیسا کہ یسعیادی نے کہا بیابان شن ایک بکارنے والے کی آ واز بول۔ ان کے۔ کر میں جیسا کہ یسعیادی نے کہا بیابان شن ایک بکارنے والے کی آ واز بول۔ ان کے۔

یں۔ مرید نے اپنے میرکو ایلیاہ نبی بنانا جاہا۔ مگر مرشد نے اپنے مرید کی ناویل اور قیال کو خلا قرار دے کر کہا کہ میں نہ ایلیاہ ہوں نہ سی موں اور نہ وہ بی موں مکہ ایک لپارنے والے کی آواز موں۔ جیسا کہ یعنمیاہ میں نے کہا تھا۔ کیا کوئی تشلیم کرسکتا ہے کہ

ویرے کہنے کے مقابل مرید کا کہنا معتبر ہے ہرگز نہیں۔ اگر مرزا قادیانی کا کوئی مرید بد کیے کہ مرزا قادیانی سلیمان میں اور مرزا قادیائی خود کہیں کہ میں سلیمان نہیں تھیں ہوں تو ٢٣٠٩ کى بات قبول ہو گئ؟ مرزا قادیانی کی پس ای طرح کیٰ کی بات قبول ہو گی اور شخ کا کہنا ہرگز نہ مانا جائے گا۔ دومری طرف قرآن نے مورہ مریم میں فرمایا يَوْ بَکِو يَا اِللّٰ مَنْ مَنْ اِللّٰهِ مَنْ فَيْلُ سَعِيْدٌ. (مریم) ترجراے زکریا کہنٹر کک بغلیم ن انسفہ فینحنی کہ مُن مَنْ مَنْ فَیْلُ سَعِیْدٌ. (مریم) ترجراے زکریا ہم تم کو ایک لوگ آدی پیدائیس کیا۔ اس فس قرآنی ہے تاہت ہے کہ تھی ایکر شیل ایم کرنے نہ نے کیونکہ خدا تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے اس نام کا کوئی آدی پہلے لیس جمیا اگر شیل ایمیا فرمانا درست ہے کہ میں ایلی فیس جوں اور ایکن میں جویے قول دھورے تی طید السلام کا طرف منسوب کیا ہے افاقی ہے اور مرزا قادیاتی فود سلیم کرتے ہیں کہ مروجہا نا جیل محرف میں ذیل میں۔ یس یہ بالکل غلط ہے کہ ایلیاہ میکی میں بردزی طور پرآیا تھا اور اس کے دو میں ذیل ہے دول قاضع ہیں۔ میں ذیل ہے دول قاضع ہیں۔

(دوم) ... اگر كوكدروح نبين جم ايلياه يكي عليه السلام من تفاتويه فلط ي كونكديد

(سوم)..... عیم نور الدین ایلیاہ کے بیکی ہونے کا رو کرتے ہیں دیکھوفصل الطاب صفحہ ۱۳۳۷ پر کھیتے ہیں'' ایو نتا اطباقی کا ایلیاہ میں ہونا بالگل ہندوؤں کے مئلہ اوا کون کے ہم مئی ہے۔'' لو اب دبی صورت پیدا ہوگئ ہو سمّح اور بیکی میں تھی۔ لیمنی مرشد ہالکا میں اختیاف مینی مرزا قادیانی کمیتے ہیں کہ ایلیاہ کا آنا پروز ریگ میں بیکی میں ہوا اور حیکم نور الدین کہتا ہے کہ میہ آوا کون کے ہم منی ہے اور بائل ہے۔ جب مرشد کے مقامل باسکے کا کہنا معتمر ہے اور کی کا کہنا تیکی کے کہنے پر ترقی رکھتا ہے تو تھیم فود وین کا کہنا مرزا

تا دیانی کے کہنے پر ترتی رکھتا ہے اور خارت ہوا کہ ایلیاہ کی بھی نہیں آیا۔ (چہارم) .... جب ایلیاہ کو آسان پر خدائے اٹھا لیا تھا جیسا کہ توراۃ باب سلاطین ۲ آیٹ کیم باب ۴ میں کلھائے ''اور جم کے ساتھ اٹھایا گیا لکھائے دیکھوا مسل عبارت۔ اور ''بوں ہوا کہ جب خداد تدنے چاہا کہ المیاہ کو ایک گولے میں اڑا کے آسان پر لے جائے تو الحیاہ نے یہ ٹیس کہا تھا کہ میں دوہارہ ونیا میں آؤں گا اور شیح نے اپنے آنے کی

تداخل ہے اور تداخل بھی مسئلہ تناسخ کی طرح باطل ہے۔

اسلاميەمسكەنبىل-

خبر دی ہے۔" دیکھوائیل متی باب ۲۳ آیت ۳۰ اور"این آدم کو بری قدرت اور جال ے آسان سے بدلیوں برآتے ویکھیں گے" انجیل لوقا باب ۲۱ آیت ۱۷ "اور تب این آ وم کو بدلی میں قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ آتے ویکھیں گے۔'' سب انجیلوں کا ا تفاق ہے کہ اصالاً نزول مسے ہوگا۔ پس جب انجیل میں ایلیاہ کا یکی میں آنا مذکور ہے۔ ای انجیل میں مسیح کا اصالاً جدعضری کے آسان سے اترنا مذکور سے اور چونکہ ای انجیل میں ایلیاہ کا بچیٰ میں ہونا غلط کیا گیا ہے۔ یعنی بچیٰ کہتے میں کہ میں ایلیاہ نہیں ہول ایک لِكَارِنْ واللَّهِ كَلَّ آواز مول تو روز روثن كى طرح البت موا كد حضرت عينى عليه السلام بجسد عضری آسان سے نزول فرمائیں گے اور اس مضمون انجیل کی قرآن شریف نے

تقديق بھی فرمائی ہے اور حديث ابن عساكر عن ابن عباس قال قال رسول اللَّه ﷺ ينزل اخى عيملي ابن مريم من السماء.

(این عساکرج ۲۰ ص ۱۴۹ (عیسیٰ) کتر العمال ج ۱۲ ص ۱۹۹ حدیث نمبر ۳۹۷۲۱ باب زول عیسیٰ ) ترجمہ: ابن عساكر نے ابن عباسٌ سے روايت كى ہے كه رسول خدا على نے

فرمایا جب میرے بھائی عیسیٰ بن مریم آسان سے اتریں گے۔ "اخی" لین جمائی کا لفظ بتار ہا ہے کہ سے موعود حضرت عیلی نبی ناصری ہیں ان

کے بغیر جو محض حضرت مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے جموما ہے۔ امتی محمد کا بھی بھالی نہیں ہوسکتا رسول کا بھائی وہی ہوسکتا ہے۔ جوخود رسول ہو اور امتی چونکد رسول نہیں ہوسکتا وہ بر ر بعائی بھی نہیں ہوسکتا ہی ابت ہوا کہ رسول اللہ علیہ نے بھی حضرت عیسیٰ کا دوبارہ

آنا جو الجیل میں تکھا ہے۔ اس کی تقدیق فرمائی جب الجیل کی تقدیق قرآن و حدیث

ے ہو جائے تو چراس کے خداکی طرف سے ہونے میں کچھ شک موس کونبیں رہتا جب عيلى كا دوباره آتا ہوا تو حضرت المياه كالحيلي من جونا غلط جوا اور بروزى نزول باطل تضمرا اب الجیل کی دوسری طرف آؤ اور دیکھو کہ انجیل قرآن کے برخلاف حفرت عینی علیہ السلام کوصلیب پر چڑھا کرقل کر رہی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے۔"ای طرح دے چور بھی جواں کے ساتھ صلیب پر تھینچ گئے طعنہ مارتے تھے۔ تب چھیویں گھنٹہ سے لے کرنویں گھندتک کے قریب بیوع نے بڑے شور سے چلا کر کہا الی الی لماستھنی لینی اے میرے خدا تو نے کیول مجھے چھوڑ دیا ان میں سے بعضوں نے جو وہاں کھڑے تھے س كركها كه وه الياس كو يكارتا ہے۔ وہيں ان ميں سے ايك دوڑ كر بادل ( كيرًا) ليا اور سر کے میں بھویا اور نرکھٹ پر رکھ کر اسے چوسایا۔ باقیوں نے کہا رہ جا ہم ویکھیں الیاس اے چیرانے آتا ہے کہ نیل "آیت ۵ اور" بیوع نے پھر بڑے شور سے چلا کر جان

دی '' انجیل متی باب ۴۷ آیات ۴۵ و ۳۹ و ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ ـ اس الجيل سے ثابت ہے كم معلوب كى جان نكل كئى تقى اس چىم ديد شہادت

میع کی صلیب پر جان نه نکل متنی اور بھاگ کر تشمیر جا کر فوت ہوا بانکل غلط ہے۔ بفرض

لیں تو میح کی حیات میں مرزا قاریانی کا اور جمارا اتفاق ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں بدان کے ذمه ثبوت ہے۔ بلاسند کوئی نہیں مان سکتا اگر انجیل لوقا باب ۲۳ آیات ۳۵ و ۳۸ و ۲۸ ادر

کے مقامل جو آسانی کتاب میں ہے مرزا قادیانی کی طبع زاد اپنے مطلب کی حکایت کہ

عمال مرزا قادیانی کی حکایت جو انھوں نے ١٩ سو برس کے بعد بنائی ہے درست تصور کر چھٹویں گھنٹہ کے قریب تھا کہ ساری زمین پر اندھرا چھا گیا اور نویں گھنٹہ تک رہا اور سورج تاریک ہو گیا اور بیکل کا پردہ تیج سے چھٹ گیا اور لینوع نے بڑے آ داز سے پکار كے كباكدا عباب ميں افي روح تيرے باتھول ميں سوئيا ہول يد كهد ك دم جندونا اور صوبہ دار نے یہ حال د کھے کر خدا کی تعریف کی۔ اس انجیل کے مضمون سے بھی الابت ہے

كه مصلوب مر كميا تھا۔ اگر جان نه نكلی اور كامل موت نه آتی تو پھر آندهی كيوں آئی؟ بيكل کا پردہ کیوں پھٹا؟ دنیا پر تاریکی کیوں چھا گئی؟ خدا نے جو سے کا ماتم منایا تو ثابت ہوا

كدميع مركيا تفار صليب يراتجيل يوحنا باب ١٩ آيت ٣٠ پهر يوع في "مركه چكها توبيه - ربي (ويكھوانجيل يوحنا باب 19-٢١\_٢)

بورا ہوا اور سر جھکا کے جان دی۔' اس انجیل سے بھی ثابت ہوا ہے کہ مصلوب مرحمیا تھا۔ غرض انجیلوں کا اتفاق ہے کہ بیوع مصلوب مرکر پھر تیسرے دن زندہ کیا عمیا اور پھراس کا رفع ای جم کے ساتھ ہوا جس کے ساتھ وہ شاگردوں کو ملا اور روٹی اور مچھلی کھاتا ہوا اور شاگردوں کو دعا دیتا ہوا آسان پر اٹھایا گیا اور قیامت کے قریب پھر آئے گا۔ يهال تمام عبارات كي نقل باعث طوالت بيد خلاصه يدب كه جس يوع كو صليب پر لئكايا كيا تھا وہ تو صليب پر مركيا تھا اور پھر تيسرے دن زيدہ ہوكر آسان پر

اٹھایا گیا بہتو عیسائیوں کا اعتقاد ہے اور قرآن نے اس کی تردید کی ہے کہ سے مرگز صلیب نہیں دیا گیا اور نامل کیا گیا بلکه الله تعالی نے اس کو بال بال بحایا اور پہلے اپنے قبضہ یں کرلیا تاکہ یہودی اس کی بے حرتی ند کریں اور نه صلیب کے عذاب اس کو دے عیس چنانچہ وعدہ مطلق ک من اللذین تحفیروا ہے ثابت ہے۔ یعنی اے عیسیٰ میں نے تم کو

ان کافروں کی بری جمت سے پاک کر دیا اور پھر آسان پر اٹھا لیا۔ مرزا قادیانی نے

قرآن ہے انکار کر کے عیمائیوں کا اعتقاد اختیار کیا ادر صریح قرآن کی مخالفت کر کے میح كوصليب ير لتكايا كوژب بنوائ اورتمام ذلت روا رتهى اورمن گوزت ذهكوسلا نكالا كه جان نہ نکلی تھی جان کا نہ نکلنا کی سند اور ولیل شری ہے ثابت نہیں اناجیل کی چٹم دید شہادت کے مقابل مرزا قادیانی کی کون سنتا ہے؟ مگرمسے کی زعدگی کے دونوں گروہ یعنی عیمائی اور مسلمان معتقد ہیں اور اس کے اصالتاً رفع اور نزول کے قائل ہیں۔ فرق صرف یہ بے کہ عیمائی حفرت عیلی علیہ السلام کوصلیب پر فوت ہو جانے کے بعد پھر تیرے دن زندہ ہو کر اشایا جانا کہتے ہیں اور مسلمان بالکل صلیب کے زدیک تک حضرت مسلیٰ کو نہیں آنے وسیتے اور ندگی تھم کا عذاب اور ذات اس کے داسطے دورنا میں آنا مانے ہیں ادر ماقتلوه وما صلبوهٔ ير ايمان ركحت جي ادر ماقتلوهُ و ما صلبوهُ كى ترتيب لفظى يتا ری ے کہ حفرت میسکی صلیب پرنیں افکائے گئے کیونکہ مافقلوہ کیلے ہے اور صلبوہ ا بعد میں ہے اور قررات سے ثابت ہے کہ پہلے یار کر آئی کر عمقول کی ااش افکائے تھے جس سے مرزا قادیانی کی ایجاد کہ جان نہ نگی تھی باطل ہے۔ غرض مسلمان میج کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونے اور مرفوع ہونے کے قائل بیں۔ پس الل کتاب کی شہادت سے میچ کی حیات ثابت ہے کیونکد انجیل میں صاف صاف لکھا ہے ادر ان سے کہا کہ بول بن لکھا ہے اور بول بی ضرور تھا کہ میج دکھ اٹھائے اور تیسرے دن مردول میں سے بی اٹھے پہلی شہادت آیت ۳۶ باب ۴۴ انجیل لوقا۔ دوسری شہادت انجیل متی باب کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے گا اور وے اے قل کریں گے۔ مجر وہ تیرے دن تی ایتھ ے و مدس من مند میں من کا میں ہول گئا میری شہادت۔ انجیل باب ١٦ آیت ٢١ آد کھ گا۔ تب دے نہایت ممکن مول گئا میری شہادت۔ انجیل باب ١٦ آیت ٢١ آد کھ انفراک اور مارا جادک اور تیمرے دن تی افٹوں۔ " پچھی شہادت انجیل بوحنا باب ٢ آیت

۲۲ "جب وہ مردول میں سے جی افھا تو اس کے شاگردول کو یاد آیا" اب مرزا قاریانی کی خود غرضی د کیھئے کہ تمام مضمون انجیل کا تو مانتے ہیں گر جی اٹھنا چونکہ ان کے میح ہونے کا حارج ہے اور اصالاً نزول ثابت کرتا ہے۔ اس واسطے اس سے انکار کر کے پھر قرآن کی طرف آئتے ہیں کہ قرآن مانغ ہے کہ طبغی مردے ددبارہ آئیں اور نہ خدا تعالیٰ مردہ زغرہ کرسکتا ہے حالانکہ بیغلط ہے کیا خوب مختلفدی اور انصاف ہے کہ خود ہی اہل

سماب کے فیملرکو قبل کرتے ہیں اور قرآن کی طرف سے مندموڑتے ہیں۔ مینی جب قرآن کہتا ہے کہ ماقتلوہ و ما صلوفاتو اس کے برطاف سم کے تی ال

ہو کر انجیل کی طرف آتے ہیں اور جب ای انجیل میں مسیح کا زعرہ ہونا دیکھتے ہیں تو ہو ترائیں فی رہے ۔ ۔ ۔ ۔ قرآن کی طرف آتے ہیں بید کون سا اسلام ہے ۔ چوں بو قلموں مباش پر

زنگ

يا مسلمان ره كر قرآن مجيد كو مانين يا عيمائي جو كر انجيل عيسي كو مانين اور بيه

باش بازگی

ہر گزنہیں ہوسکنا کہ جو قرآن ہے اپنے مطلب کی بات کے اس وقت پیش کریں اور ، انجیل سے اپنا مطلب ملے تو انجیل میں کریں اور اگر وی انجیل اور قر آن فریق الی پین كرے تو دونوں سے افكار كريں آپ نے خود فيصله الل كتاب ير ڈالا ب اور الل كتاب كى كتاب سے حيات مي اور اصالاً زول ابت بے۔ پس اس آيت سے بھى استدلال وفات مسيح پر غلط ہے۔ قولەتىسوىي آيت عبادی و ادخلی جنتی. (افج ۳۰۲٪) ترجمه اینف کِل آرام یافتر این رب کی طرف والی چلا آ تو اس سے راضی اور وہ تھے سے راضی پھراس کے بعد میرے ان . بندول میں داخل ہو جا جو دنیا کو چھوڑ گئے ہیں اور میرے بہشت کے اغد آ۔ اس آیت ے صاف صاف ظاہر ہے کہ انسان جب تک فوت نہ ہو جائے گذشتہ لوگوں کی جماعت میں برگز داخل نہیں ہوسکیا۔ لیکن معراج کی حدیث سے جس کو بخاری نے بھی مبسوط طور

رایے سیح بخاری میں لکھا ہے تابت ہو گیا ہے کہ حضرت سیح ابن مریم فوت شدہ نبیول کی جماعت میں واخل ہے۔ لہذا حسب دلالت صریحہ اس نص کے میح ابن مریم کا فوت ہو

اقول: اس آیت ے بھی احدال وفات می غلط ب بوجوہات ویل۔ اول۔ یہ آیت قیامت کے بارے میں ہے نہ کہ حضرت میج کے حق میں اور اس میں تمام نیکوکار اور مومنین جو کہ بعد میزان اعمال کے اور ذرہ ذرہ نیکی اور بدی کے حساب کے بعد جو لوگ نجات یافتہ ہول گے۔ ان کے حق میں یہ آیت ہے۔ نہ کہ یہ آیت سے علیہ السلام کے حق میں۔ تاکہ وفات مسح علیہ السلام اس آیت سے ثابت ہو۔ اس آیت کے اوپر کی آیات دوزنیوں کے حق میں ہے جیہا کہ فیومنڈ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق و ثاقه احد. (افر ٢٦-٢٦) ليني اس ون خدا كنهارول كو الى مزا دے كا كداى جيسى كى

جانا ضروری طور پر مانتا بڑا۔"

(ازاله لوبام ص ۱۱۸ فرائن ج ۳ ص ۳۲۳)

ياايتها انفس المُطُمِّعِنُّه ارجعي الي ربك راضية مرضية فادخلي في

رومی روم

نے مزاند دی ہوگا اور ان کو اس طرح جگڑے گا کہ اس جیدا کی نے نہ جگڑا ہوگا۔ یہ و دو دو جوں کے تن جگڑا ہوگا۔ یہ او دو جو جو اور جگڑ جات یافتد اور جہشتیوں کے تن میں فرائے گا اور ججر نجات یافتد اور جہشتیوں کے تن میں فرائے گا کہ کم مر ان حقوق کی دو حقوق کی دو ان کے کا دو حیات کی دو اس کر دانا یہ تو قیات کو ہو گا اور یہم مجمئ الرسل کے دن ہوگا۔ کیا قیات آگئ؟ اور حیاب کتاب ہو چکا اور یہم الفسل گزر گیا ہے؟ کہ میچ کے حق میں یہ فیصلہ ہوا کہ فاد حلی فی عبادی و ادخلی الفسل گزر گیا ہے؟ کہ میچ کے حق میں یہ فیصلہ ہوا کہ فاد حلی فی عبادی و ادخلی می میات کی جو سی گئی ہم مرزا قادیاتی کے جو کہ مرزا قادیاتی کی جو کہ جہت میں وائل ہو جا ہم گزر تھی کہ مرزا قادیاتی کی ایس کے جو بہت جو کہ مرزا قادیاتی کی جائے تھی ہو گئی ہم مرزا قادیاتی کی جائے تھی ہے گئی میں کے خیاب ہو گئی میں کہ میرود اور انشہ چکڑو اور کیا در یہی کی ان کہ میرود اور انشہ چکڑو اور کیا در کیا وادر میری مال کو میرود اور انشہ چکڑو اور کیا

(ووم) .....مرزا قادیانی نے اپنی عادت کے موافق اس آیت میں گئی تو یف کی ہے لینی اپنے پاس سے موارت ماڈا لی ہے جو الحاد و کفر ہے اور ان کی اپنی توریک دو ہے میوویت ہے اس قدر ممارت مرزا قادیانی نے خریب ناوانق مسلمانوں کو وجوکہ دینے کے واسلے اپنے پاس سے لگا لی ہے کہ چھراس کے بعد میرے ان بندوں میں واخل ہو جا ''جو دنیا کو چھوڑ گئے ہیں۔'' رو فقرہ جو دنیا کو چھوڑ گئے ہیں اپنے پاس سے لگا لیا ہے۔ جس سے خابت ہوا کہ مرزا قادیانی روزج او مزاد قیامت کے مشکر ہیں۔ مرف مرنے کے وقت وہ

مرف حضرت عيسكي -

200 ساتھ ہی سب حساب کتاب ہو جاتا ہے اور خدا تعالی اس وقت نجات بافتہ مردے کو تجات یافتہ لوگوں میں اور بہشت میں داخل کر ویتا ہے اور دوز خیوں کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے اور ندکوئی قیامت ہے اور ندمیزان اور ند بل صراط وغیرہ اور بیصری فاسد عقیدہ (سوم)....معراج والى حديث كاحواله دے كرخود عى قابو آ مح يس كيونكه معراج والى حدیث تو ظاہر کرتی ہے کہ رسول اللہ علیہ علیہ سب انبیاء علیم السلام کے امام بنے اور سب

ہے کہ روز قیامت سے انکار ہو۔ جب میج فوت ہونے کے ساتھ ہی خدا کے حضور میں بیش ہو گیا اور بقول مرزا قادیانی فادخلی فی عبادی کا کام قبل از قیامت اس کومل گیا تو قیامت کا انکار لازم آیا کوئک بيآيت تو بتاتى عيد يا تيس قيامت كو مونے والى ميس ادر مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ سے کے مرنے کے ساتھ ہی ہو کئیں تو قیامت سے انکار نہیں تو اور کیا ہے اللہ رحم کرے خود رائی اور خود غرضی ہے انسان کہاں کا کہاں ہو جاتا ہے؟

انبیاء عیم السلام نے آپ منطق کی اقتداکی اور نماز اداکی جس سے ثابت جوا کہ حضرت مسح مردہ نبیوں میں نہ دیکھے گئے بلکہ زندہ نبیوں میں داخل ہو کر نماز جماعت میں شامل ہوئے کیونکہ رسول اللہ ﷺ خود بھی زندہ تھے اور مرزا قادیانی کے من گھڑت قاعدہ ہے جب زعدہ مردوں میں داخل نہیں ہو سکتا تو رسول الله علی ہوت ہو کر فوت شدہ کے نبیوں کے امام نہیں ہوں گے اور نہ جماعت کرائی ہوگی یا تمام انبیاء علیہ السلام زندہ ہو م ہوں کے رسول اللہ عظام کا فوت ہو کر جماعت کرانا تو نامکن ہے کیونکہ مردہ کا اس ونیا میں دوبارہ آیا قرآن کے برطاف خود کہتے ہو اور نیز مرزا قادیانی بھی تشکیم کرتے ہیں کہ طبعی مردے بھی اس دنیا میں دالپس نہیں آتے اور رسول والپس آئے تو ٹابت ہوا كه محمد على زنده تے مرده ند تے بلكه دوسرے سب انبياء عليم السلام بھى زنده كيے كئ

نواب مولوی محمد قطب الدین خال صاحب محدث دہلویؓ مظاہر حق جو شرح مشكوة شريف كى ب اس ك صفحه ٥٦٩ جلد جهارم مين لكصة بير - وبوندا-" يدبعي مؤيد ہے اس کا کہ انبیاء وقت نماز کے بیت المقدس میں ساتھ بدنوں اور ارواحوں کے تھے کیونکہ حقیقت نماز کی بہی ہے کہ کرنا افعال مختلفہ کا ہوتا ہے ساتھ اعضاء کے نہ رے ارواح کے یعنی صرف روح نماز نہیں پڑھ سکتا۔'' پھر آ کے صفحہ ۵۷ پر بعد ترجمہ''لیس آیا وقت نماز كا لين أمام مواين ان كالعنى انبياء كارسول الله عظية فرمات بين كم يس امام ہوا اور سب انبیاء میرے پیچھے کھڑے ہوئے نواب صاحب مولوی قطب الدین خال

تے اور یمی ندہب الل سنت والجماعت کا ہے۔

صاحب کا کمال ہے کہ انھوں نے پہلے ہی سے مرزا قادیانی کے اعتراض کا جواب دے دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔" اگر کوئی اعتراض کرے کہ وہ جہان تو دار تکلیف بھی نہیں نماز اس میں کوں ہو یعنی وہ زندہ نہیں تو تکلیف نماز کیوں ہو جواب اس کا یہ ہے کہ انبیاء صلوات اللہ وسلام علیہم زندہ ہیں ساتھ حیات حقیقی دنیاوی کے اور چونکہ زندہ ہیں شائد کہ تکلیف بھی ہو اور مید بھی ہے کہ اس جہان میں وجوب رفع کیا گیا ہے نہ وجود اس کا، اور ان انبیاء نے یہاں حضرت کے ساتھ نماز بڑھی اور بغد اس کے ان کو آسان پر لے گئے 

عیلی اور ادرایس که ده ساتھ بدنول کے آسان پر ہیں۔ (مظاہر من صنبہ ۵۷ جلد چہارم مطبوعہ نول کشور)

اب حواله مكلوة كى شرح سے ثابت بكه سب انبياء عليم السلام زنده كرك

خدا تعالی نے آنخضرت ﷺ کو دکھائے اور نماز پڑھوائی جو کہ دلیل ہے اس بات کی کہ

نبول کے جم و روح دونوں کو رسول اللہ عظافہ نے دیکھا ور نہ صرف روح کا نہ تو کوئی

حلیہ ظاہر ہوسکتا ہے اور نہ روح نماز پڑھتا دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ روح کا وجود محسوں اور خارج نہیں ہوتا کوئلہ کی میت خدا تعالی کی صفت ہے اور صفت اپنے موصوف کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے چنانچہ خدا تعالیٰ اکثر اپنے خاص بنددں کی فضیلت عوام پرجمانے کے واسطے وقتاً فو قتا مردے زندہ کرتا رہا ہے تا کہ یقین ہو سکے کہ خدا تعالی قیامت کوسب

(دوم).....بنی اسرائل نے جوخون کیا تھا اور قاتل کا پنة نه لگنا تھا۔ وہ مردہ زندہ کر

(سوم).....عفرت ابراتيم كو جانور ذع كيے ہوئے زندہ كر دكھائے تاكداس كے دل كو اطمینان ہو اور وہ لوگوں کو یقین دلا دے کہ قیامت برحق ہے۔ اور خدا تعالی مردے زندہ كرسكتا ہے۔ يه تمام مضامين قرآن شريف مين جين مرزا قادياني في جو آيت پيش كي ے وہ قیامت کے بارہ میں ہے کہ کفار اس وقت خراہش کریں گے کہ ہم کو دوبارہ ونیا میں بھیج ارشاد ہوگا کہ ہم کی کونہیں بھیجتے یہ کہاں سے نکلتا ہے کہ جب خدا تعالی ناص وقت میں اپنی قدرت نمائی کر کے مردہ زندہ کرنا جاہے تو نبین کرسکتا؟ ایے فاسد عقیدہ ے تو قیامت کا افکار لازم آتا ہے کوئکہ جب خدا تعالی ایک مردہ زندہ نہیں کرسکتا ہے تو

انبانوں کو زندہ کر کے حساب لے گا اور سزا و جزا دے گا۔ (اوّل).....حضرت عزیر کوسو برس تک مرده کر کے پھر زندہ کیا۔

کے خدا تعالیٰ نے قاتل کپڑوا دیا۔

277 کروڑوں بیٹار انسانوں کو کس طرح قبرول سے زندہ اٹھا کر حساب لے سکتا ہے۔ جب خدا مرده زنده کرنے سے عاج بو تو يوم القيامت سے بھي عاج ہے؟ ايما فاسد عقيره كى مسلمان کا برگز نہیں ہوسکا اور اند لعلم للساعة نص قرآنی ہے سے کا زندہ ہونا ابت ب يعنى الله تعالى فراتا ب كه جس طرح بم من ك زنده كرن ير قادر بي اى طرح بم قیامت کے دن تم سب کو زندہ کرنے پر قادر ہیں جب انجیل اور قرآن و حدیث ہے ٹابت ہے کہ حضرت عینی کا رفع جسمانی بحالت زندگی ہوا اور زندہ ای اصالاً قرب قیامت میں مزول ہوگا تو پرمسلمان ہوکر انکار کے کیامنی کیا یفظمندی ہے۔جس سے

مرزا قادیانی کا استدلال غلط ہوا کہ چونکہ فوت شدہ نبیوں میں حضرت مسیح دکے

لیے وہ بھی فوت شدہ ہول گے کیونکہ ثابت ہوا کہ اس دفت تمام نبی زندہ تھے۔ (چہارم) .... بدواقعات کے بھی برظاف بے کیونکہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ انسان مردہ

انسانوں کو بحالت زندگی خواب میں و کھتے ہیں۔ کئ ایک مردہ بزرگوں کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں بلکہ بعض دفعہ مردوں کو دعوت کی مجلسوں میں دیکھتے ہیں حالانکہ دیکھنے والے زندہ ہوتے ہیں اور جو دیکھے جاتے ہیں وہ زندہ بھی ہوتے ہیں اور مردہ بھی ہوتے ہیں۔ جس سے مرزا قادیانی کا من گھڑت قاعدہ غلط ثابت ہوتا ہے کہ مرددل میں اگر

( پیجم ).....مرزا قادیانی کا ابنا اقرار ہے کہ معراج والی حدیث میں حضرت خلاصہ موجودات محمد عليكة وفات شده انبياء عليهم السلام كو ديكها ادر ان س ملاقات اور بات چيت موئی۔ حالانکہ خود حضور علیہ زندہ تھے۔ جس سے مرزا کا یہ فرمانا بالکل غلط ثابت ہوا کہ فوت شدہ دنیا میں اگر عینی دیکھے گئے تو وہ بھی فوت شدہ تھے کیونکہ نظیر موجود ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے فوت شدہ نبیوں کو دیکھا اور خود زندہ تھے۔ ای طرح حضرت عیسیٰ خود زندہ تھے۔ اور فوت شدہ نبیوں میں اگر دیکھے گئے تو ان کا فوت ہونا لازم نہیں آتا۔ جس طرح محمد علي كا فوت مونا لازم نبيس آتا يس اس آيت سے بھي استدلال غلط ہے۔

يه ب الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. (الروم ٢٠) اس آیت میں اللہ تعالی اپنا قانون قدرت یہ بتلاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں صرف حار واقعات ہیں پہلے وہ پیدا کیا جاتا ہے پھر پھیل اور تربیت کے لیے روحانی اور جسمانی طور یر رزق مقوم اس کو ملتا ہے۔ پھر اس پر موت وارد ہوتی ہے پھر وہ زندہ کیا جاتا ہے۔

زندہ ویکھا جائے تو وہ دفات شدہ ہوتا ہے۔

قوله چوبیسویں آیت

اب ظاہر ہے کہ ان آیات میں کوئی الیا کلمہ اسٹنائی نہیں جس کے رو سے سے کے واقعات خاصة بابرر کھے گئے ہوں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اوّل سے آخرتک بدالزام رہا ہے کہ اگر کسی واقعہ کے ذکر کرنے کے وقت کوئی فروبشر باہر نکالنے کے لائق ہوتو فی الفور اس قاعدہ کلیہ ہے اس کو باہر نکال لیتا ہے۔ یاس کے واقعات خاصہ بیان کر دیتا ہے۔" (ازاله اوبام ص ۱۱۸ فزائن ج ۳ ص ۳۳۳) اقول: مرزا قادیانی نے لفظ قانون قدرت تو دہر یوں اور نیچر یوں سے سکھ لیا مگر اس کا درست استعال ندسیکھا ہے محل قانون قدرت کی مٹی خراب کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ جن لوگوں نے لفظ قانون قدریت وضع کیا ہے انھوں نے ساتھ ہی تو امر دشوار کا ہونا بھی تسليم كرايا ب\_كلية قانون ندمجى مواب ادر ندموسكا بي قانون قدرت وفطرت بى ب كدانسان مورت ومرد كے جفت مونے سے پيدا موتا ب مرفص قرآنی سے ثابت ب كد حفرت آدم اور حوا ور حفرت عيلي اس قانون فطرت سے باہر ہيں۔ تاريخ جن مصنفه مسرْجنس کائرن مطبوعہ ١٨٦٥ء عيسوي جلد ٦ دفتر اوّل باب ١٦صفحہ ٢٦٥ ميں لکھا ہے كه'' ايك عورت کو آفتاب کے دسیلہ میں ہے ۳ لڑکے پیدا ہوئے جس کا نام لوم کناکس اور ہاسکن

سالجی اور بور بحرنها ان سب کا نام نوراندول ہوا ہے۔" عبد جدید بحراندل (باب ٤ آیت ٣)

ملک صدق رہے ہے باپ و بے مال بے نسب نام جس کے نہ دنوں کا شروع نہ زندگی کا

آ خر گر خدا کے بیٹے کے مشابہ سینا جی کا بغیر باپ پیدا ہونا ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ مغلوں کی تاریخ میں نکھا ہے۔ اصل عبارت نقل کرتا ہوں تا کہ مغلوں اور مرزائيول برجت مو كونكه مرزا قادياني ذات كي مغل تقد "ايك دن حسب معمول دربار میں پیٹی ہوئی۔ اجلاس کر رہے تھے امراء وزراء و دیگر اہل مقدمات دربار میں حاضر تے کہ حضرت آلان قوائے جیج اشخاص کو فاطب کر کے فرما کہ آج رات گذشتہ کو میں کل شاہی کے والان کلان میں سوئی ہوئی تھی کہ وفتا فود اللی میرے کرے کے اندر داخل ہوا اور میرے پلنگ جھا گیا اور میرے مند کے رائے میرے پیٹ میں داخل ہو گیا میں اس نور البی سے حالمہ ہوگئی ہوں۔ آ کے لکھا ہے کہ اس کو تین بیٹے پیدا ہوئے ایک کا

نام بوقوں۔ دوسرے کا نام بوسفین سالجی۔ تیسرے کا نام موتفال تھا۔

( دیکھومظیہ گزٹ لاہور جون ۱۹۱۹ء صفحہ ۷ کے آخیر )

افسوس مرزا قادیانی دوسرول کے واسطے تو قانون قدرت پیش کرتے ہیں اور اپنے ذاتیات کے کیے سب قانون قدرت بھول جایا کرتے ہیں۔ مرزائی تمام مل کر مرزا قادیانی کا البام علا کریں اور قانون قدرت ہے بتائیں کہ مرد کو بھی حیث آتا ہے یا یہ مرزا قادیانی کا بیاب کے حصوب تھی۔ (دیکو البام مرزا قادیانی) یو بلدون ان یو وطعسک.

ترجمہ از مرزا قادیانی ، بایو اللی بخش عابتا ہے کہ جراحیش دیکھے۔ (تحد هیت انوبی ساسا استر بحد از مرزا قادیانی اپنے قربانے کے مطابق مردوں کے گروہ ہے شکل تو ایس ما اللہ کے سابق موروں کے گروہ ہے شکل کے گئے یا یہ البام علا ہے اگر مرزا قادیانی کو چیش آتا تھا تو یہ قانون قدرت کے برطان ہے۔ افسوس مرزا قادیانی کی جیب برطان ہے۔ اور اگر چیش نیس کرتا جب قوام ہے وہ معاملات محل ہے کہ مورا قادیانی کی جیب مماملات تھی۔ ایک مرز تا قادیانی کی گئیب مماملات کی ہے۔ افسوس مرزا قادیانی کی گئیب مالمارے مرزا قادیانی کی گئیب باتی موجو بندار ''دیا ہے فجر ہے اور ان ہے خدا تھائی کی گئیس کرتا جب قوام ہے وہ ہو بدار ''دیا ہے فجر ہے اور ان ہے خدا تھائی کی گئیس کرتا ہو ہے ہیں جو معاملات ہو تے ہیں جو معاملات ہو تے ہیں جو تھا۔ اس کی بدی کردار بادشاہ ان کی بیون باللہ ہے۔ اس کی مدکی جیکہ دوظل ہے آگ میں ڈالل محتار نے اور خدا نے اس کی مدکی جیکہ دوظل ہے آگ میں ڈالل کی جن کرک جیکہ دوظا ہے آگ میں ڈالل کی جون کے ذریعہ ہے وہ ہدیدارادہ رکھنا تھا تو خدائے اس کی مدکی جیکہ دوظل ہے آگ میں ڈاللہ کے جدارادہ رکھنا تھا تو خدائے اس کی ان ہاتھی پر بادا ناز کی کہ جن کے ذریعہ ہے وہ بدید ہے دوسے کے دریعہ ہے وہ بدید ہے دوسے کے دریعہ ہے وہ بدید ہے کہ جدارادہ رکھنا تھا تو خدائے اس کی ان ہاتھیں پر بلاناز کی جن کے ذریعہ ہے وہ بدید ہے وہ

اپنے پلید ادادہ کو پورا کرنا جاہتا تھا۔" (ھید الوی می وہ تزائن ج rr مردن) اب بناؤ مرزا 
تادیانی کا تانون قدرت کہاں گیا آگ کس طرح سرد ہوگئے۔ کیا اسونت خدا کو تانون 
قدرت مجول گیا تھا۔ کوئی بنا سکتا ہے کہ آگ کس طرح سرد ہوگئے۔ کیا اسونت خدا کو تانون 
قدرت مجول گیا تھا۔ کوئی بنا سکتا ہے کہ آگ کی فطرت جلانے کی کیوں جائی دری ؟ بلکہ 
اس کی مرد کرنے کی طاقت اس میں کہاں ہے آگ اور تانون قدرت کہاں دھرا رہا؟ پس 
تجول کرنا چرے گا کہ کلیہ برگر نہیں بلکہ وہ خدا قادر مطلق جو چاہے کر سکتا ہے۔ پس 
تادیانی کے ذہن میں جو آتا ہے وہ اس کو دی الئی مجھ کر کلیے اور تانون بنا لیج بیں اور 
تانون کی دہن میں جو آتا ہے وہ اس کو دی الئی مجھ کر کلیے اور تانون بنا لیج بیں اور 
کس کس قدر مظلمی کھائی ہے کہ تھے بعیدی ہے مشتی خود دی فوت ہو جانے کے کرتے ہیں جو 
کہا چیا ہوائے کیا اس میں میں کے خلک چار دواقعات ہیں پہلے پیدا ہونا کیا اس میں 
کس قدر مظلمی کھائی ہے کہ تھے بعیدی ہم کے خاطب 
کہ انگل فلط ہیں۔ اس آجٹ میں اور حوا اور سی و فیریم بہا ہم شی دورا در فکھم کے خاطب 
حضرت مجھ رسول الشد تھائے کے زائد کے گوگ ہیں اور کی جو مو بہل پیدا ہوئے اور قرآن شریف 
دھرت مجھ رسول الشد تھائی کے بہلے دی بہلے پیدا ہوئے اور قرآن شریف 
اس تانون مرزا قادیائی سے بہلے دی باہم ہیں میں پہلے پیدا ہوئے اور قرآن شریف 
اس تانون مرزا قادیائی سے بہلے دی باہم ہیں کہ دو کے اور قرآن شریف

277 بعد میں نازل موا۔ تیسرا۔ یہ دونوں ماضی کے صیفے ہیں اور یمیتکم اور یعیدکم مضارع كے صينے جيں جو كر صاف والل اس بات كى جين پيدا ہونے اور رزق طنے كے بعد فوت ہوتا ہوگا اور پھر زندہ ہونا ہوگا۔ ماضی صینے تو بینبیں بیں کہ مرزا قادیانی مسیح کو مار م بھیتکم کے معنی ہیں اپن مرضی ہے جب جاہے گا مارے گا۔ مارا گیا مرزا قادیانی نے جو سجھ لیا بالکل غلط ہے اور خدا تعالیٰ سے کو بھی بعد نزول مارے گا۔ مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں گے اس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں کہ خدامیج کو مارے گا۔ جھڑا تو اس

بات میں بے کداب تک تبین مرا اور قرآن کی اس آیت ے بھی حیات بی ثابت ب كة قرآن كے نازل ہونے تك اگرميح اس قانون ميں شامل موكرنبيں مرا۔ ورنہ ماضي كا

نے جو بیان کیا کہ قرآن کریم میں یہ التزام ہے کہ اگر کوئی فرد بشر باہر تکالنے کے لائق ہوتا فوراً اس قاعدہ کلیہ ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے۔ بالکل غلط اور خلاف قر آن ہے۔ *خدا تعالی تانون فطرت بتاتا ہے۔ خ*لق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والعرائب. (الطارق ٧-٤) يعنى انسان بإنى يعنى نطفه سے پيدا ہوتا ہے جو كرسينداور يشت کی مڈیوں سے لکانا ہے۔ گو ذکر قانون فطرت تو یہ تھا۔ دیکھو قرآن شریف اَلَمْ یَکُ نَطُفَةً مِّنُ مَّنِيَّ يُمْنَىٰ۞ لُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى. (التيدة ٣٤\_٣٤) لعني كِبلح نطفه ہوتا ہے اور چُر علقہ پھر انسان پیدا ہوتا ہے مگر قرآن مجید سے ٹابت ہے کہ مسے اس قانون سے باہر تھا اور بغیر نطفہ باپ کے کنواری کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ مگر خدانے کسیح اور آ دم و حوا کو مشکفی نہیں فرمایا۔ جس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کا من گھڑت

بِرِ بُ كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ٥ وَّ يَبْقَى وَجُهُ رَبَكَ ذُوْالُجَلِلِ وَالْإِكْرَامِ. (الرحمٰن ٢٤-٢٤) لَعِنى ہر ایک چیز جو زمین میں موجود ہے اور زمین سے نکلتی کے وہ معرضً فناہ میں ہے۔ یعنی دمیدم فناہ کی طرف میل کر رہی ہے۔ مطلب یہ کہ ہرایک جم خاکی کو نابود ہونے کی طرف ایک حرکت ہے اور کوئی وقت اس طرح سے خالی نہیں وہی حرکت پچہ کو جوان کر دیتی ہے اور جوان کو بوڑھا اور بڈھے کو قبر میں ڈال دیتی ہے اور اس قانون سے کوئی باہر نہیں۔ خدا تعالیٰ نے ''فان' کا لفظ اختیار کیا۔ (یفنی) نہیں کہا تا معلوم ہو کہ فنا الی چیز نہیں کر کمی آئندہ زبانہ میں کیک دفعہ واقعہ ہوگی بلکہ سلسلہ فنا کا

کلیہ غلط بے لہذا اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے۔

توله پچیپوی آیت

صیغه ہونا کیونکہ یمینکم ہے۔جس کے معنی میں مارے گا۔ چوتھا۔ امر بیکلیہ مرزا قادیانی

۲۲۸ ساتھ جاری ہے لین ہارے موادی ہے گمان کر رہے ہیں کہ سی این مریم ای فائی جم کے ساتھ جاری ہے لین ہارے موادی ہے گمان کر رہے ہیں کہ سی این مریم ای فائی جم کے ساتھ جس میں بوجہ بنس مریح کے ہر وم فن کام کر رہی ہے۔ یا تغیر و تبدل آسان پر بیغا ہے اور زماند اس پر افر تعییں کرتا حالاتکہ اللہ تعالیٰ نے اس آجہ میں مجی سی کم کا تنات الارش میں ہے مشتی قرار تعییں ویا اے حضرات مولوی صاحبان کمہال کی جماری لیے وہ محمارے لیے چوڑے وقوے اطاعت قرآن کریم کے۔
الجواب: اس آیت ہے بھی مسی کی وفات ہر گر منبوہ نہیں۔ یہاں مواد خواتی ہی وہ سی کہ ذات کی طبہ المجواب کی ذات کی طبہ المبدل کا یا ذکر ا چیک تمام چیز میں فاوہ ہوئے وہ فالی ہیں۔ یہاں وفات سی طبہ المبدل کا یا دومری فاہ بالقواہ ذکر فن بالقواہ ذکر فن بالقواء کے بھی میں بالقوا کا ہے بھی کہ سب چھے ہو گیا ہے اور سے بھی کو سب بھی کے دو گیل

میں آرم کے اور ہم آب اور ہم آب سب ای قانون کے ماتحت ہیں۔ اس لیے ہم تم بھی فوت شدہ ہیں۔ تو کو کی مخص اس جامل کی بات قبول کر سکا ہے؟ ہرگز

اں ہے ہم ) ن وج عدہ ہیں۔ در رس اس بیان یا ہے۔ بیان سام ہم ہم ہے۔ نمبیں ایسا میں مرزا قادیانی کی بیاب کوئی قبل نمبیں کرسکا کہ چنکہ میں مناطبیہ افان. قرآن شریف میں آیا ہے اس لیے میں کوئی فوت شدہ مان لو اگر کوئی مختص میان قادیاتی یا مولوی مجد ملی قادیانی الماری کو بیا تہت سام کے کہ دھنرت او فوت ہو گئے ہیں۔

کیونکہ کل من علیدیا فان قرآن میں آیا ہے تو کیا سب مرزائی مان کیس گے؟ چرکو ٹیمیں تو ٹچر مرزا قادیائی کی یہ دلس کس طرح مائی جا عتی ہے؟ دوم مرزا قادیائی کہتا ہے کہ حال کے مولوی یہ گمان کر رہے ہیں کہ سخ این مرٹم ای جسم کے ساتھ آسان پر بیطا ہے۔مرزا قادیائی کی اپنی الہامی مبارے کی برطاف ہے۔ جو آپ نے اپنی الہامی کتاب

''اور جب حضرت مسيح" دوبارہ اس ونيا ميں تشريف لائيں گے تو ان كے ہاتھ

یے عقیدہ ایسا اجماعی تھا کہ پہلے مرزا قادیاتی بھی اسی مقیدہ پر تنے بلکہ مرزائی ضدا نے بھی مرزا قادیاتی کو اطلاع نہ دی۔ عمر اب مرزا قادیاتی تمام سحابہ کرام و علائے عظام وصوفیا اور ادلیا، امت کو چھوڑ صرف حال کے مولویوں کو الزام دیتے ہیں کہ بچی

(پراہین احمدیش ۴۹۸ و ۴۹۹ نزائن ج اص ۵۹۳)

برابین احمد یہ میں لکھی ہے وہو ہذا۔

ہے وین اسلام جمیع آ فاق و اقطار میں پھیل جائے گا۔

محابہ کرام واولیائے امت ای پر تھے۔ جیسا کہ پہلے اس کتاب میں اجماع امت نابت کیا ہے اور ہر ایک زمانہ کے ہر ایک طقد کا نام اور نام کتاب لکھا ہے۔ جس میں انھوں نے جسی رفع و نزول میں کلھا ہے۔ تگر مرزا قائد یائی کی راستبازی بیے بے کھرف حال کے · علماء کو الزام دیتے ہیں۔ سوم کہتے ہیں کہ یہی علماء کی تو حید ہے۔ افسوں مرزا قادیانی کب عیاری قابل داد ہے کہ خود شرک کریں اور اپنی کتاب میں تکھیں کہ "میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔'' ( کتاب البریم ۹ مخزائن ج ۱۳ ص ١٠٣) سمان الله يه مرزائي توحيد ب كه عاجز إنسان خدا بنآ ب- مرعواري به ب-

مولوی میچ کو آسان پر زندہ مانتے ہیں۔ دوسری امت نہیں مائی حالائلہ رسول اللہ ﷺ اور

دوسرے علماء کو کہتے ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں کیوں خود خدا جو ہوئے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں؟ خود مرزا قادیائی خدا کے لیے خدا کی اولاد بے تو موصد خدا کے نطفہ نے اپنے آپ پیدا شدہ بنائیں تو موصد اور مولوی صاحبان صرف حضرت عینی کو دراز عمر دین اور آسان پر نصوص شرق کے مطابق تشلیم کریں تو مشریے؟ افسوں۔ پس آیت سے بھی

استدلال غلط ہے کیونکہ وفات مسے بالفعل ثابت کرنی تھی۔ جو نہ کی۔ بالقواء فنا کا تو ہر ایک مسلمان قاکل ہے۔ کلام تو صرف اس میں ہے کہ سیح ابھی تک نہیں مرا جیا کہ دیوں کے الفاظ ٹم یعوت ولم یمت ظاہر کر رہ ہیں اور یہ آ مخضرت علیہ نے

قرآن کی آ یت وان من اهل کتاب الا لیومنن به قبل موته کے مطابق فرمایا قرآن و حدیث سے جو امر ثابت ہو اور مسلمان کا اس پر اجماع ہو اس کو شرک ہرگز نہیں کہد سکتے۔

اِنَّ المعتقين فِي جَنْتِ وْ نَهَرُ فِي مَقْعَد صِدْقِ عِنْدُ مَلِيْکِ مُفْعَدِرٍ. (اقربهـ۵۵) يَعِيْ مَثَى لوُّك جو هذا تعالى ہے وُرکر برخم کی سرگئی کو چوڑ دیے ہیں وہ فوت ہونے کے بعد جنات اور نہر میں میں صدق کی نشست گاہ میں با اقتدار بادشاہ کے ساتھ اب ان آیات کی رو سے صاف فلاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے وخول جنت اور معتقد صدق ہیں۔ طازم رکھا ہے بعنی خدا تعالیٰ کے یاس پنجنا اور جنت میں واخل ہونا ایک

اقول: يه آيت بهي قيامت كي بارك ين ب اوريكون كها ب كد حفرت عيلي جن میں واخل ہو گئے ہیں؟ جب منج حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو دوسرے آ سان پر دیکھا تو پھر مرزا قادیانی کا کس قدر بہتان ہے کہ جنت کے دخول کے

(ازاله اوبام ص ۹۲۰ فزائن ج ۳ ص ۴۳۵)

قوله چھبیسویں آیت

دوسرے کا لازم تھہرایا گیا ہے۔''

۲۵٠ واسط موت كا لازم مونا كہتے ہيں؟ مسلمان كا فرب ب جب حديث سے ثابت بيك ب سے پہلے رسول اللہ ﷺ بہشت کا دروازہ کھولیں گے تو پھر حضرت بہشت میں کیسے داخل ہوئے؟ مرزا قادیانی کا قاعدہ تھا۔خود ہی اپنے پاس سے ایک بات بنا کیتے اورخود

بموجب بنائے فاسد علی القیاس مجموث بر مجموث بولتے جاتے کوئی بنا سکتا ہے کہ

ملمانوں کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عیلیٰ بہشت میں وافل ہیں؟ جس کے واسط مرزا قادیانی موت کا ہونا ضروری بتلاتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے معنی کرنے میں تحریف معنوی کی ہے جو کہ بقول ان کے الحاد ہے۔ کوئی مرزائی بتائے کہ" برایک قتم کی

سرکٹی کو چھوڑ دیتے ہیں وہ فوت ہونے کے بعد۔'' یہ قرآن مجید کے کن الفاظ کا ترجمہ

۔ ب قرآن میں بدالفاظ مبیں اور مرزا قادیانی نے اپنے پاس سے بدالفاظ برھائے تو تحریف ہوئی جس کو مرزا قادیانی خود کفر والحاد و میبودیت کہتے ہیں اور لعنت کا مورد

جانے میں۔ مرمزا قادیانی کی اس کارروائی سے معلوم ہوا کہ اس کا فتو کی دوسروں کے واسط بيدخود جو جايي كرليس اى واسط قرآن من إنَّا أنْوَلْنَا قريباً من القاديان ايك آیت بنا کی ند صرف بنالی بلک مشنی حالت می قرآن میں لکھی ہو کی بھی دیکھ کی چرایے است کو خدائی کشف کہتے ہوئے خدا کا خوف نیمیں جب وہ کشف جس میں قرآن میں تحریف ہو اور ایک آیت زیادہ کی جائے شیطانی کشف نہیں تو خدا کے واسطے کوئی مرزائی بنا دے کہ شیطانی کشف کی کیا علامت ہے؟ تا کہ رحمانی اور شیطانی کشف میں فرق ہو اس آیت ہے بھی وفات میج براستدلال غلط ہے کیونکہ اس سے ہرگز ہرگز عابت بلکہ اشاره تك نبيل كمسح بهشت من داخل بواجس كو بعد موت داخل بونا تها بلكه يه تو عام وعدہ خداوندی ہے کہ مقی برہیز گار لوگ بہشت میں داخل ہوں گے۔ قیامت کے حساب

طرف سے قرار یا چکا ہے۔ وہ دوزخ سے دور کیے گئے ہیں اور دہ بہشت کی دائی لذات میں ہیں۔ اس آیت سے مراد حضرت عزیر اور حضرت میں جیں اور ان کا بہشت میں داخل جو جانا اس سے ثابت ہوتا ہے جس سے ان کی موت بی باليد شوت جيتي ہے۔''

(ازالدادبام ص ۱۲۲ فزائن ج ۳ ص ۵۳۵)

کتاب کے بعد۔ ستائيسويں آيت

rai اقول: جب تك حضرت من كا ببشت من واخل موناكس مسلمان كى كتاب سے يا أليل ہے نہ دکھائیں یہ بار بار کہنا کہ بہتی ہونے کے واسطے وفات لازم ہے۔ بالکل غلط ہے جبدة المامت ك صاب ك بيل كوئى بهشت من وافل نبين بوسكنا تو منيع كا بهشت مين داخل ہونا اور وفات کا لازم ہونا آ بله فرجی ہے۔ دوم! جب مرزا قادیانی خود مانتے ہیں کہ جو بہشت میں داخل ہو جائے وہ اس سے بھی خارج نہیں ہوتا تو پھر شب معراج حفرت من دوسرے آسان پر جو دیکھے گئے اور دیکھنے والا مخبر صادق محمد رسول اللہ علی ہے تو ثابت ہوا کہ حفرت عینی بہشت میں ہرگز داخل نہیں ہوئے۔ جب بہشت میں داخل نہیں ہوئے تو یہ قیاس مرزا قادیانی بالکل غلط ہے کہ دفات میج وقوع میں آ گئ برا انسوس ب كدمرزا قادياني ايك لازم ہونے اور واقع ہونے كا فرق نبيں كرتے اور بيعدا كرتے م میں ورندائنے بوے برعم خود عالم کی شان سے بعید ہے کہ وہ اتنا ند سمجھے کہ دعویٰ تو وفات سے کے واقع ہونے کا ہے اور دلیل بیش کرتے ہیں وفات مسے کے لازم ہونے کی اس ے کس کو انکار ہے؟ کہ عیسیٰ جمیشہ زعمہ رجی کے ایک دھوکہ دی مامور من اللہ ہونے کے من کی شان سے بعید ہے۔ یہ آیت تو قیامت کے بارے میں ہے۔ اگر یہ شلیم کر لیں کہ انسان مرنے کے ساتھ على بہشت میں جلا جاتا ہے تو یہ بھی مانا پرے گا کہ ووسرے گنمگار مرنے کے ساتھ علی دورخ میں داخل ہو جلتے میں تو بھر قیامت کا آنا اور صاب و اعمال کا وزن اور جزا سزا کا ملنا بروز قیامت سب غلط ہے اور صرف قیاس غلط نہیں ہوتا بلکہ مرزا قادیانی کا اپنا تمام کھیل بگڑتا ہے کیونکہ مرزا قادیانی جب یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ بی نیکوکار بہشت میں اور بدکار دوزخ میں داخل کیا جاتا ہے تواس ے دوفور لازم آتے ہیں۔ پہلا! فوریہ ہے کہ سب نیکوکاروں کو جو بہشت ہے یا زمین ر ہوگا یا آسان بر زمین پر بہشت تو بالکل نہیں ہے کیونکہ آج کل کے علوم کی روشی نے

کل حالات زمین کے بتا دیے ہیں۔ دومراا فقور یہ ہے کہ آسان پر بہشت ہوتو ان توں کا بجمد عضری آسان پر جانا ٹابت ہوگا۔ جو مرزا قادیائی کے کل مشن کی خیاد بلا دیتا ہے۔ اگر کوئی جلد باز مرزائی کیے کہ بہشت دوزخ میں سرف روح داخل ہوگا۔ یہ بالکل غلا ہے کیونکہ روحائی جزا و مرزا تو بذریعہ ٹاخ ہوئی ہے اور خاخ خود باخل ہے۔ کیونکہ یہ ہے افسائی ہے کہ گانا تو کر ہے روح، اور جم دونوں اور سزا کے صرف ایک کو لینی روح جم جس کے بغیر کوئی کام قیس ہوسکتا تھا۔ اس کوکوئی جزا سزا نہ کے اس میں نہایت ظ خداوندی ثابت ہو گا اور یہ فاسد عقیدہ ہو گا کہ ظلم کی نسبت خدا کی طرف نہایت خطا ہے۔

ازالداد بام ص ۲۲۲ تزائن ج سم ۲۳۸)

افتیار کرد اس آیت ہے بھی صریح ثابت ہوتا ہے کہ موت اور لوازم موت ہر جگہ جسم خاکی

پس نہ حضرت عیلی بہشت میں داخل ہوئے اور ندان کا فوت ہونا اس آیت سے ثابت ہوا۔ لہٰذا اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے۔ قوله اٹھائیسویں آیت

ورنہ جوسلوک اس جالل کے لیے ہوگا وہی مرزا قادیانی کے اس استدلال سے ہوگا۔ قوله انتيبويں آيت مَا أَتَكُمُ الرُّسُولُ فَحَذُوهُ وَمَا نَهِكُمُ عَنُهُ فَانْتَهُوا (الحشر) "ربول عَكْمَ جو کچھتھیںعلم ومعرفت عطا کرے وہ لے لوادر جس ہے منع کرے وہ چپوڑ دو۔'' (ازاله ص ۲۲۳ خزائن ج ۳ ص ۲۳۸) اقول: سجان الله حق مجمى جنسانبين ربتا- مرزا قادياني في بير آيت پيش كرك خود ال ك ينج آ ك مرزا قادياني! بم آب على كافرمانا قبول كرت بين اور رسول الشعطة كا

پر وارد ہو جاتے ہیں۔ اقول: اس آیت سے گزوم موت ٹابت ہوتا ہے۔ نہ وقوع موت لیتی موت مسیح پر وارد ہو گئی ہے۔ اس میں نیس لکھا، بلك صرف يد لكھا ہے كد جہال كيس تم ربوتم كوموت وقت معيد برآ جائے گل مواس سے كى مسلمان كو انكار نيس ربول الشيطي كى احاديث كى دفعہ پیش ہو چک ہیں کہ حضرت عیلی بعد نزول فوت ہوں کے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے اور وہ مدیند منورہ میں وفن ہول گے اور اس واسطے ایک قبر کی جگد مقبرہ رسول الله ﷺ میں خالی ہے۔ یہ کہال ہے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ موت وارد ہونا اور ہے اور موت کا لازم ہونا اور ہے۔ پس اس آیت سے بھی استدلال غلط ہے كيونكه الركوني جال كهه دے كه خواجه كمال الدين صاحب فوت ہو گئے اور يكي آيت بطور ثبرت پیش کرے کہ چونکہ ان کے لیے موت لازی امرے۔ لبذا وہ مر گئے ہیں کیونکہ سنت اللہ میں ہے جہاں کہیں کوئی رہتا ہو اس کو موت پڑ کہتی ہے۔ اگر اس جالل کے کنے کو کوئی تشکیم کرسکتا ہے؟ تو مرزا قادیانی کی اس دلیل کو بھی کوئی تشکیم کرسکتا ہے۔

این ماتکونو ایدر ککم الموت ولو کتنم فی بروج مشیده (اترا، ۵۸) یخی جم جگرتم بوای جگرشمیس موت کیزے گی اگر چتم پزے مرفق برجوں میں بودیائی

فيصله منظور كرت يس بس غور كروكه رسول الله تلك في فيسل ابن مريم كا كيا فيصله كياجو کھ فیصلہ رسول اللہ کا ہے۔ وہی آپ کو سناتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ قبول فرما کیں گے

اور مرزا قادیانی کے مرید اپنے مرشد کی قبول کردہ بات سے انحاف ند کریں گے۔

حضرت محمد رسول الله ﷺ جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک عالمی مذہر

ا پنے ساتھ لائے اور کل ادیان باطلہ کا بطلان فرمایا از انجلہ عیسائی بھی تھے۔حضور ﷺ نے عیسائیوں کے عقائد کی بھی تر دیہ فرمائی اور شرک کا قلع قمع فرمایا یعنی الوہیت سمج کو

باطل کیا کفارہ کی تردید فرمائی مسیح کے ابن اللہ ہونے کی تردید فرمائی مگر مسیح کی آمد ٹانی کا

الله تلك كالكمتا مول جوكمتمام تنازعات كافيصله كرتى ب وموبدار

الى الارض فتزوج ويولد لهُ و يمكت خمس واربعين سنة ثم يموت فيدفن

(رواه ابن جوزی فی کتاب الوفاء مفکوة ص ٥٨٠م باب نزول عيليٰ ) ترجمه وايت بع عبدالله بن عرا ے کہا فرمایا رسول خدا ﷺ نے اور یں طبح میسٹی بینے مریم کے طرف زمین کے لیس فکاح کریں گے اور پیدا کی جائے گی ان کے لیے اولا داور مخبریں گے زمین میں پنالیس برا۔ چھر مریں گے ہی وفن کیے جاکمیں گے نزدیک میرے نی مقبرہ میرے کے پس اٹھوں گا میں عیسیٰ ایک مقبرہ میں درمیان الی کبڑ وعرڑ کے کہ اس مقبرہ نیں مدفون ہیں۔نقل کی میداین جوزی نے کتاب وفا میں (دیکھومظاہر الحق مطبوعہ نولکٹور صفحہ ۳۸۱ جلد ۴)

ناظرين! شكر ب كدمرزا قادياني فيصله رسول الله تلطي بر دالا اب كسي مرزائي كا حق نہیں کہ اس فیصلہ سے انکار کرے اور لطف یہ ہے کہ اس حدیث کو مرزا قادیانی نے

یعن علاے اسلام تو اس قدر شوخیال کرتے یہ ہے خلاصہ مرزا قادیانی کے مضمون کا خواہ مرزا قادیانی نے اور کا حصد حدیث اپنے مطلب کے خلاف مجھ کر چھوڑ ریا گرمسلمانوں کو تن ہے کہ تمام حدیث نقل کریں اور ای فیصلہ رسول اللہ میلائٹے کو تشایم کریں اب اس فیصلہ رسول اللہ عظی میں جو اس حدیث میں ہے ذیل کے امور تمام تابت ہیں۔

(نزول أسيح ص٣ حاشية خزائن ج ١٥ص ٣٨١ و يكيف)

بحى مانا ہے۔ چنانچدائي كاب يس لكھتے ہيں۔ فيدفن معى قبرى

(اوّل).....میلی این مریم اصالتاً نزول فرما کیں گے۔

عن عبدالله بن عمرٌ قال قال رسول الله ﷺ ينزل عيسٰي ابن مويم

معى في قبري فاقوم انا و عيسي ابن مريم في قبر واحد بين ابي بكر و عمر.

سئلہ جو عیسائیوں میں ہے۔ اس کی تصدیق فرمائی میں ذیل میں ایک حدیث رسول

(دوم)..... یزول کے معنی ازنے کے جین ند کہ مال کے پیدے بیدا ہونے کے۔

( سوم )..... آسان ہے اتریں گے کیونکہ الی الارض کا لفظ صاف ہے یعنی زمین کی طرف اتریں کے جس سے نابت ہوا کہ زمین سے نہیں پیدا ہوں گے۔ جس کہ مرزا قادیانی

كتے يى بكدآ سان سے زمين كى طرف اتري كے۔

(چہارم). ... بعد زول شادی کریں گے کوئلہ جب ان کا رفع آسان پر ہوا تو وہ شادی پ این مریم کی خصوصیت بے کولک وہل مجرو تھے این مریم کی خصوصیت بے کیولک وہل مجرو تھے

مرزا قادیانی تو شادی شدہ اور صاحب اولاد پہلے این وعویٰ سے تھے اور حدیث میں ہے

( پیجم ).....ابھی تک زندہ ہے کوئکہ ٹم یموت کے الفاظ صاف ہیں کہ پھر مرے گا۔

جو بجر و خخص شادی شدہ نا تھا۔ وہی اترے گا۔ اس سے اصالاً نزول ثابت ہے۔ ئعنی بعد نزول ۴۵ برس ره کرفوت ہو گا۔

(ششم). .. بعد فوت رسول الله على كمقره من فن بوكار اس سے صاف حيات میح ثابت ہے کیونکہ اگر میح مر گیا ہوتا تو فیدنن کا لفظ نہ آتا کیونکہ بموت و یدنن مضارع ك صيغ بين جو كد صيغه استقبال ك معنى ديت بين الرميح مركيا بونا تو رسول الله علية

اے مرزائی صاحبان ہیہ ہے رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ۔ چاہے آپ قبول کریں۔ یا نہ کریں آپ کا اختیار ہے۔ ہم مسلمان قو رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ تنظیم کرتے ہیں اور ایک ائتی خود غرض جو کہ خود ہی مرعی ہے اور خود ہی النے معنی اینے مطلب کے واسطے کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں سے انہیں تسلیم کر کتے۔ اگر کوئی مخص رسول اللہ ﷺ کا فیملہ چھوڑ کر مرزا قادیانی کا کہا بانے تو اس کے صاف معنی یہ بیں کہ وہ رسول اللہ عظام کو جمٹلانا ہے اور اس کے ایمان میں مرزا قادیانی کی بات رسول اللہﷺ کی بات پر تر چی رتھتی ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک مسلمان کو اس فننہ سے بچائے۔ آ مین کہ باتی رہا ان مدینوں کا مطلب جو مرزا قادیائی نے چیش کی چیں۔ مرزا قادیائی کے معالمے برخلاف میں کیونکہ ان دونوں حدیثوں میں عیسیٰ ابن مریم یا مسیح ابن مریم کا نام تک نہیں اور نہ وہ حدیثیں حفرت عیسی کی بابت ہیں۔ اب ہم ہر ایک حدیث کو لکھتے ہیں اور ثابت کرتے

جس كا صرف رجمه لكها جاتا ہے جو مرزا قاد يانى نے خود كيا ہے تا كه طول نه

مات و ذفن فرماتے۔ پس ثابت ہوا کہ عیسیٰ فوت نہیں ہوئے۔

ہیں کہ مرزا قادیانی کا استدلال ہالکل غلط اور تغو ہے۔

بہلی حدیث پہلی حدیث

100 ہو۔"اکثر عمریں میری امت کی ساٹھ سے متر برس تک ہوں گی اور ایسے لوگ ممتر ہوں کے جو ان سے تجاوز کریں گے۔ چونکہ دھزت مسے بھی اس امت کے غار میں آ گئے بین ..... ال لیے وہ بھی سر برل سے تجاوز نہیں کر سکتے لبذا موت ثابت ہے۔" (فض ازاله اوہام ص ٩٢٣ فزائن ج ٣ ص ٣٣٨) يه مرزا قادياني كا دهوكه ب، كوئي مسلمان نبيس كبتا كد حفرت عيى امت محدى ميس آ كے بيس اجماع امت اس برے كه بعد نزول شريعت محمی برعمل کریں گے اور ان کے ووحشر مول گے ایک انبیاء کے زمرہ میں اور دوسرا اولیاء کے زمرہ میں۔ ویکھومقدم نصوص الحکم میٹ اکبرمجی الدین عربی صفحہ ۲۳ دوسرا جواب سے یک مرزا قادیانی امت کے شار میں میں اور کتے ہیں کہ ماسلینم از گفتل خدا مارا امام و پیشوا (ورمثین فاری ص۱۱۳) جب مرزا قادیانی امتی محمد رسول الله تھے۔ جیسا کدان کے الہاموں سے ظاہر ہے تو ثابت ہوا کہ مرزا قاریانی یا تو خود اتنی زہے یا آپ کا انتدال غلط ہے۔ البهام مرزا قاریانی ہیے ہے۔''تیری عمر ای برس کی ہو گ یا پانچ چار کم یا پانچ چار زیادہ۔'' (حقیقت الوی س ۹۱ خزائن به ۲۲ ص ۱۰۰) اب کوئی مرزائی بتائے مرزا قادیائی اس حدیث ے امت محمدی سے ہوئے یا نہیں کیونکہ ستر سے متجاوز ان کی عمر ان کا خدا بتاتا ہے۔ انسان الكل لكاتا ہے كدائى يا اى سے يائج كم يا يائج زياده- بدرمالوں كا سا البام ہے-درنه خدا تعالی هر خفی و جلی کے جانبے والا ایسامبمل و انگلی البام نہیں کر سکتا۔ کیا خدا کو

جس نے مرزا قادیانی کی عمر عالم تقدیر میں مقرر کی تھی اس کاعلم ندتھا کہ انکل لگاتا ہے کہ ای برس یا بانچ کم یا زیادہ اس سے صاف انسانی بعادث ہے اور مرزا قادیانی کے الہاموں کی قلعی مخلق ہے۔ گریہاں بی مقصود نہیں بل یا تو مرزا قادیانی کی مجھ میں حدیث

نہیں آئی کیونکہ رسول اللہ علی کی الیل حدیث مجھی نہیں ہو سکتی کہ واقعات کے برخلاف ہو جب روزمرہ کا مشاہرہ ہے کہ انسانوں کی عمریں اور خاص کر امت محمدی کی عمریں ستر ہے متجاوز ہوئی میں تو نعوذ ہاللہ رسول اللہ ﷺ پر ہی اعتراض آتا ہے گریہ مرزا قادیانی کو خود غرضی نے ایبا حیرت زوہ کر ویا ہے کہ اینے مطلب کے موا ان کو دوسرے لفظ نظر نہیں آتے یا خود عمداً چہاہے ہیں۔ الموس مرزا قادیائی اقلیھ بھبوز ذالک کین بہت نہ ہوئے سے ہواد کر اس کے جس کا ترجہ مرزا قادیائی نے خود ہی کیا ہے۔ ایسے لوگ ستر برس سے جوان کر سے جوان کے جوان سے تباوز کریں گے اب کوئی بتائے کہ معرت عیسائی ان کشر لوگوں میں کیوں ٹیس آئے جھوں نے ستر برس سے زیادہ عمریں یا کیں معرت آدم و لوگوں میں کیوں خورت آدم و لوگوں میں کیوں معرت آدم و اس کی عمرت کی عمرت کر اور اس کی عمرت کی مرتز برس سے مارتے ہیں طالانک است محمدی میں بہت محتی ستر برس سے دیادہ عمرت کیوں کے مارتے ہیں طالانک است محمدی میں بہت محتی ستر برس سے زیادہ عمر یا کر فوت ہوئے چند قام عرش کرتا ہوں۔ قاش کی جو اس ماموں رشید سے دونت تھا۔ اس کی عمر ۲۸ برس کی تھی۔ (دیکو کرتا بنام مون بلام موزا اس

آئی؟ اور صرف حفرت میسی کا کومتر برس کے مارتے ہیں حالانکہ امت محری میں بہت محمی ستر برس سے زیادہ عمر پا کر فوت ہوئے چند نام عرض کرتا ہوں۔ قاض کی جو ماموں رشید کے وقت تھا۔ اس کی عر ۸۳ برس کی تھی۔ (دیکموسماب املامان طدہ سفوااا) میسی بن سعید شاگرد امام ابو منیعداس نے 24 برس کی عمر پائی دیکموسیرۃ العمان صفحہ 24 بزید بن بزوف اس نے 40 برس کی عمر پائی۔ دیکموسیرۃ العمان صفحہ۔ دوم۔ مرزا قادیائی خود کلھ چکھ ہیں کہ شیح کی عمر ایک سومیس برس کی تھی کیا خود

مرزا قادیانی نے میسی کی عرستر برس سے زیادہ قبول نہیں گی؟ مجر اس صدیث کو بیش کرنا دھوکہ نیس تو ادر کیا ہے۔

نوکه نیمی تو اور کیا ہے۔ وسری حدیث

رراز ریتا رہا ہے تو حضرت ملی کو مجھی اس نے دراز عمر دی عوج بین سخت کی عمر وہ ہزار پانٹی سر برس کی مٹنی۔ (دیکیومنطل اطلام و جامع الفنون مقو ۲۸ مطبور نول لکٹور) عمر تعجب ہے حدیث میں لفظ یاتی ہے جس کے معنی نہیں آئے گا جو کہ مستقبل ہے۔ ماشی کس طرح مرزا قادیاتی نے سمجھ لیا علاوہ برآل مصرت عیسی تو حضرت مجھ رسول اللہ علیکتھ سے چھامو برس پہلے ہوگز رہے ادر ریہ حدیث جب حصرت محین سے چھامو

**10**2 برس بعد فرمائی گئی تو وہ تو مشتیٰ بین ان کی موت پر یہ دلیل کس طرح ہوئی؟ سوم یہ حدیث چونکہ واقعات کے برخلاف ہے کیونکہ ہزاروں آ دمی آ تحضرت ﷺ کے بعد اور اب تک بھی سو برس سے زیادہ عمر کے ہیں۔ پس اس کی تاویل کرنی ہو گی جیسا کہ متقدمین نے کی ہے کہ اس وقت کے موجودہ صحابی جو تھے جنموں نے قیامت کی نسبت سوال کیا تھا اہمیں کی نبت حضور علیہ نے فرمایا تھا جس کا بیدمطلب ہے کہ ان پرسو برس نہ گزرے گا۔ اور یہ عام نہیں کہ سو برس کی انسان پر نہ گزرے گا اس کے علاوہ مرزا قادیانی اور تھیم نور الدین نے بحوالہ قرآن مجید ایک دن اللہ کے نزدیک ہزار برس کا

ہے۔ تو اس حساب سے سو برس کے تو سو ہزار برس ہوئے قیامت کے آنے میں اور یہی

سمجح معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس حدیث کو فرمائے ہوئے ۱۳ سو برس سے ادپر کا عرصہ گزر گیا

ب گر قیامت نہیں آئی اس لیے معلوم ہوا کہ رسول خدا ﷺ کا فرمانا کہ ایک سو برس کسی رِ نہ آئے گا کہ قیامت آ جائے گی بی مطلب تھا کہ سو ہزار برس تک قیامت آ جائے گی جس کا بچیر یہ ہے کہ قیامت کا علم سوا اللہ تعالیٰ کے کسی کوئیں اور چونکہ دھر سے میٹی ﷺ جس کا نزول بھی نشان قیامت ہے۔ اس لیے وہ بھی ابھی تک نہ فوت ہوا۔ پس اس حدیث سے بھی استدلال غلط ہے کیونکہ جو حدیث حضرت عیسیٰ کی نسبت ہم او پرنقل کر آئے ہیں

اور اس سے حضرت عیسی کی حیات ثابت ہے۔ پھر دیکھو ٹم یموت لینی پھر مرے گا۔ قولەتىسوىي آيت او ترقى في السماء قل سبحان ربي هل كنت الابشرا رسولا.

(الاسراء ٩٣) يعني كفار كہتے ہيں كه تو آسان پر چڑھ كر جميں دكھلات جم ايمان لائيں كے۔ ان کو کہدوے کدمیرا خدا اس سے باک تر ہے کداس دارالا بتلاء میں آیسے کھلے کھلے نشان دکھا دے اور میں بچو اس کے اور کوئی نہیں ہوں کہ ایک آ دمی ہوں اس آیت ہے صاف ظاہر ہے کہ کفار نے آ مخضرت ﷺ سے آسان پر چڑھنے کا نشان مانکا تھ اور آھیں صاف جواب ملا کہ یہ عادت اللہ نہیں کہ جم خاکی کو آسان پر لے جائے۔''

**جواب:** یه آیت ہرگز وفات مسیح پر دلالت نہیں کرتی ہے اور نہ یہ حضرت مسیح کے متعلق ہ۔ یہ مرزا قادیانی نے بالکل غلط کلما ہے کہ کفار نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ کا کہا کہ آپ ﷺ آسان پر چڑھ کر ہم کو دکھائیں۔ تو ہم ایمان لائیں گے۔ قرآن شریف کی آ یت ظاہر کرلی ہے۔ کفار نے چھ سات مطالبات کیے اور آخیر میں سب مطالبات سے

(ازالهص ۹۲۵ فزائن ج ۳ ص ۹۳۷)

TOA گریز کر کے کہا کہ بم تیرے آ سان پر پڑھ جانے کو بھی نہ اپنے گ جب تک کہ تو لکھا ہوا مارے پائل نہ لائے اور ہم پڑھ نہ لیں ان سب مطالبات کے جواب میں آ تخضرت الله كومكم بوا ب كرآ ب الله ان كوكهدوي كه سبحان ربى هل كنت الا بشراً رسولاً. مرزا قادیانی نے عوام کو دھوکہ دینے کے واسطے آیت میں سے الفاظ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتبا نقر او ترقى في السماء (الابرا،٩٣) بعد ادر قل

سبحان ربی سے پہلے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اور جھوٹ کہہ دیا کہ کفار کہتے ہیں کہ تو آ ان پر چیز کر جمیں دکھلاتب جم ایمان لائیں گے اور پھر آ گے جا کے لکھ دیا کہ کفار نے

آ تحضرت على سال بر ج صن كا شان ما نكا تعار أنيس جواب صاف ملا كه بيد

عادت الله كي برخلاف ب- حالانكه نه آيت قرآن كي ميمعني بين اور نه يه مطلب ب جو مرزا قادیانی نے لکھا ہے کیونکہ صرف آسان پر چڑھنے کا نشان نہ مانگا تھا بلکہ مفصلہ

ذیل نشان طلب کر کے سب کے آخر کاصی کتاب جو وہ خود پڑھ لیں مانگی تھی۔ خدا تعالیٰ کا جواب کہ کہد دو کہ میں ایک بشر رسول ہوں سب نشانوں کے جواب میں ہے کیونکہ ظاہر و ٹابت ہے کہ رسول السَّقَطِیُّ نے کوئی نشان ہی نہ وکھایا یعنی نہ زمین سے چشمے بہائے اور نہ محبور اور اگور کے باغ دکھائے۔ نہ آسان کارے کر کے گرایا اور نہ اللہ اور فرشتوں کو ضامن لائے اور ندسنبری گھر بنا کر دکھایا اور ند آسان پر چڑھے اور ندنوشتہ لائے کہ کفار نے بڑھ لیا اور یہ جواب خداوندی کہ کہو کہ میں ایک آ دمی رسول ہول سب مطالبات کے جواب میں ہے مرزا قادیانی کا فرمانا اور استدلال جب ورست ہوسکتا تھا جبكه دوسر علمام نشان رمول الله على وكما دية اور آسان ير يرفض سے الكاركرتـ مررسول الله على في توسب نشانول كے جواب ميں فرمايا كه ميں ايك بشررسول موں، یہاں مرزا قادیانی نے فلفیوں اور نیچریوں کی تقلید کی ہے کہ وہ لوگ معجزات انبیاءً سے ای آیت کی بنا پر انکار کیا کرتے ہیں اگر مرزا قادیانی اس آیت سے معجوات کا ظہور میں آ نا ناممکن کہتے ہیں تو بھرتمام انبیاء کے معجزات ہے بھی انکار کریں اور اس انکار ہے مرزا قادیانی نے خود رسول اللہ ﷺ کے مرتبہ کو تمام رسولوں اور نبیوں کے مرتبہ سے گھٹایا کیونکہ حضرت ابراتيم اور دوسرے رسولول كے معجزت تومانيں حتى كداپ معجزات بينشان تين لاکھ کے اوپر بتا کیں گررسول اللہ ﷺ کو نشان دکھانے سے عاجز بنا کیں یہ طریق مسلمانی کے برطاف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کفار کے مطالبات مفلی بھی تھے۔ یعنی زیمن پر واقع ہونے والے بھی تھے۔ جیسا کہ چشمہ کا بہانا اگور اور محجور کا باغ اور اس

میں نبروں کا ہونا' سنہری گھر کا ہونا اور علوی تینی آ سان پر واقع ہونے والے بھی تھے۔ جبیا کہ آسان کلڑے کلڑے ہونا اور گرنا حضرت ﷺ کا آسان پر چڑھنا۔ کھی ہوئی كتاب كا آسان سے لانا اگر رسول اللہ علاق ك باتھ سے سفى مطالبات يور سے ہو جاتے تو مجرمرذا قادیانی کہد سکتے تھے کہ حضرت ﷺ نے آسان پر جڑھنے سے بحر ظاہر فرمایا گر جب که سب نشانوں کے جواب میں فرمایا کہ میں ایک بشر رسول ہوں تو اس کے یہی معنی ہیں کہ نشان اور مجرہ و کھانا رسول کے اپنے اختیار میں نہیں اور نہ وہ قادر مطلق بے

کہ جب بھی کسی کافر نے جیسا مطالبہ کیا ویباً نشان دکھا دیا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اینے اختیار میں ہے کہ جب جا ہتا ہے اپنے رسول کے ہاتھ پر مجرہ ظہور میں لاتا ہے اور جب نہیں جاہتا اور نشان دکھانا مصلحت نہیں سمجھتا تو نشان نہیں دکھاتا ای واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ان کفار کے کل مطالبات کے جواب میں یہی کہہ دو کہ میں نشان دکھانے پر کامل قدرت نہیں رکھتا۔ صرف ایک رسول ہوں۔ جس طرح پہلے رسول خود بخود نشان

و کھانے پر قادر نہ تھے۔ میں بھی چونکہ ایک بشر رسول ہوں۔ خود بخو د نشان و کھانے پر قادر نہیں ہوں۔ جب اللہ تعالی چاہے گاتم کو نشان دکھائے گا۔ جیبا کہ دہ پہلے نبول کے

وقت کرتا آیا ہے یہ بھی نہیں ہوا اور نہ سنت اللہ ہے کہ نبی و رسول جس وقت حاہے معجزہ دکھائے بلکہ اللہ جب جابتا ہے اپنے رسول کی فضیلت جنانے کے واسطے نشان دکھا تا

ہے۔ مرزا قادیانی خود نشان دکھانے کے مرتی ہیں مگر کوئی مرزائی ایمان سے بتائے کہ وہ اینے اخبار سے نشان دکھاتے تھے ہر کز نہیں جمیشہ یمی کہتے تھے کہ قادیان میں آؤ اور انتظار كرو جب الله جام كا نشان وكهائ كاله مكر انسوس مرزا قادياني مفترت خلاصه موجودات محمد رسول الشتھ ہے ہر بیدالزام لگاتے ہیں کہ کفار نے ان سے آسان پر لا سے كا نشان مانكا اور آپ علي في ني خونكه نبيس وكهايا اس كي انسان كا آسان ير جانا محال ہے۔ گر ان کو بیمعلوم ہونا چاہیے کہ محال امر ہی کا ہو جانا معجزہ ہے۔ ورنہ وہ نشان نہیں کیونکہ پھرعوام اور خواص میں کچھ فرق نہیں رہتا جب ایک مریض کو تکم دوا دے کر اچھا کرے اور رسول بھی دوا وے کر اچھا کرے تو پھر رسول کو تکیم پر پچھے فضیلت نہیں۔ ہاں اگر رسول بغیر دوا کے مریفن کو اجھا کرے تو نتان و مجوہ ہے۔ ایسا ہی ہر ایک بشر جب ممکن امور کریں تو کچر سب برابر ہوں گے۔ مجروہ تو دی ہے جو مافوق الفہم ہو۔ حضرت المياه كا آسان پر جانا تورات سے ثابت ب ديموتورات سلامين ٢- حضرت عيلي كو جب خدا نے جاہا آسان پر اٹھایا۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو جب جاہا آسانوں پر الے

الیا بلکہ وہاں تک لے گیا کہ کوئی ہی ورسول وہاں تک نہ پہنچا تھا۔ گریہ آ سان پر جانا ان کی اپنی قدرت واقتیارے نہ تھا بلکہ جب خدائے جانا کیا۔ بس رسول الشھکٹا کا بھر رسول فرفانا اس بات پر برگز والات فیم کرنا کہ خدا تعالیٰ علی گل قر قدر جس کی بادشاہت آ سانوں اور زمیوں میں مساوی ہے۔ رسول الشھکٹ کو آسان پر فیم نے جا مکٹار کیکٹہ اگر خدا کے زد کیک جی ایک امر جو انسانوں کے زد کیک محال ہے۔ والی پیشین کیا جائے تو بھر خدا عاجز اور امراب کا محتاج خابت ہوتا ہے اور انسان اور خدا میں کہتے خرق فیم رہتا خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں سوا اس آ بت کے اور جگہ می فر بایا ہے کہ مجرود دکھانا تی کے اپنے افتیار میں فیمیں۔

ہے۔ کفار کے مطالبات حسب ویل تھے۔ ا:۔ زمین سے چشمہ بہا نکا لے۔

آ سان نکوئے نگڑے ہوگا۔ ۱۲: ... فرشتوں اور اللہ کو ضامن لائے۔ ۵: .. تیرے لیے سخرا گھر ہو۔

r: . تھجور اور انگور کا باغ ہو اور اس میں نہریں جلا کر دکھائے۔

m ... ہم پر آ سان مکلاے کلاے کر کے گرا دے جیسا کہ تو کہا کرتا ہے کہ قیامت کو

۲:..... تو آسان پر چڑھ جائے مگر ہم ایمان نہ لائمیں گے۔ ٤:.... جب مك جارك لي ايك نوشة نه انارك جس كو بم سب يره لين- ان مطالبات کے جواب میں اللہ تعالی فرمانا ہے کہ اے محمد ﷺ تو ان کو کہہ دے کہ صبحان ربی میں تو ایک بشر رسول ہوں۔ اب اس سے انسان کا آسان پر جانا تو ثابت موا کیونکہ کفار کہتے ہیں کہ ہم

الیان نہ لائمیں گے چاہے تو آسان پر پڑھ جائے جب تک کہ لکھا ہوا نوشتہ جس کو ہدارا ہر ایک فرد پڑھ لے نہ لائے۔ اس سے ثابت ہے کہ کفار کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسان پر تو لیے جائے گا جیسیا کہ شب معراج میں لے گیا تھا۔ تب ہی تو انھوں نے

نوشتہ کی قید نگائی۔ بیطریق انسانوں کی بول جال میں مروج ہے کہ جب ایک خاص کام

کا کرانا جاہے میں تو پہلے محالات امور جو ان کے ذہن میں ناممکن ہوتی میں ذکر کر کے

بعد میں اپنا اصلی مقصود بیان کرتے ہیں جیسا کہ ہر ایک زمانہ میں ہوتا آیا ہے کہ ایک فض اپنے مطالبہ کے حاصل کرنے کے واسطے حبث کہد دیتا ہے کہ چاہے تو ہم کو سارے جال کی تعقیل دے دے۔ مگر جب تک مجھ کو میرا مجوب نددے میں برگز رامنی ند ہوں گا۔ یا بولا جاتا ہے کہ جائے آپ ری کے سانپ بنا دیں ہوا پر پرواز کریں۔ جلتی آگ میں کود کر نکل آئیں مگر جب تک میرا مقصد حاصل نہ ہو میں نہ مانوں گا۔ بعض لوگ اب بھی ایسا کہہ دیتے ہیں کہ آپ لاکھ بات بنا کمیں آسان پر پڑھ جا کیں ہزار قشمیں کھائیں اور اعجاز نمایاں کریں جب تک جاری بات پوری نہ ہوگی ہم برگز نہ مانیں گے چونکہ قرآن مجید انسانوں کے محاورات میں نازل ہوا ہے۔ اس داسطے انسانی محاورہ کے مطابق کفار کے مطالبہ کا ذکر کیا ہے اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ انکھی ہوئی کتاب ہم کو لا وے تب ہم ایمان لا دیں مے جس کا صاف مطلب مدے۔ بغیر کتاب کے جو ہر ایک اس کو پڑھ کے ''مہم ایمان نہ لاکیں گے'' اور اس کے بغیر سب با تمیں اگر ہماری پوری ہو جا کیں اور بدعلت عاکی نوشتہ کے لانے ک پوری نہ ہوتو ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اس پر خدا تعالی کا جواب میہ ہوا کہ کہہ دو کہ میں تو ایک بشر رسول ہوں۔ اس جواب میں ایک لطیف دندان ممکن جواب کفار کو دیا گیا ہے۔ جو مرزا قادیانی کی سمجھ میں نہیں آیا وہ یہ تھا کہ میں بشر اور رسول ہوں اور میرے پہلے بھائی بشر اور رسول جوگزرے وہ کفار کو ایسے ایسے معجزے دکھا کچے مگر کفار تمھارے بڑے ایمان نہ لائے۔ چنانچہ مطالبہ نمبر اوّل چشموں کا جاری ہونا ہے۔ سو یہ حفرت موک کے ہاتھ سے بی اسرائل دکھیے چی ہیں۔ وَافِد

242 اسْتَسْلَىٰ مُوسَٰی لَقَوْمِهِ فَقُلْنَا اصْرِبَ بَعَصَاکَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ النَّنَا عشرةَ عَيْنًا دا (برّو٠٠) یعنی مشرت موک<sup>ا م</sup> نے قوم کے لیے پائی اناگا اور بم نے کہا کہ بار اپنا عصا پھر پر پس اس سے بارہ چشے جاری ہو گئے۔ دوسرا ۔۔ مطالبہ ایبا تھا کہ وہ محال عقلی نہ تھا کیونکہ باغ انگور و تھجور کے ہر ایک لگا سكتا ہے۔ مگر خدا تعالى نے بشر رسول فرما كر حفرت ابرائيم كى طرف اشارہ فرمايا كه

ہم نے تو ایک رسول کے واسطے آگ کو گلزار بنا دیا تھا اور ٹم نے تب بھی نہ مانا ان اگوروں اور مجھوروں کے باغوں کو دیکے کر کب مانو کے؟ فُلْنَا یکنار کُونِی بُروُدَا وَسُلمَا عَلَىٰ إِبْوَاهِيُهُمَ (الانبياء ١٩) اے آگ تو ابراہیمٌ پر سرد سلامتی ہو جار

تیسرا ... مطالبه سنهری گھروں کا تھا وہ بھی حضرت سلیمان اور حضرت واؤڈ

يانجوان ... مطالبه فرشتول اور الله كوضامن لان كالتفاسوبيه معجزه حفرت لوطَّ کے وقت کفار دکیج ع عے کہ اللہ کے فرشتے آئے اور انھوں نے زمین کفار کو زیر و زبر

چھٹا.... مطالبہ نوشتہ لانے کا تھا وہ بھی حضرت مویٰ \* تورات شریف پھر کی

ساتوان ... مطالبه آسان کو نکزے تکزے کر کے گرانا تھا اور بیرالیا ہی بیبودہ اور پورانی ورخواست تقی جس کو تمام کفار پیش کرتے ہیں اب بھی محران قیامت کہا کرتے میں کہ اگر قیامت آنے والی ہوتو کیوں اب نہیں آ جاتی مگر یہ درخواست بالکل پایے عقل ے گری ہوئی ہے کیونکہ قیامت تو اخیر دنیا کے خاتمہ پر جب الله جلشانه کومنظور ہوگا تب آئے گی اور تب می آسان فکڑے فکڑے ہو کر گرے گا اور میں وہ مطاب ہے جس واسطے خدا تعالی نے فرمایا کداے محمد علی تم کہدو کہ میں ایک بشر رسول ہوں آسان کے مکڑے مکڑے گرانے اور قیامت لانے اور برپا کرنے کا مجھ کو اختیار نہیں، میں تو صرف خبر وینے والا ہوں جس طرح پہلے رسول آئے اور انھوں نے تم کو یہ مجزات جوتم طلب كرتے ہوتم كو دكھا چكے مكرتم نے نه مانا اور ايمان نه لائے اب بھى تمحارے يه مطالبات و پیے عی ہیں بھیے کہ پہلے بشر و رسولوں کے وقت طلب ہوئے اور پورے ہوئے جس

ادرلیں کے وقت دیکھے کیے تھے اور ان دونوں بشر و رسول کی مثال موجودتھی۔

لوحوں پر کسی موئی لا چکے تھے مگر کفار نے نہ مانا اور ایمان نہ لائے۔

مطالبه که تو چره جائے آسان پر بیر بھی حفرت عینی اور حفرت

جوتفا

کر دیا جیما کہ قرآن سے ثابت ہے۔

طرح ان کفار کومعجزات نے کچھ فائدہ نہ دیاتم کو بھی کچھ فائدہ نہ دے گا۔ تعجب یہ کہال ے مرزا قادیانی نے نکالا کہ رسول الشہ کے کا آسان پر جانے سے انکار ہے اور بشر آسان برنهیں جا سکتا؟ جبکه دوسری طرف قرآن شریف اور (صحیح بخاری ج اص ایم باب رفضاہ مکانا علیا کی حدیثیں بنا رہی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ آسانوں پر تشریف لے گئے اور حضور علی نے محابہ کرام کو اپنا آ سان ہر جانا بتایا بلکہ مظاہر حق میں جو مشکوۃ کی شرح ہے۔ لکھا ہے کہ معراج جسمانی سے بہت لوگ منکر ہو گئے مگر رسول اللہ عظی ہرابر این دعوی معراج جسمانی میں لگے رہے تو پھر ایک مسلمان کس طرح کہدسکتا ہے کہ خدا تعالی نے رسول اللہ ﷺ کے آسان پر جانے پر بحز ظاہر فرمایا؟ جبکہ اللہ تعالی کوعلم تھا کہ وہ آ سانوں پر گئے جب ایک دفعہ جا بھے تو پھرانکار کے کیامعنی؟ بشر و رسول اس واسطے فرمایا کر آسانوں کا تکڑے تکڑے کر کے گرانا کمی بشر و رسول کے وقت نہیں ہوا ایما ہی میرے وقت میں بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نعوذ باللہ خدانہیں بشر رسول ہوں۔ ایے افتیار سے کچھنیں کرتا جو کچھ نشان ظاہر ہوتا ہے۔اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب ہم ذیل میں قرآن مجید کی آیات کا بمعدر جمد لکھتے ہیں تا کد مرزا قادیانی کا مفالطه معلوم ہو۔ ترجمہ" اور بولے ہم نہ مانیں گے تیرا کہا جب تک تو نہ بہا نکالے مارے واسطے زمین سے ایک چشمہ یا ہو جائے تیرے واسطے ایک باغ تھجور اور اگور کا پھر بہائے تو اس کے چ نہریں چلا کر یا گرا دے آسان ہم پر جیسا کہا کرتا ہے مکڑے نکڑے یا لے اللہ کو اور فرشتوں کو ضامن یا ہو جائے تجھ کو ایک گھر سنہرا۔ یا چڑھ جائے تو آ مان میں اور ہم یقین نہ کریں گے تیرا چڑھنا جب تک نہ اتار لائے ہم پر ایک لکھا جو ہم پڑھ لیں تو کہ سجان اللہ میں کون ہول مگر آیک بشر آ دمی ہول بھیجا ہوا'' (پ ١٥ ركوع ١٠) ان قرآن شریف کی آیات سے ظاہر ہے کہ کفار کا مطالبہ ان سب باتوں پر فرداً فرداً نه تھا بلکدان کا بد کہنا صرف اینے آخری مطالبہ کا زور سے طلب کرنا تھا اور ان

کے دہن میں یہ بات جی ہوئی تھی کہ یہ سارے مطالبات تو پہلے سب نبی پورے کرتے آئے ہیں اگر کھر ﷺ بھی پورے کر دے تو کھے بویر نہیں کیونکہ نظیری موجود ہیں۔ حضرت ادراس کا آسان پر جانا ثابت ہے اور حضرت عیسی کا آسان پر جانا ثابت ہے۔ مگر ایک

كتاب يا نوشته جس كو هرايك پڑھ سكے آج تك كوئى پيغيمرنييں لايا اس واسطے ان كا خاص مطالبہ یکی تھا چنانچہ قرآن شریف کے الفاظ روز روش کی طرح بتا رہے ہیں او ترقی فی المسماء لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتباً نقره. (الامراً ٩٣) ليتي اگرتو آسمان ۲۹۴۳ پر چڑھ جائے ہم ایمان نہ لائیں گے۔ ان افقاظ قرآن سے ٹابت ہے کہ کفار کے زديك محر الله كا آسان رجه هانا مشكل ندتها بلكه مشكل لكسي موكى كتاب كا نازل كرنا تھا۔ جس کے جواب میں قل سبحان رہی ہل کنت الابشوا رسولا. قربایا لیخی اے محمد ﷺ ان کفار کو کہدوو کہ میں ایک بشر رسول ہوں لیعنی جو مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے تھم ہوتا ہے وہی تم کو پہنچانے والا ہول اور بس اور یہ جوتم مطالبات کرتے ہوان کا پورا كرة الله ك اختيار من بـ معلوم نیس مرزا قادیانی نے بیکن الفاظ کا ترجمہ کیا ہے کہ"اے تم علیہ تو آسان پر چرھ كر وكھلاتب بم ايمان لائيس كے " كفارتو كبدرے بيس كه بم ايمان ند لائمیں گے تیرے آسان پر چڑھنے کا جب تک کتاب جس کو ہم پڑھ ندلیں نہ نازل ہو اور فلاہر ہے کہ بیدمطالبہ الیا تھا کہ بھی نہیں ہوسکتا کہ ہرایک کے واسطے کتاب نازل ہو۔

برایک نی درسول بوا تو پیمر نه کوئی نی ورسول کی خصوصیت ربی اور نه کوئی فضیلت پیمرتو برایک فردکی کتاب الگ اور برایک کا ندیب الگ اور برایک کا وستور العمل الگ جو که بیاست اور قانون تدن کے بالکل برخلاف ہے اور شان نبوت کے برخلاف ہے۔ کیونکہ کوئی ایک دوسرے کامطیع اور فرمانبردار نہیں رہتا۔ ہر ایک صاحب کتاب ہو گا۔جس ہے ضاد عظیم زمین پر واقع ہوتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کد ان کو کہد وو کد میں رسول اور جھ کو جو کتاب لی ہے یہ ہدایت کے واسطے کافی ہے۔ خدا تعالی کی بدسنت نہیں ہے کہ ہر ایک کے واسطے الگ الگ کتاب اتارے باتی رہا مرزا قادیانی کا یہ قیاس کہ حفرت محمد علية رسول الله بدنسبت بشر اور رسول مون ك آسان برنبين جا عكت تصد اس کا جواب یہ ہے جب قرآن مجید سے ٹابت ہے آسان اور زمین پر بادشاہت و حکومت خدا کی ہے اور وہ علی کل شی محیط ہے اور علی کل شی قدیر ہے تو پھر رسول اللہ ﷺ کا آسان پر نہ جا سکنا دو حالت سے خال نہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ وہ بشر رسول میں ان کا آسان پر جانا نامکن الوجود ہے۔ گر جب نظیر آرم وحواک موجود ہے کہ بشر ہوکر آسان پر رہے اور بعد میں ان کا بوط ہوا پھر ایلیاہ کا آسان پر جانا تورات ت ابت ے۔ ہم ناظرین کی تعلی کے واسطے تورات سے حضرت ایلیاہ کا آسان پر جانا فق کرتے بین تاکہ عابت ہو کہ مرزا قادیاتی نے خت فلطی کھائی ہے جد کھھا ہے کہ بشر رسول آسان رِنہیں جا سکتا کیونکہ آسانی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ جاہے تو نبی و رسول کو آسان

اس طرح تو رسولوں اور نبیون کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ جب ہر ایک پر کتاب اترے تو

( دیکھوتوریت سلاطین )

"اور کول ہوا کہ جب خداوند نے جاہا کہ ایلیاہ کو ایک بگولے میں اڑا کے

ب كه خدادند آج تير يرس تيرك آقاكوا فعا ك جائے گا۔ وه بولا بال ميل جانتا ہوں تم چپ رہوتب ایلیاہ نے اس کو کہا کہ اے السع تو یہال تھم کہ خداوند نے مجھ کو پر بچو کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ خداوند کی حیات اور تیری جان کی قتم میں تجھ سے جدا ند . ہوں گا۔ چنانچہ وہ پر یحو میں آئے اور انبیاء زادے تو پر یحو میں تھے۔الیتع پاس آئے اور اس سے کہا کہ تو اس سے آگاہ ہے کہ خدادند آج تیرے آ قا کو تیسرے سریر سے اٹھا لے جائے گا۔ وہ بولا میں تو جانا ہوں تم حیب رہو اور پھر ایلیاہ نے اس کو کہا تو یہاں وانگ كركه خداوند في مجه كويرون بهيجا بيد وه بولا خداوندكي حيات اور تيري جان كي فتم میں تھے کو نہ چھوڑوں گا۔ چنانچہ یہ دونوں آگے چلے اور ان کے چیچے چیکے بیاس آدی انبیاء زادوں میں سے روانہ ہوئے اور سامنے کی طرف دور کھڑے ہو رہے اور ید دونوں لب برون (نام دریا) کھڑے ہوئے اور ایلیاہ نے اپنی جاور کولیا اور لیبید کر یانی پر مارا کہ پاتی دو مصے ہو کے اوھر اُوھر ہوگیا اور یہ دونوں فٹک زنٹن پر ہو کے پار ہو گئے اور ایہا ہوا کہ جب پار ہوئے تب ایمایہ نے البع کو کہا کہ اس ہے آ کے میں تھے ہے جدا کیا جاؤں مانگ کہ میں تجھے کیا چھے دوں تب السع بولا مہر بانی کر کے ایبا سیجئے کہ اس روح کا جو تھھ پر ہے مجھ پر دوہرا حصہ ہوتب وہ بولا تو نے بھاری سوال کیا سواگر مجھے آ ب ے جدا ہوتے ہوئے دیکھے گا تو تیرے لیے ایا ہو گا اور اگر نبیں تو ایسا نہ ہو گا اور ایسا ہو كر جول بى بد دونول بزعت اور بائيل كرت يط جات تحت و ديكموكدايك آتى رته اور آتى گھوڑوں نے درمیان آ کے ان دونوں کو جدا کر دیا ادر ایلیاہ بگولے میں سوار ہوکر آسان ير جلا كيا۔ اور السع نے بيدو يكھا اور جلايا اے ميرے باب اے ميرے باپ الخ (ساجن) تورات خدا کی آسانی کتاب ہے اور قرآن شریف کا دعوی ہے کہ وہ دوسری إ ساني كتابون كا مصدق ب" اور بل دفعه الله اليه ب انجيل كي سي نصديق كر دى ر کھو انجیل اعمال باب ا آیت اا دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس کھڑ ۔ تھے

آ سان پر لے جائے تب ایلیاہ السع کے ساتھ جلجال سے چلا اور ایلیاہ نے السع کو کہا ك تو يهان علم اس لي كه خداوند نے مجھے بيت ايل كو بھيجا ہے۔ سوالسع بولا خداوند كى

حیات کی قتم اور تیریجان کی سوگند میں تحقیم نہ چھوڑوں گا۔سودے بیت اہل کو اتر گئے اور المیاء زادے جو بیت الل میں تھے۔ فکل کر السع کے پاس آئے اور اس کو کہا تھے آگائ

یر لے جاسکتا ہے۔

اور کہنے گئے اے گلیلی مردوتم کیول کر آسان کی طرف دیکھتے ہو یہی یبوع جو تمھارے یاں سے آسان پر اٹھایا گیا ہے۔ ای طرح جس طرح تم نے اسے آسان کو جاتے و یکھا

چرآ ئے گا۔'' جب قرآن مصدق ہے تو پھر رسول اللہ علی کے آسان یر چڑھ جانے ک تر دید ہرگز نہیں ہوسکتی کیونکہ پھر تو قرآن شریف کذب ہو گا کیونکہ ایلیاہ ادرعیسی کا قصہ

جو او پر لکھا ہے۔ انسان کا آسان پر جانا ثابت کر رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مرزا

قادیانی کا قیاس غلط ہے کہ وہ بشر رسول کے آسان پرجانے کے لیے ناممکن کہتے ہیں بلکہ

744

اس آیت سے تو قیاس ہوسکتا ہے کہ محمد ﷺ بھی دوسرے انبیاء کی طرح آسان پر گئے۔ ميا كممراج والى حديثول بي ابت بيد ورند مرزا قادياني كي اين منطق ي تو رسول الله ﷺ کی سخت ہنگ ہو گی کہ ایلیاہ اور عیسیٰ کو تو خدا تعالیٰ آسان پر لے جائے اور محمد ﷺ کو فرمائے کہ تو کہہ دے کہ بشر رسول بھی آسان پرنہیں جا سکتا۔ جب نظیریں

موجود ہیں کہ بشر رسول آسان پر خدا تعالیٰ کی خاص قدرت نما کی ہے چڑھ گئے تو ٹابت

آسان كو كلو ح كلو ح كران كانبت بدبس كانظيرة سانى كابول مينس اور نہ کسی رسول کے وقت ہوا۔ ہر زمانہ میں ہر ایک رسول کے وقت یہی مطالبہ رہا کہ اگر قیامت اور عذاب حق ب تو ہم پر لے آؤ اور ہر ایک ہی کے وقت میں یہی جواب ملکا رہا جو تھر رسول اللہ عظیفات کو بتایا گیا کہ ہم صرف بشر و رسول میں خدائے قادر مطلق نہیں یں۔ جس وقت جو کا فرمطالبہ کرے ہم پورا کر دیں نشانوں کا دکھانا ضدا کی مرضی ہے۔ مصابحہ

آخير مين مرزا قادياني كے مالات عقلي اورفلفي دِلاك كا جواب ديا جاتا ہے۔

دوسری حالت میہ ہے کہ خدا تعالی میں ہی بشر رسول کو آسان پر لے جانے کی . طاقت نه ہو۔ مگر یہ حالت قابل شلیم نہیں جھنی قویمی دنیا میں خدا پرست ہیں۔ ید سمی کا اعتقاد نہیں ہوسکتا کہ خدا تعالی انسان کی طرح اسباب کامتاج ہے اور بشر رسول و آسان پر لے جانے کے واسطے عاجز ہے کیونکہ اگر خدا عاجز ہے تو وہ خدائی کے لائق نہیں۔ پس یا تو خدا کو عاجز ماننا پڑے گا یا جیسا کہ آسانی کتابوں میں لکھا ہے اور قر آن شریف اس کا مصدق ہے کہ حفرت اور لیل آ سان پر گئے حضرت عیسیٰ آ سان پر گئے مضرت مجمہ ﷺ رسول الله علي آسان پر سطئے تو بھر ضرور تعلیم اور نیٹین کرنا پڑے گا۔ خدا تعالیٰ کا جواب آسان پر چڑھنے کی نسبت ہرگز نہیں بلکہ بشر رسول مرف مکھی ہوئی کماب لانے اور

ہوا کہ خدا تعالی میں طاقت ہے کہ بشر کو آسان پر لے جائے۔

آ مان پر چڑھنے کی نبت ہرگز نہیں ملکہ بشر رسول صرف کَّ

تقلی وفلتفی دلائل کا جواب

مرزا قادیانی خود لکھ بچے ہیں۔ اصل عبارت مرزا قادیانی کی کسی جاتی ہے تا کہ کسی مرزائی کوعذر بدرے 'اوران سے مین انبیاء سے خدا تعالی کے معاملات ہوتے ہیں جو دوسروں

ے وہ برگز مہیں کرتا۔ جیسا کہ اہراہیم چونکہ وہ صادق اور خدا تعالی کا وفادار بندہ تھا۔ اس لیے ہرایک ابتلاء کے وقت خدا نے اس کی مدد کی جبکہ وہ ظالم سے آ گ میں ڈالا گیا۔ خدا

نے آ گ کواس کے لیے سرد کر دیا۔' (الح دیکمو هینة الوی صفحه ۵۰ ترائن ج ۲۲ ص ۵۲)

مرزا قادیانی کی اس عبارت سے ثابت ہے کہ انبیاء کے ساتھ خدا تعالی کی خاص عادت ہے اور خاص مسلمات ہیں لیتن خدا تعالی اپنے تینیم روں اور رمولوں کی خاطر

واسطے وہ وہ مجوبہ نمایاں کرتا ہے جو دوسرول کے واسطے نہیں کرتا جب یہ بات حق ہے اور مرزا قادیانی کا ایمان ہے کہ خدا تعالی نے حصرت ابراہیم پر آگ سرد کر دی تو پھر محمر ﷺ رسول الله ﷺ کے سیر آسانی سے جو قرآن میں ہے۔ ان کو کیونکر انکار ہوسکتا

ے؟ جب خدا ہر ایک امر پر قادر ب اور دومری طرف انبیاء کی خاطر خلاف قانون قدرت می کرتا رہتا ہے تو مجرمحد رمول الشفظی کو آسان پر کیوں نہیں چ حاسکا ہے؟ جبد ابراہیم پر آگ سروکر دی تو محمد ملکا کے واسط اگر محالات علی مدکرے تو محمد ملکا کا مرتبہ کم ہوتا ہے اور یہ فاسد عقیدہ ہے کہ دوسرے انبیاء کے واسطے تو خدا تعالیٰ قانون ک یا بندی توڑ وے۔ حضرت عیسی کو خلاف قانون قدرت کنواری کے پید سے بغیر نطفہ بآپ کے پیدا کرنے اور پھر آسان پر اٹھائے حضرت ابراہیم پر تہ گ سرد کرنے حضرت وی " کے واسطے کلوی کا اور ما بنا دے گر محد رسول الله تعظیم خلاصه موجودات اور خاتم النہین کو آسان پر لے جانے کے واسطے قانون قدرت کھول بیٹھے بیرمجر تھانے کی تحت ہتک ب كدايلياه كوتو آسان ير بكول ير بنها كرل جائه حضرت ادريس كوآسان يرل

جائے۔ مطرت عین کو آبان پر لے جائے کر جب محد ملک ہے کفار مطالبہ کریں تو فرمائے کہ فل سبحان رہی ھل کست بشواً وسولاً بیک تقر بنک حضور ملک کی ہے۔ گریے تاثر جاتے ہیں تاثر نے والے۔ بھرفِ خود خوض ہے کہ مردا قاد یائی کے دوئ

سيحيت كي ليے روك ہاس كي مرزا قاديانى في ايا لكھا ورندمرزا قاديانى تو وہ يس جنموں نے سرمہ چیم آرمیہ میں ای قانون قدرت کی بدیں الفاظ مٹی پلید کی ہے۔

جبيها أيك ضعيف اور كمز وراور محدود الطاقت خيال كريليت بين<sub>-</sub>"

أيا طحدانه شكوك أخمين لوكول ك دلول من اشت بين كه جو خدا تعالى كو اين

(سرمه چشم آ رييس ۷۲ ۳۷ نزائن ي ۴ س ۱۲۰)

**۲4**∠

اب مرزال بتائيں كه خدا ميں طافت بي انہيں كه بشركوآ سان ير لے جائے؟ ''جس حالت میں الی قدرتوں کو غیر محدود ماننا ایک ایبا ضروری مسلہ ہے۔ جو ای سے کارخانہ الوہیت وابستہ اور ای سے ترقیات علمیہ کا ہمیشہ کے واسطے دروازہ کھلا ہوا

ب تو چرس قدر غلطی ہے کہ یہ ناکارہ جبت پیش کریں کہ جو امر ہاری سجھ اور مشاہرہ ت باہر ہے۔ وہ قانون قدرت سے بھی باہر ہے۔ " (سرمدچش آریس ۱۳ خزائن ج ۲ ص ۱۲)

اب ذیل میں مرزا قادیانی کی فلسفی وعقلی تختین ملاحظہ ہو۔ "مظفر کڑھ جہاں سے مکالف صاحب عالى۔ يہاں تك فضل بارى ب كد برا

دودھ دیتا ہے'' مرزا قادیانی اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک بکرا دودھ دیتا تھا۔

(سرمه چيم آريه ص ۵۱ خزائن ج ۲ص ۹۹)

آ دی نے میرے پاس بیان کیا کہ ہم نے بچٹم خود مردوں کو موروں کی طرح وودھ دیتے

و يكما ب بلك ايك في ان من س كها كدائير على نام ايك سيد كالركا مارك كاوَل من

اب باب ك دوده س بى برورش باتا تھا كونكداس كى مال مركى تمى ." (سرمه چشم آربیص ۵۱ خزائن ج ۲ ص) الله اكبرا ناظرين غور فرماكيل ميدمرزا قادياني كا ايمان آساني كتابول پر ہے۔ كه ان مين جولكها بـــ اس برتو بزار و اعتراض محالات عقلي اور خلاف قانون فدرت

ك كرك خداكو عاجز انسان كى طرح يابند اسباب مجهة بين اور انبيام كم مجزات س عقل كهدكر الكاركرتي بين كد بشركو خدا تعالى باوجود قادر مطلق اور خالق و مالك ہونے کے آسان پرنہیں لے جاسکا۔ آسان پر بشر کا اگر جانا آنا مانیں تو اپنا مسج موفود ہونا چونکہ باطل ہونا ہے اس لیے سب رسولوں کے آسان پر جانے سے انکار کیا حتی کہ مجم رسول الله على ك فرمان سے بھى الكاركيا كونكد حضور على في اصاراً عازل مونا حفرت عیسی این مریم کا فرمایا۔ اس لیے آپ نے ایمان اور کتب آسانی کو بالائے طاق رکھ کر وہ وہ اعتراض کیے کہ غیر ندہب والوں عیسائیوں اور آ ریوں کو بھی نہیں سوجھے گر رسول الله ﷺ كے فرمان كى كھ قدر ندكى كركا دودھ دينا مان ليا جوكى اخبار ميں ديكھا اور مرد کا دودھ دینا اور امیر علی کو دودھ ملانا حق سمجھ کر ایمان لائے۔ ندصرف ایمان لائے بكدائي ايك آريكو بتات بيل كه خدا تعالى اليا قادر مطلق ب جومردول ع عورول كا کام لیتا ہے۔مسلمانوں بیرقادیانی فلیفہ ہے اور ای فلیفہ کے زور سے مرزا قادیانی نے مکھا

مرزا قادیانی مزید برآل لکھتے ہیں کہ"اس کے بعد تین معتبر اور قفہ اور معزز

۲۷. پرورش پائ تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ امیر علی کے باپ کے بیتانوں سے جو دودھ پیناں جاری ہوائس طرح ہوا؟ کیا لڑکا اس کے شکم سے لگا تھا؟ اور لڑکا کس راہ سے لگا؟ اور لڑکا کس کا تخم تھا۔ یہ ہے تادیانی فلسفہ ای مقتل پر رسول الشبیکاٹے کے آسان پر جانے ہے انکار ہے اور ایسے عقل کے اجتہاد ہے اس آیت ہے وفات مسح کی ولیل پیش کرتے میں؟ جو کہ غلط ہے پس تمیں آ بنول کا جواب ہو چکا اب آ خیر میں خلاصہ کے طور پر لکھا جاتا ہے کہ آیات نمبر ۸۔۱۲۔۱۵۔ ۱۵۔ ۱۱۔ ۱۸۔۲۳۔ ۲۵۔ ۲۸ ایس عام بین کہ . جس سے سمی مخض کی بھی وفات بالفعل ثابت نہیں ایسی ہی مثال ہے کہ کوئی مخض مرزا قادیانی کو ان کی زندگی میں کہتا کہ آپ وفات شدہ میں اور یکی آیات پیش کرتا جن ہے

موت لازم ہے۔ ایک امر کا لازم ہونا اور ہے اور واقع ہونا اور ہے۔ کوئی آ دمی عربی

النحلق ومن كم من يتوفى ما جعلنا لبشور ان آيات سے أكر وفات مح ثابت بتو دوسرے انسان بم تم كيول محصورتين اور اگر عيلي فوت ہو گئے ہيں تو بم تم كيول زعدہ

ہیں کیونکہ ہم بھی ایسے ہی انسان ہیں ہم کیوں نہ سیج کی طرح فوت شدہ منجھے جا میں مگر چونکه مشامدہ ہے کہ ہم زندہ ہیں اور یہ آیات ہم کوفوت شدہ انسانوں کی فہرست میں نہیں لا شکتین تو مسیح نمس طرح فوت شده کی صف میں آ جائے؟ علی مذا القیاس! آیات ۱۲۔ 10-14 کا ایک ہی مضمون ہے۔ ایہا ہی آیات ۱۶ و ۱۸ کا ایک ہی مضمون ہے اور اس طرح آیات ۲۶ و ۲۷ وونول کا مضمون واحد ہے۔ بیصرف مرزا قادیانی کی طول بیانی ہے اور کھ میں۔ آیات مبر ۲۲ و ۲۹ عام میں ان کا حیات ممات سے کچھ تعلق نہیں باقی رہیں

بہل آ یت میں وعدہ بے دوسری آ یت میں ایفائے وعدہ کا اظہار تیسری میں قیامت کا بیان اور مصرت عیلی کے ساتھ سوال و جواب چوتھی میں مصرت عیلی کے نزول کا ذکر وسویں میں سیحی دین کے ارکان کا بیان گیارہویں میں ان کی بریت ان تہتوں ے جو يبود نے حصرت عيلى اور ان كى والدہ ير لكائيں اور ان كے قتل وصليب كى نفى، غرض كدائك آيت بھى ان تميں آيات ميں نہيں ہے۔ جس ميں لکھا ہو كہ حضرت عيليٰ فوت ہو گئے یا خدا تعالی نے حفرت عیلیٰ کوموت دے دی۔ سب آ پتول میں موت کا

آیات نمبرا و۴ و۳ و۴ و ۱۰ و ۱۱ ان میں کچھ ذکر میج کا ہے۔

خوال تو بينْبيل كهـ مكنّاكم اين ماتكونو يلىوكم المموت. كل من عليها فان اللّه الذي خلقكم ثم يحييكم ثم يميتكم٬ الم تران الله انزل من السماء ثم انكم بعد ذالك لميتون، انما مثل حيات الدنيا الذي خلقكم، ومن نعمره ننكه في

741 لازم ہونا اور خروری مرنا ہر ایک کے داسطے فذکور ہے۔جس سے کی مسلمان کو انکار نہیں۔ ہرایک مسلمان کا اعتقاد ہے کہ سے بعد مزول فوت ہول کے اور مدینه منورہ میں دن کے جائیں گے۔ مرزا قادیانی اور مرزائی جو تونی کے لفظ پر بحث کرتے ہیں۔ بالکل غلط ب ہم پہلے ای اجمن تائید الاسلام کے رسالوں میں قرآن شریف کی کا کی آیات میں ابت كرآ ع بي كرتوفى كمعنى بورا بورا لين اوراي قضد من كرن ك ي بي اوري حقیقی معنی ہیں مجازی معنی موت کے اس وجہ سے ہیں کدموت کے وقت بھی خدا تعالی روح کوایے قبضہ میں کر لیتا ہے جیسا کہ نیند کے وقت اپ قبضہ میں کر لیتا ہے جو کہ نص قرآنی سے تابت ہے۔ یعن الله بتو فکم فی الليل يعنى وہ اللہ جوتم كورات ك وقت مِلا ويتا ب مر چونکہ جب روح پورا پورا ليا جائے اور واپس ند كيا جائے تو اس كو موت کہتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ تونی کے معنی حقیقی موت نہیں صرف لیا ہے اور موت کے

وقت جبکه روح کے لیا جاتا ہے۔ اس داسطے مجازی معنی موت کے بیں ای واسطے نقاسروں میںکلمفسروں نے اتفاقِ سے تونی کے معنی اخذ شہ، وافیا والمعوث نوع منه کے کیے ہیں یعنی توفی کے معنی کی چیز کا پورا پورا لے لینا ہے اور موت ایک دوسری

متم سے ہے۔ قاضی محم سلیمان صاحب نج ریاست بٹیالد نے اپنی کتاب تائید الاسلام میں مرزا قادیانی کو ان کی زعد کی میں جنتی دیا تھا کہ "اگر مرزا قادیانی براہ عنایت کی ستند کتاب گفت میں یہ الفاظ لکھے دکھا ئیں کہ تونی کے معنی صرف قبض روح اور جم کو بیکار میں میں میں الفاظ سکھے دکھا نمیں کہ تونی کے معنی صرف قبض روح اور جم کو بیکار چھوڑ دینے کے ہیں تو وہ ایک ہزار روپیے کے انعام پانے کے مستحق ہول گے۔''

مرزا قادیانی نے کوئی جواب نددیا جس سے روز روشن کی طرح ابت موا کدمرزا قادیانی کے باس کوئی جواب نہ تھا درنہ ایک ہزار ردیدیکا انعام مرزا قادیانی کھی نہ چھوڑت۔ رفع کے معنی صرف رفع روح کے بتاتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہیں۔ رفع کی بحث گزر چی ہے۔ یہاں صرف اس قدر لکھ دینا کانی ہے کہ مرزا قادیانی جب روح کو بھی استزاج عناصر سے پیدا شدہ مائے ہیں تو پھر جس طرح خاک وجود آسان برنبیں جا سکتا ہوائی وجود بھی آسان برنبیں جا سکتا کیونکہ مادی ہونے کے باعث اس کا صعود محال ہے اور جسم چونکہ مادی ہے اور مادی چیز سے جو چیز پیدا ہوگی وہ ضرور مادی موکی اس لیے ردج کا آسان پر جانا مرزا قادیانی کے این ندجب اور اعتقاد کے برخلاف ہے اس بات کے ثبوت میں کہ مرزا قادیانی کے ندہب میں روح مادی

( تائيدالاسلام ص 24، احتساب قاديانيت ج ٢ ص ٢٣٥)

ہے۔ ہم ان کی اصل عبارت ذیل میں لکھتے ہیں۔ "غورے معلوم ہوتا ہے کہ روح کی مال جمم بی ہے۔ حاملہ عورتو ل کے پیٹ میں روح مجھی اوپر سے نہیں گرتی بلکہ وہ ایک نور ہے جو نطفہ میں ہی پوشیدہ طور برمخفی ہوتا ب اورجسم کی نشوونما سے چمکتا جاتا ہے۔' (اسلامی اصول کی فلاسفیص عزائن ج ١٠ص ٣١١) ناظرین! پہتقریر مرزا قادیانی کے رفع روحانی کی تردید کرتی ہے کیونکہ جب روح ایک مستقل ہتی نہیں اور نہ اوپر سے آئی ہے تو پھر بعد موت اس کا اوپر جانا ایسا ہی کال ہے جیبا کہ جسم کا اوپر جانا ہم اس وقت اس پر بحث نہیں کرتے کہ مرزا قادیائی کا اعتقاد قرآن مجيد ك برظاف ب كوكد قرآن مجيد سے صاف بعبارت النص ابت ب كد حفرت عيلي كى روح بغير نطفه باب كے خدا تعالى كى طرف سے بيجى كى بم ال وقت مرزا قادیانی کے رفع روحانی کی تروید ان کی بی تحریر سے کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ جب بقول مرزا قادیانی کے روح کی مال جم ہے اور طوروں کے پیٹ میں اوپر سے میں آئی تو جم کی ج: ہوکر جم ہوئی کونکہ مال کے پیٹ سے جو چے پیدا ہوتی ہے۔ وہ مال ک جز ہوتی ہے۔ بدروزمرہ کا مشاہرہ ہے کہ زید جب ہندہ کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو زید ہندہ اپنی مال کی جز ہوتا ہے۔ یعنی اس کے خون حیض کا حصہ ایہا ہی اگر روح کی مال جم ہے۔ جیما کدمرزا قادیانی کا اعتقاد ہے تو ثابت ہوا کدروح بھی جم کی ایک جز ہے۔ ودم! مرزا قادیانی فرماتے ہیں که روح ایک نور ہے جو نطفه میں ہی پوشیدہ طور بر مخفی ہوتا ہے۔ اس ہے بھی روح کا جسم کی جز ہونا ٹابت ہوا کیونکہ نطفہ مرد کی منی ہوتی ب جو كه خلاصه يا نجور ياست خون كا موتاب اورخون غذاس بنآب اورغذا مادى اشياء ے بنتی ہے۔ یعنی اناج ومیوہ جات ہے۔ تو ثابت ہوا کہ روح کا اصل نباتات و غذا ے بنما ہے۔ جب غذا سے نطفہ بنا اور نطفہ کے اندر پوشیدہ طور پر روح مخفی ہے تو اظہر من الفتس روح كا مادى مونا ثابت موا\_ جب مادى مونا ثابت موا تو جم عضرى موا تو مرزا قادیانی کے اپنے اعتقاد اور تول سےجم عضری کا رفع ہونا ثابت ہوا یا جم اور روح

دونوں کے رفع سے انکار ہوگا۔ اگر جم و روح دونوں کے رفع سے انکار ہو تو یہ صریح نُس قر آئی ہل دفعه الله الله کے برخلاف ہوا۔ یا ہل دفعه الله الله سے حضرت میسیق کا رفع جمعہ عضری تابت ہوا جس سے پایہ شوت کو پینچہ گیا کہ جم و روح دونوں کا رفع ہوا کیونکہ کِل وصلیب کا فضل جم پر ہی وارد ہو سکتا ہے۔ روح کو کوئی صلیب میس و سے سکتا اور نہ صرف روح کمل ہو سکتا ہے۔ ایس جو چیز کمل وصلیب سے بیچائی گئی ای کا رفع ہوا۔

121 اور وہ جم و روح دونوں کی مرجی حالت کا نام ہے۔جس کو عیلی کہا جاتا ہے۔ جب مرجی عالت میں رفع ہونا ثابت ہوا تو صرف روحانی رفع باطل ہوا اور اس آیت سے بھی استدلال وفات مسج غلط موارغرض ميه بالكل دعوي غلط ب كدقر آن شريف سے وفات مسج البت بـ كونكه تمام قرآن مي الحمد ي والناس تك ايك آيت بحى نبيل جم میں لکھا ہو کہ حضرت عیلی فوت ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی آیت ہے تو کوئی مرزائی بتائے بلادلیل ہائے جانا کہ قرآن سے وفات می تابت ہے یہ غلط ہے اور مرزا قادیانی کی اپنی تحریری ٹابت کر رہی ہیں کہ ان کوخود یقین نہیں تھا کہ قرآن سے وفات میے ٹابت ہے

كرشور مجايا كداس سے وفات ميح ثابت ہے كوئى بتا سكتا ہے كد جب مرزا قادياني ان تميں آیات سے وفات مسے ابت کر چکے اور ان کا ول مطمئن ہو گیا تھا۔ تو الی ولائل مرہم عیلیٰ

اور قبر تحیری کیا شرورت تی ؟ اب ہم ذیل میں بہلے مرام مینی کی تردید کرتے ہیں۔ مرام مینی : برایک مخص جس کے سریمی دباغ ہے اور دباغ کی تمام تو تمی ورست میں وہ جانتا ہے کہ نام رکھنے کے وقت بطور تفاؤل بعنی فٹکون وفال کے طور پر نام الیا رکھتے ہیں جو کی متبرک اور فن کے ماہر کی طرف منسوب ہو اور پیطریقہ ہر ایک زمانہ میں چلا آیا ہے۔ جیبا کہ جوارش جالیون یا سرمدسلیمان یا معجون فلاسف یا نمک سلیمانی وغیرہ وغیرہ کیا کوئی باجواس انسان کہسکتا ہے کدان ادویہ کو ان کی باریوں کے واسطے جن کے نام

ر یہ نام رکھے ہیں حقیقا ان کو یہ بیاریاں تغین؟ اور ان کے داسطے یہ اودیات ایجاد ک مسکنی برگر کوئی تحکمہ نبین کہ سکنا ہے کہ''رود موک'' جو جیدر آباد دکن میں ہے معرت موک نے اپنے پانی پینے کے واسطے بنائی تھی۔ حالانکہ قرآن میں آوتنی موٹی تھی موجود

ہے۔ ہر کر نبیں تو مجر مرہم عیلی کو کیول یہ خصوصیت ہو کہ حفرت عیلی کے صلیبی زخمول ك واسط ابجاد مولى تحى؟ چونكه دهرت عيلى كوشفا امراض ك ساته نسبت لمتى تحى - ال واسطے موجد مرہم عیسیٰ نے تبرکا اس مرہم کا نام مرہم عیسیٰ رکھ دیا جیسا کہ ہزاروں شعرای معمون پر ہیں کہ''خبر لے اوسیا تو کہاں ہے۔ تیرا بیار کبل نیم جاں ہے۔'' عینی مرتج گر مقطعہ یم نازقو۔ دردے مربر بعد مداوا گذاشم۔ عینی بہ طابت بنشانیوستم را۔'' خرش کہ مرہم عیسیٰ کا نام تمرکا رکھا تھا۔ دور نہ جاؤ مرزا قادیانی نے خود اپنی الہای کتاب کا نام برامین احمدیدر کھا ہے۔ کیا اس کے بیمعن میں کد نعوذ باللہ حضرت احمد عظا کو اسلام کے

کیونکہ انھوں نے قرآن شریف کے علاوہ ولائل اور ثبوت تلاش کیے۔مثلاً مرہم عیسیٰ سے وفات میج کا استدلال کیا اور بوز آسف کی قبر جو کشیر میں ہے۔ اس کو میج کی قبر قرار دے

حق مون مي شك تعااس واسط يه كتاب تصنيف مولى؟ يا اعجاز احمى مرزا قادياني ك كتاب كى يدمعنى بين حفرت المحتلظة ني الين اعجاز وكهاني كى واسطى يدكتاب تصنیف ک؟ برگز نبین تو پھر مرہم عیلی کو کیوں عیلیٰ کی بیاری کی خاطر بنائی گئی کہا جاتا ہے؟ اور یہ بالکُل غلط ہے اور وحوکہ دی ہے جو مرزا قادیان نے تکھا کے۔ طب کی بزار کمایوں میں تکھا ہے کہ یہ مرتم حضرت میسی کے صلیبی زخوں کے واسطے طیار ہوئی تھی کی ایک طب کی کماب عمل اگر کوئی مرزائی دکھائے کیفیسی کی صلیبی زخوں کے واسطے یہ مرتم

حفرت میٹی نے ایجاد کی تھی تو ہم تسلیم کریں کے منصرف تسلیم کریں گے بلکہ میں خود

وفات سی کا قائل جوگر رسالہ میں مرزا قادیائی کی تائید گردل گا اور اس مرزائی کو ایک سو روپیہ انعام بھی دول کا کوئی مرزائی مرد میدان ہے اور کی طب کی کتاب سے بنائے کہ صیبی رخوں کے واسط میر مرتم تیار ہوئی دوم ترکیب لفظی بنا رہی ہے کہ مرتم میسٹی کا

موجد اور نام رکھنے والا حضرت على كى يغير كوئى دومرافض بے كوئد مرتم مضاف ب اور على مضاف اليہ ب - جب على مضاف اليہ ب تو اظهر من أنفس عابت ب كه مام ر کھنے والے نے تیرکا نام مرہم میسیٰ رکھا۔ جس طرح کسی نے سرمہ سلیمانی نام اینے سرمہ کا رکھا۔ ہم قرابا دین قادی سے مرہم علینی کی اجزا۔ اور جن جن بیار یول کے واسطے مدمفید ب- ذيل من لكحة بي تاكه ثابت موكه بيمرزا قادياني كاكبنا بالكل غلط ب كه بيم مم صلیب کے زخموں کے واسطے حفرت عیلی کے حوار یول نے بنائی تھی اور ہر ایک حواری نے ایک ایک دوائی تجویز کی تھی۔ گر خدا کی شان مرزا قادیانی نے یہ نہ سوچا کہ مرہم عیلی کے اجزاء تو بارہ بین اگر یہ مرہم واقعی صلیب کے بعد ابجاد ہوئی تھی تو اس کی اجزا گیارہ ہونے جانے تھے کوئلہ ایک حواری نے تو خود کئی کر لی تھی تو بجر بارہ اجرا کس طرح ہوے؟ یا بدغلط ہوا کہ ہرایک حواری نے ایک ایک دوا تجویز کی خیر کچھ می ہوم ہم عیلی و مفصلہ ذیل امراض کے واسطے ایجاد ہوئی تھی نہ کہ صلیب کے زخموں کے واسطے کوئکہ قرآن مجد صلیب کی تر دید فرماتا ہے و ما قبلوہ و ما صلبوہ یعنی عیلی ندقل ہوا نہ صلیب ير چر هايا گيا جب صليب بي نبين ويا گيا تو پھر زخم كيے اور مرہم كيسي اور ام حاسبه يعني جمع ورم كرم يا تخت خنازي طواعين يعنى سباتتم كى طاعون مرطانات يعنى ورم سوداوى معقيه جراحات لعنی زخمول کا تنقهٔ اوساح لعنی جرک جبت رویانیدل گوشت تازه رفع شقاق و آ ثارِ بعنی شکاف پار' کر خارش جدید' جرب خارش کهنهٔ سعفه سر سخنج' بواسیر صلیبی زخمول پر مفید ہونا کہیں نہیں لکھا اس مرہم کا نام صرف مرہم عیلی ہی نہیں شروع میں یہ عبارت ہے۔

"مرجم حواريان كدمسى است بمرجم سليخا و مرجم رسل و نيز و آنرا مرجم عيلى نامند'' اس عبارت سے طاہر ہے کہ اس مرہم کی خصوصیت حضرت عیسیٰ عی سے نہیں بلکہ اس کی نبعت تمام رسولوں سے ہے کونکدرسل جمع رسول کی ہے۔ اگر صرف حفزت عیلی ا کے واسطے ہوتی تو مرجم رسل ند کہا جاتا بلکد صرف رسول رسول کہا جاتا۔ اب ثابت ہوا کہ اس مرجم كے جار نام بي لين حواريين سليخا وسل عيلى عليه السلام مرتعب ب كدمرزا قادیانی نے اس عبارت سے مد کہاں سے اور کن الفاظ سے اس قدر عبارت اپنے پاس سے بنا کی کد حضرت سی سے کو بدور نے صلیب پر چرحا دیا تھا اور مجر جلدی سے اتار لیا تھا۔ اس وقت ان کو زخم ہو گئے تھے۔ ان زخموں کے واسطے یہ مرہم تیار کی گئی تھی۔ جلو ای بر مرزا قادیانی کی رائی کا اعتمان کرلو اگر یہ الفاظ کی طب کی کتاب سے نکل آئیں تو مرزا قادیانی سیے۔ ورنہ عاقلان کو مرزا کے 'جھوٹے ہونے میں کیا شک ہے؟ مگر طب ک کی کتاب میں نہیں اور نہ انجیل میں عی کہیں اُنھا ہے کہ حضرت میے صلیب سے جادی ا تاریلے گئے۔ وہاں تو میاف لکھا ہے کہ میج تھر محفظ صلیب کر رہا اور مروہ پا کر بعد استخاص کیا ہے۔ استخاص کی ایک استخاص کی ایک استخاص کی ایک کا بعد استخاص کی باب ۱۲ آیات ۲۵ سے ۵۰ سک دو پیرے لے کر تیسرے پہرتک ساری زمین پر اندھرا چھا گیا۔ تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑے شورے چلا کر کہا المی المی المنتبطنی لیعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو کیوں کھے اكيلا چينورا ان من سے ايك في دوڑ كر بادل ليا اور سركه من بعكويا اور فركت ير راء كر اے چوسا یا اوروں نے کہا رہ جا ہم دیکھیں الیاس اے جھوڑانے آتا ہے کہ نہیں اور يوع نے مجر بوے شور سے چلا كر جان دى الح آگے آيات ٥٤ سے جب شام موكى ایسف نامی آرمید کا ایک دولتمند جو لیوع کا شاگرو بھی تھا آیا اس نے پاطوں کے یاس جا کے بیوع کی اللہ ما گی تب پاطوس نے عم دیا کہ لاٹ اے دیں ہیسے نے لاش لے كرسوتى صاف جاور من ليسى اور ائى قبرستان ميں چنان كھودى اور ااش ركھى اور ايك بڑا بھاری پھر قبر کے منہ پر دھکا کر چلا گیا۔'

تمت

لتجوسا كوتي بسنعلق فخالقتي ڪلا*م* شاه نفيسر<del>ال</del>ت ك رسُولِ آيس، فَأَثَمُ الْمُسِكِينِ إنْجَدُسا كُونُي نبين بْجُمُسا كُونُي نبين ئىرىتىدە يەلپا بىيىدق ويقىس ، ئىجىراكونىنىن. ئېرساكونىنىن ، ، ىلەتۇمانى تىسب، ئەنىۋەلامۇش الع براہمی و ہانٹی ٹوش لقتہ ر دُودانِ قُرْب ں ، تجدُسا کوئی نہیں، تحدُسا کو اُہند وست قدرت ني ايانا تقي ، مجد أوصاف بي خُروسَما يا ئے۔ کے آزل کے عِیبر ں ، تمُدِسا کوئی نہیں ، تجُدُسا کوئی نہیر بزم گُونَین پہلے سَجَا ٹی گئی بھیسے تری ذات منظَ لائی -بيدُ الا تُولد ، تخدساكونُيٰهيں،تخدساكونُيٰهير تيرابكة روال كل مبال بين فهؤا وإس زمين مين فجواء آ ى ، تحدُّ ساكوني بين ، تحدُّ ساكوني نيس ليا عَرِبُ بِمَاتِمُهُ تیرے اُندازمیں وسعیں فرش کی ، تیری پروازیں رِف بْعُلىرى باسيس، تجْدِسا كونْينيس، تَخِدْساكونْيْنِين تير-ئينرةُ الْمُنِيُّ رَكِّزُرِين تِرى، قَابَ وَّكِ ''ينرةُ الْمُنِيُّ رَكِّزُرِين تِرى، قَابَ وَّكِ . وَمَنْ كَبُوْمَا كُونَى نِينِ، كَبُوْمَا كُونَى نِينِ اج کی كېڭناں خئوترىسە مىركىي تاج كى، زُلىن تابال تحريير ى ، تخديا كونُه نين ، تخدُيا كونُه نين مُصْطَعُ إصْحِبُ بتيري مَرْح وَثِنا ميرك بس مين بير ى، تجۇساكونى نىيى، تجۇساكونى نىي كونى بتلائے ، كيسے سُرا إلى كھوں ، كوئى ہے ! وہ كديش جس كو تجدُ ساكھ ، تجَدُ ساكونَى نبيں، تحجُ ساكونَی نبیں چار يارون کې شان کملي سي ميکل و کي په چندين ، د ، تجدُ ساكونيُ نيس ، تجدُ ساكوني نيس رُل ہِی یہ تریہ شابرع ك سرايانفيش اَنفَسِ ووجبر ال، مَرَوِدِ وِلْبَرَالِ، وِلبِحِاشِفَال وْمُونْدُنْ بِ تَعِيمُ مِيرِي مَالِ تَرْنِ عِيْدُساكُو نُنْ نِينَ تَعِيدُ مَا كَنْ نِينِ وصلى الله على خدير ضلقه سيّدنا وموادنا مجد وألد وصعيد وبإرك وسلّر

تردید نبوت قادیانی فی جواب "النبوة فی خیرالامت" جناب بابو پیر بخش اطلاع ضروري



-برادران اسلام! مرزا قاویانی اوران سے مرید و اراکین مرزائیت بمیشه بر ایک جلسه و مجمع میں فرما رہے ہیں که مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت د رسالت کا ہرگز نہیں اور وہ خاتم النميين عظية برايها عي احتقاد ركهت بين جيها كه اور مسلمان صرف مرزا قادياني كو بروزی وظلی و ناتص نبی مانتے ہیں بلکہ بینڈ بل نمبر ۹ میں لکھا کہ جو خاتم النبیین ﷺ کے بعد کسی جدید نبی کا آنا جائز سمجھے ہم اس کو کافر جانتے ہیں۔ عکیم نور دین ادر خواجہ کمال الدین نے کئی ایک جلسوں اور مجمعوں میں بطور لیکچر و وعظ فرمایا کہ ہم مرزا قاویانی کوخواجہ الجميريٌّ و بيران بير عبدالقاور جيلانيُّ حضرت سنّخ بخشٌ وغيره اولياء الله کي طرح مانت مين ادر ایک سلسلہ کے پیشوا جیسا کہ نقشبندی ، قادری سہروردی چشتی ہیں ایسا ہی ایک مرزا قاویانی کو جاننے ہیں گر اب میر قاسم علی مرزائی ایڈیٹر الحق دملی نے جو بیانکھا ہے کہ جو لوگ محمر رسول الله ﷺ کے بعد کی نبی کا یا رسول کا آنا جائز نہیں رکھتے وہ کفار بنی اسرائيل يهودي بي اور لن يبعث الله من بعده رسولا جس طرح يهود حفزت يوسف کے بعد کمی نبی کا آنا جائز نہ رکھتے تھے ای طرح تم کہتے ہو کہ محمد ﷺ کے بعد کوئی رسول نہ آئے گا۔ ( کتاب المعوة ص ١٠٥) اس سے بية ابت ہوا كه يا تو مرزا قادياني و حكيم نور وین و خواجه کمال الدین عوام کو مغالطه میں ڈالتے رہے ہیں یا میر قاسم علی مرزائی مصنف کتاب الدوة في خيرالامت ظلمي پر ہے۔ اس بات كا فيعله عليم صاحب و ظافت قادیانی خود کرے گی ہم صرف مسلمانوں کو اس دھوکہ سے بیجنے کے داسطے جواب لکھتے ہیں ، تا کہ ہر ایک مسلمان یاد رکھے اور بحث کے وقت اس آیت کا جواب دے کہ قر آن میں يبود كا قول نقل كيا كيا ب وه كتب بيس كم يوسف ك بعدكوكى في ندآئ كابد بات ند خدا کی ہے نہ بوسف کی۔ بیر مرف وحوکہ ہے۔ الیا تی یجود کہتے تھے لیکن وہ تو بلاسند شرعی کہتے تھے مر مسلمان نفس قرآنی ہے کہ رہے ہیں اور حدیث رسول اللہ ﷺ ہے

کتے ہیں ہے بہود کے کہنے کے مواقع ہرگز فیس کیدنکہ یہاں تو خدا تعالیٰ خاتم انجین فرماتا ہے اور محد ملک ان می بعدی فرماتا ہے۔ لیکن یہود کے پاس شہ تو خدا کی کتام ہے اور نہ حضرت ایسف کی حدیث ہے کہ بیرے بعد کوئی ٹی نہ ہوگا۔ کس اس و موکد سے مسلمانوں کو پیٹا جا ہے۔ (۲) خداے تعالیٰ فرماتا ہے اطبعو الله و اطبعو الرسول لیم. اللہ کی فرمانیرواری کرد اور اس کے رسول کی کرو۔ رسول واحد کی فرمانیرواری فرض ہے۔ مثیت ایزوی میں محمد رسول الله علیہ کے بعد کسی نبی و رسول کا آنا منظور ہوتا تو رسل جمع كا لفظ فرمانا جايے تعاد ندكه واحد كا يس ثابت مواكه چونكه ايك بى رسول واحد يعنى محد الله كل فرمانبردارى فرض فرمائى ب اور كسى رسول كى نبيس فرمائى - اس لي معيان

نبوت بعد محر ﷺ کے کاذب ہیں لہذا انھیں میں سے ایک مرزا قادیانی بھی تھے۔



مدهٔ ونصلی علی رسوله الکریم المابعد احقر العباد بير بخش بنشز بوست ماسر ومصف معيار عقائد قاديالى برادران اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اگر چہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوی نبوت تھا۔ گرچونکه ساتھ ساتھ وہ اپنی تر دید خود کر جاتا تھا کہ میں نہ رسول ہوں ادر نہ کوئی نی شريعت لايا مول اور ندكوئى كتاب لايا مول -صرف محد الله كى متابعت عظى نى مول اور خاتم النبین کے بعد مکی نبی کے آنے کا جو اعتقاد رکھے اس کو کافر جانیا ہوں۔ (تتہ هیقة الوحی ص ۲۲ خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۰) میں انھوں نے لکھا ہے کہ'' جب کوئی قوم معذب ہوتی ہے تو رسول بھی ضرور بھیجا جاتا ہے چونکہ میرے وقت طاعون بطور عذاب دنیا پر آئی ب اس لیے ضرور کوئی نمی بھی آنا جاہے۔ سو وہ میں ہوں اور مَا کُتَا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثُ دَسُوُلاً ے تمسک کر کے نبوت کا دعویٰ کیا کہ اس زمانہ میں میرے سوا کوئی مدمّی نبوت نہیں۔ اور طاعون بھی خدا نے بطور نشان جیجی ہے۔ اس کیے میں نبی ہول۔ رسول ہوں۔" مامور من اللہ ہوں۔ ( وفض ) مر جونکہ مرزا قادیانی این دعویٰ میں نہایت کرور تھے۔مسلمانوں سے ڈرتے بھی تھے کہ اگر کھلا کھلا دعویٰ رسالت و نبوت کیا تو مرید الگ ہو جائیں گے اور آ مدنی بند ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ میہ بھی کہتے جاتے تھے کہ ناوانو کہیں یہ نہ سمجھ لیما کہ ''میں رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں نبوت کا دعویٰ کرما ہوں۔ میں ایک امتی ہوں اور فنا فی الرسول ہوں۔'' غرض مرزا قاویانی کی تحریریں آ پُس میں متضاد ہونے میں اوّل! تو محمد رسول الله عَلَيْنَة كے بعد جديد نبيول اور سولول كا آنا ثابت كرنا جايا ہے۔ دوم! مرِزا قادیانی کو رسول و نبی ٹابت کرنے کی کوشش ک<sup>و ہے</sup> اور خاتم النبین کی تفییر

ا بے عقلی دلائل سے کی ہے اور طف یہ ہے کہ تمام سلف و خلف اہل اسلام کو جو تحد رسول الله ﷺ کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا جائز نہیں رکھتے۔ ان سب کو بلاتمیز مففوب مجذوم '

بَى اسرائيلُ يهودى كہتے تھے كه لَنُ يَّبَعَثُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. يوسفٌ ك بعد هر رَّز

تحریف کنندہ محافت کنندہ وغیرہ وغیرہ الفاظ سے یاد کیا ہے اور لکھا ہے کہ جس طرح کفار

الهيين وَ لا نَبِيَّ بَعُدِي خدا اور رسول فرمانا ہے نہ كه يهود-

(٢) مرزا قاديانى نے خود نون تقيله كى بحث ميس مولوى محمد بشير صاحب ت جب مباحثه وبلُّ مِن بوا تَعَاـ فرمات مِين-" كَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيُ لِيمَن خدا

نہیں آئے گا اور ان کی غرض ہے ہے کہ جو لوگ تحد رسول اللہ بیٹا تھ کو خاتم انھین (جس کی تغییر رسول اللہ بیٹ نے خود لائیٹی بغدی کر دی ہے) کہتے ہیں۔ وہ ۱۲ سو سال سے

علطی کر یے آئے ہیں۔ ان کو قرآن مجید کی سجھ میں آئی تھی۔ جب قرآن مجید میں اللہ تْعَالُّ وَعَدُهُ قُرَمَاتًا ہے۔ بینی ادَمَ اِمَّایَاتِیَنَّکُمُ رُسُلٌ مِنْکُمُ یَقُصُّونَ عَلَیْکُمُ ایٹیی فَمَن اتَّقَى وَاصْلَحَ فَلاَ خُوثَ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمْ يَخْزَنُوْنَ. جَسَ كا ترجمہ غلا کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے کہ بمیشہ نی ﷺ و رسول آتے رہیں گے۔ اس آیت سے میر قاسم مرزائی نے مرزا قادیانی کی رسالت ثابت کی ہے کہ جب وعدہ ہے اور وعدہ جمیشہ کے واسطے ہے۔ که رسول آتے رہیں گے۔ تو اس مرزا قادیانی ضرور رسول بیں اور اس کتاب میں لکھتے ہیں کدرسول اور نبی میں جو فرق کرتے ہیں کدرسول صاحب کتاب وشریعت ہوتا ب علطی پر ہیں۔ نی ورسول ایک بی ہے۔جس کے صاف معنی یہ جی کہ میر صاحب مرزا کادیائی کو رمول صاحب کتاب و شریعت یقین کرتے میں کیونکہ اس آیت سے رمول صاحب کتاب و شریعت کے آنے کا وعدہ ہے تو ضرور تھا کہ حسب وعدہ مرزا کا ویا تشریعی نبی درسول ہوئے۔ گر افسوس واقعات اس کے برخلاف میں کہ مرزا قادیانی نہ کوئی شریعت لائے اور نہ کوئی جدید کتاب جس سے صاف ثابت ہوا کہ اس آیت سے تمسک بالكُلُ غلا ہے۔ بیتو صرف حفرت آ دم کے قصہ کی آیت ہے۔ چنانچہ اس کا جواب اپنے موقع پر آئے گا اور الیا عل لُنُ يُتِعَتْ اللَّهُ مِنْ بَعُده وَسُولًا مَصْرت يوسف ك قصدكى آیت ہے۔ خدا نے یہود کی نقل کی ہے نہ کہ خاتم النبیین کی تردید کی ہے کیونکہ خاتم

کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تمام مسلمان کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی رسول

۲۸ •

مقرر کر چکا ہے کہ میں اور میرے رسول على غالب رہيں گے۔ يه آيت بھى ہر ايك زماند میں دائر اور عادت معمرہ اللہ کا بیان کر رہی ہے۔ بینبیں کہ آئندہ رسول پیدا ہول گے ور خدا انھیں غالب کرے گا۔'' (مباحثہ دلمی س سے حزائن ج م ص ۱۶۲) اب میر مرزائی

بتا کیں کہ مدعی ست و گواہ چست کا معاملہ ہے کہ مدعی تو رسالت مطلقہ کا دعویٰ نہیں کرتا

بلکہ وہ اس کے امکان سے انکاری ہے اور میر مرزائی اس آیت ہے اس کی رسالت

نابت كرتے يوں فرض جب ميں في اس كتاب كو ديك كد مرشد كچھ كبتا ہے اور بالكا

ما نند نامکن الوقوع شرائط مقرر کرتے ہیں۔ جس سے ان کا گریز خود ہی ثابت ہے۔ مگر خدا تعالی شاہد ہے کہ میں نے نہ کی انعام کی غرض کے بلکہ محض تحقیق حق اور مسلمانوں کو مغالط اور محصور سے بچانے کے لیے ہد کتاب کصح ہے۔ کیونکہ مرزائیوں کے مقلی ویحکوسلوں پر اکم مسلمان مجسل جاتے ہیں اور ان کی دروغ بیاندوں اور غلامتوں میں۔ ویحکوسلوں پر اکم مسلمان مجسل جاتے ہیں اور ان کی دروغ بیاندوں اور غلامتوں میں۔

کھے کہتا ہے۔ غرض الی الی بلادلیل باتوں کو دیکے کر اور دوسری طرف عظیم دھوکہ کہ ایک ہزار روپیا انعام جواب دینے والے کے واسطے مقر، کر دیا۔ تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ واقعی ، لا جواب ہے۔ اگر چہ میر مرزائی کی کمزوری تو اشتہار انعام سے معلوم ہو گئی تھی کہ خود تو عقلی وْصَلُوسِلِے لگاتے ہیں اور کہیں داتا عَنْج بَعْنِ کی سند ادر کہیں ﷺ اگیر این عربی '' سرور کی کتاب فتوحات کے غلط حوالے نصف عبارت نقل کر کے مغالطہ دیا ہے اور کہیں رسالہ انوار صوفیہ سے بناہ لی ہے۔ گر انصاف دیکھنے کہ جواب دینے والے کے واسطے شرط لگاتے ہیں کہ جواب دینے والا صرف قرآن سے جواب دے۔ بچ ہے آ گ کا جلا ہوا جگنول ہے بھی ڈرتا ہے۔ پہلے میر مرزائی تمین سو روپیہ ابو الوفا مولوی ثناء اللہ صاحب جو مرزائیوں کے واسطے سیف اللہ ہے ہار چکے ہیں۔ اس واسطے اب میر صاحب اپنے بیرکی

کر کے دین حق سے بھٹک جاتے ہیں جبکہ وقی رسالت بعد محمد رسول اللہ ﷺ باجماع امت بند ہے تو پھر بعد رسول اللہ ﷺ کے جدید نبی اور رسول کا بنتا بھی ناممکن ہے تو پھر کسی مدمی نبوت و رسالت کو کس طرح سچا مانا جا سکتا ہے؟ مرزا قادیاتی کا پیر فرمانا کہ میرے کشوف و الہامات وساوس شیطانی ہے یاک ہیں غلط ہے کیونکہ ان کے کشوف و الباات صاف صاف وساوس مونا بما رہے ہیں۔ مثلاً "میں نے دیکھا کہ خدا ہول۔" ( کتاب البربیص ۸۵ فزائن ج ۱۳ م ۱۰۳ فزمین و آسان بنائے اور میں ان کے خلق پر قادر تھا۔'' میڈا ( كتاب البربيص ٨٦ خزائن ج ١٣ ص ١٠٥) ( دوم ) يعني خدا تعالى كي زيارت ممتيلي صورت مين کی اور ان کے وستخط اپنی پیشگو ئیال پر کرائے۔ (حقیقت الوی م ۲۵۵ فزائن ج ۲۲ ص ۲۲۷)

۲۸۱

(سوم) قادیان کا نام قرآن مجید می و یکهار (ازاله)دبام ص ۷۷ ماشیه فزائن ج ۳ ص ۱۳۰) (چہارم) ایک لاکھ نوج مانگی اور ۵ ہزار منظور ہوئی۔ (ازالہ اوہام نس ۹۸ حاشیہ فزائن ج ۲س ۱۳۹) ( پنجم ) خدانے مجھ کو کہا کہ تو مرسلوں میں سے ہے۔ (حقیقت الدیم ص عوافزائن ج ٢٢ ص ١١٠)

( شفع ) ضدانے مجھ کو کن فیکون کے اختیارات دے دے۔ ( حقیقت الوی ص ١٠٥) ( ہفتم ) خدا نے مجھ کو اپنی اولاد کہا۔ (اربعین نمبر م ص ١٩ ماشیہ فزائن ج ٢٢ ص ٥٥٣)

( المعتم ) خدا نے مجھ کو اپنے پانی سے کہا۔ (اربعین نبر م ص ۳۲ فزائن ج ۱۵ ص ۹۲۳) ( نم ) خدا نے مجھ کو اپنے بیٹے کی ماند کہا۔ (حققت من ٨٠ فرائن ج ٢٢ ص ٨٩) (دہم) خدانے كماكديس نے تھ كو بخش ديا ہے۔ جو جاہے سوكر

(برامین احدیدم ۲۱۱ ماشیه فزائن ج اص ۲۲۸) (یازوہم) خدائے تعالی نے مجھ کو کہا کہ میں تیری حد کرتا ہوں۔

(هیقت الوی ص ۷۸ نزائن ج ۲۲ ص ۸۱)

کیونکہ ناچیز انسان نہ خدا ہوسکتا ہے اور نہ خالق زمین و آسان۔ اور نہ خدا کے

پانی (نطفه) سے ہوسکتا ہے اور یہ تمام الہامات خصوص ونصوص شرعیہ کے برخلاف ہیں۔ ، اس واسطے وساوس ہیں۔ اور ان کا ضدا کی طرف سے نہ ہونا بیٹنی ہے کیونکداس پر اجماع امت ہے کہ کشوف و البامات جمت شرعی نہیں اور جب تک شریعت کے مطابق نہ ہوں قائل اعتبار نہیں۔ پس جس مخص کے کشوف و الہامات خلاف قرآن و حدیث ہوں۔ وہ فخص دعویٰ مکالمہ و خاطبہ اللی میں ہرگز سپانہیں ہے۔ مرزا قادیانی کی بنیاد دعویٰ مسلح موعود و نبوت و رسالت انھیں کھول و الہامات پر ہے۔ جو بسبب خلاف نصوص شرعیہ ہونے کے قابل اعتبار نہیں اور مرزا قادیانی کو یہ زعم غلط ہوتا رہا کہ قرآن مجید کی اگر کوئی آیت ان کی زبان پر عالم خواب میں جاری ہوئی تو انھوں نے اس کو اسے پر دوبارہ نازل ہونا سجمه ليار جبيها كد يَعِيْسني إِنِّي مُتُوفِيْكَ وَرَافِعُكَ النح صرت تَنْيَلٌّ كَ تَصه كَل آيت جو خواب میں آپ کی زبان پر جاری ہوئی۔ توزعم کیا کہ میں مسیح موعود موں اور خدانے ميرا نام يسيل ركها ب اور اگر حضرت مريم كانام آيا توزعم كيا كه خدا في ميرانام مريم رکھا بے حالاتک بی غلط ہے کہ خدائے تعالی کی مرد کا نام مریم برکھے۔ کیا خدا عورت مرد

میں تمیز نہیں کر سکتا؟ کوئی مسلمان جس کی زبان پر عالم خواب میں کوئی آیت قرآن مجید جاری ہو۔ بینبیں کہسکتا کہ بی جھ کو وحی اللی ہونی ہے۔ میں ایک تازہ واقعہ اپنا حلفیہ بیان کرتا ہوں اور خدا تعالی کی قتم کھا کر سچ کہتا ہوں کہ ۱۳ مارچ ۱۹۱۴ء کو رات کے وقت اذا اعطینک الکونون و فصل لیزیک و انهی و ای شاینک هؤ الایکو و تمام سورت افریک و الدیکو و تمام سورت افریک و الدیک و این شاینک هؤ الایکو و تمام سورت افریک و حالت خواب می بیری زبان پر جاری شمی اور کی دف آگو کمل مجی گئی تو یکی صورت جاری شمی کی بر بیران مجول به تو درست به ای می ساز تی مرزا قادیانی کا فرانا که بخت پر تر آن کی آمیش نازل بونی می گراه و بیرا نام بیش کی مرزا قادیانی کا بیر انجم که خوا نے بیرا نام بیش کی کما به اور می نازل بونی با نام بیش کی کما به اور می نازل بونی با نام بیش کی کما به اور می نازل بونی با در این کی کما به اور می نازل بونی با درست نیس کی کما اس کا کما فیوت به کدایت اینی مفتوقی کی و زاد ان کی زبان پر با نام بیش کی با در ان کی زبان پر با در سازی با سازی با نام سلمانوں کو خواب می سائل دی بی بیرا در سازی بران پر بیران بر بیران بیران بیران بر بیران بیران بر بیران ب

چونکہ ظاف شرع تنے اس کے وہ تو کاؤب قرار دیے جائیں اور مرزا کا دیائی کے کشوف و الہام جوغیر شرع بیں۔ ان کے باعث مرزا کا دیائی کو کاؤب ند کہا جائے۔ پس جس مختل کے کشوف و الہابات ظاف نصوص شرک ہوں ہے۔ وہ ضرور کاؤب ہے۔خواہ کوئی ہو۔''



## تقدمه

ابقائے آفریش سے گروہ انسان کے دوقتم علی آت ہیں۔ ایک گروہ دیندادوں کا اور دومرا کروہ وہریوں اور فلفیوں کا۔ دیندادوں کی مجی کی حتم ہیں۔ ایک میں میں میں مال مجرب نے

س سلام ـ ودم الل شرك لعني بت پرست وغيره ـ ع

جوگرہ ابتدائے آفریش سے انجیا کو کو ان کی تعجم اور مجرات کے مانتا چلا

یہ ہے۔ وہ اہل اسلام میں ہے اور اہل اسلام ایمان بالغیب لاتے رہے ہیں۔ یعنی جو
پی انجیا ڈی نے ان کو بزرید وہی حاصل کر کے قربا دیا اس کو تھا مانتیم کر کے اس پ

ایمان انکے اور محل شروع کر دیا۔ بخلاف اس کے ختک عقل کے بندوں نے جو بچھ ان

کی مجھ میں آیا یا بزرید فور نیوت انجاء کو حاصل بیولی اس کے مائے میں اعزاز اور جو تفائق و

ہراہے کی روشی بزراید فور نیوت انجاء کو حاصل بیولی اس کے مائے میں اعزاز استان اور جو تفائق و

بال کا قراد رے کر مید کے لیے مراط مستقم ہے بہت در جا پڑنے اس سنت اللی کے

باطل کا قراد رے کر مید کے لیے مراط مستقم ہے بہت در جا پڑنے اس سنت اللی کے

مطابق جو انجاء ہیں انجاء اور ایماندار بندے اس شاہ راہ ہماہے پر چلخ آئے وہ مسلمان

رہے اور ہماہے یافتہ اور ایماندار بندے اس شاہ راہ ہماہے پر چلخ آئے وہ مسلمان

ہم موسرم بونا رہا۔

 اسبق حكماءكى غلطيال فكالت جي تاجم ان كويهمي اقرارب كدسائس اور فلفد المجى ناقص ہے اور قانون قدرت ابھی تک محدود عقل انسانی نہیں ہوا۔ اب درہ ہم الل شاہب کی اس جگداس زمانہ میں جو خلطی واقعہ ہورہی ہے

احاطہ ٹین تو بھر انسان کو کیا حق ہے کہ وہ کیے کہ بیدامر خلاف قانون قدرت ہے جبکہ۔ ساتھ ہی اس کو اقرار ہے کہ انسانی عشل قانون قدرت پر احاطہ نبیں رکھتی اور اسرار قدرت

میں اس جگہ چند حکمائے بینانی و انگریزی جرمن و فرانس وغیرہ وغیرہ کے اتوال لکھتا ہوں تا کہ معلوم ہو جائے کہ ہم تلطی پر ہیں جو اپنے مسلمات ندہبی امور میں قانون قدرت و عمال عقل کے برطاف د کھیر ان سے انکار کر ویتے ہیں طاائکہ خود الل سائنس و فلفد اس کے قائل میں کہ ہرا ک سیقت میسا کہ نفس الاسر میں ہے۔ عش انسانی

ورير صاحب معركه ندبب و سائنس مي تحريه فرمات بين " چونكه حواس كى شہادت نقطه انصال نقیض ہے۔ لہٰذا ہم حق و باطل میں تمیز نہیں کر کے اور عقل اس درجہ ناتص ہے کہ ہم کی فلسفانہ نتیجہ کی صحت کے ضامن نہیں ہو سکتے۔ قیاس حابتا ہے کہ ایسے موقعہ پر ایک اییا ملل مبر من صحیفہ آ سانی منجانب اللہ انسان پر نازل ہو کہ شک وش بہ کا خاتمہ ہو جائے اور کی مخص کو اس سے اختلاف رائے و مقاومت نہ ہو۔"

(ديكموصفحه ۱۲۸۱ معركه غديب وسائنس مترجمه مولوي ظفر على خال اذيثر اخبار زميندار لا بور) (۱) ہربٹ سینرنے اپی کتاب فسٹ برگیل کے صفحہ ۱۱ سے ۱۵ تک جوتعریف سائنس کی ب اس كا خلاصه بيب-"سائينس حقائق كا نظام منفيط ب جو بميشه وسعت اخبار كرتا

(٢) مكسلى بروفيسر بنرى نامن جس كى مساعى سے دارون كے مسائل اور خيالات كو ہر ولعزیزی حاصل ہوگی ہے۔ اپنی کتاب سائنس اور ایجوکیشن کے صفحہ ۴۵ پرسائنس کی تعریف يول فرماتے بين كد ممرى رائ ميں سائنس صرف ترتيب يافته اور منضط عقل كا نام بــ

ظاہر ہے کہ جب قانون قدرت الٰبي عقل انساني كا محدود نبيں ادرعقل انساني كواس بريورا

اسلام كو ملات بير \_ بهلا كهال قانون قدرت اليي اور كهال قانون قدرت عقلي انساني؟

کی حقیقت کے دریافت کرنے میں قاصر۔

اس کے کماحقہ دریافت کرنے سے قاصر ہے۔

. اور ہمیشد اخلاط سے پاک ہوتا رہتا ہے؟

جو كەصراط متنقم ندبب سے دور لے جانے والى بين اپنى تصانف ميں درج كر كے كفرو

اس برنظر ڈالتے ہیں اور ناظرین کو دکھانا جاہتے ہیں کہ وہ کیوں وہی الفاظ اور اصطلاحات

(٣) جارج ڈکسن دیوک آف ارگال ایک کتاب واٹ سائنس صفحہ الا پر سائنس کی جو تعریف کرتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے''لینی موجودات کے باہمی تعلقات اور نیز ان کے اور ہمارے درمیانی تعلقات کا نام سائنس ہے۔ ہمارا علم محدود ہے اور سائنس اشیاء

کے چند تعلقات اور نیز ان کے نظام عالم تک محدود ہے۔"

(م) فزیالوی کے استاد پردفیسر گوج اپنی کتاب انٹروڈکش او سائنس صفح ۴۳ سائنس کی

تعریف میں فرماتے ہیں۔"مظاہر موجودات کے انظام کو باعتبار اسباب سائج کے سلسلہ ك انظام وين كا نام سائنس ب- الفاظ ويكر اسباب ننائ كي سلسله كي تحقيق وتجس كا

نام سائنس ہے۔ کا نات کے اندر مخلف حتم کے تغیرات کیوں ہوتے ہیں۔ ان کی ترجی تشریح اور ان کی اسباب کی تلاش کی کوشش عقلیہ کاعلم ہے۔"

ارسطاطالیس کہنا ہے۔'' سائنس تجربات کی وسیع تعداد سے شروع ہوتا ہے

ایک وسیع تصور قائم کیا جاتا ہے جو ای قتم کے واقعات پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ' غرض ہر ۔ ایک سائنس دان عالم نے سائنس کی میں تعریف کی ہے کہ موجودات پر نظر تجربہ ڈال کر نتیجہ قائم کرنے کا نام ہے۔ اوسطا طالیس کے زمانہ میں مفصلہ ذیل طریق پراستدلال کر سمجہ میں میں جہ در رہا ہوں ۔ یا تمثیلا کو رکھ کے نتیجہ نکالا جاتا تھا۔ اوّل! استدلال تمثیلی لینی کسی خاص امرے خاص امر کی طرف استدلال كر كے متيج اخذ كرنا۔ ودم! استدلال استقرارى لينى خصوصيات سے كائات كى طرف استدلال کرنام سوم! انتخراجی لینی کائنات سے خصوصیات کی طرف دلیل کرنا' اگر مضمون اور کتاب کے طول ہو جانے کا خوف نہ ہوتا تو زیادہ بسط کے ساتھ لکھا جاتا گر چونکہ اس کتاب میں علم سائنس سے صرف یمی دابت کرنا تھا کہ علم الی کا مقابلہ سائنس یا فلیفه برگر نمیں کر سکتا اور نه طالبان حق کوصورت یقین دکھا سکتا ہے اور نه ذریعہ نجات ہو سکا ہے۔ بی فلسفی لوگ بیشہ گا تا ہے موجودات میں ایسے مدہوش ہوئے کہ کنارہ لیقین تک عالم خواب میں بھی نہ پہنچ فیش کی خوبصور تی وکھ کر ایسے مو تمانا ہوئے کہ فقاش ك وجود كعظم اليقين كم مرتبه كو يهى ند يجيء مت تك يكل يقين موتا جلا آيا كه زين ساکن ہے اور آسان اس کے گرد گردش کرتا ہے اور ستارے اور سیارے اپنی اپنی جگہ ساکن میں اور آفاب حرکت دو اللی کے ذراید زمین کے اوپر کی سطح سے بجاب مغرب غروب ہو کر زمین کے نیچے کی سطح طے کرتا ہوا زمین کے اوپر ست مثر ق طلوع کرتا ہے اور آمیں خیالات کو بچا سمجھ کر اس کی اشاعت ہوتی رہی اور جو فنس ایس کے برطالف اپنی رائے ظاہر کرتا وہ بے عقل سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ حال کے فلاسفروں کی سخیق بالکل اس کے ا

برعكس بيد يعنى زمين كى حقيقت اس سے زيادہ نہيں كه وه محض ايك سيارہ ب جو آفاب یر میں ہے۔۔ کے گرو محمومتا ہے اور نظام شعر کے ارکان میں بھی اس کا درجہ بچھ بہت زیادہ نیس۔ یورپ کے بہت داناؤں نے اس نظیر کو بطور اصول موضوع شلیم کر ایا ہے۔ یعنی آ فال مرکز عالم

ب اور زمین اس کے گرد گردش کرنے کے علاوہ اپنے محور پر بھی گھوتی ہے۔ غرض صورت

یقین ہرگز میں حاصل ہوتی اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب نگ ایک امر کا یقین نہ ہوتیل خاطر میں ہوتی اور جب تک تلی خاطر نہ ہو بحر جرت ونظر اور تصورات و خیالات ہے

نجات مشکل ہے اور انسان کی عمراس قدر نہیں ہے کہ وہ ہر ایک امر میں اپنی ہی تجربہ یا

نظر عقل سے نتیجہ نکال کر شاہراہ یقین تک پہنچ سکے۔ جب موجد ان علم و عالمان نظر نے

طرح حاصل کر سکتے ہیں اور جو امور فلاسفر ان حال نے فیصل کیے ہیں۔ان کا فیصلہ ناطق اور درست ہے اور آئندہ جو حکماء بیدا ہوں گے۔ وہ موجودہ زمانہ کی غلطیاں نہ نکالیں گے اور سمی طرح یقین ہو جائے کہ جو اب ہوا ہے یہی درست ہے۔ حالانکد سائنس نے اب تك يونبيل بنايا اور اين تحقيقات ميس كناره يقين برنبيس پنجا كه عالم كى ابتداكس طرح

موئی۔ روح حوانی وانسانی کیا حقیقت رکھتا ہے۔ روثنی کی کیا کیفیت ہے۔ انڈا پہلے تھا یا مرغى - يج ببلي بيدا موا تها يا درخت - آم ببلي تها يا منطى وغيره وغيره برمن كامشبور محقل وْبِاكْي رِيمَنْدُ كُوخُود اقرار ب كدمفصله وْبل مسائل علم سائنس سے اب تك حل ميس موسط

(۱) ماده اور اس کی قوت اور ماہیت کس طرح معرض ظہور میں آئی۔ (۲) حرکت یعنی اگرفنا اور بقا حرکت ہے ہوئی ہے تو اس کی ابتداء کس طرح ہوئی۔

(۵) قوت حاسه وشعور کی ماہیت یعنی انسان اور اس کی قوت حاسہ میں کیا تعلق ہے۔ (٢) قوت متحله؛ یعنی مارے دلی خیالات کیونکر اور تسطرح بیدا ہوتے ہیں۔ (2) فعل مخاری و ارادابت لینی جس کے ذرایعہ سے انسان افعال کا مرتکب ہوتا ہے۔ صاحب موصوف صاف صاف انسانی عقل کے مجز کا اقرار مفصلہ ذیل الفاظ میں کرتے میں۔ بیمعمد فوراً حل ہو جاتا ہے۔ جب ہم مان لیتے میں کدانسان اپنے افعال و اعمال کا

اور مافوق الفهم ہیں۔

(٣) جان کس طرح معرض وجود میں آئی۔ (۴) آخری صورت موجودات کس طرح ہو گی۔

صاف صاف اقرار كرليا جيها كه اوپر كررا كه سائنس مين بميشه غلايال تكلى ربتى جي تو چر کہال سے ہم کو دولت یقین حاصل ہو علق ہے اور جو امر ہم کو یفین کرنا جا ہے۔کس

مخدر و ما لک نہیں بلکہ اس کی تمام حرکات سی اورقوت کے عمل سے سرزد ہوتی ہیں اس نے ان مسائل پر بحث کر کے خاتمہ پر بیا کہا ہے کہ ''جماراعلم طبعی دو حدول کے اندر واقعہ ہے اڈل ہم قوت اور مادہ کی ماہیت سمجھنے میں قاصر ہیں۔ دوم ذروں کے مجموعہ سے عقل و احساس كوكر بيدا ہوتے ہيں۔اس كى ماہيت بيان كرنے ميں بم لاچار ہيں۔ ان حدود ك اندر ماہرین سائنس ترکیب وترتیب لگانے پر قادر ہیں۔" اس کے باہروہ لاحار ومجور ہیں۔ ناظرین اید ماری بوی غلطی ہے کہ ہم حجت سائنس اور فلفد کا نام لے لیتے ہیں اور محال عقلی و قانون قدرت وغیرہ الفاظ استعال کر کیتے ہیں۔ گر ان کی تفصیل و یں ارسان والم اللہ کا اللہ ہے۔ تعریف سے ناواقف ہو کر مجت حکم لگا دیتے ہیں کہ بدعقل کے برخلاف ہے۔ اس لیے ہم الگ الگ ہر ایک لفظ پر مختمر بحث کرتے ہیں۔

ارسطاطالیس کے نزدیک سائنس اور قلفہ ایک بی علم کا نام ہے۔ جس کی بہت شاخیں میں۔ بعنی حکمت نظری وعملیٰ حکمت نظری کے باعث علوم ریاضیات طبعیات و مابعدالطبعیات جن کوفلسفه اولین قرار دیتا تھا۔ حکست عملی میں اخلاقی سیای علم وضائی کو

شامل کرتا تھا۔ زمانہ حال کے فلاسفروں نے علم ریاضیات فلکیات طبعیات تیمسٹری علم

الحوانات علم المعاشرت اور زیادہ کیے۔غرض تمام علوم کو ایک بی ورفت کی شاخیں تصور

کیا گیا ہے۔ بعنی فلنفہ جو کہ سائنس کا مترادف ہے۔ تمام علوم اس کی شاخیں ہیں۔ باتی ربی عقل انسانی جو کدان تمام علوم کے حاصل کرنے والی ہے اور بعد تحقیق کسی علم کے اس ك مرى مون كاحل ركفتي ب- ايك عالم طبعيات يا فلكيات رياضيات وسياسيات ك عقل اضیں مسائل کوحل کر علق ہے جس کی اس نے تعلیم و تحقیق و تجسس کی ہے۔ ایک عالم طبعیات کی عقل فلکیات کی عقل کے لیے ناقص ہے اور سیاسیات کے جانے والے کی عقل طبعیات کے مسائل سجمنے کے واسطے بالکل سادی ہوتی ہے۔ پس ایک طبیب کے نزد یک ایک بیرسرطب کے میائل میں نادان ہے اور وکیل کے مقابلہ میں ایک صارع کی عقل قانون کے سائل میں نامل ہے۔ یادوس لفظوں میں صاف کہنا ہوں کہ ایک لوار کے مقالمہ میں ایک طبیب لوار کے کام میں بے عقل ہے اور طبیب کے مقالم میں لوار طب کے سائل کے نہ جانے کے باعث پوتوف ہے۔ ای طرح ہر ایک فن کے جانے والا دسرے فن سے ناواقف ہو کر اپنے جہل کا اقراری ہے۔ اور ایک علم کا عالم . دوسرے علم کے عالم سے عقلی تمیز رکھتا ہے۔ یعنی جیبا کہ مسائل طب کو ایک قبیب سمجھ سکتا ہے۔ ایک وکیل بیرسز نہیں سمجھ سکتا اور جیہا کہ ایک بیرسٹر مسائل قانون کو سمجھ سکتا ہے

۔ وکیل کی عقل طبیب کے نزدیک ناتص ہے۔ پس نتیجہ بی نکلا کہ ہرایک انسان کی عقل ای علم میں کامل ہو گی جس علم کو اس نے حاصل کیا ہے اور جس علم کواس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس میں اس کی عقل بالکل ناقص ہے اور اس کو کوئی حق نہیں کہ جس علم کواس نے ہاتھ تک نہیں لگایا یا شروع ہی نہیں کیا اس علم کو اس کی عقل ای طرح دریافت کرے جس

طرح اس علم كا ماہر جس نے تمام عمراس كے حصول ميں صرف كى مو دريافت كر سكے\_مثلاً

ایک طبیب نہیں مجھ سکا۔ پس ایک طبیب کی عقل وکیل کے نزدیک ناممل ہے اور ایک

ترتی كرتی جائے گی۔ اس واسطے بم مجبور میں كداس بات كو مان ليس كدعقل انساني اسرار

ا کیٹھن تمام عرمکم دیئے کو حاصل کرتا رہا اور بوم دغیرہ اجرام فلکیات کی تحقیق و تہ تیق میں اوقات بسری کرتا رہا تو دو تخفی علم فقہ و حدیث کے مسائل کو کس طرح جان سکتا ہے۔ کیا اس کی عقل بیئت دانی کی عالم فقد کی عقل کے مقابلہ میں تحقیق مسائل دینیات میں باقص نه ہوگی؟ ضرور ناقص ہوگی تو مجر مسائل دینیات اگر عقل بیئت دانی کے نزدیک محال عقلی ہوں تو كيا تعب بـ اى طرح ايك عالم فقه ك عقل علم بيئت دانى وتجس وتدقيق سائل نجوم میں باقص بے اور اس کی عشل کے زود کید مسائل جوم محال عظل ہوں تو کیا مجب؟ بحث بالا سے معلوم ہوا کہ عشل ان ان صرف عکست علمی اور تج بہ کی معلومات سے جس میند یا شعبہ علم کا تجربہ و مشاہدہ کرسے گی اس میں حکم لگانے کی لائق ہوگ۔ جس سے معلوم ہوا کہ قوت ادراک جو کچھ بذرایہ قوائے دماغی دریافت کرتی ہے۔ ای کا م كيونكم عقل وتعقل كسى چيزكى ماجيت كووريافت كرنے كا نام بيد خواه دونش الامر میں سیح نہ ہو کیونکہ جوں جوں تجربہ و مشاہرہ برهتا جائے گا۔ توں توں توت تعقل بھی

قدرت کے دریافت کرنے میں کال معیار نہیں ہے جیسا کہ فلسفیوں کو خود اقرار ہے۔ ہم روزمرہ کے تجربات سے مشاہرہ کر رہے ہیں کہ فلفہ کا ایک مسلہ جو آج صحح مانا جاتا ہے۔ کل وہ غلط ثابت ہوگا جیسا کہ متقد مین حکماء کے خیالات و تجارب آج غلط ابت ہوئے۔ کیا عظمت اور ایکت کریائی اس ول میں اثر کر سکتی ہے جو کہ ابابت قدرت کو محدود سمجھ کر اپنی عقل اور ادراک کے مقابل انکار کرتا ہے اور خدا تعالیٰ ک قدرتوں کوائی ناچرعش کا احاطہ شدہ مانا ہے اور جس طرح این ذات کو محالات عقلی بر قادر ہونے سے عاج سجھتا ہے۔ ای طرح اس ذوالجلال قادر مطلق خالق ساوات والارض كو بعى اسباب اور آلات كامحاج جارتا ب-كيا شية الله كي نعمت الي ول مي الرسكي ب جو كه خدا تعالى كو بھى ائى طرح ناممكنات ير قادر نہيں مانا اور كيا عبادت كى لذت اور

19. تذلیل عبودیت کی حلاوت ایسے قلب کو حاصل ہو سکتی ہے جو نور معرفت عائبات اقتدارات قادر مطلق ہون و بھگون سے برہ ہے۔ وہ یکی مجستا ہے کہ جس طرح ایک صائع تعنی لوہار و تر کھان بغیر مادے اور ہیوئی کے کوئی چیز نہیں بنا سکتا اور ظاہری اسباب و آلات کے بغیر کوئی کام اس سے سرانجام نہیں یا سکتا۔ ای طرح وہ قادر و قیوم بھی ہے جو کہ بغیر اسباب کے کھے نہیں کرسکتا۔ جسطرح ایک عاجز انسان آسان و ہوا اور آگ ديگر كرون اور آساني اجهام بركوئي حكومت واختيار نبيس ركه اى طرح خدا تعالى كى ذات پاک بھی ان پراختیار کلی نہیں رکھتی تو غور فرما ئیں کہ اس عاجز خدا کی خاک عزت و

جرا مجرا کر دیتا ہے اور شاخ و پتے نکلنے کے بعد پھول نکلتے ہیں اور پھل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے بھی حدمقرر کر دی ہے۔ اس ہے زیادہ اگر رکھا جائے تو گندہ ہو جاتا ہے۔ پھر خزاں آ جاتی ہے اور سب زیبائش و آرائش بھوں وغیرہ کی باوخزاں سے دور ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی تھم کرنے والا نظر آتا ہے جو ان تھکوم چیزوں اور کا مُنات کو این قبضہ قدرت میں رکھتا ہے اور اس کا تھم تمام اشیاء میں جاری ہے اور وہ کسی وجود سے ماثور نہیں ہے۔ یعنی خود خدا تعالیٰ کی صفات حکومت کرنے والی ہیں۔ نہ محکوم ہیں۔

ناظرین! آپ ذرہ ایک بل ے واسطے آ تکھیں بند کر کے سوچیں کہ خالق ومخلوق میں کچھ فرق ہے۔ اگر ہے تو کیا ہے۔ بعد غور کے معلوم ہو جائے گا کہ بڑا فرق ہے۔ (۱) وہ پیدا کرنے والا اور مخلوق پیدا شدہ یخلوق اپنے خالق کی قدرت پر محیط نہیں ہو سکتی۔ (٢) خدا داجب الوجود ہے۔ جس كى ہتى غيركى مخاج نہيں۔ انسان ممكن الوجود جس كى

(٣) انسان چيزوں كے ينانے ميں مادہ اور آلات كا محتاج ہے اور خدا تعالى بركز كى ر ملا مان کردن اسباب اور آلد کامختاج نہیں۔صرف حکم کر دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔

(۵) انسان کی فطرت میں عبودیت ہے اور اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش ہے۔ مگر ضدا

عظمت ایسے دل میں ہوگی؟ عظمت وجلال خدا تعالی تو انھیں ماتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ناممکن کوممکن اور عال عقلی کو امکان عقلی ایک بل کی بل میں ثابت کر دے۔ پہاڑوں اور آ سانوں کی فلقت کی طرف غور سے تد ہر کرو تو انسان کا مفروضہ قانون قدرت بریشہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ ذرہ بہارخزاں کا ہی سال دیکھو کہ باغبان ازل کس طرح سوکھی ہوئی لکڑی کو

متی غیر کی محتاج ہے۔ یعنی خود بخود پیدائیس ہوا۔

(۴) انسان محالات عقلی پر قادر نہیں اور خدا قادر ہے۔

تعالی معبود ہے اور تمام محلوق اس کی عبادت کرنے والی ہے۔

پس کمال انسانی ای میں ہے کہ انسان حسب فطرت خود اینے خالق و مالک کی حلاش اور خوشنودی اور غضب نارانصگی کی معرفت حاصل کرے اور دہ معرفت تب ہی

حاصل ہو سکتی ہے جب وہ قادر مطلق اپنے فیفُ بے پایان سے خود ہی رحمُت کا دروازہ کھولے اور خود ہی اپنی رضا مندی و نارائشگی کے ادامر و نواہئی سے کلوق کو مطلع فرہائے

ادر وہ اطلاع بذر لید پیغیر و رسول ہی ہوسکتی ہے۔ جب خالق و مخلوق کے درمیان دو جہتوں

کے رکھنے والی وسطی مخلوق نہ ہو۔ تب تک خالق ومخلوق میں رابطہ تر سل اوامر و نواہی قائم

فرمایا کہ ایک جہت ان کی خدا کی طرف ہوتی ہے اور دوسری جہت مخلوق کی طرف۔ خدا کی جہت سے پیغام باری تعالی حاصل کرتے ہیں اور مخلوق کی جہت ہے عوام کو تبلیغ فراتے ہیں۔ اور یکی سنت الله تعالی ابتدائے آ فریش سے جاری ہے کہ حضرت آ دم کو نبوت کی نعمت عطا فرمائی اور تدن کے لواز مات بھی سکھائے۔ گر چونکہ آ دم کے بالمقابل ابلیس بھی تھا۔ اس نے بھی عقلی دالک کا جال پھیلا کر دھزت آ دم کی اولاد کو گراہ کرنا شروع کیا اور جب مجمی کی تغیرو ہی نے عذاب آخرت سے ڈرایا تو اللیس نے اس کے مقابلہ محالات عقلی کی دلیل سکھائی کہ یہ کو کر ہوسکتا ہے کہ ایک آ دی مرجائے اور اس کا پوست گل مرر جائے۔ کھوکھلی بڑیاں خاک ہو جا ئیں تو پھر اس کو عذاب <sup>م</sup>س طرح دیا جا سكتا ب اور مردہ كوكر بحر زعدہ ہوسكتا ہے؟ پس جو لوگ ابليس كے مالات عقلى كے پھندے میں جا سینے وہ مکر چلے آتے ہیں اور جولوگ پیفیروں پر ایمان لاے اور ان کی پست میں ہو چہ۔ ہرا میک بات کو مخانب اللہ یعین کیا وہ راہ راست پر پیلے آئے۔ پیٹیبر و نمی کی مثال الی ہے جیسا کہ ایک فنص بلند دیوار پر کھڑا ہے جو ریوار کی دونول اطراف کے حالات سے واقف ہے اور عام مخلوق کی حالت الی ہے جیا کہ د بوار کی آٹر میں صرف ایک بی طرف کے حالات ملاحظہ کرتی ہے۔ اسکو د بوار کی دوسری طرف کی کچھے خبرنہیں ہوتی۔ لہٰذا پیغیبر و نبی کو دوسری مخلوق پر شرف ہے کہ دہ این روحانی طاقت سے دونوں طرف کا حال جانا ہے اور دوسرے لوگ صرف ایک ہی طرف کا حال جانة بين ريعني ونياكا پيغمبر وني جب نك اشرف وافضل اور معقوم از خطانه بورتب تک اس کی بات کا اعتبار عوام کو محال ہے۔ اس لیے قدرت الی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انبیاء کو شرف وفضیات ہو اور اس کا نشان یہ ہے کہ جو جو عجائبات پیغبر ویل سے ظہور

نہیں ہوسکا۔ پس خدا تعالی نے اپن کمال رحت سے انبیاء کو اس صفت سے موصوف

یں آئیں دوسرے لوگ اس سے عابز ہول اور ای کا نام معجزہ ہے۔ جب تک بیہ خصوصیت پنجمبر د کی میں نہ ہو۔ تب تک اس کو کوئی پنجمبر سیں مانتا اور خالفین پر جبت نہیں

ہو اور اگر عوام کی مانند ہے تو چھر لوگول کے دلول میں اس کی کیا بزرگ اور عظمت ہو سکتی

ہے کہ اس کی بیردی کریں کیونکہ بیردی کے واسطے ضروری ہے کہ بیروی کنندہ جس کی پروی کرتا ہے اس کو اپنے ت افضل وائٹرف یقین کرے اور یقین تب عی کرسکتا ہے

جب اپنے آپ کو ان کمالات سے خالی جانے۔ ورنہ بیروی ہرگز نہیں کرسکنا کیونکہ جب جانتا ہے کہ پیغیمر و نبی کوخبر بذر بعیہ وحی ملتی ہے اور وہ خدا ہے خبر یا کرعوام کو پہنچا تا ہے۔ جب اس صفت ہے اپنے آپ کو عاری سمجھے گا تو تب اس کی بیروی کرے گا اور جب خود ہی صاحب وی ہونے کا اس کو زعم ہو جائے اور اپنی رسائی خدا تک بلاواسطہ سمجھے تو پھر نبی میں اور اسمیں کچھ فرق نہ رہا۔ جب کچھ فرق نہ رہا تو بیروی کا دعویٰ باطل ہوا۔ جب ایک امتی اپنے آپ میں وہ کمالات زعم کرے جو کہ پیٹمبر و نبی میں تھے بلکہ بعض وفعدال ہے بھی کئی درجہ آ گے چلا جائے۔حتی کہ خدا کے ساتھ خدا ہونے کا مدعی ہو اور كي كه أنْتَ منتى وانا مِنْك (دافع ابلاء ص عنزائن ين ١٨ص ٢٢٥) تو يجروه رسول كي قدر کیا جائے؟ وہ خود ہی این حجاب میں ہے۔ رسول کی قدر وہی جانتا ہے۔ جو اینے آپ کو رسول کی صفات و کمالات ہے کم جانے اور اس کی شان اپنے سے بلند یقین کرے۔ پس راہ بدایت کے بانے کے واسطے اپنی ذلت و عاجزی اور رسول کی عظمت و فضیلت لازی ہے جب تک مَنُ کُلِ الْوُجُوُہ انْسانِ ایٰ عقل و ہوش وعزم وخواہشات نفسانی کو رسول کے فرصودہ احکام کے ذیر سامیہ نہ رکھے۔ اس کو فیض روحانی ہونا محال ہے اور راہ تجات بغیر بیروی تامہ رسول کے ملنا نامکن امر ہے۔ یہ الل خرب کی بری غلطی ہے کہ بحث تو کرتے ہیں امور دین میں اور ای میں ولائل فلتی لے بیضتے ہیں اور پھر سائنس و فلفد کے مقابلہ یر دین سائل کی تو زمروز كرك فلفه وسائنس كے مطابق كرنا جات ميں اور آخر يہ تيجه لكتا ہے كه بالكل ب وین ہو جاتے ہیں اور تمام وہر رہی بن جاتے ہیں اور افسوں صد افسوں وہ امر جو ایک لا کھ چومیں بزار پنجر نور نبوت سے دریافت کر کے فرماتے چلے آئے وہ ان فلسفیول کے جو

کے چھوٹے دعویدار کو کہتے ہیں اور عقلا بھی یہ جائز نہیں کہ تی وییفیر عام لوگوں کی باند

ہوئی۔ ای واسطے حضرت شخ ا کبرمی الدین این عربی نے فصوص اٹکلم میں لکھیا کہ ہی اور متنتی میں فرق کرنے والا مجرو ہے تاکہ ہر ایک شخص مدفی خوت ند ہو سکے اور متنتی خوت

سی دین کے بابند نیس نامکن و ناقبل اعتبار دلائل کو پایداعتبار دے کر ترک کر رہے ہیں یا انکی تاویلات کرتے ہیں۔ حالانکہ فلتفی و سائنس داننے خود افراری ہیں کہ ہمارا فلتفہ و سائنس کامل نہیں اور اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کے تھیجہ کے ذمہ دار ہوسکیں۔ اس لیے الہام کی پیروی کرنی جاہے۔ گر اب ایے مطمان پیدا ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فلتفه اور سائنس کے مطابق جو ہو اس کو مانو اور دوسرے ائیان بالغیب کے مسائل کی تاویلات مطابق علوم جدیدہ کر کے یُولُمِنُونَ بِالْغَیْبِ کَ نُعت سے محروم ہو جاؤ۔ پس ویندار اور مسلمان وہی محض ہے جو انبیا میلیم الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر

ھیے اور جو جو انھوں نے احکام اللہ تعالیٰ ہے حاصل کر کے ہم کو پہنچائے ہیں ان کُلْ میروی کرے کیونکہ فلسیوں کے عقلی دائل سے خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی

کرنے میں صرف ہوتی ہے اور عرفان ذات باری تعالیٰ تک نہیں پینچی کے لہذا خدا اور خدا

کے رسول کی پیروی ذریعہ نجات ہے۔ جب خدا اور اس کے رسول میکانئے کی پیروی لازی ہوئی تو خدا کہ کلام کا سجھنا ضروری ہے اور چونکہ ہر ایک شخص خدا کی کلام کو ایما نہیں مجھتا جیسا کہ رسول پاک جس پر

کلام نازل ہوئی ہے سمجھے لیس خداکی کلام کا مفسر رسول ﷺ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوسکتا اور مفسرین میں سے بھی وہی مفسر قابل اعتبار و بیروی ہے۔ جس کی تفسیر حدیثوں سے ہو اور تغییر بالرائے سے مجتنب ہو اور اپنے عقلی و محکوسلے لگا کر بے سند شری باتوں سے لوگوں کو کمراہ کرنے والا نہ ہو۔ کیونکہ اگرایک مخص کوابی عقل و رائے سے تعبیر کرنے کا حق ہواور کوئی سند شری کی شرط نہ ہو تو پھر ہر ایک مفسر بن جائے گا اور نتیجہ یہ ہو گا کہ ہر ایک اپنی اپنی رائے کے مطابق تغییر کر کے اپنے آپ کوحق پر سمجھے گا اور اس خودرائی ہے تمام شراز کا جمیعت اسلام بمحر جائے گا۔ لبذا ضروری ہے کہ ہم عوام کو مفالط سے بیانے کے لیے صفات مفسرین جوعلاء و مجددین و مجتبدین اسلاف نے مقرر کی ہیں اور ان پر

تفییر قرآن کے لواز مات قرآن مجدع بی زبان میں نازل موا اور محد رسول اللہ عظم پر پہلے اس کے معانی اور حقائق کی جیسی تغییر واضع اور محثوف ہوئی کسی دوسرے پرنہیں ہوسکتی اور پھر جیسی سمجھ اور فراست وحسن تعقل آنخضرت ﷺ کو دمی گئی۔ کسی دوسرے کونہیں دمی گئی کیونکہ

علماء ہرزمال کا اتفاق چلا آیا ہے بیان کریں۔

کیونکہ ان کی شخیق و تدقیق صرف عجائیات کا نئات کی حقیقت و اصلیت کے دریافت

آ تخضرت ﷺ کی انسان کے شاگرونہیں تھے اور نہ انھوں نے کی ظاہری استاد ےعلم برها اورجس كى شان جو امع الكلم ب اور مرزا قادياني خود تحرير كرت بيس كد" مارب رسول الله کی فراست اور فہم تمام امت کی مجموعی فراست اور فہم سے زیادہ ہے۔ ' (ازالد ادہام ص ۲۰۰ خزائن ج ۳ ص ۲۰۰) پس موافق اور خالف کا اس پر اتفاق ہے کہ جیسا قرآن مجید رسول الله علی سمجھتے تھے دومرا کوئی ہرگز ہرگز ایبانہیں سمجھ سکتا کیونکہ یہ مرزا قادیانی بھی مان چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی فراست اور فہم تمام امت کی مجموعی فراست وفہم

ے زیادہ ہے۔ یعنی اگر تمام امت محمری کی فہم و فراست ایک طرف ہو اور صرف رسول

الله ﷺ كا فهم و فراست اليك طرف مو تو بخيفيت مجموى تمام امت كى فراست رسول

الله علي كل فراست ے كم ب جب يه صورت ب تو چر مرزا قاديانى كا يه دعوى غلط موا كدوه قرآن مجيدكورمول الله على ع بترتجيع بي - كونكه مرزا قادياني ايك امتى بي-جب تمام امت کی فراست مجموی حالت میں بھی رسول اللہ ﷺ کی فراست کے برابرنہیں تو ایک فرد امت کی فراست تو رسول الله ﷺ کی فراست وفیم کے ساتھ کچھے حقیقت نہیں ر کھتی اور علاوہ برآ ل مرزا قادیانی اہل زبان بھی نہیں اورنہ انھوں نے شرف صحبت رسول الله ﷺ ما نند صحابہ کرام مصل کیا ہے تو ضرور ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ کی تغییر دہی ہے جو کہ رسول اللہ ﷺ نے کی ہے۔ اور اسکے بعد وہ تغیر معتبر و قابل اتباع ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے اور اس کے بعد تابعین و تیج تابعین وائمہ مجتدین نے کی ہے کیونکہ اہل زبان اور فاضل بے بدل عربی کے گزرے ہیں ان کے بعد علیٰ قدر مراتب کی ہندوستانی و پنجابی کی مان سکتے ہیں؟ یہ بالکل غلط ہے کہ مرزا قادیانی کو جو تھاکتی و دقائق قرآ ان محفوف ہوئے وہ کی کوئیں ہوئے۔ سب یہ ہے کہ دو لوگ یعنی حتصہ بمن صدیث رسول 

آ تخضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ من قال فی القرآن برائیہ فلیتبؤ مقعدہ من النار.' ترجمه۔ جو کوئی قرآن میں اپنی رائے ہے کلام کرے وہ اپنا ٹھکانا آگ میں بنائے۔ متقدمین کا اتفاء ان کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ اپنی اپنی رائے ہے تغییر قرآن كرير ـ احاديث كى بابندى تقى اور مرزا قاديانى كوعلم حديث ندقفا بيناني وواقراركرية میں کہ "میں نے علم حدیث کہیں تہیں بڑھا۔ صرف لدنی طور پر خدانے مجھ کوسب کچھ شَمَّنَا دیا ہے۔'' (ایام السلم ص ۱۲۵ فزائن ج ۱۴ ص ۱۳۹۳) به لدنی علم تو سلف سٹری لینی اپنے مطالد ے سراید محض حاصل کرتا ہے۔ اگر ابتدائی تضیم فربی و فاری اپنے استاد ١٨

ے نہ پائی ہوتی تو علم لدنی مانا جاتا۔ جب مولوی گل شاہ ے آپ نے تعلیم پائی۔ ( کتاب البریس ۱۲۳ ماشی خزائن ع ۱۳ م ۱۸۱) مخصیل عربی و فاری سے فارغ ہو کر توکری ک تو اب علم لدنی کا دعوی جمونا ہے یا سیا؟ صاحب علم لدنی کو تو کسی کی شاگردی نہیں كرائى جاتى ـ خدا تعالى كى مخص كو اس رشرف استادى نيس ديتا ـ مرزا قاديانى في اين سیح موجود بنے کی خاطر قرآن و حدیث کے معانی ابی رائے کے مطابق مفید مطلب خود

ہے ادر سیاق وسباق عبارت کا کچھ لحاظ نہ رکھا۔ اس طرح مطلق العمان ہو کر تو ہر ایک

حضرت امام فخر الدين رازي اپني كتاب اسرار النز بل مين فرمات بين كه تغيير كاعلم نهايت درجه كا بزرگ شريف اور قابل تعريف ب اور ياد ركهنا جاي كه قرآن كاعلم ایک ہی جس کا نہیں۔ اس کی بے شارفتسیں میں جن کا جانا ضروری ہے۔

(۱) قرائوں کا علم بے کیونکہ قرائت کی دو تسمیں ہیں۔ ایک تو ساتوں قیم کے قاریوں کی قرائین ہیں اور دوسر مے تم کی قرائین شاذ و نادر ہیں۔ (٢) وقوف قرآن بيد يعنى ال بات كاعلم كداكية يت كس جلد فتم بوتى بيد كونكد ووف

(٣) لغات قرآن كاعلم ب كيونكه أكثر الى قرأتيس كه ان كم معنى تواتر ب معلوم بوت ہیں۔ اکثر گفتیں غریب ہوتی ہیں اور ان کے معنی احاد روایتوں سے معلوم ہوتے ہیں۔

(۵) قرآن کے اعراب کاعلم ہے جب تک کوئی آ دی اس علم کا ماہر نہ ہوا تے قرآن ك باب من الفتكوكرني حرام ب- الله أكبرا ناظرين يبال برايك آدى مولوى مرزائي مغسر بنا ہوا ہے۔ کوئی تمام عمر طبابت کرنا رہا آخر افت عرب سے غیر معروف معانی اللہ 19

190

ہے اور میوں و بون بورس ہاں۔ محض وفتر وں کے دفتر ککو سکتا ہے۔ نونی تریق ہے ہے کہ احاطہ غرب سے باہر ند ہو۔ مگر پہاں تو مرزا تاریانی کو اپنی فرض ہے اور خود اپنی تعریف کر کے اپنے دوگائی تحریف میں قرآن و احادیث می تصرف کر کے غلامتی طاف لغت عرب و تفایر اہل زبان اپنا مطلب جس طرح بھی نکل سکتا ہو ای طرح تحریف قرآن و احادیث کر کے ان کا نام حقائق ومعارف رکھا۔ جب مسلمان قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں کمی مجتِد کے قول کو

ترک کرنے کے واسطے مامور میں تو چر کی مختص کے خود غرضانہ معانی اور تغییر کو کیونکر مان کتے ہیں؟ حالانکہ وہ علوم ستلزمہ تغییر سے بھی عاری ہو۔

> كے سبب سے تغمير جانے كے باعث معنى بهت مختلف ہو جاتے ہيں۔ (٣) آیات قرآنی کے متثابہات اور محکمات کاعلم ضروری ہے۔

> > اس لیے ان لغتوں کی معرفت احاد کے باب سے ہے۔

کر کے اپنے مطلب کی تفییر کر لیتا ہے اور کوئی ڈاکٹری پڑھتا رہا اور تمام وقت علاج معالجه من كُرْدا مرتفير قرآن من وه بھى اپنا دائے ظاہر كر رہا ہے۔كوئى وكالت كى تعليم پاتا رہا اور قانون یاد کرتا رہا۔ مگر وہ بھی مفسر ہے اور اگر کوئی اور صاحب مختلف حرفت و معت میں اوقات بسر کرتا رہا اور کر رہا ہے۔ گرجس دن مرزائی ہوا۔ ای دن سے وہ بھی مفسر بن گیا اور لطف یہ ہے کہ تمام مفسرین صحابہ کرائر و الل زبان کو ایسے ایسے برے الفاظ

اورالقاب سے یاد کرتے میں کہ رضا کی چاہد اللہ انگی حالت پر رحم کرے۔ (۱) زول قرآن کے امبابوں کا علم سے کیونکہ ۲۳ سال کے عرصہ میں مجمد ﷺ پر تمام

قرآن کو اتارا ہے اور ہرایک مدایت کی ندکی واقعہ اور حادثہ کے ظبور کے موقعہ پر نازل مولی ہے۔ ناظرین! یمی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی نے جو جو آیات قیامت کے بارہ میں نازل ہوئی تھیں وہ اینے زماند کے مطابق کر لیس اور احادیث و تفایر کو بالائے طاق رکھ ويا۔ ديکھوتفير مرزا قاويائي سورہ إذا زُلُولَةِ الأرُحُسُ زِلْزَالَهَا وَاَخُوجَةِ الْأَرْصُ الْقَلَّهَا' إِذَا الشَّمُسُ كُوِّرَتُ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَفَرَتُ جِس مِينَ مِرْدَا قَادِياتِي نِے تاويلات باطلہ ظاف تمام اسلاف صرف ای مطلب کے واسطے نہایت بیا کی تے تغییر کی ہے اور لطف میر ہے کہ اس کا نام چر تھائن و معارف رکھا۔ یہ برنکس نہندنام زنگی کافور۔ حالانکد مرزا قادیانی کی تفییر علاوہ خلاف مفسر ین اسلاف کے بے ربط بھی ہے کیونکہ اعکدار نجوم و

(4) آیات نائخ ومنسوخ کاعلم تاکه عال کاعمل نائخ کے مطابق ہو نہ کہ منسوخ کے۔ (٨) علم تاويات كى بھى كى قىميى بين چونكد اختصار منظور بـــ اس ليے قلم اعداز كرتا

ناظرین! تادیلات کے واسطے بھی قاعدے مقرر ہیں۔ بینہیں کہ مرزا قادیانی کے جودل میں آیا ولی تاویلات کر دی کہ وشق سے مراد قادیان ملک پنجاب اور غلام

(٩) قصے اور تاریخ کا علم ہے۔ ناظرین! بہنیں کہ اناجیل تو حضرت عیلی کے داقعہ کو کچھ بیان کریں۔مورض کچو تکھیں گر مرزا قادیانی ۱۹۰۰ برس کے بعد وفات عمل کا قصد خوو تصنیف کر کے اس کو کشمیر میں فن کریں اور لطف بید ہے کہ عینی کے حوار مین اور والدہ كرمه جو تامرك ان كے جمراہ رہے ان كى قبرول كا پية مرزا قاديانى كو ند ملا- كاش كليم نور دین صاحب ان کا بھی کوئی پیة مرزا قادیانی کو بتا دیتے جیسا که یور آسف کی قبر کا

انتشار کواکب بالکل غیر موزون و بے ربط ہیں۔

ہول۔جس کو دیکھنا ہوخود کماب سے دیکھ لے۔

احمد ہے عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ ہے۔

794 یتایا تھا۔ ورنہ مرزا قادیانی تو شیٹی کو ان کے ولئن گلیل میں ڈن کر چکے تھے۔

قصہ سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور قرآن کا بھی مطلب یہ ہے۔ چنانچہ اللہ

تعالى فرماتا ﴾ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ. (يسِف ١١١) يعن قيص صاحبان دانش کے واسطے عبرت ہیں۔ جب قصد ی محج ند مواور انیس سو برس کے بعد خود

گھڑ لیا ہوتو اس سے کیا عبرت ہو عتی ہے؟

کیونکہ آپ ﷺ ای تھے بڑھے ہوئے نہ تھے اور نہ کی تاریخی یا البامی کتاب کے حافظ

تفے صرف الله تعالى في بذريعه وى ان كو ان قصول كى خرر دى تھى اور بدان كى صداقت

کا نشان تھا۔ (١٠) اصولی ادر فروی مسائل کا بھی علم ہے کیونکہ علماء نے تمام اسرار قرآن ہی ہے۔

اکالے ہیں۔

باظرين! متقدين كے مقابله ميں كياكى نے قرآن كے حقائق و معارف ذكالنے ہیں۔ شیخ اکبر می الدین ابن عربی نے فترحات اور نصوص الحکم میں کچھ کم معارف بیان کیے ہیں؟ اور ان کا کشف بھی مرزا قادیانی سے اعلیٰ ورجہ کا تھا کہ محد رسول الله ملطاق سے تصحیح ۔ حدیث کرلیا کرتے تھے۔ جس کو مرزا قادیانی نے خود بھی لکھا ہے۔ '' یہ شیخ ابن عربی نے فرمایا ہے کہ ہم اس طریق سے آنخضرت ﷺ سے احادیث کی تینی کرا لیتے ہیں۔'

حضرت ابن عربی اس ورجہ کے فاضل اور اہل کشف تھے کہ انھوں نے ایک تغیر قرآن لکعی جو کہ بوری نہ ہو تکی۔ صرف سورہ نی اسرائیل تک ہے۔ مگر شخ اگر كـ اس قدر معارف واسرار بي بايال تع كه ٩٥ جلدي صرف ات جمه قرآن ك تغیر میں تصنیف کیں۔ اب صرف سوال یہ ہے کہ اس درجہ اور پاید کے فخص نے بھی ا پے لیے نبوت کا لقب لیا یا جائز رکھا؟ برگزنبیں کونکہ خدا نے اسکو کذابوں کی فہرست

حضرت شاه ولى الله محدث والويّ الى كتاب ججة الله البالغه مين فرمات مين-"حديث شريف من آيا ب جوفض الى على عقر آن من كولى بات كيد اس كوائي جگہ جہنم میں بنانی جائے۔ میں سجمتا ہوں جو شخص اس زبان سے جس میں قرآن نازل ہوا

(ازاله اوبام ص۵۲ فزائن ج ۳ ص ۱۷۷)

(۱۱) اشارات ومواعدًا قر آن کاعلم ہے کونکہ بیر ایک بڑا سمندر ہے۔

مِن ندلانا جاما؟

تصول ہے محمظ رسول اللہ عظمة كى وى خداكى طرف سے ثابت ہوتى ہے

ہے واقف نہ ہو اور تی ﷺ اور آپ کے صحابہ اور تابعین کے ذریعہ سے اس کو الفاظ عربیہ کی تشریح اور اسباب زول اور ناخ و مشعوث کا چھ نہ ہو۔ اس تخض کو تغییر کا لکھنا حرام ہے اور آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے۔ قرآن کے اندر جھڑا کرنا کفر ہے الوی فی

القرآن كفو مي كما مول كرقرآن ك اندر مجادله حرام ب اوراس كى بيصورت بكد کوئی محض ایک علم کو جو قرآن کے اندر منصوص ہے کسی شبہ سے جو اس کے دل میں واقعہ آ تحضرت علي في فرمايا بتم س بيلج لوك اس واسط تباه مو مي كدانهول نے خدا کی کاب کو بعض کو بعض سے اوال انعا هلک من کان قبلکم بهذا صرب کتاب الله بعضه بیعض. میں کہتا ہول قرآن کے ساتھ مذافع کرنا حرام ہے اور اس کی شکل مید ہے کہ ایک فخص اپنے اثبات فد ہب کی خرض سے استعدال کرے اور دوسرا فخص اسے ذہب کے نابت کرنے کے لیے اور دوسرے ذہب کے ابطال یا بعض ائمہ کے بعض پر تائير كرنے كى غرض سے دوسرى آيت پيش كرے اور اس كا پورا بورا قصد اس بات كاند موكد حق ظاهر موجائ اور حديث مين مهى مدافع كرنے كا معى يمي حال بے۔ ناظرین شاه ولی الله صاحبٌ کا فیصله کیا معقول و مرزا قادیانی اور ان ک مریدوں کے حسِب حال ہے۔ آپ تمام کتاب''اللوۃ فی خیرالامت'' میں جس کا جواب یہ کتاب ہے۔ دیکھیں گے کہ کس ولیری اور دریدہ دھنی ہے قرآن و احادیث کا تدافع کیا ۔ ہے اور مرزا تادیانی کے خرب کوتر نج ویے کی خاطر س مقد قرآن میں تحریف کی ہے ادر کس شقادت نے نصوص قرآنی کے مقابلہ میں اپنے عقلی ڈھکو سلے جڑے ہیں؟ اور حشیۃ الله اور اتفاء اورنی روحانیت کے مدعی میں اور دل سے خوب جانتے میں کہ مصرعد۔ ایں راہ کہ تو میروی بتر کتان است۔ مگر قرآن کے مقابلہ میں اور قرآن کی تغییر جو محمہ رسول الله ع نود كروى ب اس ك مقابله من مرزا قادياني كيا اور مرزالي كيا؟ الركوكي کیما ہی مدمی پیدا ہو اور چاہے رس کے سانپ بنا کر دکھائے اور پانی پر خٹک پاؤں چلا جائے اس کی کچھ وقعت سے مسلمان اور کے وجدار کے دل پراٹر نہ کرے گی۔ ہال جس پہلو میں کمزور دل اور <sup>ج</sup>ن کی قوت ایمانی نہایت کمزور اور ان لوگوں جیسی ہے جو کہ مسلمہ

محاورات ٹابتد عن العرب کے خلاف معنی نہ کیے جائیں اور تعال سے جس کا نام سنت ب معانی کیے جائیں اور اس سے باہر ند نکلے اور احادیث معیحد ثابتہ کے خلاف ند ہو۔''

کے برخلاف ڈھکوسلے لگائے۔

مجى الى كتاب نور الدين كے دياچه كے صفى ٩ ركمت بين كه "تغير بن اخت عرب و

. خاتم النهيين اور اس کی تفسير معانی جورسول اللہ ﷺ نے خود کی ہے النَّبِيِّينَنَ و كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيء عَلِيْمًا ( احراب ٣٠)

اب ناظرین دکھے لیں گے کہ میری قاسم علی مرزائی نے کسی قدر بے پرواہی کی اور سب

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ آبَآ آحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنُ رَّسُوْلَ اللَّهِ وَخَاتَمَ مر الله على من الله على مردكا باب نبيل ليكن الله كا رسول اور حتم كرنے والا جيوں كا ہے اور ہے الله سب چيز كے جانے والا۔

الرسول ہونا اظهر من الفتس ہے جب وہ نبی ند ہوا تو دوسر الحض امت میں سے س طرح نبی

م من حديث: سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي الله وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى الخ. (ترفى ابوواؤوج ٢ ص ٣٥ باب ماجاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون) ترجمد میری امت میں ۳۰ جھوٹے ہی ہونے والے ہیں۔ ان میں سے ہرایک کا گان بيہ ہوگا كه ميں نى اللہ ہول حالانكه ميل خاتم النهيين ہوں۔ميرے بعدكوئى نى نبيش۔ وومركي حديث: كانت بني اسرائيل تسوسهم الانبيآء كلما هلك بني خلفه نبي وانه لا نبی بعدی و سیکون خلفاء. (صحح بخاری ج اص ۲۹۱ باب اذکرعن بی اسرائل) تيرك حديث: عن سعد بن ابن ابي وقاص قال قال رسول الله عَن لعلى انت مني بمنزلة هارون من موسلي الا انه لا نبي بعدي.

(مسلم ج ٢ ص ١٤٨ باب من فضائل على ابن الي طالب)

جب حضرت على كرم الله وجه وجيه اصحابي اور رشته دار محمه رسول الله الله علي جن كا فنا في

ہوسکا ہے؟ جس کو نہ محبت رسول اللہ حاصل نہ محبت میں جان فدا کرنے والا ثابت ہوا ہے وگو کا سے نمیں ہوتی ہے تصدیق نمیت پہلے مجمی بہت گزرے میں خال محمیقی ہے۔

بلا دليل كبدوينا كدفنا في الرسول موكر في موكيا مول قابل تسليم نبيس كيونك مرزا ۳۳

قادِیانی کی تو متابعت نامه بھی نابت نہیں۔ جہاد نہیں کیا۔ حج نہیں کیا۔ ججرت نہیں کی۔ چُوكل مديث: عن عقبة بن عامر قال قال النبي عَلَيْكُ لوكان بعدى نبي لكان عمر بن الخطاب. (رواه الرّدي ج ٢٩ ٢٠٩ إب من قب الب حفص عمر بن الخطابٌ)

لینی فرمایا آنخفرت ﷺ نے اگر ہونا ہوتا بالفرض میرے بیچیے کوئی نبی ﷺ تو

يانجوين عديث: عن ابى هويرة أن رسولُ اللَّه ﷺ قال فضلت على الانبياء ست اعطيت الجوامع الكلم و نصرت بالرعب واحلت لي الغنائم و جعلت

لى الارض مسجداً و طهو راو ارسلت الى الخلق كافة و ختم بي النبييون.

لیے زمین معجد اور پاک کرنے والی۔ اور بھیجا گیا میں ساری خلقت کی طرف اور ختم کیے

يُحْمَى صديث: قال رسول اللَّه ﷺ فانى اخر الانبياء و ان مسجدى اخر (صح مسلم ج اص ٣٣٦ بالله الصلوة بمسجدى مكة والمدينة) ترجمه لين من آخر الانبياء مول اور ميري مجد آخري مجد ب- اس حديث نے فیصلہ کر دیا ہے کہ خاتم کے معنی نبیوں کے ختم کرنے کے ہیں اور آخر آنے کے ہیں کیونکہ تمام دنیا میں مجد نبوی ایک علی ہے۔ جس طرح مجد نبوی بعد آئضرت عظم نبیل ای ظرح جدید نی بھی تیرہ سو برس کے عرصہ میں نہیں مانا گیا۔مجدی کی (ی) متعلم کی ب ، جس كا مطلب بيب كم محمد على كالمجد دنيا من سوا مدينه منوره ك كسى جكه نبيل

۲۲

زدل د درازی عمر می عینی کوآ تحضرت عظی رفضیات ب- اجی -

ال حدیث ہے بھی ثابت ہے کہ حضور عظی کی ذات یاک میں بی خصوصیت تھی جو کی نی میں نہ تھی۔ آپ بھٹ نبول کے فتم کرنے والے میں۔ آپ بھٹ کے بعد کوئی نی نہ ہوگا۔ اس مدیث میں ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کدرفع اور

گئے میرے ساتھ ہی۔

جس کومسجد نبوی کہا جائے۔

(مسلم ح اص ١٩٩ ياب المساجد و مواضع الصلواة) ترجمه روایت بالی جریرة سے كه فرمایا رسول الله تنطق نے كه فضیات دیا گیا

میں میوں پر ساتھ چوخصلتوں کے۔ دیا گیا میں کھنے جامع ادر فتح دیا گیا میں وشنوں کے دولوں میں رعب ذالنے کے ساتھ۔ اور طال کی گئی میرے لیے تعجیب اور کی گئی میرے

ماتوي حديث: انا خاتم الانبياء و مسجدي خاتم المساجد الانبياء. ( کنزالعمال جلد۱۴ ص ۴۷۰ حدیث ۴۹۹۹ نفش حرمین ومحد الانصی من الا کمال)

لین میں انبیاء کے آخر میں ہوں اور میری مجد تمام انبیاء کی مساجد کے آخر میں ہے۔ پس نہ بعد میرے کوئی معجد انبیاء کی ہوگی۔ اور نہ میرے بعد کوئی بی ہوگا۔

اس نے روز روش کی طرح ثابت ہے کہ حضرت خاتم النمین کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور

نه کوئی مسجد نبوی ۔ اعتمٰیٰ ۔ آ تخوي حديث: انه لا نبي بعدى ولا امة بعدكم فاعبد و اربكم.

(كتر العمال ج دص عهه حديث ١٣٨ ٣٣ باب مواعظ في اركان الايمان من الاكمال)

یعنی اے حاضرین میرے بعد کوئی نبی نہیں اور نہتمھارے بعد کوئی امت ہے۔

اب تیرہ سو برس کے بعد کس دلیل سے جدید نی کا آنا مانا جا سکتا ہے؟ جب کہ علائے اسمام کا فتوکل ہے کہ دعوۃ النبوۃ بعد نبینا محمد کفر بالاجماع بین رعوک نبوت

بعد ہارے نبی محمد ﷺ کے کفر ہے اور اجماع امت اس پر ہے۔

تاثوين حديث: عن جبيرٌ بن مطعم قال رسول الله ﷺ أن لي اسماء أنا محمد

و انا احمد و انا الماحي الذي يمحو اللّه الكفر بي وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي و انا العاقب الذي ليس بعدي نبي. ( ترندي ن ٢ص ١١١ باب ماجاء في السماء النبي عَنْكُ )

لین جیر بن مطعم مے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میرے پانج نام ہیں۔ محد احد ماحی حاشر عاقب۔ کہمرے بعد نہیں کوئی نی۔

وسويل حديث: قال رسول الله عَلَيْهُ أن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي و لانبي. (ترزى ج ٢ ص ٥٣ باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات)

ترجمه اليعني رسول الله ﷺ نے فرمایا که رسالت و نبوت قطع ہو گئی ہے۔ پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اور نبی کا آنا محال ہے۔

كيارهوي حديث: عن ابي هويرة قال قال رسول الله ﷺ مثلي و مثل الانبياء

كمثل قصر حسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من

احسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة فكنت انا مددت موضع اللبنة ختم بي (مَشَكُوة باب فضائل سيّد الرسلين عَلِينَ ص ١١٥)

النبيون و ختم بي الرسل و في رواية فانا اللبنة وانا خاتم النبيين.

ترجمد حفرت ابو ہربرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایک ایسے کل کی طرح ہے کہ جس کی عمارت

گئی۔ اس محال کا نظارہ کرنے والے اس عمارت کو بعجہ اس کی خوبی کے تعجب سے دیکھتے ہیں۔ سواس اینٹ کی جگہ جو چھوڑ دی گئی ہے۔ اس کو میں نے بھر دیا۔ وہ ممارت میرے

ساتھ ختم کر دی گئی اور ایہا ہی رسولوں کو میرے ساتھ ختم کر دیا اور ایک روایت میں بول آیا ہے کہ وہ ایند میں ہول اور میں نبیول کا خاتم ہول۔

بارهويي حديث: عن ابي هريوة عن النبي ﷺ قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبيآء كلما هلك نبى خلفه نبى وانه لانبي بعدى وسيكون خلفآء فيكثرون قالوا فما تامونا يا رسول الله عَيُّكَ قال فوابيعة الاول فالاول اعطوهم حقهم فان

ترجمه اور روایت ب الی حریرہ سے که قل کی پیغیر خدا ﷺ سے کہ کہا تھے بن امرائل كدادب كمات سي ان كو انبياء جب كدمرت ايك ني الله - جائفين ہوتے ان کے اور نبی اور تحقیق حال یہ ہے کہ نہیں آنے والا کوئی نبی سے اللہ بعد میرے اور ہوں گے بعد میرے امیر۔ اور بہت ہول گے۔عرض کیا صحابہ ؓ نے اس کیا تھم فرماتے ہو ہم کو یعنی جب کہ بہت ہول کے امیر بعد آپ علیہ کے ادر داقع ہو گا۔ ان میں تازمہ آپس میں۔ پس کیا فرماتے ہوہم کو کرنے کو اس وقت فرمایا پوری کرد بیعت پہلے گ۔ پھر پہلے كى اتباع يهلي خليفه كالسيجيئية أكر مدمى هو دوسرا اتباع نه سيجيئه اور دو ان كوحق ان كالپي شحقيق الله تعالى يوجھے كا ان سے اس چيز سے كى طلب جانے كى كى ہے۔ ان سے قل كى يہ بخارى۔ تيرهوي حديث: وعن عقبة بن عامرٌ قال قال النبي ﷺ لوكان بعدى نبى لكان عمر بن المحطاب (رواه الرزى ج ٢ص ٢٠٩ باب مناقب الي حفص عمر بن خطاب)

هذا حدیث غریب اور روایت ب عقبہ بن عامرٌ سے کہ کہا فرمایا آ تخضرت عليه في ني كداكر موتا بالفرض والتقدير يتجهي ميرب كوئي ينيمبرتو البته موتا عمروابن الخطابٌ ۔ (ف) اس مبارت کو محال میں بھی استعالَ کرتے میں مبالغہ اور گویا یہ اس سبب ے بے کہ عراکو البام ہوتا ہے اور القا کرتا ہے فرشتہ ان کے دل میں حق ان کو ایک طرح

چِورهُو يِن حديث: وعن عرباض ابن ساريةٌ عن رسول الله ﷺ انه قال انى

الله سآئلهم عما استوعاهم.

کی مناسبت ہے عالم روحی ہے۔

(بخاري ج اص ٩٩١ باب ماذ كرعن في اسرائل)

خوبصورت اور حن خوبی سے تیار کی گئی ہے۔ لیکن اس سے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی

عندالله في ام الكتاب خاتم النبيين وان ادم لمنجدل في طينة و ساخبركم بتاويل ذالك دعوة ابي ابراهيم و بشارة عيسي بي اورؤيا امي التي رأت حين

و ضعة رفعه خرج منها نوراً ضات لهٔ قصور الشام. (كنزاممال ج ١١ ص ٣٥٠ ـ٣٥٠ حدیث نبر ۱۲۱۲ الفصل الثالث فی فضائل مفرقه عن التحدیث باالنعم وفیه ذکو نسبه علی ) ترجمه روایت مح مرباش بن سارسی سے اس نے اقل کی رمول خدا علی سے بید کرفرایا

تحقیق میں تکھا ہوا ہوں اللہ کے زویک خم کرنے والا بنول کا کہ بعد میرے کوئی جی نہ ہو۔ اس حال میں کہ محقق البتہ آ وم سوئے تھے۔ زمین پر اپی مٹی گوندھی ہوئی میں اور اب خبر دوں میں تم کو ساتھ اوّل امر اینے کے کہ وہ دعا حضرت ابراہیم کی ہے اور نیز

بستور اوّل امر میرا خوشخری دیے عیلی کا ہے یعنی جیبا کداس آیت میں ہے وَمُبَشِّرًا

یہ مور دوں ہر میں نہ دوں دیں۔ بَوَسُولُ یَالِیْ مِنْ یَعْدِ اسمهٔ اَحْمَد. اور نیز برستور اوّل امر براخواب دیکھنا میری مال کا ہے کہ دیکھا انھوں نے جب جنا جھوکہ اور حقیق ظاہر ہوا میری مال کے لیے ایک نور کہ روثن ہوئے ان کے لیے اس فورے کل شام کے نقل کی یہ بغوی نے شرح الب

میں ساتھ اسناد اپنی کے عرباض ہے۔ اور روایت کیا اس کو امام احمد نے الی امامہ سے تول

يتدرهوي حديث: في امتى كذابون دحالون سبعة و عشرون منهم اربعة نسوة واني خاتم النبيين لا نبي بعدي. (كزاهمال ج١٩٣ مر١٤٠ مديث ٣٨٦٠)

حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظفے نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ۲۷ كذاب اور دجال مول كے حالاتك ميں خاتم انعيين موں اور بعد ميرے كوكى نبي نبيس موسكا۔ سولهوي حديث: عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ اذا وضع السيف في امتى لم يرفع عنها الى يوم القيمة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتى بالمشركين وحتى تعمل قبائل من امتى الاوثان وانه سيكون في امتى كذابون ثلثون كلهم يزعم انه نبي اللَّه وانا خاتم النبيين لانبي بعدي ولا تزال طائفة من امتى الا الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللَّه.

ترجمد روایت بو ان سے کہ کہا فرایا رسول خدا علے نے کہ جس وقت کہ ر کھی جائے گی تلوار میری امت میں نہیں اٹھائی جائے گی تلوار وقل اس سے قیامت تک اور نہیں قائم ہوگ۔ قیامت یہاں تک کہ لیس کے کتنے ایک قبید میری امت کے ساتھ ۲۷

(رواه الوواؤوج ٢ ص ١٢٤ ياب ذكر الفتن و دلاتلها)

ان کے ساخر کم سے آخرتک۔

مثرکوں کے اور نہیں قائم ہو گی قیامت یہاں تک کہ بیجس کے کتنے ایک قبیلہ میری امت میں سے بنوں کو اور تحقیق شان یہ ہے کہ بول کے میری امت میں ہے جموٹے وہ تمیں ہول گے۔ سب ممان کریں گے کہ وہ نی خدا کے بین حالاتکہ میں خاتم انتیان ہول نہیں کوئی نی چیھے میرے اور بیشہ ایک جماعت امت میری سے ثابت رہے گی تن پر اور مالب نہیں ضرر پہنیا سکے گا۔ ان کو وہ خض کد کالفت کرے ان کی میال تک کد آئے تلم خدا کا روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

ستارهوس حديث: إن العلماء ورثة الإنبياء. (كنزاهمال ج ١٠٥ ١٣٥ مديث نمبر ١٨٦٤٩) ترجمہ۔علاءلوگ انبیاء کے وارث میں۔

الهُارهوي صديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفآء الراشدين المهدين. (ترزى ئ ٢ ص ٩٦ باب ماجاء الاخذ بالسنة) ترجمدتم لوگ میرے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو اینے اوپر لازم كر لينا. لا تجتمع امتى على الضلالة. ميرى امت كمراي براتفاق ندكر على -(ثجة الله البالذص٣٦٢) ختم اللَّه به المنبوة فلا نبوة بعدة اى ولا معه قال ابن عبامر يريد لو لم اختم به النبي لجعلت به ابنا يكون بعده نبيا و عنه قال ان اللَّه لسماحكم ان لا سي بعده لم يعطه ولد ذكر ايصير رجلا وكان الله بكل شيءٍ عليما اى دخل فى علمه انه لا نبى بعده وان قلت قد صح ان عيسْى عليه السلام ينزل في اخر الزمان بعده وهو نبي قلت ان عيسى عليه السلام ممن نبيً قبله وحين ينزل في اخرالزمان ينزل عاملا بشريعت محمد ﷺ ومصليا الى قبلة كانه بعض امته وعن ابى هريرةً قال قال رسول اللَّه ﷺ ان مثلج ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بني بنانا واحسنه واجمله الاعوضع اللبنه من زاوية من زوايا فجعل الناس يطفون و يتعجبون له و يقولون هلاً وضعته هذا البنة وانا اللبنة وانا خاتم النبيين وعن جابر نحوه وفيه حيى لو ختمت الانبياء (ق) عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله ﷺ ان لي خمسة اسماء وانا محمد وانا احمَّد و انا الما حي الذي يمحو الله الكفر بي وانا لي الحاشر الذي يحشر

هو المولَّى الذَّاهب يعني اخر الانبياء المتبع لهم فاواقفي فلا نبي بعده ۔ (تغییر خازن زیر آیت خاتم النیمین) ترجمد ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود گرامی پر نبوت (سوکمی قتم کی نبوت آپ کے بعدنہیں ہوگ) چونکہ لا نبوۃ میں لا نفی جنس کا حرف ہے اس کیے کی فتم کا نبی محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد نہیں آ سکتا۔ حضرت ابن

عبان فرمائے میں کدان آیت کے متی ہد میں کداگر میں آپﷺ کے وجود گرائی پر سلملدانمیاء کوخم ندکرنا تو آپﷺ کے لیے کوئی مینا عطاء کرنا جو آپﷺ کے بعد نبی

۳.۵

ہوتا اور نیز آپ بی سے مروی ہے ضروری ہے کہ جب اللہ تعالی نے حکم دے دیا کہ آپ مل کے بعد کوئی نی نبیس ہوگا تو آپ ملک کو زیند ادلاد ند دی۔ جو زندہ رہتی کوئلد الله تعالى ك حكم من يه بات يملي ك تحلى كه آب الله ك بعد كوكى ني نبين مو كار اگرکوئی اعتراض کرے کہ میج " جو آخر زمانہ میں نازل ہوں گے تو وہ نبی ہوں گے۔ سو اس کا جواب میہ ہے کہ وہ پہلے نی محمد رسول اللہ عظافہ کے مبعوث ہو چکے تھے۔ اور بعد

التاء كالة الختم اي به ختم اوكان الله بكل شئ عليما منه بان لا نبي بعده و اذا (جلالين زير آيت خاتم النيين) انزل السيدنا عيسى يحكم بشريعته. ترجمه وكل آب عظمة كاايا بينانيس جوآب علية ك بعدمرد كبلاك اورني

بھی ہو سکے اور قرایت فتح ت کی صورت میں خاتم بمعنی آلہ ختم کرنے کا کیونکہ اللہ تعالیٰ جانا تھا كەآپ ﷺ كے بعد كوئى نى ند ہوگا اور جب يسلى نازل بول كے تو آپ ﷺ

و پھر آب بہ بن مرر یاں میں عامل میں اور حمر ہے۔ اور میں نبیول کا خاتم ہول اور حفرت جابر سے ای قسم کی روایت مردی ہے اور جبر بن مطعم ہے مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا کہ میرے پانچ نام ہیں۔ محمد احمرُ ما تی ُ حالمُرُ عاقب (جس کے بعد کوئی نی نہ ہوگا) اور ابو موکا اشھری ہے مردی ہے کہ صفور میگانتہ اپنے گئی ایک نام حارب سامنے ذکر فر مایا کرتے۔ مجد احد (منتقلی) (آثر الانبیاء) ماجی نبي اللغوت' نبي الرحمت. عَاتَمُ النميين' فلا يكون له ابن رجل بعده يكون نبيا و فى قراء ة بفتح

مزول شریعت محمدی ﷺ بر عظم کریں کے اور بیت اللہ ہی ان کا قبلہ ہو گا گویا وہ آپﷺ کی امت کے ایک فرد معمور ہوں گے حفرت ابو ہررہ اسے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری اور پہلے اخیاء کی مثال اسی ہے جیے کوئی شخص ایک مکان نہایت خوبصورت تیار کرے اور اس کے ایک کوند میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو اور لوگ اسکو دیکھ کرمتعجب ہوں اور بول کہیں کہ خانی جگہ اینٹ کیوں نہیں لگائی سو وہ اینٹ میں ہوں

کی شربیت پر ہی ممل کریں گے۔

قَاضَى عَياضٌ ا بِي كتاب شفا مِين فرمات مِيں۔ ومن ادعى النبوة لنفسه او جَوز اكتسابها والبلوغ بصفا القلب الٰى من مرتبتها كالفلا سفة وغلاة المتصوفة وكذالك من ادعى منهم انه يوحى اليه وان لم يدع النبوة او انه

يصعد الى السماء ويدخل الجنة وياكل من ثمارها و يعانق الحوار العين فهو لاء كلهم كفار مكذبون للنبي يَنْكُ لانه اخبر انه ﷺ خاتم النبيين ولا نبي بعدة و اخبر عن اللَّه تعالَى انه خاتم النبيين وانه ارسل كافة للناس واجمعت الامة على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفرهو لاء الطوائف كلها قطعا اجماعاً و سمعاً.

(التفاءج ٢ ص ٢٣٧ باب في بيان ماهو من المقالات كفر الخ)

ترجمه۔ جو شخص اینے لیے نبوت کا دعوی کرے یا نبوت کا حاصل کرنا جائز شار كرے اور صفائى قلب سے نبوت كے مراتب تك يہنچ كومكن جانے جيسا كه فلاسفر اور غالی صوفیوں کا خیال ہے۔ نیز ای طرح یہ دعویٰ کرے کہ اس کو منجانب اللہ وی ہوتی ہے گو وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے یا ہیہ کہے کہ وہ آسان کی طرف صعود کرتا ہے اور جنت میں واعل ہوتا ہے اور اس کے میوہ جات کھاتا ہے اور حورمین سے معافقہ کرتا ہے تو ان تمام صورتوں میں ایا مخف کافر اور نی علیہ کا مكنب ہوگا۔ اس ليے كر آ تحضرت علیہ نے يہ

خبر دی ہے کہ آپ ﷺ خاتم انتین میں اور آپﷺ کے بعد کوئی بی میں ہو گا۔ نیز آپﷺ نے مناب اللہ ید نبر دی ہے کہ آپﷺ خاتم اِلنین اور مرسل کافعہ للنام ہیں اور تمام امت محمد یہ نے اس پر اجماع کیا ہے کہ ایلے محص کے کافر ہونے میں مطلق ائن ثَمِرُكُى ابِ فَأَوْلُ مِن لَكِيتِ فِينِ مِن اعتقد و حيا من بعد محمدﷺ كان كافراً باجماع المسلمين. (نَاوَلُ سِيْدٍ) لِينَ جِوْضُ لِعَرَكُم عَلَيْكُ كَ وَكُو كا

قائل ہوتو مسلمانوں کے اجماع سے کافر ہے۔ لما على قاريٌ كَصِح مِين ودعوى النبوة بعد نبيناﷺ كفر بالاجماع. (فقہ اکبرص ۲۰۲) ہارے نبی ملک کے بعد نبوت کا دعویٰ بالاجماع و بالا تفاق کفر ہے۔ ناظرین! اب ہم آپ کو بتائے ہیں کہ حضرات علماء وصوفیا کرام کا کیا فیصلہ خاتم انبیین پر ہے۔ بشخ أتبر حفزت مى الدين ابن عربي قدس سره فوحات كى جلد كاني صفي ١٣

رِفر اتے میں زال اسم النبی بعد محمد ﷺ یعنی آ تخضرت ﷺ کی وفات کے بعد نام بی کا اٹھایا گیا ہے لینی اب کوئی محض امت محمدی عظی سے بی عظی نہیں کہاا سکا۔ يحرفصوص أكلم فص حقيقت محديد علية من لكصة بين اور اس حقيقت محديد علية كا ظہور کمالات کے ساتھ پہلے ممکن نہ تھا۔ ای واسطے وہ حقیقت مخصوص صورتوں میں ظاہر ہوئی اور ہرصورت ایک ایک مرتبہ سے مخصوص اور وہ صورتیں ہر زمان اور وقت کے مرتبہ ے بہت مناسب اور لائق ہوئیں اور اس وقت میں اسم وہر کے اقتضائے سے جو کمال کہ مناسب تھا ای کے موافق وہ صورت آئی اور وہی صورتیں انبیاء علیم السلام کی صورتیں

اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم إدر بوت ك انقطاع ي پیشتر مجھی مرتبہ قطبیت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے ظیل اللہ تھے اور مجھی کوئی چھیا ہوا ولی ہوتا

ہے جیے موی " کے زمانہ میں حضرت خضر تھے اور یہ قطب اس وقت تھے جب تک موی " ا ) اس خلعت قطبیت سے مشرف نہیں ہوئے تھے اور نبوت تشریع کے منقطع ہونے اور دائرہ نبوت کے بورا ہونے (نبوت غیرتشریع کے ختم ہونے) اور باطن سے ظاہر کیطرف

دلایت کے مختل ہونے کو قطبیت مطلقہ اولیاؤں کی طرف مختل ہو گئی۔ اب اس مرتبہ میں ان لوگوں سے ایک فخص بھیشہ اس کی جگہ میں رہے گا تا کہ بیر تربیہ اور بیا انتظام اس ك سبب سے باقى رہے۔ الله تعالى نے فرمايا ہے و لكل قوم هاد برقوم كا ايك بادى اور رہبر ہے الخ اس عبارت سے بھی ظاہر ہے کہ اب نبی کوئی نہیں ہو گا۔ اب ایک ولی ہمیشہ رے گا۔ چنانچہ بمیشہ سے ایک قطب چلا آتا ہے جب وہ مرجاتا ہے اولیاؤل میں سے

پھر فصوص الحكم كے مقدمہ كے صفحہ 20 سطر ١٦ ير لكھا ہے كہ اى واسطے نبوت

ناظرين! شخ ابن عربي مسلمه فريقين ہے۔ مرزا قادياني بھي اي كي سند معتبر مجھتے ہیں۔ اس واسطے اس کی سند سے ٹابت ہو گیا ہے کہ اب کوئی شخص محمر رسول

الم غرالي كيميائ سعادت من خاتم النبين كمعنى فتم كرف والانبيول كا كرت بين اور فرمات بين كه ثهر رسول الله تلك ك بعد كوكى ني نه مو كا- چنانيد اصل عبارت تقل کی جاتی ہے۔ وهو ہذا صفحہ ٦١ ''پس بآخر جمہ رسول مارا ﷺ بخلق فرستاو و نبوت دے بدرجہ کمال رسانیدہ۔ بیج زیادت رابا آس راہ نبود و بایس سبب اور اغاتم الانبیا کرد

ایک قطب اس کے جانشین ہوتا ہے۔

الله عظی کے بعد نی نہیں کہلا سکتا۔

تمام ہو چک ہے اور ولایت ہمیشہ باقی رہے گا۔

بعد ہمارے رسول مقبول خاتم انھیین سیّد الاولین ؑ و آخرینﷺ کوخلق کی طرف بھیجا اور آپ ﷺ کی نبوت کو ایسے کمال کے درجہ پر پہنچایا کہ مچر اس پر زیادتی محال ہے اس واسطے آ بکو خاتم الانبیاء کیا کہ آپﷺ کے بعد پھر کوئی نبی نہ ہو'' حضرت شاہ ولی الله صاحب محدث وہلوگ اپی کتاب ججة الله البالغه کے اردو ترجمه صفحه ۱۱۲ مطبوعه اسلاى پرليل لاجور پرتح ير فرمات ميل، وجو بذار ''میں کہتا ہول آنحفرتﷺ کی وفات سے نبوت کا اختیام ہو گیا اور وہ خلافت جس میں مسلمانوں میں مکوار نہ تھی۔ حفرت عثانؓ کی شہادت سے ختم ہوئی اور

میں امکان نبوت غیرتشر یعی بی اسرائیل کی عی تروید کی گئی ہے۔ حضرت رسول مقبول ﷺ نے صاف صاف فرما دیا کہ پہلے بن اسرائیل کے نی تعلیم و ادب سکھانے والے غیر تشریعی نبی آیا کرتے تھے اور ایک نبی کے فوت ہونے ہے دوسرا نبی اس کے جانشین ہوتا تھا۔ گر چونکہ کوئی نبی میرے بعد نہیں آنے والا۔ اس واسطے میری امت کے امیر ان

رسول الله ﷺ کے فیصلہ کے سامنے سب فیصلے ردی میں اور کسی کی طول بیانی

کہ بعد از وے بچے پیغیمر نباشد۔"اردو ترجمہ اکسیر ہدایت صفحہ ۲۲" پھر سب پیغیمروں کے

احادیث کی روشنی میں نتائج (١) تشرى وغير تشريعى بردو نبوت كي آب كافتحتم كرنے والے بي كونكه كيكى حديث

اصل خلافت حضرت علی کی خبرات اور حضرت امام حسن کی معزد کی ہے ختم ہوگئی۔'' اعظر بن! جب خاتم النحین کی تغییر حضرت مجمد رسول الشعطی نے جن ہر یہ یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ انھوں نے اپنی ایک صدیث نہیں بلکہ متصور صدیثوں میں باربارتغییر

. شخص کا من گفرت وهکوسله کچه وقعت نبیس رکھتا۔ اور زبان درازی کے دلائل کے قائل نہیں۔ کونکہ دین معاملات میں سند شرعی جاہیے نہ عقلی ڈھکو سلے۔

شریت کے احکام کے تابع دے گی۔ جس طرف میری شریعت تھم کرے گی ای طرف خلیفہ وقت بھی عکم کرے گا۔ چنانچہ آج تک ۱۴ سو برس سے ایبا ہی ہوتا آیا ہے اور حدود

نبیوں کا کام دیں گے لینی حدود شریعت کی نگاہ رکھیں گے اور خلافت یا سلطنت میری

کر دی کد لانبی بعدی اور دوسری طرف اس پر اماع است ہے کہ قرآن مجید جیا کہ رسول مقبول ملطية مجهية تنفي اور سمجهات تنفيد دوسرا كوئى نبيس سمجها سكار يس احاديث عقولہ بالا سے امور ذیل کا فیصلہ خود رسول اللہ عظافہ نے کر دیا جس کے مقابلہ میں کی

شریعت خلافت کی بناہ سے قائم چلی آتی ہیں۔ یہ خلافت اسلامی کے نہ ہونے کی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کر کے شری حدود کی زو میں نہ آئے اور انگریزوں کی

حكومت كو رحمت آساني جان كرجو كچھ اپنے دل ميں آيا خلاف قرآن و احاديث لكھ مارا

كونكه ايك دومرى حديث مي ب\_ عن عرفجة قال سمعت رسول الله على يقول من اتاكم وامركم جميع على رجل واحديريد ان يشق عصاكم او يفرق

دوسرا مدعی جو اس کو نہ مانو۔ پس اس سے مرزا قادیانی کی خلافت کا دعویٰ بھی باطل ہوا

تمھارے پاس دعویٰ خروج کے خلیفہ وقت پر اس حال میں کہ امرتمہارا اکٹھا ہو ایک پر اور ایک خلیفہ برور حالیکہ چیرے لائھی تمہاری کو یا جدائی ڈالے جماعت تمہاری میں پس بار والواس كوروايت كى مسلم في جونكه مرزا قاديانى في جدائى والى بامت تحريه میں اور اپنی چھوٹی می جماعت الگ کر کے اسلام کی لاٹھی کو چرا کینی امت تم می کا کے کے کا میں میں میں کا کائی تھے نہ کہ بیعت کنزے کئے کے الاُس تھے نہ کہ بیعت

جماعتكم فاقتلوه. (رواوملم رج ٢٥ م ١٢٨ باب حكم من فوق امر المسلمين وهو مجتمع) ر مدر روایت ہے عرفی سے کہا سا میں نے رسول خدا سے کہ فرماتے جو مخص آئے

كے كونكه خليفداسلام ثركى ميں موجود ہے جو كه محافظ حرمين شريفين ہے۔ (٣) متابعت رسول الله ﷺ سے یا فنا نی الرسول کے دعویٰ سے کی ہی کا ہونا باطل ہے دوسری صدیث سے جس میں لکھا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نی ہونا ہوتا تو عراہ ہوتے کیونکہ حضرت عراسے بڑھ کر کوئی مختص تابعداری میں سحابہ کرانم کے برابر نہیں۔ جب

صحابہ کرام نی ند ہوئے تو مرزا قادیانی کی کیا حقیقت ہے؟

کی مخبائش نہیں لین کسی قتم کا نبی نہ ہو گا تشریقی و غیر تشریعی ۔

کیونکہ کوئی ہو چینے والا نہ تھا ورنہ دوسرے کاذبوں کی طرح مدت کا فیصلہ کر دیا ہوتا۔ (٢) اس حديث سے ميد بھي ثابت ہوا كه جب خليفه اسلام موتو اس كى بيروى كرو۔ جو

(4) یہ امر بھی بالکل طے ہو گیا کہ تحد رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی ظلی و غیر تشریعی نبی نہ مو گا کونکہ تیری حدیث میں حضرت علیہ نے ضاف صاف فرما دیا کہ صرف ایک این ک جگبہ خالی تھی۔ نبوت کے محل میں جس کو میں نے آ کر پورا کر دیا اب آئندہ کی اینك

(۵) یہ امر بھی لیے ہوا کہ حفرت کا چھے آنا قابل فخر بے پہلے آنا قابل فخر نہ تھا۔ بانچویں حدیث نے صاف صاف بنا دیا کہ حضرت رسول الله ﷺ اس وقت خاتم النميين تھے۔ جب آدم پیدا ؟، نہ ہوئے جس کے بی**منی** ہیں کہ حفرتﷺ تقرری میں پہلے سوينو

تھے اور ظہور اخیر میں ہوا۔

(٢) بيه امر بھی طے ہوا کہ خواہ کيبا ہی رسول اللہ ﷺ کا مقرب و عزيز و فنا فی الرسول علي مو بي نبيس كهلا سكما كونكه چستى حديث ميس رسول الن ن صاف صاف حضرت علیؓ کے حق میں فرما دیا کہ تو مجھ سے بمنزلہ ہارونؓ کے ہےمویٰ میں مگر وہ نبی

تھا اور تو نبی نہیں۔ حالانکہ حضرت علیؓ کے حق میں رسول اللہ ﷺ دوسری حدیث میں فرما یکے تھے کہ عمران بن حصین ان النبی ﷺ قال ان علیاً منی وانا منه وهو ولمي کل

(رواه الترندي ج ٢ ص ٢١٢ باب على بن ابي طالبٌ) مومن من بعدي.

ترجمه روایت ب عمران بن حصین ے کہ تحقیق نبی عظیفے نے فرمایا کہ علی مجھ ہے ہے اور میں علی سے اور علی دوست اور ناصر ہے ہر موس کا۔ روایت کی ترزی نے نگر پھر بھی باوجود اس یگانگت اور قرابت کے ان کو نبی کہلانے کی اجازت نہ دی اور نہ حضرت علیؓ نے بہ سبب محبت و فنا فی الرسول ہونے کے دعویٰ نبوت غیر تشریعی وظلی کا کیا بلكه صاف ضرمايا الا وانبي لسبت نببي و لا يوح المي يعني نه مين نبي بهوب اور نه دحي ک جاتی ہے میری طرف۔ پس ٹابت ہوا کہ محمد رسول الله عَنظِیَّة کے بعد کوئی شخص جو کہ دعویٰ وحی اور نبوت کا کرے کاذب ہے اور ثابت بھی ہے کہ سب کذابوں نے وحی اور

نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب وہ آج جھوٹے مانے جاتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں جو اس زمانہ میں دعویٰ نبوت کرے اور اتفاق ہے انگریزوں کی سلطنت کے باعث اور خلافت اسلامی کے نہ ہونے کے سبب نیچ رہے تو وہ سیا مانا جائے جب نبوت کا دروازہ کھولا جائے تو پھر

مسلمہ واسووعنسی نے تو حج بھی کیا تھا بعد حج کے مدمی ہوئے۔ مرزا قادیانی تو حج کرنے ے محروم رہ کر کال اطاعت رسول اللہ ﷺ نہ کر سکے۔ اپنے منہ سے جو حامیں کہہ لیس ان کے عمل تو محمد رسول اللہ ﷺ کے برعکس ہیں۔محمد رسول اللہ عظی نے فقر فاقہ اور غربت میں عمر کا ٹی۔ مرزا قادیانی نے وہ دنیاوی عیش اڑائے کہ کسی امیر کو بھی حاصل نہ تھے۔ پھراس پر دعویٰ نفس کثی۔مصرعہ۔ باطل است آنچہ مدعی گوید۔ (۷) یہ امر بھی رسول اللہ ﷺ نے خود فیصل کر دیا کہ میرے بعد جو کوئی دعوئی نبوت كرے كاذب بے خواہ اپنے آپ كو امتى اور مسلمان كيے جيسا كه حديث نمبر كاميں بے کہ میری امت میں ہو کر تنمیں جھوٹے مدعی نبوت ہوں گے حالانکہ میں خاتم النمیین ہوں نہیں کوئی نبی بعد میرے۔ ادر اس حدیث میں جو پیشین گوئی ہے کہ میری امت کے لوگ قادیانی نے اپنی فوثو بنوا کر مریدوں میں تعتیم کی جو کہ ہر ایک مرزائی کے گھریس ہے اور اس کی تعظیم ہوتی ہے۔ حالانکہ حدیثوں میں تصویر رکھنے کی سخت ممانعت ہے بلکہ جس کرہ میں تضویر ہواس میں سجدہ حائز نہیں۔

میں سے نہ ہو گا۔علماء امت نبوت کے انوار یعنی قر آن اور حدیث و فقہ وغیرہ اسلامی تعلیم ے امت کے دلوں کومنور کرتے رہیں گے اور وعظ ونصیحت سے بی اسرائیل کے نبیوں

کی طرح تبلیغ وین کریں گے کیونکہ حدیث نمبر ۸ میں علماء کو دارث انبیاء علیم السلام فرمایا۔

(٩) يد فيصله بهي رسول الله عليه في فود فرمايا كه ميرى سنت ادر مير ع خلفائ راشدين

مجتهدین کی پیروی ضروری ہے۔ کی مدی نبوت ظلی وغیر تشریعی کی بیعت ضروری نہیں۔

جیرا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے حدیث نقل کی ہے۔ فعلیکم بسنتی الخ. (١٠) پيدام بھي بوجه احسن رسول الله عليہ في فيود بني فيصله كر ديا كه ١٣ سو برس تك جو كچھ عقائد اسملام نسبت مسيح موعود و مهدى و حيات وممات عيسىٰ بن مريمٌ و نزول مين وبى درست ہیں کیونکہ سب کا اتفاق و اجماع اس پر ہے کہ حضرت ابن مریم نبی اللہ ناصری مس کے اور رسول اللہ عظافہ کے درمیان کوئی ٹی نہیں اور وہ مرے نہیں۔ اصالاً نزول فرما ئیں گے اور امام مہدی کے ساتھ ہو کر وہ خدمت اسلام بجا لا ئیں گے حتی کہ تمام غداہب باطل ہلاک ہوں گے اور پھر وفات کے بعد مدینہ منورہ میں ذن ہوں گے کیونکہ ، حدیث میں رسول الله علی نے فرمایا کہ میری امت ضلالت پر جمع نہ ہوگ ۔ پس جو فخص بد کہتا ہے کہ ۱۳ سو برس تک امت محمد علیہ گراہی اور صلالت پر رہی ہے اور رسول الله علي كو بهي يسين اور دجال كي نسبت حقيقت كا كامل علم نه تها ده رسول علي كل جنك كرتا ب اور اس حدیث کوجمٹلاتا ہے کہ رسول اللہ ملک تو فرمائیں کہ ضلالت پر میری امت جمع نہ ہو گی اور مدمی نبوت کہتا ہے کہ امت محمدی ﷺ طلالت پر جمع ہوئی ہے اور رسول الله عظي كا فرمانا درست نهيس م بين تفاوت راه از كجاست تا مكجار

ناظرین! بوتفیر خاتم النبین کی رسول الله عَلَيَّ نے کی ہے کہ لانبی بعدی ہر ایک مسلمان جو رسول الشہ ﷺ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کو کامل انسان سہو و خطا ہے مبرا یقین کرتا ہے اور جس کا ایمان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا علم تمام انسانوں سے کامل بلکہ ا كمل تھا جومعنی رسول اللہ علیہ نے تسمجھے اور سمجھائے وہی درست ہیں اور اس كے بعد جو صحابہ کرام و تابعین و تیج تابعین وصوفیائے کرام و علائے عظام نے کیے ہیں ان کے ٣۵

(٨) بدام بهي طے كرده رسول الله ﷺ ثابت بواكه غير تشريعي ني كوكي امت محمري ﷺ

۳۱۲

محر الناق کی تصدیق سے ہوگا۔

مقابله میں کی خود غرض کے من گھڑت ادر خود تراشیدہ بلا اساد معنی ہرگز ہرگز درست نہیں ہو سکتے کونکہ وہ تو خود مل ہے اور اپنے دعوے کی تصدیق میں تمام اسلاف الل زمان حتی که رسول مقبول ﷺ کے معنوں کو ہی غلط بنا کر اپنا وعویٰ ٹابت کرنا جا بنا ہے وہ کیونکر

درست ہے؟ اور قابل تتلیم ہے ایک سند شرعی تو پیش نہیں کر سکتے کہ جس میں لکھا ہو کہ

كرتے يى كد غير تشريق نى كى ممانعت سي ب جس كا جواب يد ب كد عدى آب يى يا ہم ۔ اور بار جوت مل پر ہوتا ہے ند کہ عکر برد دوم بد بالکل غلط دلیل ہے کہ غیر تشریعی نی كى ممانعت نيين كونكداى طرح تو برايك كهدسكا ب جيها آپ كيت بين كد غير تشريعي ني کی ممانعت نہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ عربی نبی کی ممانعت ہے۔ پنجابی نبی کی ممانعت نہیں ہے۔ نیسرا کہتا ہے کہ ملتانی نبی کی کوئی ممانعت نہیں۔ چوتھا کہ سکتا ہے کہ بشاوری نبی کی ممانعت نہیں علی ہذا القیاس جینے ملک وشہر میں استے ہی ہی ہو کتے ہیں۔نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرين! مرزاكي صاحبان اس آيت مين لفظ خاتم پر بحث كرتے بين اور كہتے ہیں خاتم ت کی زیر سے ہے۔ جس کے معنی انگشری و مبر کے ہیں اور مبر بمعنی تصدیق ے کی محمد رسول اللہ علی خیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اب جو نبی ہو گا وہ

اس اعتراض کے جواب دینے سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ مخبر صادق محمد

رسول الله عظمة جس يريد آيت نازل مولى بيداس في اس آيت كم من كيا صحابه كرامٌ وغيرتهم امت كوكيا مجهاع؟ تاكه برايك سليم الطبية وسعيد الفطرت فحض كوجو رسول اللہ ﷺ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کی عام محض کی کیا خاص الخاص كى كلام ادر رائ كو بهى كچه دقعت ادر پايدا عتبارنبين ديتا يمجه جائ كد جورسول الله علية نے معنی کیے بیں وہی درست بیں اور رسول الله عظام نے جس جگه خاتم النميين كا لفظ آيا ای جگہ لا نبی بعدی یعنی کوئی نبی ﷺ میرے بعد نہیں ہے کیے ہیں۔ چنانچہ وہ ہم نمبردار حدیثوں میں درج کر کیے ہیں یہاں صرف ہم نے دعویٰ کے طور پر لکھا ہے کہ غاتم النبیین کے معنی رسول اللہ عَلِی ہے لانبی بعدی جب کر دیے اور ۱۳ سوسال تک انھیں معنوں برعمل ہوتا رہا ہے تواب کس کا منصب ہے کہ رسول اللہ عظافة كى بات كو كاك دے اور اپنا وْ حكوسلا لگاكر ألئے معنى كرے؟ اور ساتھ بى خود مدى بوك ميں أي مول تو کوئی مسلمان رائخ الایمان رسول اللہ ﷺ کی شریح و معانی جھوڑ کر کسی خود غرض کی خود ٣٦

رسول الله تَفْظَةُ ك بعد كوئى نبي آنے والا ہے اور بيد من گفرت نامعقول و حكوسله بيش

غرضی کے معنی ہرگز ہرگز نہیں مان سکتا۔ یوں تو کذابوں کے پیچھے ہمیشہ سے لوگ سچے دین کوچھوڑ کر لگتے چلے آئے ہیں۔ چھ ہر ایک کا دنیا میں چلا آتا ہے۔ مگر سچا مسلمان دی ہے جو تھ رسول اللہ عظی کا دامن و بیروی نہ چھوڑے اور کس کاذب کے دعاوی کو نہ مانے۔ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں ہی بدنصیب ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمہ کذاب کے دعوے اور اس کی فصاحت و بلاغت اور حقائق و معارف پر فریفتہ ہو کر

مرزائیوں کی طرح اس کے بیرو کار ہو گئے تھے اور اپنے آپ کوحق پر بیجھتے تھے۔

یہ بانگل غلط خیال ہے کہ کوئی جوئے کی بیروی اس کو جھوٹا بھی کر کرتا ہے۔ برگر نہیں جو تھش کی کو مان کر اس کا مرید ہوتا ہے تو اس کو اپنے زائم میں بھا ہی جانا ہے بلکہ جمونا مدمی بھی بچھ مدت کے بعد جب نئس کے فریب کے نیچے آ جاتا ہے تو وہ بھی

ا پنے آپ کوحت پر سمجھتا ہے اور اپنے نفسانی وساوس کو خدا کی طرف ہے سمجھ کر ان پر ایسا بی ایمان رکھتا ہے جیسا کہ قرآن پر اور شیطانی الہامات کو خدائی الہام اور وی کا پاید دیتا ہے۔ گر جب معیار صداقتِ پر بر کھا جاتا ہے تو سچا سچاہے اور کاذِب کاذِب۔ پس رسول الله ﷺ کے مقابلہ میں ہم کسی امتی کے معنی اور تفسیر کی پچھ وقعت نہیں رکھتے۔

جب بداصول مسلمہ فریقین ہے کہ جو حدیث سیح قرآن کے برطان ہے تو وہ قابل اعتبار وعمل نمیں اور جو ضیف صدیث سیح حدیث کے برطان ہو وہ مجی قابل عمل نہیں اور کی امام کا قول حدیث کے برطان ہوتو قابل عمل نہیں تو پھرس قدر خصیب ک

بات ہے کہ صریح نص قر آنی کے برخلاف اور احادیث و اقوال مجتہدین ومتصوفین ومحققین واجماع امت کے ۱۳ سو برس بعد ایک وهکوسلاتشریعی وغیرتشریعی نبوت کا نکال کر مدکی

اب ہم مرزائیول کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ وھو ہٰدا۔ (۱) فاتم کے معنی اگر ت کی فتح ہے کریں یعنی ت زیر کی قرائت ہے لیں تو تو بھی فتم کرنے والے کے بیں دیکھونتی الارب فی لغات العرب جس کی اصل عبارت ہم نقل ا

" خاتم كصاحب مهر وانكشتري بدين معنى بنخ لفظ ديكر آمده خاتم كهاجر وخاتام و خنام فتم محركه و خاتيام ـ خواتم وخواتيم جمع و آخر هر چيز ہے و پاياں آن و آخر هرقوم ـ'' ''خاتم بالفتح مثله ومحمد خاتم الانبياء علي الجمعين وحلقه نزد كيب بيتان ماده اسپ و

نبوت ہوتو مسلمان اس کو مان لیس؟ بد برگزنہیں ہوسکتا۔

کوقفا وسپیدی اندک در دست و پامائے ستہ

''خاتمة کصاحبه آخر ہر چیزے و پایاں آں۔'' ''دفتم علی قلیہ ممرنہادہ بردل وے تاثیم کند چیزے رااونے برآید چیزے ازاں۔'' ختیم المشیق ختیماً رسید آخر آنرا او تمام گردانید آنرا او تمام خواند آنرا۔ اختیام بیایان بردن نقیش افتتاح۔''

بپیوں برون میں مسال کے ساتھ کو میر قاسم مرزائی نے اپنے مفید مطلب سجھا ہے یا تو غلط عنائے مائے اللہ علیہ مائے ک سمجھا ہے یا دوسروں کو الو بناتے ہیں۔ ''خاتم بالکسر تا وقو قائی و گئے نیز انگشتری ۔ خاتم اللّخ تا مہر و انگشتری و جزآں کہ برال مہر کند ہے فاصل بلٹے میں بمعنی ما بعد یا مدید عمل مے استعمال مے استعمال مے است

ین سے یو دوروں والو بہت ہیں۔ تا مہر وانگشتری و جزآل کہ بدال مہر کند چہ فائل فقع میں بمنی ما یفعل به مستعمل مے شود و مثل العالم ما یعلم به ایس خاتم بمنی ایستم به باشند وآل انگشتری است.' ناظرین! اب میر قاسم مرزائی کا استدال و کیمنے کر فرماتے ہیں کہ الحمد نشد کہ قرآن اور لغت عرب و مجم سے یہ امر ثابت ہوگیا کہ خاتم خواہ ت کی فتح سے ہو یا کسر

ناظرین! اب میر قاسم مرزال کا استدال دی<u>شت که فرمات بی</u>س که الحدیث که قرآن اور لفت عرب و مجم سے بدام طابت ہو گیا کہ خاتم خواہ ت کی فتی سے ہو یا کسر سے اس کے معنی مہر کرنے کا آلہ یا انگشری کے ہیں۔ جو لوگ اس کے معنی آخر کرنے والا یا تمام کرنے والا یا فتم کرنے والا کرتے ہیں وہ ناوان ہیں۔ اس فعل کا نام خواہ تحریف رکھ یا ہماقت ہر حال میں مفالطہ دی ہے۔

والا یا تمام کرنے والا یا سم کرنے والا کرتے ہیں وہ ناوان ہیں۔ اس س کا نام خواہ

تحریف رکھو یا حماقت ہر حال میں مغالط دی ہے۔

اب ہم میر قاسم مرزائی ہے دریافت کرتے ہیں کہ آپ کے حق میں کیا نابت

ہو گیا کہ تمام اسانف کے حق میں یہ مجول جماڑے۔ یہ قام ہے حق میں کیا نابت

ہو گیا کہ تمام اسانف کے حق میں یہ مجول جماڑے۔ یہ قام ہے حق میں ہے کہ آپ

ہونا کم اقد ہے تو یہ ق آپ نے خود مان لیا کہ مجھ کا چھو نبوں کے بند کرنے یا بند

ہونے کا آلہ ہے۔ جم طرح الکشوری کی ہم اینگر کوئی چیز بند تیمیں کی جائی ای طرح

ہونے کا آلہ ہے۔ جم طرح الکشوری کی ہم اینگر کوئی چیز بند تیمیں کی جائی ای طرح

ہونے کا آلہ ہے کہ جم اللہ بند ہوا تھا۔ جب مجمد کا گئے آ کہ زین گیلی اب اس کے بعد نہ

ہونے کی کی ضرورت نہ ہوتو جدید نبی کا آتا باطل ہے آگر یہ کہ کہ بہا نبیوں کے بعد فیر

تو می کی ماسے شریعت کے کرآتے تھے اور وہ عالم کیرا ورمظیم الشان شریعت کیں ماص خاص

تر میں کی آتے رہے اب کیوں نہ آئی تو اس کیا غیر جب بیہ کہ دی بیا نبیوں کے بعد فیر

تو کہ کا ماسے شریعت کے کرآتے تھے اور وہ عالم کیرا ورمظیم الشان شریعت کیں اسکے میاں اسکے درم کی عطاف نام میں وار ساتھ می اللہ تعالی ہو۔ اس کے غیر شویعی کی آتے تھے۔ گر جب مجمد رسول اللہ جائے کی۔ اس کے غیر تحریمی نی آتے تھے۔ گر جب مجمد رسول اللہ جائے گئی ان مورم کی عطاف دی کہ آئی مقت کے کرآتے اور ساتھ می اللہ تعالی نے یہ خواج کی ایک ان ایک میں کہ آئی میں نے کرآتے اور ساتھ می اللہ توان نے یہ خواج کی میں نے اپنی تو تھے۔ گر جب مجمد خواج کی در مال اللہ میں کہ ان کا خواج کے کہ آئی میں کہ آئی میں کہ آئی کو کہ آئی کھنے کے کوئی ہو۔ اس کے غیر خواج کی میں کی میں کہ آئی تھے۔ گر جب مجمد خواج کی کوئی ہو۔ اس کے غیر خواج کے کہ ان کی تھی کے کہ ان کوئی ہو۔ اس کے غیر خواج کے کہ ان کی کرنے کوئی ہو۔ اس کے غیر خواج کے کہ ان کی کرنے کے کہ ان کی کرنے کے کہ ان کوئی ہو۔ اس کے غیر خواج کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کوئی ہو۔ اس کے غیر خواج کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کوئی ہو۔ اس کے غیر کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کر

710 تمام کر دی اور نعمت نبوت تشریعی وغیرتشریعی دونوں کے واسطے ہے چنانچہ مرزا قادیانی خود مان چکے ہیں اور آپ میر قاسم مرزائی بھی نبوت وسلطنت انعام البی مان چکے ہیں۔'' (المعوة فَى خير الامت من ٥) اور تمام مسلمان بهى نبوت كو نعمت سمجصته بين ـ جب نص قر آ ني ے اس کا تمام ہونا لیٹنی ہے تو پھر آپ کے عقلی دھکو سلے کو کون سنتا ہے؟ حدا تدالی تو فرہاتا ہے کہ میں نے ای محمد تلکی نصت نبوت تم پرختم کر دی اور بیر شرف تم کو بخشا کہ تیری امت کو فیر الامت کا لقب عطا کیا۔ فیرا الامت کس واسط کہ پہلی امتوں کے لوگ ا لیے عقیدے کے کچے تھے کہ ان کے واسطے غیر تشریعی نبی بھیج جاتے تھے اور کچھ زمانہ کے بعد تشریعی نبی مجیجنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ گر تیری امت اس واسطے خیرالامت ہے کہ یہ تیرے دین پر قائم رہے گی اور تیرے احکام کی ایک ہی عزت اور پیروی وعظمت کرے گی کہ گویا تو ان میں زغرہ ہے اور تیرے انوار نبوت اور قرآن کے شعاع بیشدان کے دلوں کو نور ایمان سے منور کیا کریں گے۔ کی قیم کے بی کی تیرے بعد ضرورت نبیں۔ پس ہم نے تم کو خاتم انتہین بنایا اور تیری امت کو خیرالامت بنایا تا کہ جس طرح تیرا شرف برسبب خاتم الانبیاء ہونے کے تمام انبیاء پر ہوا ہے۔ ای طرح تیری امت کا ، تمام امتول پر ہو اور ان میں تیرے بعد نہ تشریعی نبی کی ضرورت ہو اور نہ غیر تشریعی ک۔ گر افسوں چونکہ میر قاسم مرزائی کے نور ایمان میں فرق ہے آپ کو بہ شرف خاتم الانبیاء اورید انعام خیرالامت ہونے کا پیندنبیں اور استِ عقلی دھکوسلوں ہے اس کی تردید كرك ايك جزورحت ونعت سے تو محروم مونا بمعه مرشد خود (مرزا قادياني) قبول كرتے

یں کہ ہاں صاحب بڑی لعت نبوت تفریقی ہے تو ہم محروم ہونا جا بیے ہیں مگر چھوٹی لعت اور رصت ہم کو ضرور لیے تاکہ پکل احتوں کی مانند ہم بھی بیوں کو کس کیا کریں اور برے عذاب بے ستحق ہوا کریں؟ اور رصت اللعالمين تلک کے وجود پا جود سے ہم نجر الامت کا لقب لینانبیں جاہتے ہم تو الی ہی امت ہونا جاہتے ہیں کہ یغیمر اگر پہاڑ پر متعدد دنوں کے واسطے جائے اور اس کی غیر حاضری میں گوسالہ پرتی شروع کر دی جائے افسوں الی سمجھ پر۔

(٢) يدكس قدر شقاوت ازلى ب كه ضدا تعالى جس امركو شرف قرار دي اور الى كا رمول ﷺ بار بار فرمائے کہ اس شرف خیرالامت کا سبب میرا وجود باجود ہے اور لانسی بعدی ہر قدم پر بتائے۔ گر خدا اور اس کے رسول اور تمام اسلاف کے مقابلہ پر میر قاسم

كيا وے كتے كه يه آل رسول علي كى شان سے بعيد ب كداس كى زبان سے ايے ۔ کلمات سرور کا نات کے حق میں نگلیں کیونکہ سب سے پیلے لانبی بعدی کہنے والے اور غاتم النعين ﷺ كمعن نبيل كوكى نبي بعد ميرے جائے تشريعي مو يا غير تشريعي ويل بيں۔ (٣) ہم میر مرزائی ہے بیاتو ضرور دریافت کریں گے کہ مرزا قادیانی نے بھی خاتم النہین ك معنى ختم كرنے والا (ازاله اوبام ص ١١٣ خزائن ج ٣ص ١٣٣) اور يورا كرنے والا نبيول كا ہیں۔ اور فرمایا ہے کہ ہر نبوت را بروشد افتقام۔ یعنی محمد رسول الشریکی پر جمم کی نبوت ختم ہوگئ ہے تو مرزا قادیانی مجی ایسے محرف اور دھو کہ دہ اور احمق ہیں یا مچھ آپ نے فرق رکھ لیا ہے؟ جہالت بری بلا ہے اگر میر قاسم مرزائی کو بیعلم ہوتا کدمرزا قادیانی ہر نبوت را بروشد انتقام فرما بچے ہیں تو تمام بزرگان

دين ومرزا قادياني سه ب کی ہتک نہ کرتے۔ (٣) ہم میر قائم مرزائی کی مزید تسکین کے واسطے کہ انھوں نے مرزا قادیانی کو احمق اور

مُرف کا خطاب دیا ہے۔ مرزا قادیانی کی اصل عبارت نقل کرتے ہیں اس ثبوت میں کہ مرزا قادیانی است سند کا کلھ اور دار 

رسول ہو یا پرانا ہو کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل " بہ ویرابیہ وحی رسالت مسدود ہے اور یہ بات خود منتنع ہے کہ دنیا میں رسول تو آئے مگر

(۵) اگر کیو کہ رسول اور ہی میں فرق ہے تو آپ قبول کر سیکے میں کہ "جن لوگوں نے ہی اور رسول میں فرق سیما ہے کہ ہی صاحب شریعت وامت نیس ہوتا اور رسول صاحب شریعت ہوتا ہے وہ ظلمی پر ہیں۔ قرآن شریف میں بیرفرق مائین نی تھی اور فیر ہی کے

اب میر قاسم مرزائی فرمائیں کہ کون احق اور محرف اور وحوکہ دہ ہے۔ چ ہے

جب آپ کے زود کی رمول و نی ایک ای ب اور مرزا قادیانی نے مان لیا ب كد حفرت على ك بعد كوكى رسول نبين آئ كاتو جرآب فرماكي آب بحثيت مرزائی ہونے کے مرزا قادیائی کے برطاف لکھ رہے ہیں یاان کی بیت سے توبہ کر کے

(ازاله ادمام ص ۲۱۷)

(اللهوة في خيرالامت ص ١٤)

سلسله وحي رسالت نه جو۔"

دریا میں پیٹاب کرنا کرنے والے کے مندکو آتا ہے۔

## <u>۳1</u>۷

خود اپنا غرمب الگ چلانا چاہتے ہیں۔

اب ہم كذاب مرعيان نبوت كا حال لكھتے ہيں

تا كەمعلوم ہو كەمرزا قاديانى كا دعوىٰ انوكھانہيں آ گے بھى گزر چكے ہیں (١) اسودعنسي يمليمسلمان تهار حج ك بعد مرى نبوت بوا چونكد شعبده باز تهار لوگ اس

کے شعبدہ ہر فریفتہ ہو کر اس کے ہیرو ہو گئے ادر جس طرح مرزائی صاحبان مرزا کے خوابوں اور الہاموں کے دلدادہ ہو کر پیرو ہو گئے ای طرح اسلام سے مرتد ہو کر اسو عنسی

کے چیچے لوگ لگ گئے۔ چنانچہ نجران کا تمام علاقہ اس کا فرمانبردار اور مرید ہوگیا اور ع دین سے مند موڑ لیا۔ آخر رسول اللہ ﷺ کے حیات میں ہی اسود عنسی قتل ہوا۔

( تاریخ ا کامل ج ۲ ص ۴۰۱ تا ۲۰۵ مطبوعه ۱۹۹۵)

(۲) مسیلمہ کذاب ہے ایس عبارت عربی بناتا تھا جو اس کے مگمان میں قرآن کے مشابہ ہوتی اور وہ بھی اپنی کلام کو بے مثل کہتا تھا جیسا کہ مرزا قادیائی کہتے ہیں۔ اس بات پر جو کیچے مسلمان تھے اس کی طرف ہو گئے۔ (اکال تاریخ ج ۲ س ۴۱۸) اور مرزائی صاحبان

كى طرح اين آپ كوسعيد الفطرت اورسليم القلب كت تص اور مرزائيوں كى طرح خيال كرتے تھے كه رسول الله ﷺ كو بھى تو اى طرح نه مانا تھا اور جنھوں نے رسول الله عظافہ کو نہ مانا تھا وہ شقی اور بد بخت تھے۔ جب نیا مدمی رسالت آئے تو ہماری سعاوت اس

میں ہے کہ ہم اس کی بیعت کریں۔مسلمہ کذاب سے پہلے محمد رسول الله عظافہ سے نبی و رسول صادق فوت ہو گئے جس سے میہ بات ثابت ہے کہ میہ بالکل غلط اور خانہ ساز قاعدہ

مرزا قادیانی نے بنا لیا ہے کہ کاذب صادق سے پہلے مرتا ہے کیونکہ واقعات نے بتا دیا ہے کہ کاذب صادق ہے پہلے مرتا ہے جیسا کہ اسود علی اُور بیچی بھی مرتا ہے۔ جیسا کہ مسلمہ کواب اوپکڑ کے زمانے میں مارا گیا۔ در سال

(٣) طليحه بن خويلد ميضم كمي گاؤل خير كي مضافات من بي تفايد كيتا تها كه جرائيل میرے پاں آتا ہے۔ دوم منح فقرات سنا کر کہنا تھا کہ مجھ کو دتی آتی ہے۔ سوم نماز صرف کھڑے ہو کر ادا کرنے کو کہنا تھا۔ اس کی جماعت اس قدر بڑھ ٹی تھی کہ بڑے بڑے تین قبائل اسد عطفان طی پورے پورے اس کے ساتھ مل گئے تھے۔

(تاریخ الکامل ج ۲ ص ۲۰۹) کیا مرزائی صاحبان اس کو تو ضرور صادق کہیں گے کیونکہ بہت لوگ اس کے پیرو ہو گئے تھے جیہا کہ مرزا قادیائی کی صداقت پر دلیلیں لاتے ہیں۔ (م) لا ایک فخص نے اپنا نام لا رکھ لیا اور کہنا تھا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ لا نبی

بعدی اس کا وہ مطلب میں کہ جولوگ تھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد لا بی ہوگا۔ لامبتدا اور بی اس کی خبر ہے۔ یہ حقق بھی مرزا قادیانی کی مانند سب سلف کو علی پر سجیتا تھا اور اپنے مطلب کے معنی کرتا تھا جیسا کہ مرزا قاویانی فرمانے ہیں کہ

" د جال اورميح موعود كى حقيقت كى كوتيره سوبرى تك سوا مير يحيم مين نبيس آئى اور ند غاتم النیمین کے معنی کی نے سمجے۔'' اللہ رحم کرے آ مین۔ (۵) خالد بن عبداللہ تیری کے زمانہ میں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا اور مرزا قادیانی کی

مانذا في بيمثل كلام ہونے كا بھى دعوىٰ كيا اور اس نے انا اعطينك الكوثر الخ كے

جواب مين انا اعطينك الجماهر فصل لربك وجاهر والانظع كل ساحر. *قالد* نے اس کے قتل کا تھم دیا۔ مرزا قادیانی کی صدافت بھی فوراً معلوم ہو آباتی اگر کسی اسلامی خلیفہ یا بادشاہ یا والی ملک کے پیش ہوتے۔ گھر میں دروازے بند کر کے بیضنا اور کہنا کہ (٢) متنتی مشہور شاعر تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ کہنا تھا کہ میرے شعر بےمثل ہیں اور اپنے شعرول کو مجرہ کہنا تھا۔ ایک انبوہ کثیر اس کے تالع ہو گیا تھا۔ جس سے

معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زمانہ سادہ لوحوں ہے بھی خالی نہیں رہا۔ ذرہ کسی نے وعویٰ کیا تو حبث اس کے بیرو ہو گئے۔ اصل میں بدلوگ ایمان کے کے نہیں ہوتے۔ پنجابی میں

دعویٰ کو نہ تو ڑا۔ اگر لیافت تھی تو ایک دو تصیدے عربی میں لکھ کرمنتی کا دعویٰ تو ڑتے عمر وہ تو اپنا الوسیدا کرنا جانے ہیں۔ کس قدر غضب ہے کہ غلط عبارت ایک پنجائی کی معتبر اور بِمثل یقین کی جائے۔ حالانکہ غلطیاں علاء نے اس کی زندگی میں نکالیں اور اس سے

(٤) مخار تقفی عبداللہ بن زبیر وعبدالملک کے زمانہ میں مدمی نبوت ہوا اور سی بھی اپنے آب كو كامل ني نه كهتا تها- وه اينه خط مين لكهتا تها من المختار رسول الله ﷺ يعني رسولَ الله ﷺ كا مختارُ جس كا مطلب مرزا قادياني كي مانند بمتابعت رسول الله ﷺ ظلى و ناقص 44

خدا میری حفاظت کرتا ہے غلط ہے۔

مص برجس نے لائی گلتی اوسے نال أنه چلی۔جس نے وعویٰ کیا اور ای کرامات و معجزات و نشانات آسانی بتائے تو اس پر مائل ہو گئے۔ یہی حال آج کل کے مرزائیوں کا ہ۔ صریح دیکے رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کے دعاوی غلط ہیں اور تعلیم خلاف شرع ہے مگر بلادكيل المنا وصَدَفَا كتب جات مين مرزا قادياني ني باوجود اسقدر دعوى علم منتى ك

جواب کھے نہ بن بڑا ہو؟

نی کا ہے۔ بی مخص پہلے خارجی تھا۔ پھر زبیری۔ پھر هیعی اور کیانی ہو گیا۔ یہ و مخص ہے کہ امام حسین کے انتقام لینے کے لیے کھڑا ہو گیا اور کوفہ پر غالب آیا واقعہ مختار میں ملک شام کے ستر ہزار آ دی کام آئے۔ اس کا دعولی تھا کہ مجھے علم غیب ہے اور جرئیل میرے پاس آتے میں اور کہتا تھا کہ اللہ تعالی نے مجھ میں حلول کیا ہے۔جیما کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں \_\_ آل خدا انکیه ارد خلق و جہال بے خبر اند برمن او جلوه نمودست اگر افلی (ورمثين فارى ص١١٢)

ظاہر ہوا ہے اگرتم لائق ہوتو قبول کرد۔

(٨) متوكل كے زمانہ ميں ايك عورت نے دعوىٰ نبوت كيا۔ اس نے بلاكر كہا كه كيا تو محد ﷺ پر ایمان رکھتی ہے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ آنخضرتﷺ تو فرماتے ہیں کہ

میرے بعد کوئی نبی ﷺ نہ ہو گا۔ عورت نے جواب دیا نبی مردکی ممانعت ہے یہ کہاں لکھا ہ لا نبیة بعدی مین سرے بعد کوئی عورت نی نہ ہوگی۔ الله اکر! نفس برے برے دھوکے دیتا ہے۔ ایسا ہی مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ بالکل باب نبوت مسدود نہیں جزئی باب نبوت کھلا ہے۔ میں ظلی نبی ہوں۔ اس مدعیہ عورت کی مائند مرزا قادیانی کا بھی

(٩) مقع يد مخص تناخ كا قائل تھا۔ مقترى اس كو تجده كرتے تھے۔خراسان ميں اس نے ظہور کیا تھا۔ جنگ و جدال میں اس کے مرید بکارتے تھے کہ اے ہاشم ہماری مدد کریہ ابو نعمان اور جند اورلید بن مصر صعارین ان سے جنگ کی عیار مہینے تک طرفین میں لڑائی ربی آ خرمسلمانوں کو فکست ہوئی اور ان کی طرف سے سات سوآ وی مارے گئے جو باقی رہے وہ مقع سے ال گئے۔ چرمہدی نے مقع کی جابی کے لیے سید حرثی کو بہت الشکر دے کر بھیجا اور مقعع بردی خوزیزی کے بعد قلعہ سام میں محصور ہوا اور جب محاصرہ سے تنگ آ یا تو مریدوں کو مار کر آ گ میں جلا ویا اور خود ایک تیزاب کے برتن میں بیٹھ کر فی النار ہوا۔ تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ قلعہ میں مقع نے اپنی عورت اور بچوں کو زہر با دیا اور خود بھی پی لیا اور معتقدول کو کہا کہ میری لاش جلا و بجیوتاکہ وشمن کے ہاتھ نہ آئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ تمام چار پایاں اور اسباب وغیرہ پارچات کا انبار لگا کر آ گ نگا دی اور تھم دیا کہ جس کوخواہش ہومیرے ساتھ آسان پر چڑھ جائے وہ اس آگ میں میرے ساتھ

الله عظی پر ایمان ہے۔لیکن خود بھی نبی ہیں۔ کیا خوب۔

یعیٰ وہ خدا جو کہ اہل جہان سے پوشیدہ ہے اس نے مجھ پر جلوہ کیا ہے تعیٰ

کود بڑے۔سب نے تغیل کی اور جل کر را کھ ہو گئے۔ ناظرین! مرزائی صاحبان ہے بوچھو کہ اس ہے بھی زیادہ کوئی رائخ الاعتقاد ہو سكتا ب اوركيا اليافض راست باز اور مامورمن الله نيس تفا؟ مرزا قادياني ك كيف ي

اگر ایک مرید بھی آگ میں کود برتا تو مرزائی آسانی نشان بکار بکار کر فرشتوں کے کان بھی بہرے کر دیتے کہ بیر مرزا قادیانی کی صدافت پر آسان اور زمین گواہی دے رہے۔ میں مرتعب ہے کہ مقع کو کاذب سمجھتے ہیں اور مرزا قادیانی کو بلادلیل صادق۔ (۱۰) کیچیٰ بن زکیرد بیه فرمطی جس نے بغداد کے اردگر د کو تباہ کر دیا تھا یہ کہتا تھا کہ مجھ بر قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں جیسا کہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھ کو کہا کہ انك لمن الموسلين وغيره. (۱۱) بہودر اس نے بہت جمیعت پیدا کر لی تھی اور بیثار کوتہہ تنج کیا تھا۔ (۱۲) عیسیٰ بن مہرویہ قرمطی اینے آپ کو مہدی کہنا تھا اور بہت جمیعت بیدا کر کے حملہ (۱۳) ابوجعفر بن محمع علی شلغاتی جس کے بڑے بڑے امیر ہم عقیدہ ہو گئے اور انبیاء کو خائن قرار دیتا تھا اور شریعت محری سے اللہ کے بہت مسائل کو اُلٹ بلیث کر دیا تھا جیسا کہ مرزا قادیانی نے کیا ہے ملائکہ کی نسبت قوائی انسانی تعلیم دیتا تھا بہشت قرب دوزخ عدم معرفت بتاتا تقابه (۱۴) ۲۹۹ھ میں جوقبیلہ سوادیہ میں سے ایک شخص نے نہاوند میں دعوی نبوت کیا۔ است اصحاب کے نام بھی صحابہ کرام کے نام پر ابوبکر عمر عثان علی ظاہر کیے سواد کے بوے بڑے قبائل اس کے معتقد ہو گئے اور اپنی جائدادیں ادر اطلاک و اموال اس کے سپرو کر دیے

مریدوں نے اس سے برھ کر نہیں کیا تھا۔ جب مرزا قادیانی کے واسطے چندہ دینا یا مال

وتف کرنا دلیل صدانت ہے تو وہ کذاب بدرجه اعلیٰ صادق ثابت ہوں گے۔ (۱۵) استاد سیس ملک خراسان میں مدعی نبوت ہوا۔ اس کے ساتھ تین لا کھ سیابی بہادر تھے۔ اعلم اختم حاکم مروازر نے مقابلہ کیا اور شکست کھائی۔ پھر خلیفہ منصور نے بہت سپاہ و انتراکی از اس کا فکل و قنع کر دیا۔ کہاں میں وہ مرزائی جو مرزا قادیانی کی صداقت پر 7

اور اشاعت عقائد کے واسطے وقف کر دیے۔ اب مرزائی بتا کیں کہ بیصدانت کا نشان نہیں کہ مالدار مرزائیوں کی طرح جو چندہ اشاعت مرزائیت کے واسطے چند ہزار روپے وقف کر ویے اور مرزا قادیانی کی صداقت کی ہے دلیل بیان کی جاتی ہے۔ کذابوں کے واسطے ان کے ے مر گیا۔ (تاریخ کال این عر جلد ۸ صعد ۹۰) میں درج ہے کہ اس کا زمانہ مبدویت ۲۴

(۱۸) ہیاں۔ اس مورت نے سیلیہ کذاب کے وقت میں وکوئی نیوت کیا اور گروہ کیر قبیلہ تیم اس کے مرید ہو گئے اور بہت سے رؤسا اس کے ساتھ ہو گئے اور بعید ظافت معاور شائب ہو گئے۔ اس کا زبانہ ۳۰ سال سے بھی زیاوہ ہوا جیسا کہ (۲ رزخ کال این انجر کی جلاء سفر ۵۱) میں گلھا ہے کہ جیاح ہیشہ اپنی قوم انظاب میں رہی ۔ یہاں تک کہ دھٹرت معاور شام کو اور اس کی قوم کو بغداد لے گئے اور سب نے وہاں اسلام کو تبول کیا۔ (۱۹) عبدالمومن مہدی۔ یہ تفض بھی افریقہ میں مہدی بنا اور صدیا آ دمیوں نے اس کے اس کے ہاتھ پر بیست کی اور بزار ہا لوگ اس کے مرید ہو گئے اور حاکم مراکو وغیرہ سے مقابلہ و بنگ کرتا رہا اور ۲۵۸ بھری میں اپنی موت سے مزگیا۔ اس کا زبانہ والے و مہدوے ۳۱

r۵

سال ایک ماه ۲۰ یوم رہا۔

۵۱۸ھ میں اپنی موت سے مر گیا۔

سال سے بہت زیادہ ہے۔

(٢٠) حاكم بامر الله \_ إس فخص نے ملك مصر مين وعوى نبوت سے كرر كر خدائى كا وعوىٰ كيا تھا۔ ایک کتاب اینے گروہ کے لیے تالیف کی اور ایک نیا فرقہ قائم کیا۔ جن کو دروز کہتے میں اور اپنے آپ کو بحدہ کروا تا تھا۔شراب و زنا حلال کر دیے تھے اور علیحدہ شریعت بنائی ہوئی تھی۔ اور بہت حالات اس کے ہیں۔ کذانی تج الکرامہ۔ تاریخ کال بن اثیر کی جلد 9 میں لکھا ہے کہ ہے ۲۵ برس تک حکومت کر کے مر گیا۔ (ri) صالح بن طریف۔ دوسری صدی کے شروع میں مینخص ہوا ہے بہت بڑا عالم اور دیدار تھا۔ 142 میں یہ بادشاہ ہوا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر کے وی کے ذریعہ سے اس نے قرآن ٹانی کے نزول کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کی امت ای قرآن کی سورتیں نماز میں پڑھتی تھی۔ ۲۷ برس تک اس نے بادشاہت کے ساتھ نبوت کی اور اپنی اولاد کے لیے

بادشاهت حجعوز گيا۔

(۲۲) ایک حبی نے جزیرہ عمیکہ میں عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔ تمام جزیرے کے

لوگ اس کے پیرو ہو گئے تھے۔

(۲۲) محمد احمد سودائی۔ بیکتها تھا کہ جس مبدی کا صدیوں سے انتظار تھا میں آ گیا ہوں۔ (۲۵) عبداللہ بن تومرت۔ بیٹن مجمی مبدی موقود بنا ہوا تھا اور بزار ہا لوگ اس نے مرید بنائے ہوئے تھے۔ اور اس امامت کے ذریعداس نے حکومت بھی حاصل کرلی اور ی موقعہ جنگ پر پیشگو ئیاں بھی کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک موقعہ پر پیشگوئی کے طور یر کہا کہ خدا کی طرف سے ہم کو اس جماعت قلیلہ پر نصرت اور مدد پہنچے گی اور ہم امداد اور فتن سے خوشحال ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ بات کئی ہو گئی اور لوگوں کو اس کے مہدی ہونے کا یقین کال ہو گیا اور ہزار ہا لوگوں نے اس کے ساتھ بیت کی پیرفنس عالم فاضل تھا اور بڑے عروج میں اپنی موت کے ساتھ مر گیا۔ تاریخ کامل ابن افیر میں لکھا ہے کہ اس کی حکومت کا زمانہ ۲۰ سال کا تھا اور ضرور حکومت حاصل کرنے کے پہلے جار پانچ

(٢٦) اكبر بادشاہ مند۔ اس بادشاہ نے دعوى نبوت كا كيا اور ايك نيا ندجب جارى كيا۔ جس كا نام ذبب اللي ركها اور كلمه لا الله الا الله اكبو خليفة الله ايجادكيا اوركبتا تهاكم نہ ب اسلام پرانا ہوگیا اس کی ضرورت اب نیس رہی اور لوگوں ہے اقرار نامے لکھائے جاتے تھے کہ ذرب اسلام آبائی کو چھوڑ کر ندب اللی اکبر شائ میں وافل ہوا ہوں۔

(۲۳) ابراہیم بزلد۔ اس نے بھی عینی بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔

سال مهدی بنا اور بعد وه حاکم بنا۔

٣٢٣

نماز' روزہ' حج ساقط ہوا تھا۔ شیخ عبدالقادر بدایونی کی تاریخ میں اس کے مفصل حال درج میں۔ اس نے ۱۵۸۱ء میں وعولی نبوت کیا اور ۱۷۰۵ جری میں اپنی موت سے مرگیا۔

۔ (۲۷) محمر علی بابی۔ اس محض نے ملک قارس میں بعبد محمد شاہ کا حیار جو ۱۳۵۰ھ میں تخت

نشین ہوا تھا ایک نیا غدہب بانی جاری کیا اور کہتا تھا کہ میں مہدی موعود ہوں اور کہتا تھا

که میری کلام میرامتجوه ب اور اینا ایک نیا قرآن تصنیف کیا جس کو ده مثل قرآن شریف اور بجائے قرآن شریف کے تعلیم دیتا اور الہام وی کا مدی تفار شراب کو طال کر دیا۔

رمضان کے روزے 19 کر دیےعورتوں کو 9 شوہر تک اجازت دی۔حن خال حاکم فارس نے اس کے شعبرہ ہائے دیکی کر اس پر اعتقاد کر کیا۔ پیشخص چالیس سال سے زیادہ زندہ

(۲۸) سید محمہ جو نیوری۔ ہندوستان میں سید محمہ جو نیوری نے دعویٰ مہدی ہونے کا کیا۔ تذکرہ الصالحین وغیرہ کتب تواریخ میں لکھا ہے کہ سید محمد مہدی کو میراں سید محمد مہدی یکارتے تھے۔ اس کے باپ کا نام سید خاں تھا جب علماء نے اس سے سوال کیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ مہدی میرے نام اور میرے باپ کے نام سے موسوم ہوگا تو اس نے جواب دیا کہ ضوا سے پوچھو کہ اس نے سید خال کے بیٹے کو کیول مہدی کیا؟ دوم کیا خدا

جونپوری مہدی نے سات برس میں ایک ذرہ طعام اور قطرہ بانی نہ چکھا۔ جیسا کد کتب مہدید میں لکھا ہے۔ ایک روز ان کی بیوی نے بوچھا کہ آپ بیوش کیول رہے ہو تحل نہیں کر سکتے ہو؟ جواب دیا کہ اس قدر تجلی الوہیت کی ہوتی ہے کہ اگر ان دریاؤں کا ایک قطرہ کسی ولی کامل یا بنی مرسل کو دیا جائے تو تمام عمر بھی ہوش میں نہ آئے۔ بعد سات سال کے کچھ ہوش آیا۔ مگر مدہوش بھی رہتے تھے۔ اس تذبذب کی حالت میں باتی عمر میں ساڑھے سترہ سیر غلہ و گوشت و تھی بروایت بی بی الد دتی زوجہ خود کھایا۔ بعد اس کے جرت کی دانا پور کے جنگل کی راہ سے جہان گردی کو نکلے۔ اس جنگل میں مہدویت کے الہام شائع کیے۔ وہاں سے رفتہ رفتہ چندیری پہنچے وہاں ان کے وعظ و بیان میں جب جوم خلائق زیادہ ہوا تو وہاں ہے نکالے گئے۔ وہاں سے شہر مندر کو چلے گئے وہاں بھی اس کا غلغلہ ہوا۔ یہاں تک کہ سلطان غیاث الدین تک اس کے معتقد ہو گئے۔ ایک امیر سلطان غیاث الدین کا اله داد نای جو که فاضل اور شاعر بھی تھا ترک دنیا کر کے ہمراہ 72

رہ كر مركيا اور اس كا كروہ بالى اب تك ملك فارس ميں موجود ہے۔

(یا کتان میں بہائی اس گروہ کی باقیات ہیں)

اس بات ہر قاور نہیں کہ سیّد خال کے بیٹے کو مہدی بنائے؟

مهاسم ہوا۔ رسالہ'' بار امانت'' ایک دیوان بے نقط و مرثیہ شخ اور ایک رسالہ ثبوت مہدویت ای کی تصنیف ہیں۔

یمال سے کوچ کر کے شہر جانیر کا دارالسلطنت عجرات کا تھا پنچے یہال بھی ان کا بہت جرعا ہوا۔ سلطان محمود بیکرہ تک نے بھی آنے کا ارادہ کیا مگر دوعالموں نے روک

دیا۔ پھر برہانپور کی راہ ہے دولت آباد وارد ہوئے اور بعدسیر و زیارت مزارات اولیاء اللہ

احد كر ينجيد احد نظام الملك بهي معتقد موكيا كيونكه فرزندكا آرزو مند تها- اتفاقا بربان

نظام الملک پیدا ہوا پھر کیا تھا تمام معتقد اور مرید ہو گئے۔ احمد نگر ہے کوچ کر کے شہر بیدر

ميس ينجيه عبد ملك بريد مين وبال يشخ سمن معتقد موا اور ملا ضياء اور قاضي علاؤ الدين ترک دنیا کر کے ہمراہ ہوئے کیر جہاز پر سوار ہو کر روانہ کعبۃ اللہ ہوئے۔ جب حرم محترم میں پہنچے اور چونکہ سنا ہوا تھا کہ مہدی کے ہاتھ پر لوگ رکن د مقام میں بیعت کریں گے۔ اس واسطے سيد تحد نے بھی اس مقام ميں وعوىٰ من اتبعنى فھو مومن كاكيا۔ يعنى جو سیری تابعداری کرے گا وہ مومن ہے اور ملا ضیاء اور قاضی علاؤ الدین نے امنا و صدقها بول كر حجت بيعت كركى اوريه واقعدا ٩٠ هه مين جوا- يهال سيدمحمو مصرت آ دمّ کی زیارت کو گیا اور کہا کہ میں نے بابا آ دم عصص معانقہ کیا اور انھول نے مجھ سے کہا خوش آمدی۔ صفا آوردی۔ مکہ ہے بعجلت تمام مراجعت کر کے شم احمد آباد میں آ کرمسجد تاج خال سالار مین قریب دروازه جمالپور مقیم هوا اور طریقه وعظ و دعوت شروع کیا۔ ملک بربان الدين ومين مريد و تارك دنيا بن كر رفيق موسة ان كو مهدويه ظيفه ثالث جائة

میں اور ملک کو ہر خلیفہ جار میں ہیں۔ای مجد میں ایک روز مجمع عام میں سید تحمد فدکور نے

یں۔ ۹۳۰ ھامبدویت کا دعویٰ کیا۔ مجرات کے علماء و مشائح نے سلطان محود سے شکایت کی کہ شیخ جونو وارد ہے۔شریعت کے برخلاف حقائق بیان کرتا ہے۔ سلطان نے اخراج کا حکم دیا وہاں سے شہر نروالہ پیران پٹن میں کہ علاقہ هجرات میں سے ہے آ کر خاص سرور کی ب حوض الرّ ب يهال المحاره ماه رب اوريهال اس قدر كثرت ب ان كم مريد موت کہ اس قدر کسی ملک میں اس کی دام تنجیر میں نہ آئے تھے لہذا فرمان شاہی سلطان محود کی طرف سے صادر ہونے سے بہال سے بھی خارج کیے گئے۔ گرسیّد محمد کی عادت تھی كدوه بملي بن اين مريدول مين مشهوركر دينا تهاكد مجهوكو يبال سے نكلنے كا حكم خدان دیا ہے بعنی اپنی کارروائی سے اندازہ لگا کر پیشگوئی کر دیتا تھا اور وہ خود خارج ہو کر پوری کر دیتا تھا۔موضع میٹن سے اٹھ کرموضع بدلی میں آئے اور یہاں ۱۸ ماہ ا قامت کا اتفاق ۴٨

ہوا۔ اس عرصہ میں چر دعوی مہدویت کیا اور کہا کہ مجھ کو حکم خدا بار بار بادا سطہ ہوتا ہے کہ وعویٰ کر اور میں ٹالنا چلا آتا ہوں۔ اب مجھے کو بیتھم ہوا ہے اے سید مجھ مہدویت کا دعویٰ کہلاتے ہو کہ نہیں؟ تو تھھ کو ظالموں میں کروں گا۔ اس داسطے میں بصحت عقل وحواس

دعویٰ کرتاہوں انا مہدی مبین مواد اللّٰہ یعنی میں کھلا مبدی ہوں خدا کی مراد اور اپنا چڑہ دونوں انگلیوں سے پکڑ کر کہا کہ جو شخص اس ذات سے مبدویت کا منکر ہو وہ کافر

ب اور میں خدا سے بیواسط احکام وغیرہ لیا کرتا ہوا، اور خدا تعالی کا فرمان ہوتا ہے کہ علم اوّلین و آخرین کا تجھ کو دیا اور بیان کیا معنی قر آن اور خزانه ایمان کی تنجی تجھ کو دی تھے۔

جو قبول كرے مومن ہے اور جو تيرا مكر، ہے وہ كافر ہے اور اى طرح بہت ى باتيل خدا کی طرف سے نبیت کیں اور تمام اصحاب نے جو کہ تین سوساٹھ تھے۔ امنا و صدفنا يكار أشفى يه تيسرا دعوى ٩٠٥ هيس موا اور مرتى دم تك اس پر از ، ديد جب يه خبر مشہور ہوئی کدسید محمد نے مہدویت کا دعوی کیا ہے تو چند علماء قصبہ ندکور میں آئے اورسید محمہ سے مباحثہ سوال و جواب بابت مہدویت وغیرہ دعاوی میں دیر تک کرتے رہے۔ القعمه جب كدسيد محمد اينے دعوىٰ سے باز ندآئے تو علماء نے مايوں ہوكر باد ثاہ مجرات كو شر احد مر میں تھا اطلاع دی۔ بادشاہ نے علم اخراج صادر فرمایا۔ خارج مون کے وقت بولے کہ اگر میں حق برتھا تو کیوں اتباع نہ کی اور اگر ناحق برتھا تو کیوں قل نہ کیا؟ وہاں ے شہر جالور میں پنچے۔ وہاں سب لوگ مرید و منقاد ہوئے۔ پھر وہاں سے شہر تھٹھہ میں پنچ اور وہال سے ملک سندھ میں شہر نصیر پور میں واغل ہوئے اور وہال سے شہر محصد میں پنیج اور دہاں ۱۸ مینے رہنے کا اتفاق ہوا اور کچھ لوگوں نے تصدیق مہدویت ک بب آپ كايد حال و قال الل سندھ پر ظاہر موا نهايت تنگ پكرا۔ يبال تك كرسيد ممر ك ۸۸ آ دمی رفقاء و مرید میں سے فاقوں ہے مرکئے اور سید تھ نے اس کا قدارک ریاکیا کہ بشارت دی کد ان سب کو مقامات انہاء و مرملین اولوالفزم کے سلح میں۔ انقصہ بادشاہ سندھ نے تھم دیا کہ اس درویش کو معدتمام مریدوں کے قتل کرد۔ لیکن دریا خال امیر مدال المراقب گروہ خراسال کو رواقد ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ۹۰۰ کے قریب آ دی اس کے ہمراہ تھے ان میں سے ۳۹۰ اصحاب مہاجرین خاص کہلاتے تھے۔ جب ان کا قافلہ قدهار پہنچا اور وہاں مجی قبل و قال کا ج چہ ہوا تو حاکم قندهار مرزا شاہ بیک نے حکم دیا کہسید محمد مردی کو جعہ کے روز مجد جامع میں علاء اسلام کے سامنے کرو۔ چنانچہ حسب الکم سید محمد میں

وعظ کرنے لگا شاہ بیگ کہ بست سالہ نوجوان تھا اس کے بیان پر فریفتہ ہو گیا۔ اس سبب ے سید محمد یہاں سے فی کر چند روز کے بعد شہر فراہ کو چلا گیا۔ وہاں بھی یمی بازیرس بیش آئی۔اول ایک عبدہ دار نے آ کرسد محد اور اس کے تمام جرابیوں کے بتھیار چھین

لیے۔ اس فے بعد امیر ذوالنون حاکم اس کیفیت کی دریافت کے واسطے خود آیا لیکن ملاقات کے بعد شخ کا معتقد ہو گیا اور علماء کو اجازت دی کہ مہدویت کا امتحان کریں۔

چنانچہ علماء نے سوال و جواب شروع کیے اور امیر ذوالنون نے تمام کیفیت مرزا حسین بادشاہ فراسان کی خدمت میں کلھ کر روانہ کی۔ سیڈمحمر نو مبینے تک فراء میں رہا اور ۱۲ برس

داخل ہوئے تو علماء نے سخت ست کہنا شروع کیا۔ سید محمد تال کر کے قرآن شریف کا

ناظرین! فرقه مبدویه کے عقائد و مسائل مختفر طور پر نیچے لکھے جاتے ہیں تا کہ

کسی امیر الامراء کو بھی نصیب نہیں ہو گا۔ تھی کی جگہ بادام ردغن استعال ہوتا تھا۔ گوشت کی جگه مرغ کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ کستوری اور عبر کی وہ کثرت استعال تھی کہ خطوط جیب گئے۔متورات کے سونے کے زاور پاؤل تک تھے فرض دنیا کے تمام میش و آ رام ے مرزا قادیانی نے گلجھومے اڑائے اور انھوں نے بھی نثان صدافت دنیا بر ظاہر کر کے اپنے نفس کونہیں روکا جو ان عورتوں پر دل حایا تو نکاح موجود ہے اگر چہ منکوحہ آسانی حسب (کخواہ نصیب نہ ہوئی گر اس میں بھی خدا کا کوئی فضل و کرم تھا۔ گر اس کے مقابل سید محمد مہدی بہت جفاکش صاحب زہذ وتقوی مجاہدہ ومشاہدہ ہو گزرا ہے۔ اس نے سات برس تك روزه ركها اور باقى حصه عمر من بروايت ان كى زوجه مساة اله دتى يانج برس مين غلد د گوشت ساز مصر سر کھایا حسب ذیل دلاک اور حالات سے سید محمد مبدی اور مرزا قاویانی کا مقابلہ دیکھواور عقل خداوا سے کام لوک مرزا قاویانی نے کوئی اچنیا نمیس کیا۔ ۵٠

ور کی نماز اوا کی اور یمی علامت انتقال کی تقی کونکه حضرت رسالت بناه عظی نے بھی قبل معلوم ہو کہ مرزا قادیانی نے بھی اٹھیں کی نقل کی ہے کوئی نئ بات نبیس کہ جس کے باعث ان کو کاذب اور مرزا قادیانی کو صادق مانا جائے بلکہ انھوں نے ریاضت ونفس کئی و ترک لذات ونیاوی مرزا قادیانی سے ہزار ما درجہ زیادہ کی ہے اور عبادت الی اور فنافی الله میں ا پے غرق رے کہ کھانے پینے کی ہوش تک نہیں رہی۔ مرزا قادیانی کے نفس نے تو جو کچھے مانگا انھوں نے دنیا داروں سے بہت بڑھ کر آپ کو دیا اور ایے عیش سے گزران کی کہ

رحلت جمعہ کی نماز کے بعد وتر کی نماز ادا کی تھی۔

(اوّل) ....سید محمد قرآن کی تغییر ایسے براثر معنوں میں بیان کرتا که مسلمان جوق در جوق آتے اور اس فرقہ میں شامل ہوتے اور یہی صداقت کا نشان بتاتے۔مرزا قادیانی

بھی حقائق و دقائق قرآن این صداقت کا نشان فرماتے ہیں اور جیبا دل جاہتا ہے تغییر

( ووم ) .... انا مهدى مبين عواد الله يعنى مي كلا مهدى بول مراد الله كا ـ مرزا قاديانى يحى

ا بينة آب كوجرى الله مسيح موعود ومهدى مسعود مجدد امام الزمان كرش وغيره فرمات بير. (سوم)....سلطان غیاث الدین كا اله داد ناى ایك مصاحب كه فاضل اور شاع بهى تفاـ

قادیانی کے پاس بھی حکیم نور وین جھیروی جو کہ عالم و فاضل تھے اگر چہشاعری سے عاری

ایں۔ ریاست جون سے مرزا قادیانی کے پاس آئے اور باعث رونق مہدویت ہوئے۔

اد

پیشگوئیال پہلے مریدوں میں مشہور کرتا اور پھر ویبا ہی ہوتا جئیا کہ جب وعظ وغیرہ ان کے عقائد غیر مشروع کا غلغلہ أفسا تو پیٹگوئی کرتے کہ ہم یہاں سے نکالے جائیں گے۔ پس ویبا ہی ہوتا جیبا کہ مرزا قادیانی قرائن ہے قیاس کر کے فرماتے کہ منی . آرڈر آئیں گے تو ضرور آ جائے۔ ٹی شادی کرتے تو چیٹکوئی کرتے کہ ہمارے ہاں لڑکا ہوگیا۔ اگرچہ لڑکی ہوتی گر وار تو خالی نہ جاتا تو تادیلات کا لشکر فتح کے لیے موجود ہے۔ ( پیجم ).....رم محرّم میں وعویٰ کیا کہ من اتبعنی فہو مؤمن لینی جو تابعداری میری ے گا وہ مومن ہے۔ مرزا قادیانی ہمی یمی فرماتے ہیں کہ جو میری بیعت نہ کرے موس نہیں اور نداس کی نجات ہے۔ اگر چہ محمد ﷺ کی پوری پوری پیروی کرے اور ارکان اسلام ادا کرے۔ اگرچہ مرزا قادیانی کوحرم محترم میں جانا نصیب نہیں ہوا کیونکہ جان کا خوف قفا نگراس امر میں میر محمد کا بلہ بھاری ہے کہ دو نیمیں ڈرا اور برابر حرم محرّ م میں پہنچا اور وہاں مبدویت کا دمولی کیا۔ مرزا فادیائی کو اگر چہ وی بھی ہوئی کہ میں تیرے ساتھ ہول ڈرمت میرے رسول موت سے تبیل ڈرا کرتے گر مرزا قادیانی کو یقین تھا کہ میں جمونا ہوں اور مارا جاؤں گا باہر نہ نکا۔ اگر سے ہوتے تو کئی اسلای سلطنت یا ملک میں

(جہارم).....میدمحمد مهدی کی پیشگوئیاں کرتا اور اکثر کچی ہوتیں۔

جبیها که حدیث میں دمثق ہے جا کر دعویٰ کرتے۔

دنیا ترک کر کے ہمراہ ہوا اور تادم مرگ ہمراہ رہا۔ ایک دیوان غیر منقوط لیعنی بے نقط اور مرثيه شيخ ايك رساله'' بار امانت'' ايك رساله''ثبوت مهدى'' اس كي تصنيف بين ـ مرزا

كرتے بين كى علم تغير و حديث كے بابندنبيں۔

خود ساختہ مہدیوں کے حالات

معانقة كيا۔ انھول نے مجھ سے كہا كەخۇش آمدى صفا آوردى۔ مرزا قاديانى كايبال بلد ہاری ہے کیونکہ مرزا قادیانی نے خدا تعالی کو کشفی حالت میں مجسم دیکھا اور کچھ کانفذ

پیشکر کال بیش کر کے خدا تعالی کے ان پر دھخط کرائے اور خدا نے قلم کی کر کر ڈوبا لگایا تو

زیادہ لگا لیا اور قلم جھاڑی تو سرخی کے دھبے مرزا قادیانی کے گرتے پر پڑے جو مریدوں

کے باس موجود ہے۔ سبحان اللهُ معاذ اللهُ خدا بھی ایبا بے تمیز ملا کہ ڈوبا لگانے کی عقل

نهیں مرزا قادیانی کا کرته خراب کر دیا۔ (معاذ الله)

(ششم)....مد محمد حفرت آدم کی زیارت کو گئے اور کہا کہ میں نے بابا آدم سے

مریدوں نے کذابوں کی خاطر جانیں دیں۔ ( بشتم ).... ستر ہزار بیرو مخارثقتی کذاب کے چیچے مارے گئے جو کہ کہتا تھا کہ اللہ تعالی نے مجھ میں طول کیا ہے اور مرزائیوں جیسے کچے سلمان اس کو صادق مان کر تالع ہو گئے اور اپنے آپ کو سعید الفطرت اور سلیم القلب کہتے اور جو ان کے پیر کو نہ مانا

کے حق میں جو مرید مر گئے بشارت دی کہ ان سب کو مقامات انبیاء و مرسلین اولوالعزم کے لعے ہیں مرزا قادیانی کا نمبر یہال بالکل صفر کے برابر ہے صرف ایک مرید آپ کا جو کابلی تھا دربار کابل میں بلایا گیا اور اس سے علاء نے مرزا قادیانی کی صدافت کی شرعی ولیل مانگی تو وہ ندوے سکا اس لیے عگسار کیا گیا۔ اس برجمی مرزا قادیانی اور اور مرزائی پھو لے نہیں ساتے اور مرزا قادیانی این صداقت کا نشان لکھتے ہیں۔ (هیمہ الوی ص ۱۹۸ عاشہ خزائن ج ٢٢ ص ١٤٢) اور ان كو يه خبر نبيل كه مرزا قادياني سے بزار با ورجه بڑھ كر

مرزائیوں کی طرح ان کو ابوجہل وغیرہ سے تصبیبہ دیتے۔ ہم مرزائیوں سے پوچھتے ہیں کہ روزیوں اس مرق مان وزیر کا حرف استعمال کے بیر کی عقیدت میں جان دے دیے تو اس اگر صداقت ای میں ہے کہ کوئی تحق کے اپنے بیر کی عقیدت میں جان دے دیے تو اس ریس سے بدرجہ املی ٹارٹ ہو گا کہ مختار تنقفی کذاب جا تھا اور مرزا قادیانی جوٹے۔ کونکہ اس کی خاطرستر بزار نے جان دی اور مرزا قادیانی کی خاطر صرف ایک نے جو کہ کابلی پٹھان تھا۔ جن کا قاعدہ ہے کہ اگر ضد پر آ جا کمیں تو جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ناظرين! دالكل اور براين ببت بيل مر جونكه كتاب مين مخواكش زياده نبيل اس لیے اخصار سے کام لیا جاتا ہے انشاء اللہ تعالی کی اور موقع پر پوری پوری روشی ڈال کر ثابت کیا جائے گا کہ مرزا قادیانی ان کذابوں سے ہر ایک امر میں تم ہیں۔ اب ذرا ۵۲

( بفتم ) ..... ميد محمد ك ٨٢ اصحاب و ييرو ملك سنده مين فاقول عدم كي كونكه الل سندھ نے سید محمد کے کلمات خلاف شرع سن کر لین دین بند کر دیا تھا۔ سید محمد نے ان

مبدویہ کے عقائد باطلہ کوسنو اور مقابلہ کر کے دیکھو کہ مرزا قادیانی کے عقائد میں اور ان

(1) مبدویہ کتے ہیں کہ اگر آ تحضرت علیہ کے دربار میں ایک صدیق قا تو میرال کے دربار میں دو تھے۔سیدمحود واخوند میر۔ مرزا قادیانی کا بھی ایک صدیق حکیم نور وین ہے۔ (٢) اگر وہاں خلفائے راشدین جار تھے تو یہاں یائے۔ مرزا قادیانی کے خلفائے امر وہی

(٢) ان كے بيٹے سيد محمود كو خاتم مرشد \_ خاتم نور سرمبدى حسين ولايت كہتے ہيں كدان

(۷) مہدی کی سب بیبیاں ازواج مطاہرات اور امہات المومنین ہیں۔مرزا قادیانی کی

طویل عبارت کا جامہ اویر پہنا کر پیلک کے پیش کیا ہے۔ ورنہ پہلے سب کچھ ہو چکا ہے۔

میں کچھ فرق ہے؟ اگر ہے تو تبدیلی الفاظ ہے۔ مرزا قادیانی نے شاعرانہ لفاظی اور طول و

کا ندہب ہے۔ (۱۲) جو حدیث و تغییر قرآن سید مجھ مہدی کے مطابق مذہودہ سیح نبیں ہے اور سید تھ کے مقابلہ میں غلط ہے۔ یہی مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ٥٣

بات مرزائی کہتے ہیں۔ (١٠) سيد مجمه اگرچه داخل امت محمدي ﷺ بين ـ گر حضرت ابويكر عمر فاروق عثان وعلي رضی الشعنم سے افغل ہیں۔ بی مرزائی کہتے ہیں بلد مرزا قادیانی کورمول اور نی کہتے ہیں۔ سید عمر سواعمہ ملط کے تمام انبیاء سے افغل ہیں۔ بھی مرزائی کہتے ہیں۔ (۱۱) سید محد اگر چه محد 🥰 کے تابع میں لیکن رتبہ میں دونوں برابر میں۔ بھی مرزا قادیانی

(٨) تقديق مبدويت سيد جو نيوري كي فرض ب اور انكار ان كي مبدويت كا كفرب مرزا قادیانی بھی کہتے ہیں جو میری بیعت نہ کرے کافر ہے۔ (تذکروس ١٠٥ طبع ٣) (٩) ٩٠٥ه سے مبدویت کا دعوی ہوا ہے۔جس قدر اہل اسلام دنیا میں گزرے ہیں اور گزریں گے سب اس انکار کے سبب کافر مطلق ہیں۔مسلمان صرف مبدوی ہیں۔ یمی

کے ساتھ خدا لڑکین میں کھیلا کرتا تھا ان کی ماں فاطمہ ولایت ہیں۔

(٣) اگر بيان عشره مبشره تھے تو يہاں باره۔ (م) اگر آتخفرت ك ك امت تبتر فرقول ميل ب تو مبدى كى امت چوبتر فرقه ميل ایک فرقد اخوندمیر پر ہے۔ وہی ناتی ہے اورسب غیر ناجی۔

(٥) اخوند مير اسد الله الغالب بهي ان كالقب بـ

پیپال بھی امہات موشین کہلاتی ہیں۔

## ٠٣٠

(۱۳) اس کے خالف شرح الہام بھی حق جانے کے قابل ہیں۔ مرزا قادیانی یمی فراتے ہیں۔ سبسلف غلطی پر تھے۔

(۱۴) سید محمد جو نپوری اور محمد ملط مید دو شخص پورے مسلمان میں اور سوا اس کے حضرت

انبیاء و مرسلین ناقص الاسلام ہیں۔حفرت آ دم ناک کے ینچے سے بالائے سرتک مسلمان

تھے۔نوخ زیر حلق سے سرتک ابراہیم وموی سینہ سے سرتک عیسی زیر ناف سے بالائے

کر ذھکو سلے لگائے ہیں کہ خدا نے مجھ کو آ دم کہا۔ ابراہیم ۔موی وعیسیٰ این مریم کہا۔

(١٥) سيد محمر كے دربار ميں تمام انبياءً كے ارواح پيش ہوتے ہيں اور ان كو خدا كا حكم

ہوتا ہے کہتم نے جس نور سے نور لیا تھا اس کا مقابلہ کر کے تصحیح کرو۔ (١٦) احكام تازه بازه نوبنو خداكى طرف سے اترنے كا عقيده ركھنا فرض ہے۔ مرزا

(١٤) اگر كى ججتد يا مفركا قول مهدى كے قول كے موافق نه و تو خطا بے مهدى كا درست ہے یمی مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ رسالہ فرائض مہدویہ میں مفصل اور طول وطویل

مرزا غلام احمد قادياني كے مخضر حالات مرزا غلام احمد قادیانی جنھوں نے سب کے اخیر دعویٰ نبوت ومسحیت ومہدیت کا کیا اور اس دعویٰ کے همن میں رجل فاری امام زمان خلیفهٔ مامور من الله و کرش ہونے کا دعوی بھی کیا ان کا بیمال ہے کہ بیانے کس دعوے میں مستقل نہیں۔ جب نبوت پر بحث كردتو رجل فارى كى سند پيش كرتے ہيں۔ جب ظيف پر بحث موتو مجدد كى بحث لے یٹھتے ہیں۔ مجدد کا ثبوت مانگو تو مہدی اور مسیح موعود کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور بقول

مرزا قادیانی ملک پنجاب موضع قادیان کے رہنے والے تھے اور آ پ سے والد کا نام مرزا غلام مرتضی تھا اور ان کا خاندان صاحب علم و ہنر چلا آیا ہے۔ سکھوں کے زمانہ سے پہلے بقول مرزا قادیانی چند گاؤں کی حکومت بھی ان کے خاندان میں تھی۔ مگر وہ سکسوں کے عبد میں پال ہوگئ۔ مرزا قادیانی نے ابتدائی تعلیم فاری وعربی گھر میں ۵۴

قادیانی بھی کہتے ہیں۔

ہے جس کو زیادہ و مکھنا ہو وہاں ہے د مکھے لے۔

ذوق الکل فوت الکل ایک دعویٰ کا بی ثبوت نہیں دے سکے۔

جو نبوری بھی حضرت عیسیٰ کے اصلی نزول جسی کے قائل تھے۔ ناظرین مرزا قادیانی نے بوھ

سرتک مسلمان ہیں۔ دوسری بار جب آئیں گے تو پورے مسلمان ہوں گے۔ ناظرین سیدمحمہ

عام قاعدہ ہے کہ تمام کتابیں کوئی نہیں پڑھتا اپنے مطالعہ سے ہر ایک شخص جس علم كيطرف

اس کی طبیعت کا میلان ہو۔ اس میں ترقی کر لیتا ہے۔ انگریزی میں اس کو ساف سنڈی

ابتدائي عمر من مرزا قادياني ضلع سيالكوث كجبرى صاحب ضلع من بندره روييه

ماہوار کے ملازم ہوئے اور چونکد اس تلیل مخواہ پر گزارہ مشکل تھا ون رات اس خیال میں متغرق رہنے کہ کسی طرح دولت ہاتھ آئے اور پیش وآ رام سے زندگ کے دن اپورے ہوں۔ ایک روز کچبری سے فارغ ہو کر گھر کو آ رہے تھے اور اینے خیال میں کو تھے کہ ایک رائے صاحب منیس پر جو سوار تھے ان کے قریب آ کر مرزا قادیانی سے صاحب سلامت ہوئی۔ رائے صاحب نے جکایت کی کہ آپ ملے نہیں۔ مرزا قادیانی نے جواب

سلامت ہوئی۔ رائے صاحب ہے جہاں سہ بہ ویا کہ آپ تو کسی کے ملازم نہیں ہم تو مجدو ہیں۔ آپ اللی شکایت کرتے ہیں۔ - رق ک کر اس سے مقدل کا اور ایک محصل بزرگ

بعد وظیفه کا اثر شروع موا اور مرزا قادیانی مالا مال مو گ 22

صورت عربی لباس زیب تن کیے ہوئے داخل ہوئے۔ بعد سلام علیم کے بیٹہ گئے اور فرمایا كرآج آپ كجبرى سے ديركر كے آئے يى۔ مرزا قاديانى فے فرمايا كد بال بندگ بابندگی میں ای سبب سے تو نوکری سے بیزار ہول۔ چار پانچ برک ہو گئے اور جنوز روز اوّل بے پچھ ترتی نہیں ہوئی اور ندامید ہے۔عرب صاحب نے فرمایا کہ ہم آپ کو ایک عمل بتاتے ہیں کہ تھوڑے دنوں کے ورد میں خدا نے جاہا تو نوکری کی پرواہ نہ رہے گی۔ مِرزا قادیانی نے جواب دیا کہ ورد وطائف کا تو جھے کو اُڑکین سے شول ہے گر بنا کچھ لبیں۔ جس پر عرب صاحب نے فرمایا کہ ممبر وقتل سے سب پچے ہو جائے گا۔ ناظرین! اب تو مرزا تادیاتی کے عم لدنی کا راز کھل گیا ہوگا کہ او بی زبان ک فعادت وترتی کی کلیر فرب صاحب میں اور بدراز بھی کمل گیا جومرزا قادیانی فریت میں کد جس نے روحانی فیش کی سے نہیں پالے کیوند عرب صاحب نے وفید فرمایا اور یں ماں عرب نے پیشگونی کروی کہ وظیفہ پڑھواور صبر کرو۔ چنانچہ تھوزے وصد کے

کتے ہیں اور یہ قاعدہ ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم میں ہے۔ گر یہ مرزا قادیانی کی فصوصيت بيكر العول في اس ترقى كمعنى شرح صدر نصيب بوا اور مين علم لدنى ي

فیضیاب ہوا ہوں کرتے ہیں۔

ایک اورراز بھی اس جگہ کھولنے کے لائق ہے کہ مرزا قادیانی طالب دنیا اس

سبب ہے کہ پیشگو ئیال غلط نکلتی رہیں۔

ترقی محال ہے کردں تو کیا کروں

اے زر تو

عيوبي

کے بتھے کہ عرب صاحب سے عرض کی کہ کوئی الیا عمل بھی یاد ہے کہ دست غیب ہو۔ یعنی کسی طرح زر حاصل ہو جس برعرب صاحب نے فرمایا کہ میں ایسے عملوں کا قائل نہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب صاحب روحانی فیض کے قائل تھے اور دنیاوی

لْمُلِيات كومكروه جانة تھے۔ ایک اور راز بھی ظاہر کرنے کے قابل ہے کہ مرزا قادیانی علم جفر میں بھی

محاورت رکھتے تھے۔ کیونکہ عرب صاحب کے جواب میں فرمایا کہ علم جفر میں اس کے

بہت قاعدے اور عمل لکھے ہیں۔ جس پر عرب صاحب نے فرمایا کہ ہاں ہیں گر یہی

دست غیب ہے کہ کسی کار میں انسان کی رجوعات اور فتوحات ہو جائے۔ پس عرب صاحب نے وظیفہ بھی فرما دیا اور ساتھ ہی ہے کہا کہ فقط پیر کے کندھے ہی سے کار براری

نہیں ہوتی۔ کچھ ہمت بھی درکا رہے چونکہ آپ کی فطرت میں نوکری ماتحتی کا مادہ نہیں۔ اس لیے آپ کوئی اور کام شروع کریں۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے جواب دیا کہ میرا پہلے بی سے ارادہ قانون کا امتحان دینے کا ہے وکالت میں معقول آ مدنی ہے۔

ناظرین! یہ فنا فی الرسول کے مدعی کا حال ہے کہ کس طرح طالب ونیا ہے اور توکل برخدا ہے معلوم کرلواور پھر قانونی پیشہ جو بالکل رات دن جھوٹ سے کام ہے۔ اسکو بیند کرنا بھی اتقا کا پد دیتا ہے اور آپ کا ورد وظائف بھی دنیاوی عیش آرام کے واسطے تھا۔ غرض استحان دیا تھر کامیاب نہ ہوئے۔ ایک اور راز بھی تکھنے کے قابل ہے کہ سید ملک شاہ ساکن سیالکوٹ جو کہ علم نجوم وزل میں کچھ دخل رکھتے تھے۔ مرزا قادیانی نے ان سے بھی کچھ استفادہ کیا۔ دیکھو اشاعة السنہ جلد ۱۵ صفحہ ۲۹ سد ب راز پیشگو کول کا اور یہی

جب وكالت سے نااميدى موكى تو آپ نے اين پرانے رفيل رائے صاح ے مثورہ کیا کہ اب کیا کروں۔ رائے ساحب نے فرمایا کہ میرا آپ کا کتب کا تعلق ب اور بنالہ میں جب ہم تم اتھے پڑھے تھے۔ مجھ کو آپ سے اتحاد ب مگر آپ کی پریٹانی کا سب بوچھتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ تخواہ قبل ب گزارہ نہیں ہوتا اور

۵۲

خدا نہیں و لیکن بخدا

الحاجاتي

ایک اور راز بھی قابل توجہ ناظرین ہے کہ مرزا قادیانی کیمیا کے متلاشی بھی رے۔ ساڑ چھوک بھی کرتے رہے کیونکہ جب رائے صاحب نے کہا کہ آپ نسخہ کیمیا کو ال کی جواب میں فرمایا کہ ورا تاویانی نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اگر وہ نسخہ ماری تركيب أعمل اور كوشش سے بن جاتا يا كوئى نسخد كيميا كا كال مل جاتا تو بم كونوكرى يا وكالت ياكى اوركاركى كيا ضرورت تقىد رائ صاحب فرمايا كدايك تجويزيس بتاتا

که خوش بود که بر آید بیک کرشمه دو کار

ناظرين! آپ سمھ سكتے ہيں كہ يہ ہيں راز مرزا قاديانى كى ترتى اور بيرى

ہوں کہ آپ کی فطرت میں بحث مباحثہ کا مادہ بہت ہے اور آپ مکتب کے زمانہ میں بھی تخفة الهند . تخفة الهنود و خلعت الهنود وغيره كتابين سنى و شيعه و عيسائيون ومسلمانون كي مناظرہ کی کتابیں دیکھا کرتے تھے۔ پس آپ مناظرہ کی کتابیں تالیف کریں اور فروخت کریں۔ تو عمدہ معاش اور شہرت ہو جائے گی۔ مرزا قادیانی نے بھی اتفاق کیا اور فرمایا مریدی کی دوکانداری کے اوّل اوّل مرزا قادیانی نے نوکری چھوڑ کر لاہور میں آ کر چینانوالی مجدیس مولوی محرصین صاحب بالوی سے بھی محورہ کیا۔ انھول نے بھی اتفاق رائے ظاہر کیا اور مرزا قادیانی نے بہلے پہل براین احدید کا اشتبار دیا اور اس میں ناواقف تھے۔ آریوں کے اعتراضات سے ننگ آئے ہوئے تھے۔ ایے اشتہار کوغنیمت

مرزا تادیانی کی طرف رجوعات خلائق ہونے لگا اور عرب صاحب کے وظیفہ نے وہ تاثیر دکھائی کہ مرزا قادیانی الکول کے مالک ہو گئے۔ براہین احدید لکھتے لکھتے مناظر اسلام ے رقب کر کے اپنے شیلی میں ہونے کا خیال پیدا ہو گیا کیونکہ براہین احدیداؤل تو حسب وعده نه نکلی اور جونکل وه صرف تمبیدی مضامین تھے۔ پہلی جلد میں اشتبار دوسری و تیسری جلد میں مقدمہ اور تیسری جلد کی پشت پر اشتہار وے دیا کہ تین سو جز تک کتاب بڑھ گی

ہے گرید بالکل دھوکہ دہی تھی کیونکہ چتھی جلد میں صرف مقدمہ کتاب اور ۸تمہیدات تھیں اور صفحات ۵۱۲ تھے اور تمبیدات کے بعد باب اول شروع ہوا بی تھا کہ جلد چہارم کی پشت پر اشتهار دے دیا کہ اب برانین اجرید کی محیل خدات اپنے ذمہ لے لی ہے اس ر لوگول نے بہت شور کیایا کہ تمن سو جز کی کتاب اور تمن سو دلیل جس کا وعدہ تھا۔ وہ

نکالو ورنہ قیمت واپس کرو۔ مرزا قادیانی کی اس کارروائی سے دیندار سلمان تو مرزا

قادیانی سے بیزار ہو گئے کیونکہ وعدہ خلائی اسلام میں بہت عیب کی بات ہے اور ادھر مرزا قادیانی نے اپنی کرامات و البامات کی اشاعت میں اشتہار دیا اور اشتہاروں سے تمام دنیا

بلا دی کہ میں مثل من جوں اور بھے کو وی ہوئی ہے اور جس کو وی ہوتی ہے اور مكالمہ و خاطب اللي سے مشرف ہوتا ہے۔ وہ نی ورسول ہے۔ پس میں نی ورسول ہول اور میرے واسطے آسان و زمین نے گوائی وی ہے اور میری خاطر طاعون آئی ہے کہ میرے محرول

نبوت کیا کہ خدا نے جو عذاب بھیجا ہے تو رسول بھی ضرور ہونا جاہی۔ پس طاعون کے عذاب کے ساتھ میں رسول مول۔ گر چونکہ مرزا قادیانی ایک کمرور طبیعت کے آدی تھے ان کو بدیمی خوف تھا کہ تہیں مسلمان ناراض بھی نہ ہوں تاکہ بالکل آمانی بند نہ ہو جانع آسته آسته مسلمانوں بر بوجه ذالا كه يميلے مثل منح كا دوئ كيا۔ جب كل ايك سادہ لوحوں نے یہ بات مان کی تو مجر مسیح موعود کا دعویٰ کیا اور ساتھ ساتھ محمد ﷺ کی بھی تریف کرتے جاتے تاکہ مسلمان پیندے سے ندنکل جائیں۔ گرساتھ ہی محد عظافہ کی ر پیسے رہے سے نامہ میں ماہ چیست کے بیان کا بیان کا میں۔ جنگ محل کرتے جاتے ہیں کہ تحد سرس اللہ کا نے سی موجود اور دجال کے بارے ممل منطق کھائی ہے اور دجال کی حقیقت رسول اللہ علقہ کی مجمد میں نیس آئی۔ مجمد کو خدائے اس کی حقیقت مجما دی ہے۔ محر مسلمانوں ہے ڈر کر پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ کو مرسول اس کی حقیقت مجما دی ہے۔ محر مسلمانوں ہے ڈر کر پھر ساتھ ہیں لکھتے ہیں کہ کو مرسول الله ﷺ كى فراست وفيم تمام نبيول كى فراست وفيم سے زيادہ بي تكر دجال كى حقيقت بيل انصوں نے غلطی کھائی ہے اور میں رسول اللہ ﷺ سے زیادہ قیم و فراست رکھتا ہوں۔ گر انصوں نے غلطی کھائی ہے اور میں رسول اللہ ﷺ سے زیادہ قیم و فراست رکھتا ہوں۔ گر ے صاف نبیں کہتے۔ غرض مرزا قادیانی کا صاف دعویٰ ایک بھی استقلال کے

ساتھ نہیں۔لیکن دعویٰ کرتے بھی ضرور ہیں۔

کو ہلاک کرے اور آیت ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا ہے تممک کر کے دعولیٰ

اب مرزا قادیانی کی اصل عبارات دعویٰ نبوت کے بحوالہ کتاب وصفحہ لکھتے ہیں۔ (١) سيا فدا ہے جس فے قاديان من رسول بيجا۔ (دافع البلاس ١١ نزائن ج ١٨ص ٢٣١) ' یہ طاعون اس وقت فرد ہو گی جبکہ لوگ خدا کے فرستادہ کو قبول کریں گے۔''

۵۸

(دافع البلاص ٩ خزائن ج ١٨ص ٢٢٩)

(٣) قادیان اس واسط محفوظ رہے گا کہ اس کے رسول اور فرستادہ قادیان ہیں۔ (دافع البلاص ٥ فزائن ج ١٨ص ٢٢٥) (٣) "مين ائي نبت ني يا رسول في نام سے كوكر الكار كرسكا مول اور جب ك

خداوند تعالی نے بینام میرے رکھے ہیں تو میں کو کررد کروں اور میں جیا کہ قرآن

(ایک خلطی کا ازالہ ص ۲ خزائن ج ۱۸ص ۲۱۰)

(۵) "آیت و مبشراً بوسول یأتی من بعدی اسمهٔ احمد ے یہ عاہر (مرزا

(ازاله اوبام ۱۷۳ فخص فزائن ج ۳ ص ۴۲۳) (٢) "مين نبي مول ميرا انكار كرنے دالامتوجب سزا ہے۔"

( فحص توضيح المرام ص ١٨ خزائن ج ٣ ص ١١) ناظرین! مرزا قادیانی دعویٰ تو کر بیٹھے گر ثبوت کچھ بھی نہیں۔ یہلے ہم مرزا

قادیانی کے معیار سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ کاذب تھے۔ وہو ہذا۔

"ماسوا اس کے بعض اور عظیم الثان نثان اس عاجز کی طرف سے معرض امتحان میں ہیں۔ جیسا کہ (۱) منتی عبداللہ آمتم صاحب امرتبری کی نسبت پیشگوئی جس کی میعاد ۵ جون ۱۸۹۲ء سے پندرہ مہینہ تک ہے۔ (۲) پنڈت لیکھر ام بیٹاوری کی موت کی نبت پیشگوئی جن کی میعاد ۱۸۹۳ء ہے چھ سال تک ہے۔ (۳) مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کے داماد کی موت کی نبیت پیشگونی جو پئی ضلع لا بور کا باشدہ نے جس کی میعاد آج کی تاریخ سے جوا ۲ سمبر ۱۸۹۳ قریباً گیارہ ماہ باتی رہ گئے ہے۔ میہ تمام امور جو انسانی طاقتوں سے بالکل بالاتر ہیں۔ ایک صادق یا کاذب کی شاخت کے لیے کافی ہیں کوئکہ احیاء اور اموات وونول خدا تعالی کے اختیار على جي اور جب تک كوئی شخص نهايت ورجه كا مقبول نہ ہو خدا تعالی اس کی خاطر ہے کسی اس کے دعمن کو اس کی بددعا ہے ہلاک نہیں کر سکا۔خصوصاً ایسے موقعہ پر کہ دو فخص اپنے تیکن منجانب اللہ قرار دے اور اپنی اس کرامت کو اپنے صادق ہونے کی دلیل تغیمرا دے۔'' (شہادت القرآن س میں بحثینان ج1 س ۲۷۵) ناظرين! يه تينول پيشگوئيال غلط اور بالكل حبونی لکلين ـ عبدالله آنهم تاريخ لھر ام پٹاوری کی موت کی پیٹیگوئی نہ تھی اس پر عذاب نازل ہونے کا

معيار صدافت تمبرا

شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایبا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی دی بر ايمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی۔ قادیانی) مراد ہے کیونکہ آپ کا نام محمہ جلالی تھا اور احمد جمالی سو وہ میں ہوں۔" وعيد تھا۔ اصل عبارت يہ ہے۔ "عذاب شديد ميں جتلا ہو جائے گا سو اب ميں اس پیٹلوئی کو شائع کر کے تمام مسلمانوں اور آر ایوں اور عیما ئیوں اور دیگر فرقوں پر ظاہر کرتا ہوں کداگر ایس مخفن پر چھ برس کے عرصہ میں آج کی تاریخ ہے کوئی ایسا عذاب نازل نہ مواجومعمولى تكليفول سي نرالا اور خارق عادت اور اين اندر ايي جيب ركها موتو مجهيل کہ میں خدا تعالی کی طرف سے نہیں کہ لیکھر ام کو اس میعاد مقررہ میں کوئی خارق عادت عذاب ہو گا۔'' ظاہر ہے کہ موت عذاب نہیں ورنہ مانا بڑے گا کہ مرزا قادیانی بھی معذب ہوئے کیونکہ وہ خود بھی مر گئے۔ (۲) عذاب ، حس كرنے كے واسطے زعد كى ضرورى ہے اور روح اور جسد كا تعلق لازى ہے جب عذاب يا سزاكح حس بوتى ہے۔ اگر كسى كو بيد لكائے جائيں اور وہ زعدہ ند بوتو

، اس کو بیدول کی ضرب کی حس نه ہوگی مردہ کو کسی فتم کی حس نہیں ہوتی اور اگر زندہ آ دمی کو بید لگائے جا کیں تو اس کو درد ہو گی۔ کہن لیکٹر ام کا تھری سے مارا جانا خارق عادت عذاب نیس تھا کیونکہ بیٹاوری ایک دوسرے سے دشمی کے باعث آئے دن ایک الیک

ترمیم کی گئی که محمدی بیگم کا خاوند فوت ہو گا ہیہ ہو گا وہ ہو گا اور محمدی بیگم بیوہ ہو کر ضرور ميرے نكاح ميں آئے كى اگر ميرے نكاح ميں نہ آئى اور ميں مركيا تو جيونا ہوں۔

چنانچہ لکھتے ہیں۔

"راقم رسالد بدا اس مقام میں خود صاحب تجربہ ہے۔ عرصد قریباً تین برس کا ہوا ہے کہ بعض تحریکات کی وجہ سے جن کا مفصل ذکر اشتہار وہم جولائی ۱۸۸۸ء میں

مندر ج ہے۔ خدا تعالی نے پیگائی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرایا کہ مرزا احمد بیگ

وہ لوگ بہت عدادت كريں في اور بہت مانع آئيں في اور كوشش كريں كے كدايا نہ ہو کین آخر کار ایبا ہی ہو گا اور فر مایا کہ خدا تعالی ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے

١٨٨٨ء من مندرج ب اور وه اسهاد عام طبع موكر شائع مو چكا ب- جس كى نبت آرایوں کے بعض منصف مزاج لوگوں نے بھی شہادت دی کہ اگر یہ پیشگوئی بوری ہو جائے تو بلاشبہ یہ ضدا تعالی کافعل ہے اور یہ بیشگوئی ایک سخت خالف قوم کے مقابل ب

ب معنوں نے کویا دشخی اور عناد کی تلوار میں میٹنی ہوئی ہیں اور ہرائیک کو جو ان کے مال سے خبر ہوگی وہ اس پیشکوئی کی منطقت خرب مجتما ہوگا۔ ہم نے اس پیشکوئی کو اس جگہ مفصل مہیں لکھا تابار بار کس متعلق پیشکوئی کی دل مشنی نہ ہو لین جو خضِ اشتبار پڑھے گا وہ کو کیا

بی متعصب ہوگا اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ مضمون اس پیشگوئی کا انسان کی قدرت ہے بالاتر ہے اور اس بات کا جواب بھی کالل اور مسکت طور پر اس اشتہار ہے ملے گا کہ خدا تعالیٰ نے کیوں یہ پیشگوئی یہاں فرمائی اور اس میں کیا مصالح میں اور کیوں اور کس دلیل

اب اس جگه مطلب میہ ب که جب میہ بیشگوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری ند ہوئی تھی (جیما کہ اب تک بھی جو ١٦ اپریل ١٨٩١ء ہے پوری نہیں موئی) تو اس كے بعد اس عاجز کوایک سخت بیاری آئی۔ یہال تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی بلکہ موت کو سامنے ویکھ کر وصیت بھی کر دی گئی۔ اس وقت گویا پیشگوئی آ تھوں کے سامنے آ گئی 41

ے یہ انسانی طاقنوں سے بلندر ہیں؟

ولد مرزا گاماں بیک ہوشیار اپوری کی وختر کلال انجام کارتمھارے نکاح میں آئے گی اور

گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھائے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ کوئی نہیں جو اس کو روک سکے ۔ چنانچہ اس پیشگوئی کا مفصل بیان معداس کی میعاد خاص اور اس کی ادقات مقرر شدہ کے اور معداس کے ان تمام لوازم کے جنھوں نے انسان کی طاقت سے اس کو باہر کر دیا ہے۔ اشتہار دہم جولائی

اور بیمعلوم ہورہا تھا کہ اب آخری دم بے اور کل جنازہ نگلنے والا بے۔ تب میں نے اس پیٹگوئی کی نسبت خیال کیا کہ شائد اس کے اور معنی ہوں گے۔ جو میں سمجھ نہیں سکا۔ تب اى حالت قريب الرَّك مِن مجه الهام موا ألْحَقُّ مِنْ زَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْعَرِينَ لینی میہ بات تیرے رب کیطرف سے چے ہے تو کیوں شک کرتا ہے۔ سواس وقت مجھ پر یہ بھید کھلا کہ کیوں خدا تعالٰی نے اپنے رسول کریم ﷺ کو قرآن کریم میں کہا کہ تو شک مت كرسويس في مجوليا كه درهيقت بدآيت الي بى نازك وقت سے خاص بـ جيس بیہ وقت تنگی اور نومیدی کا میرے پر ہے اور میرے دل میں یقین ہو گیا کہ جب نبیوں پر

بھی ایسا بی وقت آ جاتا ہے جومیرے پر آیا تو خدا تعالیٰ تازہ یقین دلانے کے لیے ان کو

(ازاله ص ۲۹۹ تا ۲۹۲ خزائن ج سم ۲۰۵٬۳۰۹) اب مرزا قادیانی مربھی گئے اور محدی بیگم ان کے نکاح میں نہ آئی تو مرزا

قادیانی کی ند صرف ایک بیلی پیشگوئی غلونکلی بلکه دوبارہ خدا تعالی نے مرزا قادیانی کولسلی

مرزا قادیانی نے خود البدر ۱۹ جولائی ۱۹۰۲ء میں معیار صداقت قرار دے کر فرمایا۔" طالب حق کے لیے میں یہ بات پیش کرتا ہوں کدمیرا کام جس کے لیے میں اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں میہ ہے کہ میں عینی پرتی کے ستون کوتو ڑ ددل اور بجائے تثلیث کے تو حید کو پھیلا دول اور آنخضرت علی کہ کا جاات وعظمت اورشان دنیا پر ظاہر کر دول۔ پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت عَائی ظہور میں نہ آئے <del>تو میں ج</del>ھوٹا ہوں پس دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتے۔ اگر اسلام ک حمایت نے وہ کام کر دکھیا بڑوسی سوٹور و مہدی سوٹود کو کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر سیا ہوں ورند اگر کچھ نہ ہوا اور مر گیا تو پھر سب لوگ گواہ رہیں کہ جھونا ہوں۔ والسلام خلام اتھ قادیائی۔'' اس معیار سے بھی مرزا قادیانی جھوٹے ہوئے۔عینی پرستوں کا وہ زور ہے کہ

دے کر چفر پیشگوئی کے بورا ہونے کی بابت یقین دلایا اور بیاری سے صحت دی بلکه یہ کہا كه جب تك محدى بيكم تيرك فكاح مين ندآئ كى-تب تك تيرى موت ندآئ كى-باتی رہا مرزا قادیانی کی ناویلات باطله ان کی نسبت صرف اتنا جی کہنا کافی ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ اناپ شاپ جو دل میں کسی کے آئے لکھ دے۔ کون پوچھ سکتا

ے؟ اسلامی خلافت اس کا علاج کرعتی ہے۔

معاد صداقت نمبر٢

كمتا ب كدتو كول شك كرتا ب اورمصيبت في تحفي كول نوميدكر ديا- نوميد مت مو-

دن بدن اسلامی دنیا کو کمزور کرتے جاتے ہیں اور آئے دن کوئی نہ کوئی ملک مسلمانوں کے قبضہ سے نکل کر عیسائیوں کے قبضے میں چلے جا رہے ہیں اور جس جگہ توحید و اللہ اکبر

ے برب یں رور کی جدو سید و العداج کے نعرے بلند ہوتے تھے۔ میسیٰ پرستوں اور صلیب پرستوں کا جمنڈا کہرانے لگا اور مسلمان لا کھوں کی تعداد میں قتل و غارت و بے خانمان ہوئے مجدوں و خانقابوں کی

ب حرحتی ہوئی علاقہ طرابلس و بلقان میں اور ایران میں وہ وہ مظالم مسلمانوں پر ہوئے کدس کر کلیج منہ کو آتا ہے۔ بڑے بڑے جہتہ بھائی دیے گئے۔ اب کوئی انسان سے

کے کہ میج موجود کے قدوم کی برکت تو رسول اللہ ﷺ نے اسلام کے حق میں خمہر و برکت

و فتح و نصرت فرمایا تھا اور مرزا قادیانی کے قدوم اسلام کے حق میں برباد کن نحوست لزوم ثابت ہوئے تو ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی وہ سے موٹوونہیں تھے جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا كدافير زمانه مين آئ كا دجال كوقل كرے كارصليب كونو زے كا اور اسلام كى جاروں

طرف ے فتح ہوگی اور ملل باطلمہ ہلاک ہو جائیں کے اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔

طاعون کی بڑے زورشور سے مرزا قادیانی نے چیٹگوئی کی تھی کہ قادیان چونکہ خدا کے رسول کی تخت گاہ ہے اس لیے طاعون سے محفوظ رہے گی۔ یہ پیٹیگوئی بھی جموثی · نکلی اور قادیان میں طاعون پڑی اور ذیل کے اخبارات نے اپنے اپنے اخبارات میں

(1) اخبار الحكم مورخه ۱۰ اير بل ۴۰،۳ الله تعالى كے امر و منشاء كے ماتحت قاديان ميں طاعون مارچ کی اخیر تاریخول میں مچوٹ بڑی۔ ۴ و ۲ کے درمیان روزانہ موتول کی اوسط ہے۔'' (۲) اخبار الل حدیث ـ مورخه ۲۲ اپریل ۱۹۰۴و'' قادیان میں آج کل بخت طاعون ہے۔ مرزا قادیانی اور مولوی نور دین کے تمام مرید قادیان سے بھاگ گئے ہیں۔مولوی نور دین کا

(٣) اخبار البدر قادیان مورخد ۱۹ ایریل ۱۹۰۳و "ش مجی کمال صفائی سے قادیان کی

(٣) بييه اخبار مورخه ٢٠ ايريل ١٩٠٩ء "دارالامان آج كل جنجاب مين اوّل نمبر برطاعون میں مبتلا ہے۔ بیں موتوں کی اوسط ہے۔ تصبہ میں خوفتاک الی جل مجی ہوئی ہے۔'' (۵) مرزا قادیانی خود تحول کرتے ہیں۔''جب دوسرے دن کی مجمع ہوئی تو میر صاحہ کے بیٹے اسحاق کو تیز تپ ہوا اور سخت گھراہٹ شروع ہو گئ اور دونوں طرف ران میں

معيار صداقت نمبرس

صفائی کوتشکیم کیا ہے۔''

درج کیا جن کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔

خيمه قاديان سے باہر ہے۔ اوسط اموات يوميه ٢٥ و ٢٥ ہے۔"

كُلْيَالِ لَكُلِ آكْيِلِ ـ " (هيقة الوي صفحه ٣٢٩ خزائن ج ٢٢ ص ٣٣٢) " بيراندنة \_ عبدالكريم مرزا قادیانی کے گھر میں فوت ہوئے۔علاوہ برالما محمد افضل برہان الدین۔محمد شریف۔ نور احمد (دیکھو ذکر اکلیم نمبرصفحہ ۹۱) مرزائياں فوت ہوئے۔''

معيار صدافت نمبرته

کرتی ہیں۔

مرزا قادیانی نے اپنا البام شائع کیا۔ صبر کر خدا تیرے وشمن کو بلاک کرے گا۔ خدا ک

ابنا الهام شائع کیا کہ مرزا سرف ہے کذاب ہے ادرعیار ہے۔ صادق کے سامنے شریہ فنا ہو جائے گا اور اس کی میعاد تین سال بتلائی ''ویکھو اعلان الحق صفحہ م '' اس کے مقابل

(۱) نبی کا کوئی استاد نبیس ہوتا اور نہ اس کو تعلیم ظاہری طور پر دی جاتی ہے۔ نبی و رسول کو تعلیم بذریعہ جرائیل دی جاتی ہے جیما کہ (میح بناری ج اس م) میں رسول اللہ علیہ کی حقیقت درج ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنخضرت ﷺ غار حرابیں کچھ تھوڑا توشہ لے كر جاتے اور اللہ كى عبادت كرتے اور جب توشه ختم ہو جاتا تو پھر آتے اور توشہ لے جاتے۔ یہاں تک کدآئے حضرت علیہ کے پاس جرائیل اور کہا کد بڑھ۔ حضرت علیہ نے جواب دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا اور آپ فرشتہ دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ چر پکڑا۔ فرشتے نے حصرت علیہ کو يهال تک كدآب الله كو تكليف بوئى۔ پر چيور ديا۔ جريكل نے پھر کہا کہ بڑھ۔ پھر حضرت ﷺ نے بے ساختہ وہی جواب دیا۔ ای طرح تین مرتبہ حفرت جرائیل کے آنحضرتﷺ کو تھینیا اور یہ حفرت جرائیل کا تقرف تھا۔ حفرت ﷺ کے وجود پاک میں جس کی تا شمرے آپ پڑھنے لگے۔'' حدیث بہت طویل ب- صرف اس جگداس قدر مطلب تفاكد وحى بذريعيد حضرت جرائيل رسول الله عليه كو ہوئی ہے اور خوابوں اور الہاموں اور کشفوں سے اعلیٰ اصفیٰ بیٹینی ہوتی ہے۔ اس میں کسی قتم كا شك وشبنين موتا كونكه خدا تعالى كى طرف ب بدريد فرشت مولى ب اوربيد غاصہ انبیاء ہے اور ہیہ وحی رسالت بعد محمہ رسول اللہ ﷺ کے مسدود ہے۔ امام غزالی ؒ

ناظرین! مرزا قادیائی این ہی میعاروں سے کاذب ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہم چند ولائل نفلی وعظی ذیل میں درج کرتے ہیں جو که مرزا قادیانی کی نبوت کا بطلان

قدرت مرزا قادیانی فوت موے اور ڈاکٹر عبدائکیم صاحب اب تک زندہ ہیں۔

کی زندگی میں فوت ہوگا۔ چنانچہ یہ مقابل کی روحانی کشتی تھی۔ ڈاکٹر عبداکلیم صاحب نے

مرزا قادیانی نے ڈاکٹر عبدالکیم کا فوت ہونا قرار دیا تھا کہ عبدالکیم مرزا قادیانی

مكاهفة القلوب كے باب ااا مي تحرير فرماتے جي كه "رسول الله عظي كى وفات كے وقت حفرت جرائل نے آ کر کہا کہ اے محمد عظا یہ مرا زمین پر آنا آخری دفعہ کا آنا ہے۔ اب ومی بند ہو گئ ہے۔ اب مجھے دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ ﷺ کے

واسطے میرا آنا ہوا کرتا تھا۔ اب میں اپنی جگہ پر لازم و قائم رہوں گا۔''

( کنزالعمال ج ۷ص ۲۳۵ عدیث)

پس جو خض محمد رسول الله ﷺ کے بعد وی کا وعویٰ کرے۔ کاذب ہے چونکہ مرزا

(٢) رسول شاعر نہیں ہوئے۔ چنانچہ خدا تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ اِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيْمٍ وَ مَا هُوَ بِقُولِ شَاعِرٍ ﴿ قَلِيْلِ مَّا تُؤْمِنُونَ وَلاَ بِقُولِ كَاهِنْ قَلِيلاً مَا تَذَكُّرُونَ طَ (الحاقة ٣٠٥،٣٠) ترجمه- بينبين كهاكي شاعر نے كهتم كم يقين كرتے ہواور نه کہا ہے کی کابن کا کہ تھوڑا دھیان کرتے ہو۔''اس آیت ہے صاف ٹابت ہے کہ شاعر د کائن نبی و رسول نہیں ہوتا اور مرزا قادیانی شاعر تھے اور شاعر بھی ایسے کہ کوئی بات مبالغه اورغلو سے خالی نہیں اور استعارہ اور مجاز سے پاک نہیں۔ شاعرانه لفاظی اور انشاء پردازی سے حضرت عیسال کی وفات کا قصہ دو بزار برس کے بعد کیماطیع زاد بنالیا اور اس کوئشمیر میں لا دفن کیا اور آسانی کتابوں کے خلاف من گھڑت قصہ بنانے میں الف لیلہ و بہار دانش والوں کے کان گتر گے۔ ای واسطے شاعری نبوت کی منافی ہے کیونکہ شاعر کا اعتبارتين موتا- كونكدرات دن جموث عكام بـ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشِّعُر وَمَا يَنْبَعِي لَهُ. ( لیمین ۲۹) ترجمد نه ہم نے اس کوشعر سکھایا ہے اور نداس کو لائق ہے۔

قادیانی نے استاد سے تعلیم بائی اور عربی فاری تحصیل کی۔ اس لیے بی و مرسل نہیں ہو سکتے۔

اب ہم ناظرین کی خاطر مرزا قادیانی کی عبارت نقل کرتے ہیں جس میں ذرہ بھی کچ نبیس بلکہ دعویٰ کے کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی کی ۱۰ سطر میں ایک حصہ شاید کج ہو۔ وہ لکھتے ہیں۔''ایک دفیہ تمثیل طور پر مجھے خدا تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور میں نے اہے ہاتھ سے کی پیشگوئیاں تکھیں جن کا میر مطلب تھا کہ ایے واقعات ہونے چاہئیں۔ تب میں نے وہ کاغذ و سخط کرانے کے لیے خدا تعالی کے سامے پیش کیا اور اللہ تعالی نے 40

'' حطرت الویکر صدیق '' رسول الله ﷺ کے جنازہ پاک پر کھڑے ہو کر ورود پڑھنے گئے اور رونے گئے کہ یا رسول اللہ ﷺ ترے مرنے ہے وہ بات منظم ہوگئ جو کمی بی اور رسول ﷺ کے مرنے سے منقطع نہ ہوئی تھی۔ لینی وی الٰہی۔''

بغیر کسی تال کے سرخی کی قلم ہے اس پر وستخط کیے اور دستخط کرنے کے وقت قلم کو جھڑ کا۔ جیما کہ جب ملم پر زیادہ سیائل آ جاتی ہے تو ای طرح پر جھاز دیتے ہیں اور پھر دستخط کر دیے اور میرے اویر اس وقت نہایت رفت کا عالم تھا۔ اس خیال سے کہ کس قدر خدا تعالی کا میرے رفضل اور کرم ہے کہ جو کھے میں نے جایا با توقف اللہ تعالی نے اس یر د شخط کر ویئے اور ای وقت میری آ نکھ کھل گئ اور اس وقت میاں عبدالله سنوری مجد کے

حجرہ میں میرے پیر دبا رہا تھا کہ اس کے روبروغیب سے سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اوراس کی ٹونی پر گرے اور عجیب بات یہ ہے کہ اس سرخی کے قطرے گرنے اور قلم کے جھاڑنے کا ایک وقت تھا ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہ تھا۔ ایک غیر آ دئی اس راز کونہیں

سمجے گا اور شک کرے گا کہ کیونکہ اس کو صرف ایک خواب کا معاملہ محسوں ہو گا۔ مگر جس کو روحانی امور کاعلم ہووہ اس میں شک نہیں کرسکتا۔ ای طرح خدا نیست سے ہست کرسکتا

ب ـ غرض میں نے بیسارا قصد میال عبدالله كوسنایا اور اس وقت میرى آ تکھول سے آنسو جاری تھے۔عبداللہ جو ایک رؤیت کا گواہ ہے۔ اس پر بہت اثر ہوا اور اس نے میرا کڑتہ

ناظرين! الي بات بنالين والاني موسكات كدايك ورهى بات سايك ا پنا نثان کرامت و معجز و بنالیا؟ کسی مخفس نے اپنی دوات و عو کر پھینکی اور چند قطرے مرزا قادیانی کے کرتے پر پڑ گئے۔ جس پر مذکورہ بالانشان تصنیف کر لیا گر یہ نہ سمجے کہ الی

(۱) خدا تعالی کو نمی نمی و رسول و بشر نے آج تک تمثیلی صورت میں قلم دوات لیے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیس کمثلہ شئ کے برخلاف ہے جو وجود محسوس نہیں ہوسکا اس کی (٢) خدا تعالى مرزا قادياني كے ياس خود للم دوات لے كر آيا يا مرزا قادياني خود اس جسم خاکی کے ساتھ آسان برخدا کے پاس گئے۔ دونوں صورتوں میں مقدمہ باطل ہے۔ (٣) مياں عبداللہ کی ٹو بی ہر جو نشان سرخی کے بڑے کيا وہ بھی خدا تعالی کے پاس آ بہ

(٣) جب كريد جس ير چين يرك موجود باتو وه كاغذ جس ير خدا صاحب ك وسخط تھے۔ وہ س کے پاس ہے؟ اور مرزا قادیانی کی تحریر اور خدا صاحب کی منظوری کے موافق 44

(هیقة الوحی ص ۲۵۵ فزائن ج ۲۲ ص ۲۷۷)

بطور تمرک اپنے پاس رکھ لیا جو اب تک اس کے پاس موجود ہے۔''

قادیاں سے رہے ہیں۔ نامعقول بات بنانے میں اپنے کل دعادی کی نئے کئی کر رہا ہوں۔ تمثیر

کے ہمراہ تھے کہ سرخی کے چھینٹے اس کی ٹو پی پر پڑے۔

ایک پیشگونی بھی کیوں بوری نہ ہوئی؟ (۵) خدا تعالیٰ کے باس سرخی کی دوات اور سرخی س کارخانہ کی بنی ہوئی تھی؟ اگر روحانی متی تو سرخی کے چھینے باطل اور اگر جسمانی تھی تو بجسم خدا باطل۔

(٢) پیشگوئیاں البام اللی کے مطابق کی جاتی میں۔ لینی خدا خر دیتا ہے کہ ایا امر ہونے

والا ب ند كه ني و رسول خدا كوكمتاب كدايها كر دو اور كير خدا بهي ايها بدهو كد بغير سوي

(۷) اگر مرزا قادیانی کی خواہش کے مطابق خدا تعالی منظوری دیتا تو مرزا قادیانی کے د شمنوں کو فورا ہلاک کر دیتا۔ سب سے پہلے مولوی محمد حسین بٹالوی' مولوی ثناء اللہ صاحب' لماں محمد بخش پیرمبر علی شاہ وغیرہ سب کو نابود کرتا بلکہ سوا مرزا قادیانی کے مریدوں کے کوئی آريدُ د بريهُ سكو عيساني اورمسلمان غيراحدي جركز زنده ندر بتار مگر شخع كو خدا ناخن نبين ديتار مثل مشہور ہے۔ وہ رب العالمین ہے۔ (٨) اب مرزا قادياني كي علوم جديده فلفه وسائنس و قانون قدرت ومحالات عقلي كهان

گئے؟ جو رفع عیلیٰ پر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بیوقو فوں کا کام ہے کہ کہتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قادر تو بیٹک ہے گر خلاف قانون قدرت نہیں کرتا اب خدا تعالی خلاف قانون قدرت قلم دوات لے كر مرزا قاديانى كے پاس كس طرح آيا يا مرزا قاديانى جمعہ عضری بمعدلباس خاکی بس طرح ضاکے پاس کرتہ پر چینئے ڈلوانے جا پینچے اور کرہ زمبر پر ہے ہے گزر گے؟ اگر کہو کہ روحانی طور پر مثنی حالت میں گئے تو کھر دوات و

مرخی بھی تقفی خیالی ہوئی۔ جب خیالی ہوئیں تو خیالی اشیاء حقیقی بھی نہیں ہو سکتیں تو سرخی کے چھینے کرمتہ پر غلط بیانی ہوئی اور نبی کی شان سے بعید ہے کہ غلط بیانی کرے۔ (٩) حضرت عیسیٰ کے رفع جسمانی پر نظیر کے نہ ہونے کے باعث انکار کرتے تھے کہ چونکه نظیر نہیں ایس معقیدہ باطل ہے کہ عیلی اس جم خاک کے ساتھ آسان پر اٹھایا گیا ر میں اور ان فرو بھی نظیر بتا تم کر کس محض کو از آرم تا وقت مرزا قاربانی الله تعالی ک اب مرزا قادبانی خود بھی نظیر بتا تم کس محش انظر آئی اور اس نے اپنی جیشاوئیوں کے کاغذ پر دستخط كائ اوراس كرية برمرى ك جين برك تع الركولي نظير نبس ويديمي باطل ي كد مرزا قادیانی کو خدا تعالی کی زیارت ہوئی اور یہ کشف بھی ایبا ہی باطل ہے جیسا کہ مرزا قادیانی کو کشف ہوا تھا کہ میں نے زمین و آسان بنائے اور میں اس کے خلق پر قاور تھا۔ (٣) نبي كي مقابله يرجولوك مول ان كوترتى نبيل موتى جيبا كر ثمد رسول الله تلك ك ۲۷

ستجے صرف مرشتہ وار کے کہنے سے وستخط کر دیئے۔ (معاذ الله)

ونت محدیوں کو ترتی ہوتی تھی اور کفار کی کی۔ گر مرزا قادیانی کے مقابلہ پر آربوں' سکھوں' برجمنوں' عیسائیوں' سناتن دھرمیوں' میہودیوں وغیرہ سب غیر اسلامی قوموں نے وہ وہ تر قیاں کیں کہ مرزا قادیانی کو ہرگز اس کا عشر عشیر بھی نصیب نہ ہوا۔ صرف جہلاء

ملانوں کو اپنے دام میں لا کر پیری مریدی کی دوکان کے ذرایعہ سے قلیل جیاعت بنا کی

شام تک بھنچ چکا تھا۔

جہال وہ وفن ہونا پسند کرتا ہے۔

اس جگہ کے جہاں وہ فوت ہوا اور کہیں نہیں بنائی گئی۔

معيارِ صداقت نمبر ۵

حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے ای جگہ دفن ہوتا ہے۔

حفرت ابو بكر سے روايت ہے كه رسول اللہ تا اللہ عليہ كے اللہ تعالى عزوجل جب سمی نبی کو وفات و بے تو وہ اس جگہ دفن کیا جائے گا۔ جہاں اس کی روح قبض کی گئی۔

دوبرى حديث! ماقبض اللَّه تعالَى بنيا الا في موضع الذي يحب ان يدفن فيه عن ابى بكو. (ترزى ج ٢ص ١٦١ صريث ١٠١٨ كتاب الجنائز) ترجمه ترفدى نے حضرت ابوبكر ، روايت كى ب كه الله تعالى في كمي نبى كوقبض نبيس كيا مكر اس جكه بيس

تيري حديث! لم يقبر الاحيث يموت (منداحدة اص ٤) ترجمه احمد ین طنبل نے حصرت الی بکڑ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ کسی نی کی قبر بجز

ناظرين! ان تيول حديثول سے ابت موا كه مرزا قادياني نبي ند تھے آگر نبي ہوتے تو قادیان میں فوت ہوتے جس جگہ وہ دفن ہونا پیند کرتے تھے اور ای وجہ سے قادیان سے باہر نہ جاتے تھے۔ مگر الله تعالی غالب قدرت والا ہے۔ موت کے وقت مرزا قادیانی کو لاہور لے آیا تا کہ اس کی نبوت کا دعویٰ سیا نہ ہو اور لاہور میں ہی اس کی روح ً قبض ہو۔ پس مرزا قادیانی نے صبح لاہور میں لیکچر دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ خود اجا تک آ کیڑا اور دہ بیضہ کی بیاری سے ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء کو ۱۰ بجے دن کے فوت ہوئے اور قادیان ضلع گورداسپور میں مدفون ہوئے۔ (حیات ناصر ص۱۱) کیس ان حدیثوں ہے مرزا قادیانی کا دعویٰ سچانبیں تھا اگر سچا دعویٰ نبوت ہوتا تو اور نبیوں کی طرح اس جگہ فوت ہوتے جہاں دفن ہوئے نہ کہ لاہور میں مرتے اور قادیان میں مدفون ہوتے۔

(ماقبض الانبياءً كنزالعمال ج يرص ٢٣٨ حديث١٨٤٢)

اور ناکامیاب ونیا سے چل دیئے۔ سیا نبی اپنی زندگی میں ہی تمام عرب زیر نگین کر کے

پنجم! سب نبیوں کی تعلیم شرک سے پاک ہوتی ہے اور سب نبیوں کی ایک بی

(۱) مرزا قادیانی لکھتے ہیں''میں نے اینے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خوو خدا ہوں اور

غرض ہوتی ہے بیعنی توحید باری تعالی اور توحید رہے ہے کہ ایک خدا کی ذات و صفات میں کی کوشریک ند کیا جائے اور ندخود نمی خدا کی کسی صفت میں شریک ہو۔ گر مرزا قادیانی

کی تعلیم اس کے برخلاف ہے۔ وہو ہزا۔ یقین کیا کہ وہی ہوں۔' (کتاب البريرص 24 فرائن ج ١٣ ص١٠٣) پيشرک بالذات ہے۔

کیا جس میں کوئی ترتیب و تفریق نہ تھی۔ پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں پھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح پھر میں نے کہا ہم انسان کومٹی کے فلاصه سے پیدا کریں گے۔' (اینا) ناظرین بیشرک بالصفات ہے۔ (٣) عملى طور يرايى تصوير بنوائى اورتقيم كى حالائكه نبى كا كام بت برى منانا ب حضرت نوع ہی غرض کے واسطے مبعوث ہوئے تھے اور اسلام اس بت بری سے باک تھا۔

۳۲۵

(هيقة الوحي من المرفز ائن ج ٢٢ ص ٨٩) ۵۔" انت من ماننا و هم من فنل تو جارے پانی سے ہے اور لوگ شکی ہے۔" (اربعین نمبر۳ ص ۳۳ فزائن ج ۱۷ص ۴۲۳) لا۔'' الت منی ہمنزلة اولادی تو مجھ سے بمزلداولاو کے ہے۔'' (اربعين نمبر ١٩ ص ١٩ نزائن ج ١١ ص ٣٥٢) ٤- " انما امرك اذا اردت شيئًا ان يقول له كن فيكون ترجمه تيرا بيمرتب بكه

49

البهامات مرزا قادیال ''انت منی بمنزلة توحیدی و تفریدی تو مجھ سے بحزلہ میری

(٢) " انت منى وانا منك تو مجھ سے ہوار میں تجھ سے ہول۔"

(m) انت اسمى الاعلى ترجمدتو بيراسب سے برانام بد

ہ۔'' انت منی بعنزلہ ولدی ترجمہ تو مجھ سے بمنزلہ میرے بیٹے سے ہے۔''

توحید وتفرید کے ہے۔"

(هیفة الوحی ص ۸۶ فزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

(دافع البلاص ٦ فزائن ج ١٨ص ٢٣٧)

(اربعین نمبرس ص ۳۴ خزائن ج ۱۷ص ۴۲۳)

(٢) ای صفحه برآ گے لکھتے ہیں۔''اور اس حالت میں یوں کہدرہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان چاہتے ہیں۔ سومیں نے پہلے تو آسان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا جس چیز کا تو ارادہ کرے اور صرف اس قدر کہہ دے کہ ہو جا وہ ہو جائے گی۔''

(حقیقت الوی ص ۱۰۵ خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸)

جائے اب خود سوچ لیں کہ جس فحض کی اپن تحریر مبالغہ آمیز اور جھوٹ ہو اور اس کے

البامات شرِک و کفر ہوں اور کشف اس کو خدا بنا ئیں اور ناچیز انسان کو خالق زمین و آسان

بناكيں دہ مخص جي موسكما ہے؟ ہرگز نہيں۔ كيونكہ خدا تعالى اپنے رسولوں كو اپنى كلام سے

تین طریق پر اطلاع دیتا ہے۔ وہی کشف و الهام جس کا کشف شرک ہو۔ الهام کفر و شرك بول-خواب جموفے بول جس كى بنا پر پیش كوئياں كرتا بوتو وہ ني نبين بوسكا۔

معيار صدافت تمبر ٢

نی اینے ارادے میں ناکامیاب نہیں رہنا کیونکہ خدا اس کی مدد میں ہوتا ہے۔

مرزا قادیانی محمدی بیگم کی بابت بہت خواہش کرتے رہے اور آسان یر فکاح بھی پڑھا گیا اور مرزا قادیانی نے خود بھی خطوں اور ترغیب و تربیب سے کوئی کوشش باتی نه رکھی بلکه اس پیشگوئی کو معیار صداقت اسلام بھی قرار دیا کہ شاید اسلام کی حقانیت کی وجہ سے بی كام نكل آئے مركجه نه موار بلكه مرزا قادياني نے تاويلات باطله كر كے جكت بسائى اين اوپر کرائی اور ناویل یه کی که پیشگوئی تجی ہو گی کیونکہ محمدی بیگم کا بای مر گیا۔ کیا خوب شادی و نکاح تو محری بیگم سے ہونا تھا اور پیشگوئی احمد بیک کے مرنے سے بوری ہوگی۔ جس مخض کی عقل ایس ہے کہ موت اور مرگ کو شادی و نکاح سجھتا ہے اور جنازہ کو ڈولی جانا ہے اس سے کیا بحث ہو علی ہے؟ احد بیگ کے گھر سے مرزا قادیانی نے محمدی بیگم ک ڈوٹی لانی تھی مر لکا جنازہ اس کے باپ کا اور مرزا قادیانی پیشگوئی کی کیے جاتے

تے ادر خوش فہم مرزائی امنا وصدقا کیے جاتے ہیں \_ دوش از مجد موے سخانہ

معیار صدانت نمبر ۷

بإران

آمہ بیرما

طريقت اندري تدبير ما

نی اینے آپ کو ائتی نہیں کہنا۔ مرزا قادیانی اجماع نقیض کرتے ہیں کہ امتی بھی ہوں اور صاحب وحی بھی ہول۔ یمی دلیل مرزا قادیانی کے نبی نہ ہونے کی ہے کہ اپنے دعوی میں اپنی نکروری ظاہر کرتے ہیں۔ جب وحی کا دعویٰ ہے اور یہی علامت نبی و

ناظرین! بغرض اختصار ای پر کفایت کرتا ہوں ڈر ہے کہ کتاب طویل نہ ہو

رسول کی ہے۔ جیما کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ قل انعا انا بشر مثلکم ی**و حی**ٰ المی لیعنی اے **محر ﷺ** ان کو کہہ دو کہ میں بھی تہاری مانند انسان ہوں۔صرف فرق یہ ہے کہ میں دمی کیا جاتا ہوں۔ یعنی مجھ پر بذرابیہ جبرئیل ومی خدا کی طرف ہے آئی ہے

اور تم پرنیس آتی۔ بس آیت سے صاف فاہر ہے کہ فرق کرنے والی ورمیان اتی و رسول کے دی ہے۔ جب ایک شخص وق کا مدی ہے تو مجروہ رسول کیوں نیس؟ اتی کیوں ہے۔ جب مابہ امتیاز لیتن وی میں نبی و رسول کا شریک ہے تو نبی و رسول ہے بھر کس کا ڈر ب يمر مرزا قادياني كو در اس بات كاب كه مسلمان ناراض موكر چند دي بدكر

دیں گے تو بھر گزارہ کہاں ہے ہو گا۔ اس واسلے ساتھ ساتھ ات امتی ہمی ہائے جاتے میں گر ان کو معلوم نہیں کہ عقلاء کے زدیک جب ایک مخض دو متعاد وگوٹا کرتا ہے تو دونوں میں جھوٹا ہوتا ہے۔ جب کے میں ائتی ہوں۔ تو اس کی تردید دعویٰ نبوت کر دے گا اور نبوت کا وقوئی کرے گا تو ائتی ہونے کا دفوئی نبوت کی تروید کرے گا۔ لیس دونوں

میں جھوٹا ہو گا۔ معیارِ صداقت نمبر ۸

نی این وعویٰ میں مضوط اور یکا ہوتا ہے بھی کی کے رعب میں نہیں آتا گر مرزا قادیانی مسلمانول سے ڈر کر اور رعب میں آ کر فرمائے ہیں

من نیستم رسول نیا ورده ام کتاب (در شین ۱۸۲) پھر فرماتے ہیں اب کوئی الیی وحی یا الہام منجانب الله نہیں ہو سکتا۔ جو احکام

فرقانی کی ترمیم و منین یا کسی ایک علم کی تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہارے زویک جماعت مسلمین میں سے خارج ہے۔

'' حضرت محم مصطفے ﷺ ختم الرسلین کے بعد کسی دوسرے مدمی نبوت کو کا ذب

اور كافر جانباً مول-" (اشتبار مورد ا اكتوبر ١٨٩٠ مقام دبل جموعد اشتبارات ج اص ٢٣١-٢٣٠) ناظرين! اب مرزا قادياني كا دافع البلاء مين فرمانا كه سچا خدا وه ہے۔جس نے قادیان میں رسول بھیجا' جو مجھ کوئمیں مانتا وہ کافر ہے۔جہنمی ہے اور جو میری بیت نہ

کرے اس کی نجات نہ ہو گی۔ میں رسول اور نبی حلل الانبیاء ہوں۔ کونسا صحح سمجھیں اور

348 لدند٧

معيارِ صداقت نمبر ٩

نبی کو خدا تعالی اینے ومویٰ کے ثبوت میں معجزہ عنایت کرتا ہے تا کہ عوام پر اس كوفضيلت وتفوق مو- مرزا تادياني كوكوكي معجزه خدا فينبيس ديا- صرف بطارول رمالون کاہنوں جوتشیوں کی طرح پیشگوئیاں پر زور ڈالا ہوا تھا کہ فلاں مر جائے گا۔ اگر شادی کی تو اولاد ہو گی۔ کسی کو دی ہی بھیجا یا چندہ کا اشتہار دیا تو منی آرڈ دں کے آنے کی پیشگوئی

كر دى۔ چندخواب بذريعة تاويلات باطله وتعير نامه سيح كر ليے۔ جس امريس دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ شر یک ہیں۔ پس میمجرہ نہیں اور نہ کوئی خرق عادت ہے اور نہ

مرزا قادیانی سے کوئی خرق عادت ظہور میں آئی بلکہ وہ خود خرق عادت بلکہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات سے بھی انکار کرتے رہے کہ خلاف قانون قدرت نہیں ہوسکتا۔ معيارِ صدافت نمبر ١٠

نی اپنے دعوی کی بنیاد کسی نی کی وفات پر نہیں رکھتا۔ مرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ کی بنیاد ووفات مسیح پر رکھی ہوئی تھی کہ اگر عیسیٰ ابن مریم زندہ ہے تو میں ہی و رسول نہیں اور اگر وہ مردہ ثابت کر دول تو نبی ہول۔ اس واسطے بھی مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت سجانہیں تھا۔

معياد صدافت نمبراا

مرزائی صاحبان وفات مسيح كى دلائل ميں كہتے ہیں كه عيسانا كى عمر ١٢٠ برس كى ازروئے مدیث ہے چونکہ حفرت محمد رسول اللہ ﷺ کی عمر ۲۳ برس کی تھی اور مدیث میں ب كدنى الني بمل في سف عرياتا بواس دليل س مرزا قادياني كا ووكل جوا

ہوتا ہے کیونکہ مروزا قادیانی ہے سابق کی محمد رسول کی عمر جب ۱۳ برس کی ہوئی تو مروزا قادیانی کی عمر میٹس برس کی ہونی چاہیے تھی۔ مگر مرزا قادیانی کی عمر تو آنجضرت ﷺ ہے

بھی بڑھ گئی۔ جس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی نبی نہ تھے۔ معيار صداقت نمبر١٢ تمام نبی جرت کرتے رہے حتی کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے بھی جرت کی۔ گر مرزا قادیانی تمام عمر قادیان سے نہیں نکھے۔ اس بیام بھی ان کی نبوت کے منافی ہے۔

معيادٍ صدافت نمبر١٣ جس شهراور ملک میں ہی ہو وہاں عذاب اللّٰہی ٹازل تہیں ہوتا جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ

41

كا وعده بد ماكانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنْتَ فِيهِمُ. (افال٣٣) لِعِنْ شايان ضدانبين ب کہ عذاب کرے ان لوگوں کو جن میں تو ہو۔ مرزا قادیانی خود اقرار کرتے ہیں کہ طاعون

عذاب الی ہے اور میرے منکروں کے واسطے ہے اور قادیان اس سے محفوظ رہے گ مگر

قادیان میں بھی طاعون پڑی جیسا کہ ہم اوپر ثابت کر آئے ہیں۔

دوم! اگر طاعون سی موجود کے دعویٰ کے ثبوت میں تھی تو می موجود کے مدمقابل فتدعيمائيت ب اورميح موجود كمرصلب كي لي آناب تو اگر مرزا قادياني ميح

موعود ہوتے اور طاعون ان کے وشمنول کے واسطے آئی ہوتی تو عیسائیوں میں طاعون برتی نہ کہ اُلٹا مسلمانوں اور دیگر دیسی اقوام کو تباہ کرتی اور انگریزوں اور عیسائیوں سے ایک نجی طاعون سے نہ مرتا۔ جس سے ثابت ہوا کہ طاعون جیبا کہ پہلے زمانوں میں برتی رہی اب بھی بڑی اور مسیح موعود کا نشان نہیں۔ ۱۳۴۸ء میں انگستان میں ایڈورڈ سوم کے عبد

میں طاعون بڑی۔ اس وقت کون مسیح موعود تھا؟ پجر ١٩٦٥ء کو ای ملک میں بڑی پجر ہندوستان میں جہانگیر باوشاہ کے وقت پڑی۔ وہ س مسیح موعود کی خاطر پڑی؟ ۱۰۳۰ء میں انسان کا گوشت پکایا گیا اور فروخت ہوا۔ ۱۳۵۸ء میں ایسا قط بڑا کہ لنڈن کے ۱۵ ہزار باشندے بھوک ہے مر گئے۔ ۱۳۲۸ء کی وہا میں جومشرق سے اٹھی۔ اس سے فرانس

ناظرین! غور فرما کیں کہ اتنے اتنے حادثات جو پہلے زمانوں میں آتے رہے تب کون کون مدمی نبوت ہوا؟ جب کوئی نہیں تو یہ غلط ہوا کہ طاعون مرزا قادیانی کی

نی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی نے براہین احمدیہ کے بارے میں دعدہ خلافی کی کہ لوگوں سے تین سو جز اور تین سو دلیل کا وصول کیا اور آخر کتاب نہ شائع کی بلكه دراصل كوئى كتاب منهمتى ورنه ايك كتاب تين سو جزولكهى بموتى تو ضرور شائع بهوتى اور

نی کا ظاہر و باطن مکسال ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی ایک طرف تو انگریزوں کو دجال اور اپنے آپ کو اس کا قاتل قرار دیتے رہے اور ایک طرف ان کی ایس تعریف ۲۳

لوگوں کا روپیدائی ذاتی اغراض کے بورا کرنے کے واسطے خرج کیا۔

کی ایک ثلث آبادی ضائع ہوگئی۔

صدانت کا نشان تھا۔ معيار صداقت نمبرهما

معيار صداقت تمبر ١٥

كرتے رہے۔ دجال اكبر بادرى لوگ ہيں اور يكى قرآن و حديث سے ثابت ہے اور سيح موعود کا کام ان کو قل کرنا ہے۔

میں بیٹھے میں ایک زمین پر اور ایک حصت کے قریب بیٹھا ہے۔ تب میں نے اس مخص کو

جوزمین پر بٹھایا ہوا تھا مخاطب کر کے کہا کہ مجھے ایک لاکھ فوج کی ضرورت ہے۔''

"مريم كابينًا كشيلا كے بينے سے (يعني رام چندر سے) كچھ زيادت نہيں ركھتا۔"

(انجام آکھم ص ۳۱ خزائن ج ۱۱ص ۳۱)

(ضیمہ انجام آتھم ص عنزائن ج ۱۱ص ۲۹۱)

اب ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی جس قوم کے نی کی پیران کرتے ہیں اور ان

کے راہبران دین کو دجالی اکبر جانتے ہیں۔ ان کی مرزا قادیاتی کے دل میں برگز عزت نہیں بلکہ اس قوم کو اپنا دعمن سمجھتے تھے۔ مگر خوشامہ سے اوپر کے دل سے کیا فرماتے ہیں۔

"ابر رحمت کی طرح مارے لیے انگریزی سلطنت کو دور سے لایا (خدا تعالی) اور مخی اور مرارت جوسکھول کے عہد میں ہم نے اٹھائی تھی۔ گور منٹ برطانیہ کے زیر سایہ آ کر ہم بھول گئے اور ہم پر اور ہماری ذریت بر فرض ہو گیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔'' (ازالہ ص ۱۳۲ عاشیہ خزائن ج ۳ ص ۱۹۲) میں تحریر فرماتے ہیں''امام زمان ہوں اور خدا میری تائید میں ہے اور وہ میرے لیے ایک تیز تلوار کیطرح کفرا ہے اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ جو شرارت ہے میرے مقابل کھڑا ہو گا وہ ذلیل اور شرمندہ کیا

ناظرین! یہ ہے منافقانہ عبارت۔ جب یادری لوگ اور انگریز دجال ہیں اور مرزا قادیانی مسیح موعود۔ اور خدا تعالی ان کی مدد میں تیز تلوار لے کر کھڑا ہے تو تیز تلوار ے ان کو قتل کرے۔ خدائی ملوار ہو اور تیز بھی ہو اور کا ٹا ایک بھی نہ جائے۔ صرف ڈر

(ستاره تيمريه ص خزائن ج ١٥ص١١١ وتخد تيمريه) ميس لكهي جي جس كا خلاصه بيه ہے کہ پیاس بزار سے زیادہ کتابیں اور اشتہارات چھیوا کر میں نے اس ملک و بلا و اسلامیہ تمام ملکوں میں یہال تک کہ اسلام کے مقدس شہروں مک مدینہ روم قططنیہ بلادشام ۳

ہے بجائے کا نئے کے ذلیل وشرمندہ کیا جائے گا۔

(ضرورة الامام ص ٣٦ خزائن ج ١١٣ ص ٣٩٧)

''حضرت مسيح ك باته مين سوا مكر فريب كے بچھ نہ تھا۔''

(ازاله ادبام ص ٩٤ حاشيه خزائن ج ٣ ص ١٣٩)

معراور کائل افغالتان جہال تک ممکن تھا شائع کیے۔ تیرے دم کے سلیلے نے آسان پر ایک دم کاسلسله بیا کیا۔ خداک نگایں اس ملک پر ہیں۔ جس پر تیری (ملک معظمہ) ہیں۔

'' دوعیب و غلطیاں مسلمانوں میں ہیں ایک تلوار کے جہاد کو اینے ندہب کا رکن سجھتے ہیں ..... دوسرا خونی مہدی وخونی مسیح کے منتظر ہیں۔''

مانس بھی نہیں مانے اور کہتے ہیں کہ''ایے چال جلن کے آ دمی کو ایک بھلا مانس بھی نہیں

نفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ معیا*رِ صدا*قت ۱۲

ہے۔ دیکھو ذیل کی عبارت۔

ناظرين كس قدرتملل وجموني خوشامه ب ايك جكه تو " مفرت عيلي كو بملا

(ستاره قيصربيص والمخص خزائن ج ۱۵ص ۱۲۱)

كه سكته وجه جائيكه في مانا جائه-" (ضمر انجام أعقم ص ٩ عاشد خزائن ج ١١ص ٢٩٣) اور اس جگه مقدس بزرگ' ایک جگه انگریزی قوم کو رحمت اللی فرماتے تو دوسری جگه دجال ا کبر۔ اکثر مرزائی دموکہ دیتے ہیں کہ انگریز دجال نہیں صرف بادری دجال ہیں یہ الیک نامنقول بات ہے کہ ایک مخص نعوذ ہاللہ رسول مقبول عظیظۂ وصحابہ کرانم و علاء امت کی ہتک کرے اور باوشاہ اسلام کی تعریف کرے کیونکہ اس کے ماتحت اس سے رہتا ہے۔ گر دل میں اس کو وجال وشن سجھتا ہے تو کیا وہ محض مسلمانوں کا درست ادر دلی خیر خواہ سجما جائے گا؟ برگزنبیں۔ پس جب مرزا قادیانی سرکار برطانیہ کی پیفیر و نبی کی تو بتک كري اور ان كے علماء اور بيشوايان دين كو دجال كہيں اورائي آپ كو ان كا مدمقابل و قاتل و قلع قبع کرنے والا بتائیں۔ گر قانون کے فلنجہ سے ڈر کر اگر تعریف کر دیں تو پیہ

نی راست باز اور سیا ہوتا ہے مگر مرزا قادیانی کی تحریر میں اکثر خلاف واقعہ اور جموتی باتیں ہوتی ہیں اور وہ انشاء پردازی اورشاعراندلفاظی اورطول طویل عبارت کی الیی وهوال دهار گھٹا سے اپنے مدعا ثابت کرنے کے واسطے بالکل جموث لکھ دیتے ہیں اور مطلب کے واسطے حجث لکھ ویتے ہیں کہ تمام الل اسلام کا بھی یمی خرب اور عقیدہ

(١) " بيغير معقول ب كرة تخصرت من عليه كل ايدا في الياني آن والاب كر جب لوك نماز کے لیے ساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسیا کی طرف بھاگے گا اور جب لوگ

كى نبيت جس كو الجيل ميں بزرگ كها كيا۔ تعوذ بالله لعنت كا لفظ اطلاق كرتے ہيں۔''

ال ال المال المال

قر آن شریف برهیں کے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت الله کی طمرف مند کریں گے تو وہ بیت المقدی کی طرف متوجہ ہو گا اور شراب ہے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے حلال وحرام کی پچھ پرواہ نہ کرے گا…. آپ کی ختم

نبوت کی ممر تو دے گا اور آپ کی فضیلت خاتم الانبیاء ہونے کی چھین لے گا۔"

(هيقة الوي ص ٢٩ خزائن ج ٢٢ موم ٣١)

معہود تھا اور حضرت عمر فاروق ع جیسے بررگ صحالی کے رو برو آ مخضرت عظی کے تسم کھا ر ہے ہیں کہ درحقیقت وجال ابن صیاد ہی ہے اور خود آنخضرت علیہ بھی اس کی تصدیق

(ازالداوبام ص ۲۴۲ فزائن ج ۳ ص ۲۲۲)

(ازالداد بام ص ٢٠١ فرزائن ج ٣ ص ٢٥٣)

اسپتے پاس سے تراش لیا۔ صحیح بخاری والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریّم حکماً عدلا فیکسو الصلیب و یقتل الخنزیر و یضع الجزیة. (بخاری ج اص ۴۹۰ باب زول پینی بن مریم) ترجمه شم به اس ذات کی جم کے ہاتھ قدرت میں میری

تمن امور ثابت ہوتے ہیں ایک حفرت عیلیٰ کا حاکم عادل ہونا' دومرا عیسائیت کے برظاف ہونا' تیسرا جزید کا موقوف کرنا۔ اب ہم بوچھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے بدس طرح کہد دیا کہ میج بعد مزول بجائے اسلام کے عیسائیت برعمل کرے گا اور اسلام کے حلال وحرام کا کچھ خیال نہ کرے گا اور معاذ اللہ شراب ہے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور کیوکر ہوسکتا ہے کہ جوصلیب کے توڑنے کے واسطے آئے صلیب پرکل کرے اور خزیر کوکل کرنے آئے بیجی اس کا کھانا موقوف کرانے آئے وہ خود کھائے اس بات پر عیسائی اورمسلمان دونوں مثنق ہیں کہ ابن مریمؓ کا دوبارہ نزول جلال کے ساتھ ہوگا۔ صاف معنی ہیں کہ اس وقت جنگ ضرور ہو گا لینی حرب کا وضع کرنا۔ گر برداوں اور نامردوں کے نزدیک وضع حرب ناحق خون ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے کرنے والوں کو خونی لقب دیتے ہیں۔ جب امام خود سور کا گوشت کھائے تو دوسروں کو بھی منع نہیں کر سکتا۔ پس بیہ بہتان مرزا قادیانی

کا خودتر اشیدہ ہے جو کہ نبی کی شان سے بعید ہے۔ پس مرزا قادیانی نبی نہ تھے۔ (r) دوسرا جھوٹ! مرزا قادیانی نے بیر تراشا ہے کہ محمد رسول الشنظ نے ابن صیاد کو دجال تقىدىق كيا ہے حالانكہ بدغلط ہے۔ حدیث میں آیا ہے كہ حضرت ﷺ نے تو عمرٌ كو

فرمایا کہ این میاد دجال مہیں کیونکہ دجال کا قاتل میسی بیٹے مریم کے ہی اللہ ہیں۔ جس کے درمیان اور میرے کوئی ہی میں وہ بعد نزول دجال کوئل کرے گا۔ گر مرزا قادیانی کی راستبازی دیکھئے کہ جھوٹ لکھ مارا کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے تصدیق کی کہ در حقیقت دجال

(٣) تيرا جموك! مرزا قادياني كابيب كداجماع امت بيكميح فوت بوكيا عالاتكه یہ والکل سفید جموث ہے۔ جب محمد رسول الله علاق نے خود فرمایا کہ ان عیسلی لم ممت وانه واجع اليكم قبل يوم القيمة (درمنثورج٢ص٣١) يعني يسكي نبيل مرااور وهتم مين والس آنے والا ہے قیامت سے پہلے۔ اور چونکہ حضرت عر کو جب رسول اللہ عظافہ نے فرمایا کہ تو وجال کا قاتل نہیں ہے۔ اس کا قاتل عیسیٰ ابن مریم ہے جو بعد زول اس کو تل كرك كا\_ (شكوة ص ١٤٩ باب قصة ابن صادعن جابرًا) تو اس وقت الرحضرت عمرٌ كابير عقيده ہوتا كميسى تو مر يكے بين اور جو مر جائے دوبارہ دنيا مين نبين آتا تو وہ ضرور رسول الله علي كل خدمت ميس عرض كرتے كديا رسول الله علي عيل وجال كا قاتل كس طرح ہے وہ تو مر چکا ہے؟ گر چونکہ حضرت عمر نے حضرت سیلی کو قاتل وجال سلیم کر لیا اور ابن صیاد کولل ند کیا تو ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا میعقیدہ تھا کہ سی زندہ ہے۔ ند کہ 44

مسیح فوت ہو چکا ہے۔ یہ صرف مرزا قادیانی کا اپنا جھوٹ ہے کہ صحابہ کرام گا عقیدہ یہ تھا كمسيح فوت مو چكا ب يبهى بهتان بيكرتابعين وتبع تابعين مسيع الى موت ك قائل تے اور زول عیلی کے منکر تھے اور کی بروزی میج موجود کے قائل تھے ہم بوے زور سے مرزائیوں کوچیننج دیتے ہیں کہ قرآن ہے حدیث سے اجتہاد ائمہ اربعہ سے اقوال تابعین و تبع تابعین وصوفیائے کرام و اولیائے عظام میں سے کسی ایک کا بھی کوئی قول یا زہب یا عقیده ثابت کر دیں کمسیح موعودظلی و بروزی طور پر ہو گا تو ہم اس کوسو روپیدانعام دیں عے۔ بشرطیکہ فیصلہ کوئی صاحب غیر ندہب الث ہو کر ان کے حق میں دے دے۔ رات دن جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا مدعا ثابت کرنا نبی کی شان سے بعید ہے۔ لکھتے جیں کہ''ڈ پی اکھم کی پیشگوئی بہت صفائی سے پوری ہوگ۔''

(هيقة الوي ص ١٦٢ فرائن ج ٢٢ ص ٢٢١) سحان الله! صفائي اى كا نام ب؟ چر لكست بيل كه"اس مرتبه تك وه لوك وينيت

میں جو شہوات نفسانیہ کا چولہ آتش محبت اللی میں جلا دیتے ہیں اور خدا کے لیے سخی ک زندگی اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آ گے آ گ ہے اور دوڑ کر اس موت کو اپنے لیے پہند کرتے ہیں اور ہر ایک درد کو خدا کی راہ میں قبول کرتے ہیں۔'' الخ

(هيقة الوحي ص ٢٢ خزائن ج ٢٢ ص ٢٣)

یہ سب شاعرانہ لفاظی ہے ورنہ آپ کاعمل ہے ہے کہ ڈر کے مارے حج کو نہ گئے اور ترک فرض کیا اور ایک ڈیٹی تمشز کے سامنے الہاموں سے توبد کر دی اور اقرار نامہ ر وستخط كر ديد كه آئنده ايے الهامات شائع ندكروں گا۔ كيا راستباز كا كام ہے كه باتوں میں تو شاعرانہ انشاء پردازی ہے آسان پر جلا جائے اور خود عمل نہ کرے۔ کیا موت کے منه میں دور کر جانے کے یہی معنی میں کہ عدالت کے ڈر سے چ بات کو چھپایا جائے؟ جب ان کے زدیک غیر احدی کافر و معذب سے تو چر ان سے صلح کے کیا معنی باطل است آنچہ میں گوئد کہنا دوئے آسان ہے۔ مرعمل مشکل ہے۔ یہ کون مان سکا ب كدمررا قادياني في شهوت نفسانيه كا جوله آتش محبت اللي مين جلا ديا مواقها. جب شهوات نفیانی جل گئی تھیں تو محدی بیم کے نکاح کی خواہش کس طرح پیدا ہوئی اور رات دن قوت کی دوائیں اور مقوی و لذیذ غذائیں کون کھاتا تھا؟ اور کنتوری وغیرہ ہر روز کون استعال کرتا تھا؟روغن كى مبكد بادام روغن كس واسطے استعال ہوتا تھا؟ شخ سعدى نے خوب ج كہا ہے \_

که کامرانی كند پروري خویشن گم است رہبری بست از فقیه و , 4 ياك آ درال زبال آيد فردد دول بدنيائے

يوں 25. بماند

( حقیقت الوی ص ۳۵ خزائن ج ۲۲ ص ۳۷) حالانکه خود بی ازاله او بام مین اکثر صحابه کا لفظ لکھ

ب اور آ گے جاکر ایک بڑا سخت بہتان باندھا ہے کہ پہلا اجماع تھا جو آنحضرت ﷺ

محر لكيت بين- "غرض تمام محابه كا اجماع حفرت عيني كي موت ير تفايه

ي ي بين " (ازالداوبام ص ٢٠٠ خزائن ج ٣ ص ٢٥٢) مر دروغ كورا حافظ ند باشو كا معامله قادیانی کا جموط ابت مور دیکھوسیف چشتیائی۔

ک وفات کے بعد بوا۔ ای اجماع کی وجہ سے تمام محلبہ حضرت عیلی کی موت کے قائل تھے۔ پہلے اکثر صحابہ اکثر صحابہ کا لفظ خود لکھ چکے ہیں۔ اب تمام صحابہ ہو گئے حالانکہ غلط ہے۔ ناظرين! ادير بم سب سحابه سے اعلى فراست والے سحالى لعنى حضرت عمرٌ كا ٔ عقیدہ تو ظاہر کر آئے ہیں کہ وہ حضرت کی زبانی سن کر کہ دجال کا قاتل عیسی ابن مریم ب يقين كر مكئ - اب بم ينج دومر ب محدثين وعلاء وصوفياء لكه ديت بي تاكه مرزا بمثیلہ کما اختر عدالقادیانی) آسان سے بحسب بیٹگوئی آنخضرت علی کے اتریں کے اور ظاہر ہے کہ نزول جسمی بعید بغیر اس کے کہ رفع جسمی بحالت زندگی مانا جائے۔ ممکن نہیں۔ البذا بنف زورے ہم کہتے ہیں کہ کل امت کا چیے کہ زول ندکور پر اجماع ہے۔ ایسا تی حیات کی عمد الرفع پر مجی ہے۔ یعنی آسان کی طرف اٹھایا جانے کے وقت کی کی حیات

ناظرين! اس بات بركل امت مرومه كا اجماع ب كديسى بن مريم بعينه (ند پر سب کا انفاق ہے۔ بھکم مقدمہ ندکورہ کہ نزول فرع ہے رفع کی۔ رہا یہ کہ قبل از رفع بھی مسے زندہ رہا کما ہو ندہب الجمور الك كا قائل ہونا لجيات أسم عندار فعدان كے برے برے معتروں مقلدوں کی تصریحات سے پایا جاتا ہے۔ ورنہ مقلدین امام مالک ، اینے امام سے علیحدہ نہ ہوتے اور پر تقدیر علیحدہ ہونے کے نزول جسمی بعینہ کو جو فرع

ب رفع جسى اليدم كل مجمع عليه كل امت مرحوسه كاند لكستر البدا مجمع المحار على (فال مات مرحوسه كاند الميد المحل والله الداد وفعه على السمة ع

49

بھی اس میں مسلمانوں سے الگ نہیں۔ گر اجماعی حیات الی ما بعد النزول وہ ہے جو مسح

۳۵۲ او حقیقهٔ و یجنی اخر الزمان لتواتو خبو النزول اس تقریر سے داشح ہوا کہ سئلہ نزول کی طرح حیات کی پر بھی ایمانگ ہے۔کل امل اسلام اس پرشنق میں بکہ نصاری

"فواكد دوائي" مين تصريح كر دى كداشراط ساعت ب بآسانون عيلى كااترنا

ہیں۔ چنانچہ ائمہ صحاح ستہ اور شخ سیوطی وغیرہ کی تصریح سے ظاہر ہے۔ ادر ائمہ مالکید کا بھی یمی ندبب بے چنانچہ شخ الاسلام احد نفرادی المالکی نے

کے لیے عندار فع مانی گئی ہے۔ اس مضمون پر عبارات مسطورہ ذیل شاہد ہیں۔ امام

الاحاديث بنزول عيسى جسما اوضح ذلك الشوكاني في مؤلف مستقل

فكيف بمن هو حي نعم هو واحد من هذه الامة مع بقائه على نبوة و رسالته. (شرح المواهب الدنيللورقاني ج ص ٣٨٨) اور علامه سيوطى كتاب الاعلام مين فرمات بين انه يحكم بشرع نبينا لا بشوعيه نص على ذالك العلماء وردت به الاحاديث وانعقد عليه الاجماع. (الحادي ج ٢ ص ١٥٥) اور فتح البيان ميں ہے كہ وقد تواترت

اور علامہ زرقائی ماکی بری بط سے لکھتے ہیں۔ فاذ انزل سیدنا عیسی علیہ الصلوة والسلام فاته يحكم بشريعة نبينا عَلَيْتُه بالهام او اطلاع على الروح المحمدي او بما شاء الله من استنباط لها من الكتب والسنة و نحو دلك. (شرح مواہب الانبہ الزرقانی ج ۵ص ۳۴۷) اس کے بعد کھتے ہیں فھو علیہ السلام وان کان خلیفة فی الامة المحمديه فهو رسول و نبى كريم على حاله لاكما يظن بعض الناس انه ياتى واحدا من هذه الامة بدون نبوة و رسالة وجهل افهما لا يزولان بالموت كما تقدم

الانمة ابو حنيفةٌ فقد اكبر مين قرات بين. وخروج الدجال و ياجوج وماجوج و طلع الشمس من المغرب و نزول عيسى عليه السلام من السماء وسائر علامات يوم القيمة على ماوردت به الاخبار الصحيحة حق كائن (فقه اكبرس ١٣٦) اور كبي نم ب بے كل ائمه شافعيه كالعني سب اى عيليٰ بن مريم بعينم لا بمثيله كے نزول برم

يتضمن ذكر "ماورد في المنتظر والدجال والمسيح" و غيره في غيره و صحح الطبري هذا القول و وردت بذالك الاحاديث المتواتره. (فتح البيان ص٣٣٣ ٢)

ائمہ اربعہ کے مسانید اور ایسے بی ان کے مقلدین کے تقنیفات میں احادیث

نزول موجود بین کسی نے نزول عیلی این مریم کونزول مثیل عیلی نہیں لکھا بلکه نزول جسده

و بعینہ کی تصریح کر دی ہے۔فتوحات کی نقلیں بحوالہ ابواب ابھی گزر چکی ہیں اور نیز حضرت من اكبراس نزول كے اجماى ہونے كو اس عبارت سے باب 2 ميں ظاہر فرات بين وانه لا خلاف انه ينول في احو الزمان الع اور نيز حديث برتما وصييس فنوحات میں موجود ہے جس سے چار ہزار صحالی کا اجماع حیات مسیح پر معلوم ہوتا ہے۔ وسيجيئ انشاء الله تعالى الغرض كل محدثين اورائمه ندابب اربعداور اصحاب روايت و درايت اور صحابه كرامٌ چنانچه حفرت عرزٌ عفرت ابن عباسٌ عفرت على "عبدالله بن معودٌ 'ابو بريرٌ 'عبدالله بن سلامٌ 'ربيّ " النّ ' كعبّ ' حضرت ابوبمرصديق " عابر وثوبان " عائشة " تميم وغيره اور بخارى مسلم ترندى نسان " ابوداوَد بين طراني عبد بن حيد ابن الى شيبه حاكم ابن جريرُ ابن حبان الم احمدُ ابن إلى حاتم عبدالرزاق وغيره وغيره كا اجماع بيسى ابن مريم ك زنده الحايا جاني اور الزن ير البينه لا بمثيله كما قال شيخ الاسلام الحرائي و صعود الآدمي ببدنه الى السماء قد ثبت في امر المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام فانه صعد الى السما و سوف ينزل الى الارض وهذا مما توافق النصاري عليه المسلمين فافهم يقولون المسيح صعد الى السماء ببدنه و روحه كما يقوله المسلمون و يقولون انه سوف ينزل الي الارض ايضا و هذا كما يقوله المسلمون و كما اخبر به النبي ﷺ في الاحاديث الصحيحه لكن كثيراً من النصاري يقولون انه صعد بعد ان صلب و انه قام من القبر و كثيراً من اليهود يقولون انه صلب ولم يقم من قبره اما المسلمون و كثير من النصاري يقولوه انه لم يصلب ولكن صعد الى السماء بلا صلب والمسلمون ومن وافقهم من النصارى يقولون انه ينزل الى الارض قبل يوم القيمة وان نزوله من اشراط الساعة كما دل علىٰ ذلك والسنة الخ ال تعري سے ثابت ہے كہ قاديائى كا فربب اس متله بين سب الل اسلام سے الگ ہے۔ (از سيف چشتيا كي ص٥٠)

معيار صداقت نمبر ١٤

می کی پر لعنت تمیس کرتار رسول الله ﷺ فرفر با انبی لم ابعث لمعانا و انسا بعثت وحمة (سلم ج م م ۱۳۳ باب النهی عن لعن اللوب وغیرها) اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. (درمؤرج م م ۱۹۳) یخی شم العنت کرنے کے لیے ٹین جی بنایا گیا۔ بچے خدائے لوگول کو فعالی طرف بلائے اور دحت کے لیے ٹی بنایا ہے۔ اے خدا میری

قوم كو مدايت فرما كونكه وه مجهي نبيل جائة - (ديمو قاضى عباض شفا سخديم) الله اكبرايهاس وقت كافرمانا ب جب كدائن قيمه كے بقر سے ني عظم كى

پیٹانی اور این شہاب کے پھر سے حضور علیہ کا بازو زخی ہوا اور عتب کے پھر سے نبی اللہ کے جاروں دانٹ ٹوٹ گئے۔ اب مرزا قاویانی کا حال ملاحظه فرمایئے که تمام تصنیف میں سوا سب وشتم و

لعنت کے یا لوگوں کی موت کے کھنیں دایقہ الوق میں کی جگد لکھا ہے کہ بابو اللی بخش

میری بددعا سے مرا۔ ڈوئی صاحب میرے مقابلہ پر دعوئی کرنا تھا کہ میری بددعا سے مرا اور چراخ الدین جمول والا میری بددعا سے مرا لیکھر ام تماری بددعا سے مرا اور جوخض

مرزا قادیانی کے البام یا پیشگوئی کو امر واقعہ کے لحاظ سے کیا نہ سمجھے تو اس کے حق میں وہ خوش خلتی ورحمت اللعالمینی کا ثبوت دیتے ہیں کہ پناہ بخدا۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔''اے بد ذات فرقہ مولویاں تم کب تک حق کو چھیاد کے کب وہ وقت آئے گا کہتم یبودیاند خصلت کوچھوڑو گے۔ اے فالم مولوی تم پر افسوں کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ لیا۔" (انجام آگھم ص اس فزائن ج ۱۱ ص ۳۱) ایک دعا بھی مرزا قادیانی کی لکھتا ہوں تا کہ سے نبی اور جھوٹے میں فرق ہو۔ وہو بذا۔ ''میں عاجزی سے دعا کرتا ہول کہ ان تیرہ مبینول میں جو ۱۵ رسمبر ۱۸۹۸ء سے در بہت اور جعنم زنگی اور جعنم نگے۔ شخ محمد مین اور جعنم زنگی اور جتنی ندکور کہ جنھوں نے میرے ذلیل کرنے کے لیے اشتہار لکھا ہے۔ ذلت کی مار سے دنیا میں رسوا کر۔'' (مجموعہ اشتہارات ج س م ۲۰) سبحان اللہ سیح نبی کو دشنوں سے زخم آگیں اور وہ دعا كرتا ب\_ گراس كى تابعدارى كا مدى جس تابعدارى كے ذريعه سے بى كہلاتا باس كو کوئی تکلیف نہیں پیچی ۔ صرف وشنول کے اصبار پر ان کو بددعا دیتا ہے۔ پوری پوری

تابعداری ای کا نام ہے۔ . ناظرین صرف ای قدر نمونہ کے طور پر لکسنا کافی ہے۔ مرزا قادیانی کی پیشگوئیاں تو خالفین کی موت عی ظاہر کرتی رہیں اور بددعا کیں ان کی بربادی اور ذلت اور لعنت کی کرتے رہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی کو کسی نے کوئی بدنی سزانہیں دی۔ صرف تحقیق حق اور اسلام کے برخلاف ان کی تحریروں کو دیکھ کر لکھا ہے۔ یج جموت میں فرق

کے واسطے اتنا می کافی ہے کہ دانت مبارک ٹوٹے بازوٹو نے۔ پیشانی مبارک زخمی ہوگی۔ مگر اس کے عوض دعا نکلتی ہے اور جس کو پچھ بھی تکلیف نہیں پنچی وہ دن رات سب کو کوستا

۸٢

ہے اور بدوعا دیتا ہے۔ معیارِ صدافت نمبر ۱۸

کو پہنچے ہوئے ہیں \_

چول

بعسل

نی ﷺ دنیاوی عیش و زر ومال کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ ﷺ کا نمونہ سامنے ہے۔ آپ ﷺ وعا فرماتے کہ الٰہی ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانے کو ملے۔ بھوک میں تیرے سامنے گڑ گڑاؤں۔ تجھ سے مانگوں اور کھا کر تیری حمد و ثنا کروں۔

حضرت صدیقة فرماتی میں ایک ایک مهینه برابر مارے چو لھے میں آگ روش نه ہوتی۔ حضرت ﷺ کا کنبہ پانی اور تھجور پر گزران کرتا۔ 💎 (بخاری عن عائشٌ)

اب مرزا قادیانی کا حال سنو که گوشت کی جگه مرغی کا گوشت محمی کی جگه بادام

روغن عطریات و مقویات و لذیذ کھانے اور کستوری وغیرہ کا استعال اور سونے جاندی و

زبورات کا وہ شوق کہ جس کی تفصیل لکھنے کو تو بہت وقت جائے گر اس پر نفسانی

خواہشات کے ترک کا دعویٰ ہے اور نفسانی خواہشات کا چولد آتش محبت اللی میں جل گیا ہے۔ خدا جانے اگر باتی رہتا تو کیا آفت لاتا۔ خواہش نفس مردہ کا بیا عالم کد مرتے رم

تک محری بیگم کی خواہش رہی اور امیدوار رہے کہ اگر باکرہ نہیں تو بیوہ ہو کر ہی کے مگر

منہ سے فرمائے حاتے ہیں کہ لذات نفسانی وخواہشات دنیاوی کا چولہ جلا دیا ہے۔ طلے ہوئے نفس کے گفر کے زیورات کی ذرہ فہرست س لو۔ پھر خود انصاف کر لینا۔ کڑے کلال طلائی قیتی ۵۵۰ روپید کڑے خوروقیتی ۲۵۰ روپید بندے طلائی ۵۰۰ روپید کلفه طلائی ۲۲۵ روپید کڑے کنگن طلائی قیمتی ۲۲۰ روپید ڈنڈیاں نسمیاں۔ بالے محفظرہ والے سب دو عدد كل فيتى مه ۲ روپيد حيال خورد طلائي فيتى ٢٥٠ روپيد يونچيال طلائى بزى ٣ عدد فيتى ١٥٠ روپييه جو جس و موسيخ مه عدد هيال كلال ٣ عدد طلائي فيتى ٢٠٠ روپيه جاند طلائي فيتى ٥٠ روپيه باليال جزاؤ سات مين-٥٥ روپيد نقطلائي فيتى ٣٠ روپيد شيب جزاؤ طلائی قیتی ۵۰ روپید میزان قیت کل تین بزار چیس روپید ہے۔ (کلمفضل رصانی) ناظرين! بيدفنا في الرسول ميں اور دنيا و مافيها سے غافل ہو كر بقا باللہ كے درجه

فرود

بمجو

دون

بماعد

۸۳

بدنيائے

*)* 

(الشفاء ص ۲۲)

معيار صداقت نمبر ١٩

بب كوئى نى آتا ہے تو زماندى اصلاح ان كے مروجه علوم وعقول كے موافق كرتا ہے۔ اس زماند ميں علوم فلفه و سائنس كا زور ہے اور تمام انسانوں كى طبائع علوم كى طرف جھی ہوئی ہیں۔ اس زمانہ کا بی سنت اللہ کے مطابق برا سائنس وان قلفی ہونا عاہے۔ جس طرح قرآن نے تمام عرب کو فصاحت و بلاغت سے اور دوسرے ملکوں کے لوگوں کو سیای و تدنی مضامین سے تو جرت کر کے اپنا سکہ جمایا تھا۔ اس زمانہ کا نبی بھی ا پے فلفہ و سائنس سے سب کو زیر کرتا اور اللی فلفہ زمانہ کی طبائع کے مطابق تعلیم ویتا۔ گر مرزا قادیانی نے تو بجائے جودہ زمانہ کے حالات کی تعلیم کے دو ہزار برس بیچھے کو ہٹا دیا جو استعادات کفر وشرک کے محمد ﷺ وقر آن نے ۱۳ سو برس تک منائے تھے۔ وہ مرزا

قاویانی نے گھر تازے کیے کہ (۱) میں خدا کے پانی سے ہوں۔ (۲) میں نے دیکھا کہ ميں خدا ہوں اور کج کج خدا ہوں۔ (٣) بھي كو خدا نے بحزلد بيٹے اور اولاد اور تفريد كے . كبار (٣) خدان جحوكها كدين تيرى حدكرتا بون وخدان جحوكها كدين تم كوبيدا ندكرتا و آسان كو پيدا ندكرتار اب تيرا مرتبديه عدم كدجس چيز كوتو كيه بو جا ده بو جائ گ۔ حالانکہ موا کچھ بھی نہ جیے کہ زمانہ کی رفتار چلی آئی ہے کہ مربدان مے یر اندمرزا قادیانی نے دیکھا کہ عوام کرامتوں اور نشانوں پر سینے ہیں۔ دوسرے پیرول کی طرح اپنی كرامات ونشانات تصنيف كردي كدجس يرلوك بنس رب بي كديس نے خدا كوجم و یکھا اور دستخط کرائے۔ سرفی کے دھیے میرے کرند پر بڑے۔ خدا میرے میں باتیں کرتا ہے ریبب نبوت کے منافی ہیں۔

نی جھوٹی فرضی کارروائی نہیں کیا کرتے۔

معيار صدانت نمبر ٢٠ مرزا قادیانی نے جائداد غیر منقولہ میں سے باغ و زمین اپنی بوی نفرت جہاں بیگم کے نام گروی کر دی اور ۳۱ سال کی میعاد کے گزرنے کے بعد ک بالوفا کر دی کہ جائز وارثوں کو حصہ نہ لے اور پیاری بیوی کی خاطر ہیے بے انصافی کی کہ پہلی بیوی کی اولاد کومروم کر دیا۔ بھی سا ہے کہ بیوی نے ان زیورات کے بدلے جو خاوند کا ملک ہے اس کی غیر منقولہ جائیراد کردی کرائی ہو اور حضرت اقدس پر بیوی کی بیر بے اعتباری کہ رجنری کرائی اور چھرز ایورات بھی لے لیے۔ (دیکھونقل رجنری وہوفہا) رجنری کرائی اور پھر زیورات بھی لے لیے۔

## انتقال جائداد مرزا غلام احمه قادياتي

(نقل رجشری باضابطه) منكه مرزا غلام احمه خلف مرزا غلام مرتضى قوم مغل ساكن و رئيس قاديان مخصيل

بثاله کا جوں۔موازی ۱۴ کنال اراضی نمبری خسرہ ۱/۲۲۴۷ ۱۷۲۱/۱۷ قصبہ کا کھانہ نمبر

منظورہ میں سے موازی کنال اراضی نمبر خسرہ نہری ١٤٠٣/٢٢١٧ ندكور میں باغ لگا ہوا

• ۷۱۷ معامله ۱۲ ممل همعبندی ۹۶ و ۱۸۹۷ء واقعہ قصبہ قادیان ندکور موجود ہے۔ ۱۳ کنال

ہے اور درختان آم و گھٹ ومٹھ وشہوت وغیرہ اس میں لگے ہوئے تھے ہوئے ہیں اور

۔ موازی ۱۲ کنال اراضی منظورہ چاہی ہے اور بلا شراکتہ الغیر یا لک و قابض ہوں۔ سو اب مظہر نے برضاؤ رغبت خود بدرتی ہوش وحواس خمسہ این کل موازی ۱۳ کنال اراضی ندکورہ کو معه ورختان مثمره وغیره موجوده باغ و اراضی زرگ و نصف حصه آب و ممارت و ج خ چوب چاه موجوده اندرون باغ و نصف حصه کبورل و دیگر حقوق داخلی و خارجی متعلقه اس کے بعوض مبلغ پانچ ہزار روپیر سکہ رائجہ نصف جن کے ماصما ۲۵۰۰ ہوتے ہیں۔ بدست

صما روپييه كنشهه طلائي فيتى ٢١٥ روپييه جبليال جوژ طلائي فيتى ٣٠٠ روپيه و پوچيال طلائي بزی قیمتی چار عدد ۱۵۰ روپیه جو جس اور مو نگے چار عدد قیمتی ۱۰۰ روپیه پیال کلان۳ عدد طلائي فيتى ٢٠٠ روييه عائد طلائي فيتى ٥٥ روييه باليال جزاؤ وارسات بين فيتى ١٥٠ روپید\_ نقه طلائی قیمتی ۴۰ روپید- طلائی خورد قیمتی ۲۰ روپید- حمائل قیمتی ۲۵ روپید- پهو رمچیال دورد طلائی ۲۲ روپید بری طلائی قیمتی ۴۰ روپید شپ جزاؤ طلائی قیمتی ۵۰ روپید کرنی نوٹ نمبر ۱۵۹۰۰۰ ی ۲۹ لاہور کلکتہ قیمتی ۱۰۰۰ اقرار یہ کہ عرصہ ۳۰ سال تک فک الرہن مرہونہ نبیں کراؤں گا۔ بعد ۳۰ سال ندکور کے ایک سال میں جب جاہوں زر رہن دوں تب فک الربن کرا لوں۔ ورنہ بعد انقضائے میعاد بالا لینی ۳۱ سال کے تعییوی ۳۳ سال میں مرہونہ بالا ان ہی رویوں پر تیج بالوفا ہو جائے گا اور مجھے دعویٰ ملیت نہیں رہے گا۔ قبضه اس کا آج سے کرا دیا ہے۔ داخل خارج کرا دول گا اور منافع مرہونہ باا ۸۵

مات نفرت جہاں بیگم۔ زوجہ خود ربن وگروی کردی ہے اور روبید میں بانفصیل ویل ز بورات دنوٹ کُرنی نقد مرتصد سے لیا ہے۔ کڑے کلال طلاء قیمیٰ ۵۵۰ روپید کڑے خورد طلاء قیمیٰ ۲۵ روپید ڈغریال ۱۳ عدد بالیال ۲ عدد نسمی عدود ریل طلائی ۲ عدد، بالی تشکر و والی طلائی و وعدد کل تیمی ۴۰۰ روپید کئن طلائی تیمی ۴۲۰ روپید بند طلائی فیمی

کی قائی رائن تک مرجد متحق ہے اور معاملہ فصل خریف سم 1900 سے مرجہد دے گی۔ اور پیداوار لے گی۔ جو تمرہ اس وقت باغ میں ہے اس کی بھی مرتبد مستق ہے اور بصورت طبور تنازعد کے میں ذمہ دار ہول اور سطر سمیں نصف ملٹ و رقم کے آگے رقم ۲۰۰

کو قلم زن کر کے صمار لکھا ہے جو سحیح ہے اور جو درختان خٹک ہوں وہ بھی مرتہد کا حق ہو گا۔ اور درخمان غیر تمرہ و خشک شدہ کو مرتب ہ داسطے ہر ضرورت و آلات کشاورزی کے

استعال کر سکتی ہے بنا بران رہن نامہ لکھ دیا ہے کہ سند ہو۔ المرقوم ۲۵ جون ۱۸۹۸ء۔

اشفام بک مکرر دو قطعه ب درخواست جناب مرزا غلام احمد صاحب خلف مرزا غلام مرتفئي صاحه

آج واقعه ۲۵ جون ۱۸۹۸ء یوم شنبه وقت ۷ بج بمقام قادیان تخصیل بٹالیہ صلع

گواه شدمقیلان ولد کیم کرم دین صاحب بقلم خود گواه شدنی بخش نمبردار بقلم خود بناله حال قادیان

( کلمه فضل رحیانی ص ۱۳۴۰ ۱۳۳)

بقلم قَاضَى فيض احد نمبر ٩٣٩ للعد العبد: \_ مرزا غلام احد بقلم خود

گورداسپورہ آیا اور بیدوستاویز صاحب موصوف نے بخرض رجٹری پیش کی العبد مرزا غلام احد رابن مرزا غلام احد بقلم خود ۲۵ جون ۹۸ء و سخط احمد بخش رجسرار به جناب مرزا غلام احمد صاحب خلف مرزا غلام مرتضى صاحب ساكن رئيس قاديان تحصيل بزاله ضلع كورواسيور جِس كو مين بذات خود جانتا مول ميميل وستاديز كا اقبال كيا وصول پائ مبلغ ٥٠٠٠ روپ ليمنجمله السه روييه كالوث اورز يورات مندرجه بذا ميرے رد برومعرفت مير ناصر نواب والد مرتہنہ لیا سطر 9 میں مبلغ کی قلم زن کر کے بجائے اسکے صماء لکھا ہے۔ از جانب مرتہنہ ناصر نواب حاضر ہے۔ العبد مرزا غلام اتھ رائن مرزا غلام احد بقلم خود ۲۵ جون ۱۸۹۸ء۔ وسخط احد بخش سب رجشرار وستاويز نمبر ١٢٤٨ مين نمبر ايك بعد ٣٦ صيغه نمبر ٢٧٨ و ٢٦٨ آج تاریخ ۴۷ جون ۱۸۹۸ء بوم دوشنبه رجسری موئی۔ و شخط احمد بخش سب رجسر ار۔

نبی جوامع الکلم ہوتا ہے۔ یعنی اس کی کلام ماقل وول ہوتی ہے۔ مرزا قاویانی کی تحریر اس قدر طول طویل اور مبالغات واستعارات سے مملو ہوتی ہے کہ مطلب خبط ہو ۲۸

معباد صدافت نمبر ۲۱

جاتا ہے۔بعض وفعہ اپنی تحریر میں مرزا قادیانی کوخود یادنہیں رہتا کہ پیچھے کیا لکھ آیا ہوں۔ اكثر عمارات متضاد لكيحة بين- لَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجِلُواْ فِيْهِ اخْتِلاَقًا كَنِيْرًا. (التهامه) يعنى جس كلام من اختلاف مووه خداكى طُرف ئينس مرمرا قاديانى كى

کلام میں اختلاف بہت ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کی طرف ہے نہیں۔ میں کی کلمہ گو کو کافر

نہیں کہا۔ دوسری جگه فرماتے ہیں جو مجھ کو نہ مانے - کافر ہے۔ ایک جگه لکھتے ہیں فرشتے

زمین پر نہیں اترتے۔ دوسری جگہ لکھتے میں فرشتے متشکل ہو کر زمین پر آتے ہیں

من فيتم رسول نياور وه ام كتاب دوسرى جكه كتي بين من رسول مول في مول جب خدا میرا نام نبی و رسول ر کھے تو میں کیونگر انکار کروں وغیرہ وغیرہ۔

جو جو کارروائیاں منکوحہ آسانی کے واسلے کی ہیں۔ ان کے ان کی سپائی معلوم نیں ہوتی۔ نقل اصل خطوط جو مرزا قادیانی نے مرزا احمد بیگ

اور دیگر رشتہ داروں کو بھیجے تھے

بسم الله الرحمٰن الرحيم كحدة وتصلے معفق كرى اخويم مرزا احمد بيك صاحب سلمه تعالى السلام عليك ورحمة الله و یرکاند۔ قادیان میں جب واقعہ ہا کلہ محمود فرز ند آن محرم کی خبر سی تھی تو بہت درد ادر رخی اور غم ہوا لیکن بعبد اس کے کہ میر عالم بیار تھا اور خط مبین کلے سکتا تھا۔ اس لیے عزا پری ے مجور رہا صدمہ وفات فرزندان ایک ایسا صدمہ ہے کہ ٹاکداس کے برابر دنیا میں اور کوئی صدمہ نہ ہوگا۔ خصوصاً بچول کی ماؤل کے لیے تو سخت مصیبت ہوتی ہے۔ خداوند تعالیٰ آپ کومبر بخشے کہ وہ ہر چز پر قادر ہے جو واپتا ہے کرتا ہے۔ کوئی بات اس کے آگے انہونی نیس۔ آپ کے وال میں کوائ عالا کی نبیت کچھ غبار ہو لیکن خداونہ علیم جاتا ہے کہ اس عالا کا دل بھی صاف ہے اور خدائے قادر مطلق ہے آپ کے لیے خیر و بركت جابتا مول\_ مين نبيل جانا كه مين كس طريق اوركن لفظول مين بيان كرول تا و پر ت پوست کا میں اور اظلامی اور ہوردی جو آپ کی نبیت بھو کو ہے۔ آپ پر ظاہر ہو چائے مسلمانوں کے ہرائیک نزاع کا انجری فیصلہ نم پر ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان مل كى فتم كها جاتا بي تو دومرا مسلمان اس كى نسبت في الفور دل صاف كر ليتا بي سو مجه خداے تعالی قادر مطلق کی کتم ہے کہ میں اس بات میں بالکل سچا موں کہ مجھے خدا تعالی ۸4

(٣) ني كو ضدا ير مجروسه بوتا إورائ وي والهام ير يقين بوتا ب-مرزا قادياني في

۳۲۳

جگه مو گا تو خدا تعالی کی تعمیل دارد مول گی اور آخر ای جگه مو گا کیونکه آپ میرے عزیز

اور پیارے تھے۔ اس لیے میں نے عین خیر خوائی سے آپ کو جنانا کہ دوسری جگداس رشته كا كرنا برگز مبارك نه مو گام مين نهايت ظالم طبع موتا جو آپ پر ظاهر نه كرتا اور مين اب بھی عابزی اور اوب سے آپ کی خدمت میں ملتس ہوں کہ اس رشتہ سے آپ

انحراف نہ فرما کیں کہ یہ آپ کی لڑئی کے لیے نہایت درجہ موجب برکت ہو گا اور خدا

تعالیٰ ان برکتوں کا دروازہ کھول دے گا جو آپ کے خیال میں ٹیمیں۔ کوئی غم اور فکر کی بات ٹیس ہو گی جیسا کہ بیاس کا حکم ہے جس کے ہاتھ شن زمین اور آسان کی گئی ہے تو چر كون اس من خرالي موكى اور آب كوشا كد معلوم موكا يانبيس كديد پيشكوكى اس عاجز كى ہزار ہا لوگوں میں مشہور ہو چکی ہے اور میرے خیال میں شائد دس لاکھ سے زیادہ آ دمی ہو گا جو اس پیشگوئی پر اطلاع رکھتا ہے ادر ایک جہان کی اس کی طرف نظر لگی ہوئی ہے ادر

کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ آپ کی وخر کلال کا رشتہ اس عاجز سے ہوگا۔ اگر دوسری

تعالیٰ کے ان البامات پر جو تواقر ہے اس عاجز پر ہوئے ایمان لاتا کہ اور آپ ہے ملتس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ ہے اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کے لیے معاون بیس تا کہ خدا تعالیٰ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ خدا تعالیٰ سے کوئی بندہ لڑائی نہیں کر سکتا اور جو امِر آسان پر مُفہر چکا ہے زمین پر وہ ہرگز بدل نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا ک برکتی عطائرے اور اب آپ کے دل میں وہ بات ڈالے جس کا اس نے آ سان پر سے جھے البام کیا ہے۔ آپ کے سبغ ودر ہول اور دین اور دنیا دولوں آپ کو خداوند تعالى عطا فرها و\_\_ اگر مير ب اس خط مين كوئى نا ملائم لفظ موتو معاف فرما كمين والسلام -

بهم الله الرحم الرحيم تحمدة ونصلى معقفی مرزاعلی شیر بیک صاحب سلمهٔ تعالیٰ السلام علیم و رحمته اللهٔ الله تعالیٰ خوب جانا ہے کہ مجھ کو آپ سے کی طرح سے فرق نہ تھا اور میں آپ کو ایک غریب طبع ۸۸

( خا كسار احقر عباد الله غلام احد عفى عنه ١٤ جولا كى ١٨٩٠ بروز جعه

ففئل دحانی ص ۱۲۵\_۱۲۳)

ہزاروں بادری شرارت سے نہیں۔ بلکہ حماقت سے منتظر میں کہ یہ پیشین گوئی جھوٹی نکلے تو بمارا یلہ جماری ہوکیکن یقینا خدا ان کو رسوا کرے گا اور اپنے دین کی مدد کرے گا۔ میں نے لا مور میں جا کرمعلوم کیا کہ ہزارول مسلمان مساجد میں نماز کے بعد اس پیشگوئی کے ظہور کے لیے بعمدق دل وعا کرتے ہیں سو میدان کی ہمدردی اور محبت ایمانی کا نقاضا ہے اور یہ عاجز جیسے لا اللہ اللہ محمد رسول اللّٰہ پر ایمان لایا ہے ولیے بمی خداوند

آب كواس سے بہت رنج كُررك كار مر من محض لله ان لوگوں تعلق جيور اعابتا ہوں جو مجھے ناچیز بنانے ہیں اور دین کی پرداہ نہیں رکھتے۔ آپ کومعلوم ہے کہ مرزا احمد

بیک کی لڑکی کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عداوت ہو رہی ہے۔

اب میں نے شاہے کہ عمید کی دوسری یا تنیسری تاریخ کو اس کڑک کا فکاح ہونے والا ہے اور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورہ میں ساتھ ہیں۔ آپ مجھ کئے ہیں کہ اس نکاح کے

شریک میرے بخت دشمن میں۔ بلکہ میرے کیا دین اسلام کے بخت دشمن میں۔ عیسائیوں کو

کے لیے سب ایک ہو گئے۔ یوں نو مجھے کسی کی لڑی ہے کیا غرض کہیں جائے گریہ تو آ زمایا گیا کہ جن کو میں خوایش سجھتا تھا اور جن کی لڑکی کے لیے چاہتا تھا کہ اس کی اولاد ہو۔ وہ میری وارث ہو۔ وہی میرے خون کے پیاسے وہی میری عزت کے پیاسے میں اور چاہتے ہیں کہ خوار ہو اس کا روسیاہ ہو۔ خدا بے نیاز ہے جس کو چاہے روسیاہ کرے گر اب تو وہ مجھے آگ میں ڈالنا جاہتے ہیں۔ میں نے خط لکھے کہ برانہ رشتہ مت توڑو۔ خدا تعالیٰ سے خوف کرد کی نے جواب ندویا بلکہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی نے جوش میں آ کر کہا کہ جارا کیا رشتہ ہے۔ صرف فرت کی بی نام کے لیے فضل اجمد کے گھر میں تعاتی ہے خوف کرو۔ کی نے جواب ندویا بعد میں ۔۔ میں آ کر کہا کہ جارا کیا رشتہ ہے۔ سرف فڑت کی بی نام کے لیے فضل احمد کے تکر میں جمہ راہم اور مائٹ کر کہا گئے اور تم فیس جانتے کہ پر محض کیا بلا ہے۔ ہم ہے میشک وہ طلاق دے دے ہم رامنی ہیں اور ہم نیس جانتے کہ بیٹھن کیا جا ہے۔ ہم اپنے بھائی کے خلاف مرض نہیں کریں گے۔ بیٹھنی کہیں مرتا ہمی نہیں۔ پھر میں نے

رجشری کرا کر آپ کی بیوی صاحبہ کے نام خط بھیجا۔ گر کوئی جواب نہ آیا اور بار بار کہا کہ اس سے کیا ہمارا رشتہ باقی رہ گیا ہے۔ جو جاہے کرے ہم اس کے لیے اپنے خویشوں ے اپنے جمائوں سے جدالہیں ہو سکتے۔ مرتا مرتا رہ گیا۔ ابھی مرا بھی ہوتا یہ باتی آپ کی بیوی صاحب کی مجھے پیچی ہیں۔ بے شک میں ناچیز ہوں۔ ذکیل ہوں اور خوار ہوں۔ 19

اور نیک خیال آ دمی اور اسلام بر قائم سجمتا ہول۔ لیکن اب جو آپ کو ایک خبر ساتا ہوں

۵۲۳

ہنانا چاہتے ہیں۔ ہندووک کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور الله رسول ﷺ کے دین کی چھ بھی یرداہ نہیں رکھتے اور این طرف سے میری نسبت ان لوگوں سے پختد ارادہ کر لیا ہے کہ اس

کو خوار کیا جائے۔ ذلیل کیا جائے۔ روسیاہ کیا جائے۔ بدائی طرف سے ایک تکوار جلانے لگے ہیں۔ اب مجھ کو بچالیما اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر میں اس کا ہوں گا۔ تو وہ ضرور مجھے بچائے گا۔ اگر آپ کے گھر کے لوگ بخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نہ سجھ سکتا۔ کیا میں چوہڑا یا جمارتھا جو مجھ کولڑ کی دینا عار یا ننگ تھی بلکہ وہ اب تک ہاں

البینے بھائی کے خلاف مرضی نہیں کریں گے۔ بیاف

ے ہاں ماتے رے اور اپ بھائی کے لیے جھے چھوڑ دیا اور اب اس لڑی کے نکاح

گر خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں میری عزت ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب میں جب ایسا ذلیل ہوں تو میرے بیٹے سے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے۔ البذا میں نے ان کی خدمت میں خط کھے دیا ہے کداگر آپ اپنے ارادہ سے باز ندآ تین ادر اپنے بھائی کو اس ارادہ

کو اپن نکاع میں نہیں رکھ سکتا بلک ایک طرف جب محمدی کا کمی شخص سے نکاح ہوگا تو دوسری طرف ففنل احمد آپ کی لڑکی کو طلاق دے دے گا۔ اگر نہیں دے گا تو میں اس کو

عات اور لاوارث کرول گا اور اگر بیرے لیے احمہ بیک سے مقابلہ کرو گے اور یہ اس کا ارادہ بند کرا دو گے تو بیل بدل و جان حاضر ہؤں اور فقتل احمہ کو جواب بیرے قبضہ میں

ب برطرح سے درست کر کے آپ کی لڑکی کی آبادی کے لیے کوشش کروں گا اور بیرا

مال ان كا مال مو كا- لنبذا آپ كومبى لكستا مول كه آپ اس وقت كوسنبال ليس-

اور احمد بیگ کو پورے زورے خط تکھیں کہ باز آ جائیں اور این گر کے لوگوں کو تاکید کریں کہ وہ بھائی کو لڑائی کر کے روک دے۔ ورنہ نجھے غدا نعالی کی حتم ہے کہ اب بھیشہ کے لیے بیہ تمام رہتے تا ہے توڑ دوں گا۔ اگر فضل احمر بحرا فرزند اور وارث بنا چاہتا ہے تو ای حالت میں آپ کی لڑکی کو گھر میں رکھے گا اور جب آپ کی بوی کی خوثی ثابت ہو۔ ورنہ جہال میں رخصت ہوا۔ ایبا عی سب ناطے رشتے بھی لوے گئے۔ بید ہاتیں خطوں کی معرفت مجھے معلوم ہوئی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کہاں تک درست ہیں۔ والله اعلم ( فاكسار غلام احد از لدهمياند اقبال عني من من ١٨٥١ وكله فضل رحماني ص ١٢٥ـ١١٥) نقل اصل خط مرزا قادیانی جو بنام والده عزت بی بی تحریر کیا تھا بسم الله الرحمٰن الرحيم تحمدة ونصلى والدو عزت بی بی کو معلوم ہو کہ جھے کو خبر منجنی ہے کہ چند روز تک محمدی مرزا اجمہ بیگ کی لڑکی کا فتاح ہونے والا ہے اور میں خدا تعالیٰ کی حتم کھا چکا ہوں کداس فتاح ہے ارے دشتے ناطے توڑ دوں گا اور کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس لیے نفیحت کی راہ ہے لکھتا ہوں کہ اپنے بھائی مرزا احمہ بیگ کو سمجھا کر بیرارادہ موقوف کرا دو۔ اور جس طرح تم سمجا کتے ہواں کو سمجا دو۔ اور اگر الیانہیں ہوگا تو آج میں نے مولوی نور دین صاحب ادر فضل احمد کو خط لکھ دیا ہے اور اگرتم اس ارادے سے باز نہ آؤ تو فضل احمد عزت بی بی

ے روک نددیں۔ پھر جیا کہ آپ کی خود منا ہے کہ برا بیا فضل احمد بھی آپ کی لڑک

کے لیے طلاق نامہ لکھ کر بھیج وے اور اگر فضل احمد طلاق لکھنے میں عذر کرے تو اس کو

جس ون نکاح ہو گا اس دن عزت کی کی کا نکاح نہیں رہے گا۔

معيار صدافت تمبر٢٢

آئے تو چھر ای روز ہے جو محمدی کا کسی اور سے نکاح ہو جائے عزت کی کی تین طلاق

عات کیا جائے اور اپنے بعد اس کو وارث نہ سمجھا جائے۔ اور ایک بیبہ وراثت کا اس کو نہ لے سوامید رکھتا ہوں کہ شرطی طور پر اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا آ جائے گا۔ جس کا پیمنمون ہوگا کہ اگر مرزا احمد بیک محمدی کے غیر کے ساتھ نکاح کرنے سے باز نہ

ہیں۔ سواس طرح پر لکھنے سے اس طرف تو محمدی کا کسی دوسرے سے نکاح ہو گا اور اس ب عزيت بي بي رفضل احمد كي طلاق بر جائے گي-سويية شركي طلاق ب ادر جھے اللہ تعالی کی متم ہے کہ اب بجر قبول کرنے کے کوئی راہ نہیں اور اگر فضل احمد نے ند مانا تو میں نی الفور اس کو عاق کر دوں گا۔ اور پھر میری دراشت سے ایک وانہ نہیں یا سکتا اور اگر آپ اس وقت اپنے بھائی کو مجھا لولو آپ کے لیے بہتر ہوگا تھے افسوں ہے کہ میں نے عرت بی بی کی بہتری کے لیے ہر طرح سے کوشش کرنا چاہا تھا اور بیری کوشش سے سب نیک بات ہو جاتی۔ مگر آ دمی پر تقدیر غالب ہے۔ یاد رہے کہ میں نے کوئی کچی بات نہیں لکسی۔ بچھے تنم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسا بن کروں گا۔ اور ضدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے

(راقم غلام احد از لودهیانه اقبال حمنج ۴ مئی ۱۸۹۱ء کله فضل رحمانی ص ۱۲۸\_۱۲۷)

از طرف عزت بی بی بطرف والده اس وقت میری بربادی اور جابی کی طرف خیال کرو۔ مرزا صاحب کی طرح مجھ سے فرق نہیں کرتے۔ اگرتم اپنے بھائی میرے ماموں کو سمجھاؤ تو سمجھا سکتے ہو۔ اگر نہیں تو پھر طلاق ہو گی اور ہزار ہا طرح کی رسوائی ہو گی۔ اگر منظور نہیں تو خیر۔ جلدی مجھے اس جگہ ہے لیے جاؤ۔ پھر میرا اس جگہ تھبرنا مناسب نہیں جیبا کہ عزت کی لی نے تاکید ب كها ب الر فكال رك نبيل سكما محرب لا توقف عزت لى لى ك لي كوكى أوى قاديان میں بھیج وو تاکداس کو لے جائے۔ (کلرفعنل رحانی ص ۱۲۸) ناظرین انصاف کریں کہ یہ مامور ئن الله اور خدا پر یقین کرنے والول کا کام ہے۔ وایاک نستعین کے یکی معنی ہیں۔

نی کا خود خدا حافظ ہوتا ہے اور نی ڈرتا نہیں۔ رسول اللہ ﷺ ایک ورخت کے بیچے سو گئے۔ تکوار شاخ سے آورزان کر دی۔ غورث ابن الحرث آیا تکوار نکال کر 91

نی ﷺ کو گستاخانہ جگایا۔ بولا ابتم کو میرے ہاتھ سے کون بیائے گا فرمایا اللہ۔ وہ چکر کھا کر گر گیا۔ گر آپ ﷺ نے تکوار اٹھائی اور فرمایا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بیما (صحیح بخاری) سکتا ہے وہ جیران ہو گیا۔

مرزا قادیانی کو آریوں کا خط دھمکی کا پہنچا تو گھرے باہرا کیلے نہ نکلتے اور سیر کو

جاتے تو بہت لوگ ہمراہ لے جاتے۔ ڈر کے مارے حج کو ند گئے۔ ان باتوں سے صاف

معلوم ہوتا ہے کہ ان کو خود یقین نہیں کہ میں سیا نبی ہوں۔ درنہ جس کا خدا حامی ہو اس کو

معيار صداقت نمبر٢٣

نبی بہادر ہوتا ہے بزدل نہیں ہوتا۔ مگر مرزا قادیانی نے تمام بہادروں دمجاہدوں

کوخونی دوحشی کہا ہے کیونکہ آپ جو اس صفت سے عاری تھے مبدویت کا دعویٰ تو کر دیا۔

( دیکھواداب و اخلاق رسول الله تنگ مصنفه امام غزالیّ)

(مجوعه اشتهارات ج اص ۱۱۷)

(اشتهار ۲۰ فروری ۱۹۰۱ء مجموعه اشتهارات ج اص۲۰۱)

ينيح بم ايك فبرست وية بين جس مين مرزا قادياني كى بيشكوئيال جو غلط تكليل تا کہ لوگوں کو دھوکہ نہ ہو کیونکہ ان کے مرید خلاف واقعہ بقول پیران ٹی پرند و مریدان ے برانند ان کی سیائی ان کی پیشگوئیاں سے ثابت کرتے ہیں۔ وہو بدا۔ (١) عنموائيل اور بشيركى ولادت كى پيشگوكى جس كى نسبت كها تھا كان الله نؤل من المسمآء (مجمور اشتہارات ج اص ١٠١) اور جس کی ۸ اپریل ۱۸۸۷ء کو اشاعت کی گئی تھی کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جواس کے قریب ہے ضرور پیدا ہوگا۔

گر جب جنگ کا فرض بتایا گیا تو فرمایا که مهدی خونی نه ہوگا۔ زاہم نداشت تاب وصال

یری رخال - منجی گرفت وترس خدا کا بهاندساخت - حالانکد یے نی محد رسول الله عظی اس قدر بهاور تنے كدحفرت على كرم الله وجهفرمات مين كه جس جكه كفار كا غلبه موتا قعا توجم رسول الله على ك بازوك يني بناه لي كرائت تع اور رسول الله على جيما كوكى بهاور

(۲) بہت می خواتین مبارکہ جو والدہ محمود کے علاوہ ہیں نکاح میں آنی تھیں۔

(٣) ان خواتمن سے جو زوجہ دوم کے علاوہ بہت نسل کا ہونا۔ (مجوعہ اشتہارات ج اص ١٠٢) (٣) ٨ ايريل ١٩٠٣ء كوايك قيامت خيز زلزله كي خبر دى - (مجوعه اشتهارات ج ٣ ص٥٣٢)

نہ پاتے۔

ڈرکس کا۔ اور پہ جموع تھا کہ ان کو اپنے الہاموں پر ایبا ہی یقین ہے جیسا کہ قر آن پر۔

(۵) ۲۸ فروری ۱۹۰۷ء کو پھر شائع کیا '' زلزلد آنے کو ہے۔'' (مجورد اشتبارات ج س ۵۲۸)

خود ہاغ میں ڈیرہ لگائے۔ نہیں پکڑے گئے۔

(٢) ديكه مي آسان سے تيرے ليے بارش برساؤل كا اور زين سے نكالول كا ير وہ جو تیرے مخالف کے منہ بند ہو جا کیں گے ( تذکرہ ص ۱۱۴) مرزا کے مخالف کوئی بارشوں میں (۷) ''موت تيرال ماه حال کو'' ( تذکره ص ۱۷۵) ۱۳ شعبان کو کوئی موت نہيں ہوئی ـ

(٨) وْاكْرْ عِدَاكْكِيم خان صاحب كى نسبت ٣٠ مَكَ ١٩٠٦ء كو شَائع كيا\_ فرشتول كي تَعِيني ہوئی تکوار تیرے آگے ہے۔ (تذکرہ ص ۱۲۰) آج ۳۰ حتبر ۱۹۰۷ء تک میں 'بالکل صحیح سلامت ہوں۔ اور دجالی فتنہ کو پاش پاش کر رہا ہوں۔ (اعلان ڈاکٹر عبدالحکیم خان) (9) ١٥ فروري ١٩٠٤ء كوشائع كيا كدايك مفته تك ايك بهي باتى ندرب كار (تذكروس ١٠٠) (١٠) منى الى بخش كى نسبت بيشكونى كدمرزا برايمان لے آئے گا۔ (ضرورة الدام)

(۱۱) سلطان محمد کی نسبت پیشگوئی که ده میم نکاح سے دُھائی سال کے اندر فوت ہو جائے گا۔

(۱۲) وخر احد بیک کی نسبت پیشگوئی کداس کے ساتھ مرزا کا نکاح ہو چکا اور وہ ضرور

(۱۳) مولوی محمصین پر جالیس اوم کے اندر ذات آنے کی پیشگوئی۔ (تذکر وص ۲۳۲) (۱۴۴) مولوی محمد حسین ملال محمد بخش اور ابوالحن تبتی کی ۱۳ مهینه میں ذات۔

(۱۵) ما انا الا كالقران و سيظهر على يدى ماظهر من الفرقان. (تزكرو ١٦٢٣) جو کھے اصلاحیں قرآن مجید نے کیں اس کا کروڑواں حصہ بھی مرزا قاویانی سے آج تک

(۱۲) رد علیها روحها و ریحانها نفرت جهال بیم زویه مرزاک تازگ اور جوانی

(١٩) پہلے بگالہ کی نسبت جو تھم جاری کیا گیا تھا اب ان کی دلجوئی ہو گی۔ اا فروری

نہیں ہوسکا۔

واپس لائی جائے گی۔

(١٦) عود جوانی کا الہام مشتہرہ ٢٣ مئی ١٩٠٦ء۔

(١٨) ١٨ فروري ١٩٠٤ع الهام كل الفتح بصده.

(۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء مجموعه اشتهارات ج اص۱۵۳)

(١٠ جولائي ١٨٨٨ء مجموعه اشتهارات ج اص ١٥٨)

(مجموعه اشتهارات ج ۳ ص ۲۰)

( تذکره ص ۱۱۷ )

( تذکره ص ۱۱۷ )

( تذکره ص ۲۹۲)

(تذکروص ۵۹۲)

(٢٠) عبدالله أتحم كي نبيت بيشكوكي (مجور اشتبارات ن اص ٢٣٥) ميعاد مشتهره كي اندر ند

تو فوت ہوا۔ نہ اس نے عاجز انسان کو خدا بنانے سے رجوع کیا' نہ اندھے دیکھنے لگئ نہ

لنگڑے چلنے لگئے نہ بہرے سننے لگئے نہ سے کی بوی عزت ہوئی نہ جھوٹے کی ذات۔

(۲۱) ومبر ۱۹۰۲ء تک نشان آسانی کے ظہور کی پیٹیگوئی جو مخالفوں کو ساکت کر دے گا۔

(٢٣) مولوي ثناء الله صاحب كي نسبت بيشكوئي كهوه بيشكوئيول كى يزتال كي واسطي جمي

(اعاز احدى ص ٣٤ فرائن ج ١٩ ص ١٩٨) قادیان نہ آئے گا۔

( ۲۴ ) مولوی محمد حسین صاحب کی نسبت پیشگوئی که وه اس پر ایمان لے آئیں گے۔

(اعجاز احمدي ص ٥٥ فزائن ج ١٩ ص ١٦٣)

(٢٥) الكلب يموت على الكلب ايك مولوي كي نبت كه وه باون سال كي عمر ميس مر

جائے گا۔ (تذکرہ ص۱۸۰) گراب ان کی عمرستر سالہ ہے۔

(تاكروس rm)

(الاستفتاء حاشيه ص ٢ خزائن ج ٢٣ ص ٢٣٢)

(٣٠) انبي احافظ كل من في الدار. (تذكره ص ٢٢٨) خاص مرزاك كر مي عبدالكريم سیالکوٹی اور پراندیہ طاعون سے ہلاک ہوئے۔ (ذکر انکیم عرف کانا دبال م ۸۹) (۳) مریدوں کی طاعون سے تھافت۔ تکم بزے بزے مرزائی طاعون سے ہلاک

ہوئے۔ مثلًا مولوی بربان الدین جہلی، محمد افضل ایڈیٹر البدر اور اس کا لڑکا، مولوی

عبدالکریم سیالکوٹی مولوی محمد بیسف سنوری عبداللہ سنوری کا بیٹا ڈاکٹر بوڑیخال کاضی ضیاء الدین ملاں جمال الدین سید والہ عیم فضل الہی مرز افضل بیک ویکل مولوی محمد علی ساكن زيره مولوي نور احمد ساكن لودهي ننگل و گدكا حافظ - (ماخود از ذكر اكليم نبر ٢ صغه ٨٩)

(٢٦) لک الخطاب العزة. (تذكره ص ۳۹۹٬۳۳۹) (۲۷) قیمر ہند کی طرف سے شکر ہے۔ (٢٨) سيد امير شاه رسالدار ميجر سردار بهادر سے پانچ سورديد پيشگل كر قرزند دلانے كا وعده (۲۹) منثی سعد اللہ لودھیانوی کے ابتر ہو جانے کی پیشین گوئی۔

( مجموعه اشتبارات ج ٣ ص ١٤٨ ـ ١٤٥) (۲۲) طاعون سے قادیان یے رہنے کی پیگلوئی۔ (دافع البلاءم ١٠ ترائن ج ١٨م ١٣٠٠) فصل ان دلائل میں جو مرزائی صاحبان مرزا قادیانی کی نبوت میں پیش کرتے ہیں اور ان کے جواب

جواب: حدیث شریف میں محمد رسول اللہ ﷺ نے مسیح موجود تو حضرت عینی ابن مریم کو فرمایا اور وہی نبی اللہ ہے۔ اس شک کے دور کرنے کے واسطے کہ کوئی بغیر عیسیٰ کے مسیح

موعود ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ اس طرح تفریق کر دی کہ عیسیٰ بیٹا مریم کا نبی اللہ کہ جس کے اور میرے درمیان کوئی نی نہیں۔ آخر زمانہ میں نزول فرمائے گا۔ ونیا میں اس

مال كا نام اس واسطے بتايا كه اس كا مرد باپ نه تھا۔ يعنى وى عيسى جو بغير باپ پيدا موا۔ سوم۔ نبی اللہ لیعنی وہی عیسیٰ جو چھ سوبرس مجھ سے پہلے نبی و رسول تھا۔ چہارم۔جس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں اور سوائے میرے درمیانی عرصہ میں کوئی نبی نہیں اور جائے نزول دمشق فرمایا۔ چنانچہ وہ حدیث یہ ہے۔ عن ابسی ہویوۃ ان النہیﷺ قال الانبياء اخوة العلات امهاتهم شتي و دينهم واحدواني اوّلي الناس بعيسي ابن مريم لانه لم يكن ينى وبينه نبى و انه نازل فاذا رايتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض. · · ثم يتوفى و يصلى عليه المسلمون. (الديث رداه الاتر؟ ص ۴۰۸) ترجمه الوهريرة ردايت كرتے ميں كه رسول الشي نے فرمايا كه تمام انبياء علاقی جمائیوں کی طرح میں کہ فروی احکام ان کے مختلف میں اور دین ان کا ایک ہے لیعنی توحید و دعوت الی الحق میں متفق ہیں اور میں قریب تر ہوں عیسیٰ بن مریم کے اس لیے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں اور بیشک وہ آنے والا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو اس کی پیچان یہ ہے کہ ایک مرد میانہ قد گندم گون گیردے کیڑے پہنے ہوئے ہے۔ پھر فوت ہوگا اور مسلمان اس كا جنازہ پرهيس كے روايت كيا اس حديث كوامام احمد و الوداؤد

اب كس قدر زبردى ب ايسے ايسے صاف نشانات وعلامات كے موتے موك ا یک شخص غلام احمد جس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ ہو۔ پنجاب قادیان کے رہنے والا ہو سیح موعود کا دعویٰ کرے اور حضرت ایلیا کا نام لے کر لوگوں کو مغالطہ میں ڈالے کہ حضرت ایلیا کا دوبارہ آنا ملاکی نبی کی کتاب میں تھا اور وہ نہ آیا اور حضرت عیسیٰ نے کہا . ۹۵

نے ساتھ سند سیجے کے۔

سے زیادہ کوئی فرق کرنے والے صاف الفاظ نہیں ہو سکتے۔ اوّل عیسیٰ کہا۔ دوم۔ اس کی

(۱) مرزا قادیانی چونکه مسیح موعود ہیں۔اس واسطے نبی ہیں۔

کہ وہ ایلیا بی تھا حالاتکہ یہ غلط ہے اور میج موعود کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہیں۔ اؤل۔ حضرت ایلیا کے باب کا نام منیں بتایا گیا تھا۔ دوم۔ حضرت ایلیا بغیر باب پیدا نہ ہوئے تھے اور نہ ان کی والدہ کا نام ملا کی نبی نے بتایا۔ سوم۔ وہ رسول اللہ عظی سے

بہلے بغیر فاصلہ دیگر نبی نہ تھے۔علاوہ برآ ں جب بیکی کو پوچھا گیا کہ تو وہی ہی ایلیا ہے جُس کی خبر ملاکی نبی نے دی تھی تو حصرت یجیٰ علیہ السلام نے انکار کیا کہ نہیں میں وہ

نہیں۔ رعی ست و گواہ چست کا معاملہ ہے اور پھر جب تورات و انجیل مرزا قادیانی کے

نزویک محرف اور غیرمعتر بی تو مجرید کیا ثبوت ب کدایلیا کا قصد درست ب؟ اور اگر

درست ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان پر جانا اور واپس آنا بھی جب اناجیل میں

وی انجیل جو غیر معتبر ہے معتبر ہو جاتی ہے اور جب فریق مقابل کا مطلب حاصل ہوتو ردی اور غیر معتبر و محرف رہتی ہے۔ غرض مسيح موعود تو وہی حضرت عيسیٰ ہی الله ناصری صاحب الجیل جس کے اور قمہ رسول اللہ ﷺ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہو گا اور قمہ رسول الله على كا فرمانا بررًاز بركز تل نبيل سكتا\_ اگر رسول الله على ير ايمان بي تو مانو اور اگر اس

(٢) نبي الله تو حفرت عيلي كا لقب تها جس كو آب مار بيشے ميں ادر بقول آپ كے جو مر جائے اس کو خدا واپس نہیں لا سکتا تو مرزا قاد پائی پھر نبی اللہ کیسے ہوئے؟ کیونکہ رسول الله على كا بعد جديد نى نيس آسكا اوريم مرزا قاديانى مان على يس كه جديد نى محمد کے بعد نہیں آنا۔ چنانجہ ان کی اصل عبارت رفع شک کے واسطے لکھتا ہوں۔

"حضرت مجم مصطفى علی فتح الرسلین کے بعد دوسرے مدی نبوت و رسالت کو کافر و کاذب جاننا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وق رسالت حضرت آ دم مفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ فرم مصطفہ علی ہے گئے ہوئی۔ خاتم النمین ہونا ہمارے ہی تھی کا کی دوسرے بی کے آنے سے مانع ہے۔ جو آیت خاتم انتہین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جو حديثوں ميں بتقرئ بيان كيا كيا ہے كه اب جرائيل بعد وفات رسول الله عليه بيث کے لیے دی نبوت لانے ہے بند کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے کہ بعد آنخضرت ﷺ کے کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا۔ (ویکھوازالہ اوہام س ۲ ۵۷ نزائن ج سم ۲۳۱۸س ۱۲ ۲۸ جب نیا نبی کوئی نہیں آ ناتو کچر مرزا قادیانی کس طرح نبی ہوئے؟ مسیح موثود بری نیازی کے وجوٹا سے کوئی نی نہیں ہوسکتا۔ یہ ایس روزی دلیل ہے کہ کوئی محض کیے کہ میں ویل

کو مخبر صادق نہیں یقین کرتے تو جس کو جاہو مانو آپ کا اختیار ہے۔

ہے تو درست ہوا۔ گر یہ کس قدر بے انصافی ہے کہ مرزا قادیانی کے مطلب کے داسطے

كمشنر ہوں۔ جب اس سے ثبوت مانگا جائے تو كيے كه فلال تھم شابى ميں لكھا ہوا ہے كه ۲۷ مئی ۱۹۰۰ء کو دہلی کا ڈیٹی تمشنرلا ہور آئے گا چونکہ ۲۷ تاریخ ہو گئی ہے اور کوئی ڈیٹی تمشنر

لا مور میں نہیں آیا۔ پس میں چونکہ مدمی موں اور حکم شاہی میں ہے کہ آنے والا ڈپٹی ممشر

آپ کے مرچکا ہے تو پھر جھڑا ہی طے ہے۔ پھر سیح موفود کوئی آنا ہی نہیں۔ یہ سب

ہوگا اس لیے میں ڈپٹی کمشنر ہول جیبا یہ باطل ہے۔ ای طرح مرزا کا دعویٰ باطل ہے۔ اميدين تو رسول الله عَلَيْظُ نے ان عيسني لم يمت وانه داجع البكم (درمنورج٢ص٣١) ے دلائی ہوئی ہیں لعنی عیسی تہیں مرا اور وہ تمہاری طرف واپس آنے والا ہے۔ اور ب قرآن مجيد كي آيت وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. كَاتَفير آب لِس ج امر قرآن و صدیث سے ثابت ہو اگر آپ اس سے انکار کر کے عینی کو مار کر دُن جمعی تشمیر میں کر چکے تو پھر اب مسیح موعود کیدا؟ جب آنے والا مر چکا تو اب کی نے آنا بی نہیں اور اگر کہو کہ ظلی و بروزی طور پر آنا تھا وہ آیا ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ جے فرتے وال اسلام کے بیں کوئی ایک بھی عینی کے بروزی مزول کا قائل فہیں۔ سب کے سب اصالاً نزول کے قائل ہیں۔ قرآن و حدیث قول صحابہؓ و اجتہاد و ائمہ اربعہٌ تابعینؓ و تیع تابعین کسی میں ہے کوئی ایک تو نکالو کہ جو بروزی اور ظلی نزول کا قائل ہو۔ مرزا قادیانی

نے بڑا زور لگا کر اور تلاش کر کے صرف ایک تحریر حضرت محمد اکرم صابری کی نکالی ہے۔

(٣) جب عيلي جن كے زول كى خر مخرصادق نے دى ہے ده آنا بى نبيں۔ كونكه بقول

چنانچدایام صلح پر لکھتے ہیں"ایک گروہ اکابرصوفیہ نے نزول جسمانی سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ نزول میج موعود بطور بروز کے ہوگا۔ چنانچہ اقتباس انوار میں جوتصنیف شخ محمد اکرم صابری ہے۔ جس کو صوفیوں میں بری عزت سے دیکھا جاتا ہے۔ جو حالِ میں مطبع

اسلامی لاہور میں ہمارے مخالفوں کے اہتمام سے چھپی ہے۔ یہ عبارت لکھی ہے۔ روحانیت کمل گاہے برابر باب ریاضت چنال تصرف می فرماید کہ فاعل افعال شال ہے گردو و این مرتبه را صوفیه بروزی گویند . . و بعضے برآ نند که روح عیسیٰ در مهدی بروز کندو زول عبارت از ہمیں بروز است مطابق این صدیث که لا مهدی الا عیسی ابن مویم." (ایام اصلح ص ۱۳۸ فزائن ج ۱۴ ص ۳۸۳) حالانکد اس عبارت میں ہے کہ ایس مقدمه به غایت ضعیف است - مرزا قادیانی نے ایس مقدمه به غایت ضعیف است ' کُو چھوڑ دیا ہے۔ اور صرف لا تقربو الصلوة پیش كر كے عوام كو مغالط ديا ہے جو مركى نبوت کی شان سے بعید ہے۔ نبی کسی کو دھو کہ نہیں دیتا اور ند کسی سے غلط بیانی کرتا ہے۔ گومرزا 94

**7**2 m

قادیانی نے یہاں اوّل تو غلط بیانی کی ہے کہ شیخ محمد اکرم صابری بروزی نزول کے قائل میں اور اصل نزول عیسیٰ کے محر ہیں۔ حالائلہ وہ تردید کررہے ہیں کدایک فرقہ جو بد کہتا ب كدنزول بروزى موكا اور لا مهدى الاعيسلى ابن مويم س سند كرزت مين ضعيف ب گر مرزا قادیانی نے ''ای مقدمہ بہ غایت ضعیف است''کو چھوڑ کر دھوکہ دیا ہے۔

حضرت محمد اکرم صابری کا بیہ ہرگز ندہب نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ کا نزول بروزی ہو گا۔ بلكه وه تو اس كى ترويد كرت بين اور حديث لا مهدى الاعبسلى كو بهى ضعيف كبت یں۔ چنانچہ دوسری جگدای کتاب میں لکھتے ہیں۔'' یک فرقد برآں رفتہ اند کہ مہدی آخر

زمان عیسی ابن مرمیم است - واین روایت بغایت ضعیف است زیر آ نکداکثر احادیث سحح ومتواتر از رسالت پناه ﷺ و درود یافته که مهدی آخر زمان از بنی فاطمه خوامد بود ـ وعیسی

باؤ اقتدا كرده نماز خوامد كزار و وجهيع عارفان صاحب تمكين براي متفق اند چنانچد شخ محي . الدين ابن عربي قدس مرة ورفقوحات كى مفسل نوشته است كه مهدى آخر زمال از آل رسول عظية من اولاد فاطمه زبرة ظاهر عد شوود اسم اواسم رسول الله تعطية باشد-"

ناظرین اغور فرمائی کہ میر راست باز کا کام بے کہ اپنے مطلب کے ثابت کرنے کے واسطے دھوکہ دے۔ صرف اس خیال سے کہ کون اصل کو دیکھے گا؟ آدی عبارت لکھ کر اپنا مدعا ثابت کرنے کی کوشش کرے اور اس بات کو گناہ نہ سمجھ۔ بھلا کوئی ایمان دار ایما دھوکہ دیتا ہے؟ کہ جو شخص ایک بات کو ضعیف کہد رہا ہو ای کو اس کی عبارت کا حصہ چھوڑ کر کہا جائے اکہاس کا بھی یمی ندہب تھا۔ ایبا بیخوف تو کوئی نہیں ب كه ظاهراً و كيمنا ب كه شخ محمد اكرم كهدرها ب كه چونكه حديث لا مهدى الاعيسى بن مریم ضعف ہے اور اس کے مقابل میچ حدیثوں میں ہے کہ مہدی آل رسول سے ہوگا۔ مرزا قادیانی اس واسطے کہ میں آل رسول سے نہیں ہوں اور مہدی کا وعویٰ کیا ہے اس واسطے مفالطه دبی سے کام لیا جائے۔ افسوس اس درجه کا عالم جو اور دعاوی میں تو آسان پر چلا جائے اور راستبازی میہ ہے کہ صرت کو دھو کہ دیتا ہے کہ محمہ اکرم بروز کا قائل ہے ما عالانکد دو ضعیف کهدر با ہے۔ بروز اور تنائخ ایک ہی ہے۔ صرف لفظی تنازعہ ہے کیونکہ مین محمر اکرم نے صاف لکھ دیا ہے کہ روح عیسیٰ در مہدی بروز کنڈ اور ثنائخ بھی یہی ہے کہ ایک روح جو پہلے دنیا سے گزر چک ہے چر دوبارہ آ کر دیے ہی کام کرے جیما کہ پہلے كر چكى ہے اور مرزا قاديانى بھى كيى كہتے ہيں كه ميرے ميں روح عيسوى كام كر ربى ہے 91

(اقتباس الانوارص ٢٢ مصنفه شيخ مولانا محمد اكرم صابري)

یہ ناخ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ناخ باطل ہے۔ بروز کا سئلہ ند قرآن میں ہے اور ند کی حدث میں ہے اس کیے باطل ہے۔ اگر صفائی بروز مطلب ہے تو یہ مرتبہ ہر ایک انسان کو حاصل ہے جب کوئی فخص مبر کرے گا تو حطرت ایو ٹ کی صفت کا ظہور ہوگا اور جب توحيد كهيلائ كا تو حفرت ابرابيم اور محمد علي كا بروز بوكا اور جب سخاوت كرك كا

تو حاتم طاکی کا بروز ہو گا اور جب تکبر وغرور کرے گا تو فرعون کا بروز ہو گا۔ اس صفاتی بروز کے تو نبوت ٹابت نہیں ہوتی بلکہ سیلمہ کذاب کا بروز ٹابت ہوتا ہے کہ پہلے مسیلمہ

کی روح نے مسلمہ کے وجود میں دعوی نبوت کیا۔ اب مرزا قادیانی کے وجود میں دعویٰ

جومبدی کے بارہ میں ہیں لکھتے ہیں تاکہ مرزا قادیانی کا جھوٹ ظاہر ہو اور مبدی کا دعویٰ

يبعث فيه رجل مني اومن اهل بيتي يواطئ اسمه اسمى و اسم ابيه اسم ابي

يملاء الارض قسطاً و عدلا كما ملنت ظلما و جوراً. (ابوداوُدج ٢ص١٣١ كتاب الهدى) رجمد ایک روایت الو داؤد کی بد ب که فرمایا آخضرت علی ف اگر دنیا ے صرف

ا کیدون تی باتی رہ گیا ہوت بھی الله تعالی اس دن کو دراز کرے گا۔ ایسا کہ بھی دے گا اس دن میں ایک مخص کو میری نب سے یا میری ابلیب میں سے نام اس کا میرے نام

کے اور نام باپ اس کے کا باپ میرے کے مطابق ہوگا اور وہ مجر دے گا زشن کو انصاف اور عدل سے جیما کہ زین مجری ہوئی ہو گاظم اور سم سے وعن ام سلمة قالت معت رسول الله ﷺ يقول المهدى من عترتي من ولد فاطمه. (رواه ابو داؤدج ٢ص ١٣١ كتاب المهدى) ترجمد ام سلمہ زوجہ مطہرہ حضرت نبینا ﷺ سے روایت ہے۔ کہا انھول نے

کہ سنا میں نے رسول اللہ ﷺ سے فرماتے تھے امام مہدی میری اولاد لیعنی فاطمہ ؓ سے

ناظرين! اب تو مرزا قادياني كالمجموث معلوم موا كه صوفياع كرام بروزي زول کے قائل ہیں۔ اب ہم جب دوسری حدیثوں کی طرف دیکھتے ہیں جن میں

نبوت کر رہی ہے۔ (۴) صوفیاء کرام کس طرح صحح حدیثوں کے برخلاف کہہ سکتے ہیں۔ ہم نیجے وہ حدیثیں ب شبوت تابت مو كونكد مرزا قادياني فارى النسل بين اور مهدى فاطى منيني قريش النسب . بوكًا\_ قال رسول الله ﷺ لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى

الان على دفع الله الى هذا السمآء. ترجمه في الواقع حضرت عيلي اس وقت كمنيس مرے بلکہ خدا نے ان کو آسان پر اٹھا لیا ہے۔ ینزل عیسلی عند المنارة البیضا شوقى دهشق. (ابوداؤد جهم س ١٣٥ باب خروج الدجال) ليعنى حضرت عيسى ومثق كے سفيد منارہ پر اتریں گے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ بروز کا سئلہ بالکل بے بنیاد ہے اور جو امر قرآن و حدیث کے برخلاف اور اجماع امت کے برخلاف ہو وہ کو کر ایک فخض صاحب غرض کے کہنے سے مان لیا جائے؟ مرزا قادیانی کی غرض ہے کہ بروز ثابت ہو

قادیانی پنجاب سے دعویٰ کرنے والا ہے۔ دونوں کا بروز ہے اور نبی کہلا سکتا ہے۔

وليل نمبر دلیل مرزا قادیانی کی نبوت کی رہ ہے کہ ان کی کلام بے مثل ہے جواب یے زئم ہر ایک شاعر کو ہوا کرتا ہے کہ بیرے جیسی کلام کی کی فیمیں۔ پس مرزا '' قادیانی کا بیے زئم موجید مبین ہے۔ ہم نیچ اکثر شاعروں کے نام بھدان کے اشعار کے

اور میں سینی دمہدی بول جو کہ ہالگل غلط اور خود غرضی پر منی ہے۔ جب سیلی الگ وجود میں اور مبدی الگ میں اور پھر دونو س کے خروج و مزول کی جگہ بھی الگ الگ میں اور فرائض منصبی بھی الگ الگ ہیں تو پھر کس قدر ضد اور ہٹ دھری ہے کہ بلا دلیل بروز بروز کہتے جاتے ہیں؟ جب مسلمانوں کا متفقہ اصول ہے کہ قرآن و حدیث کے برخلاف کوئی مئلٹبیں مانا جاتا تو پھر بروز کا مئلہ احادیث سیح کے برخلاف کس طرح مانا جا۔ عيى مُتَق مِن زول فرمائ كا اور مهدئ كرعه خراسان ب فك كا-سيل وجال كوقل كرے كا اور مبدى سفيان كے فتنه كو دور كرے كا۔ كركون فخص مان سكتا ہے كه غلام احمد

> درج كرتے ہيں۔ جفول نے اپن كلام كے بيمشل ہونے كا دعوى كيا۔ (۱) متنبّی شاعر عربی کا اینا معجزه اپنے اشعار پیش کرتا تھا۔

> > ، چول ولايت بر عليٌّ

کاذب ہو۔ میں۔ دیکھو انوری کیا کہتا ہے۔ اور کینتی

(٢) محم على بالى برروز أيك بزار شعر مناجات كالقم كرتا تقا جوكونى اور ندكر سكما تقا جب وه کاذب ہوئے تو مرزا قادیانی کوکر سے ہیں؟ جن کے شعر بھی ان کے مقابلہ میں ردی

> ادر کینی زاید زر چرخ چنری ادر کینی زاید زر چرخ پنری ادرا ہے چوں فیاٹ الدین گراچوں انوری ختم شدیر تو خادت برمن منگیس خن چول ولایت بر علیٌ و برنی پیغیری

1..

و برخی

446 (۴) سعدی شیرازی شاعران بیار گفته شعر ہائے پر نمک کس مگفته شعر بهجول س و ع و د و ی ر منازی گرچه جمه شیری خا ند عشاق تو (۵) تراتی عراتي لىكىن چوں تھم درے کہ 18 نظامي (۲) نظای أوست اوست 17 وري

(۷) توفی

(۸) ظفر

(4)

كردن

سكندد بجها تگيري اقبال

يكدست برداشت ظفر مونهه كسكا ميدان مخن مين منه جزهے تيرے

جو آتا ہے وہ اپنا منہ چراتا منہ کو آتا ہے ېم

تؤبہ

توبہ توبہ خدا نہ تھے ہم' دی ہم کو ِخدا نے کی خدائی ہم نے

ناظرين بدايخ آپ كوشاعري مين خدامجمتا تفاليل مرزا قادياني بهي شاعري ك ذريعه سے بى نبيس موسكت كونكه كوئى شاعر بى نبيس موار خدا تعالى رسول الله علي كو

فرماتا ہے کہ تیری شان نہیں ہے کہ تو شعر کے۔ دیکھو قرآن وَمَا عَلَمْنهُ الشِّعُو وَمَا ينَبُغِي لَهُ (يلين ١٩) ترجمد نه أم في ال كو (محمة على ) كوشعر سكمايا ب اور نه ال ك لائق ہے۔ یعنی نبی شاعر نہیں ہوتا اور مرزا قادیائی شاعر تھے اس واسطے نبی نہ ہوئے۔ اب صرف تدبر اس امر بركرنا مرايك مسلمان كافرض ب كدمرزا قادياني في ا بنی زبان سے اپنی تعریف اور خورستائی کی ہے اور شاعرانہ طاقت سے اپنی بزرگ کا سکہ بینا کا جاجے ہیں اور ای شاعرانہ استعارات و مبالغات سے بی ہونا چاہتے ہیں اور اپنی قوت شکرہ کے زور سے اپنا ملہم اور یومی ہونا اور بی ہونا طاہر کرتے ہیں۔ بیر صرف خدا نے انہی کو طاقت دی ہے یا آ گے بھی ان سے بڑھ بڑھ کر باتوں باتوں سے اپنا فخر و خودستائی ظاہر کی ہے۔ کیا ان کو بھی کسی نے جی مانا۔ یا انھوں نے نبوت کا دعوی کیا یا کسی مسلمان نے اُن کو نمی تعلیم کیا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر مرزا قادیانی کو زبانی اور شاعرانه لفاظی اور مبالقہ آمیز طول طوبل عبارت سے جو پایہ خیر الکلام سے گری ہوئی ہے کس طرح نی مانا جائے؟ پس ان کی کلام بھی سنو اور پھر مرزا قادیانی کی کلام کا ان سے مقابلہ کرو اگر آپ مبالغہ اور تعلیٰ نفس اور خودستائی کے عاش ہوتو پھر مرزا قادیانی سے جو بڑھے ہوئے

ہیں آپ ان کو نبی وہامور من اللہ و رسول مانو

حثم را و

بنوز باغ جهال را نبود نام و نشال کہ ست بودم ازال مے کہ جام اوست جہال بكام دوست سے مير دوست سے خوردم درال نفس که جهال را نبود و نام و نثال

ترجمد ابھی جہان کے باغ کا نام و نشان بھی نہ تھا کہ میں اس شراب سے

مت تھا کہ جس کا بیالہ جہال ہے۔ این دوست کے ساتھ لینی خدا کے ساتھ میں محبت کی شراب پیتا تھا اس وقت کہ جہان کا نام و نشان نہ تھا۔

ناظرین انصاف سے کہیں کہ مرزا قادیانی کا کوئی شعر بھی ان کے ہم بلہ ہے؟

اور كوئى حقائق و دقائق قادياني اس كا مقابله كر كيت بين؟ برگز نبيس ـ كيا عراقي صاحب كو آب نی مان لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو مجرمرزا قادیانی کو کیوں مانا جائے؟

غزل عراقی منم بعثق سر از عرش 74

فلک در پائے ہر آ درده بر متی از بے خودی خود رفتہ بیخودی بر

بح س خودی و سر بیجودن . قعر جلالم عنایت قسر ازنی

ر نظره موش سر يرآ ورده

ز آسان قضا روح قدس مرید جانم روی معطر برائے صد نشیان درگھم آ ورده ز ٹاخ طوبے صد چڑ سر' וֿ פענס

ناظرين! جو تصانف به تبديل الفاظ مرزا قادياني ابنا :م كر كے مدمى نبوت ہوئے۔ اور انھیں باتوں کا نام حقائق و معارف رکھا اور امامت کے لباس میں ہو کر شریعت محری ﷺ کو مکدر کر دیا۔ امام زمان کی شان سے بعید ہے کہ وہ ستون شریعت کو

شریعت محمی عظیمته و ملار رویا- انام رمان مان سامت مید بسه سد.. ایکی ایکی باتول سے مرکز قتل سے بنائے کا باعث ہو اور سنو چھ کہادہ مست مشتم چہ کلیبیا چہ کھیہ چھ حبرک خود گرفتم چہ دصال و چہ میدائی 1+1

مرزا قادیانی اس منزل سے بالکل محروم تھے کیونکہ تمام عمر خافین فداہب کے \_ کلیسیا گرد رہے۔ ان کے بزرگوں کو برا بھلا کہتے رہے اور اپنے بزرگوں کو کہلاتے رہے اور کعبہ کو ایک نظر سے دیکھنا ان کے نصیب نہ ہوا اور نہ حق الیقین کے مرتبہ کو پہنچ کر يتخلفوا باخلاق الله سے متصف ہو كر ظلّ ضداكو ايك نظر سے ديكھا جيسا كه رب الغالمين تمام مخلوق كو ايك نظرے و مكمنا ہے۔ هيقة الوق ميں دعویٰ تو بہت كيا ہے كه ميں تيسرے درجه والول ميں ہوكر خداكى ذات ميں محو ہو گيا جول اور اپنى ستى كا چولد محبت الی کی آگ میں جلا دیا ہے مگر ثبوت یہ ہے کہ آخر عر تک ہر ایک اُپ خالف کو کوت رہے۔ مجبوب کی ہر ایک اور ہر ایک چیز اور فعل محب کو بیارا ہوتا ہے۔ کِس خدا کی ذات میں جو خض محو ہو اس کو ان جھڑوں سے کیا کام وہ تو سوا خدا کے ظہور اور اس کی صفات کے غیر کو دیکتا بی نہیں۔ یعنی غیریت اس کونظرنہیں آتی۔ سب عین ذات ہے تو پھر غیریت کس کی ؟ اگر چہ پینکلمان و واعظان کلام ہے تو پورے اتر آئے ہیں بلکہ س بڑھ گئے ہیں مگر جب خقیقت کا موقعہ پڑے اور ان کے حال پر امتحان ہوتو فوراً قلعی کھل ۔ ہیں ۔ ۔۔ باتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے۔ بمورہ جموعہ ایک رنگ کیا بھورہ کیا مجوعہ واه پځ تال جاينځ وه بجورا وه بجوند یں جب عمل انسان کا نہ ہو اور منہ سے کہنا جائے کہ میں نے نفس کو مار دیا ہے اور مقوی و لذیذ کھانے کھائے اور طرح طرح کے سامان عیش و عشرت نفس کے واسطے مہیا کرے جو کہ الیک تعتیں دنیا دار امیر و کبیر کو بھی حاصل نہ ہوں تو کون عقل کا دھی ضرف زبانی لن ترانیوں پر یقین کرسکتا ہے۔جس کافعل ادرقول برابر نہ ہو وہ برگز قابل

امتبار ٹیں۔ ترک دنیا تحلق آ موزند خویطن و سیم غلد اندو زند کا مصداق ہے۔ تحریری و تقریری و اشتباری تو ہر ایک مخض مدمی نبوت ہو سکتا ہے مگر عمل معیار ہے۔ جب جم منہاج نبوت پر پر کھا جائے گا تو کاذب ٹابت ہو گا کیونکہ خدا کا دعدہ سیا ہے کہ محمد رسول الله علي فاتم النبيين ہے۔ جو جو اشخاص مرزا قادياني كي لفاظي اور وعاوي اور زباني شخي كو ان کی صداقت کی دلیل سجھتے ہیں ہم ان کی واقفیت کے واسطے صرف ایک بزرگ کا کام لکھ کر مرزا قادیانی کی کلام سے مقابلہ کر کے بتاتے ہیں کہ ان کے آ کے مرزا قادیانی کی کام کیمی باید می گری موئی ہے وہو بدا۔

## مقابله اشعار مرزا قادياني اشعار مرزا قادياني

کارم ز قرب یار ُ بجائے رسیدہ است کانجاز فہم و دائش اغیار بر ترم ه چار ۲۰ و ۱۰ احیار بر کرم بریوی حاسدال نر ساعه زبال مجمل کن بر زبان زناف بادش معطم باد بهشت بر دل پر سوز کمن و زد صد گلبت لطیف وید دود مجرم ایناے دودگارے تند انتد راز من

من نور خود نبفته ز چشمان فبهرم

اشعار عراقى صاحب اسعاد برای سا ب اوساف لایزال نم از کن شد آشکار نگر بمن که آئینہ ذات انورم نورم که از ظهور من اشیا ظهور یافت ظاہر تراست ہر نفس انوار اظهرم

و کم است کر نفس انوار اظهرم کم لا لوح کا کتاب قلم آخی شبت کرد حتی پود به ز حواقی دفترم عالم بسوزد از لحات جلال من

عالم بسود از کات برل گر پردهٔ بمال خود از بهم قرو درم

ایک اور صاحب کرنے ایں۔ کنوں رمنیہ ام ای شخ در چناں منزل کہ فرق ہے تشاہم بعابد و معبود کوئی مرزائی بنا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کی کلام و حال اس مخص عبیا ہے ہرگز

نہیں تو پھر جب وہ مدی نبوت نہیں تو مرزا قادیانی کس طرح نبوت کے مدی ہو کر سے

(ازاله اوبام ص ۱۹۱۹ فزائن ج ۳ ص ۱۸۳)

ایک اور صاحب فرماتے ہیں۔

الهاموں كى بابت من لوعراقى صاحب فرماتے ہيں۔

خاطر من ہر زماں بہر موج محيط آ ورده پر الہام پر سر

ترجمد میرے دل کے دریانے ہر وقت برموج کے ساتھ یعن نفس اور سانس

کے ساتھ ہزار موتی الہام کا ظاہر کیا ہے۔ الكرين! مرزا قادياني في بزے دعوى سے لكھا ہے كدميرے جس قدر الهام

میں کی مخص کے تبیں اور جو بارش الہام کی جھے پر ہوتی ہے کسی پر نبیس ہوتی گرعراتی صاحب کے الہام کا یہ زور کہ برسانس کے ساتھ الہام ہوتا ہے اور پھر کلام و میسے کسی خوتی اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہے کہ مرزا قادیانی کی تصانیف و اشعار سطی اور انوں والے سوا بہشت اور دوزخ اور اینے مخالفین کے برا بھلا کہنے کے کچینہیں۔

مرزا قادیانی کی خاطر طاعون کا عذاب نازل ہوا اور ماکنا معذبین حتی

نبعث د سولاً کی رو سے مرزا قادیانی نبی ورسول ہیں۔

جواب: طاعون ارادہ اللی سے تعداد عالم كو ايك حد معين تك ركھنے كے واسطے برى ـ جیما کہ پہلے زمانوں میں ہمیشہ وہائی بیاریاں اور جنگ د زلز کے وطوفان آتے رہے اور ہزاروں لوگ تباہ ہوتے رہے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے کیونکہ قدرت نے تعداد مقررہ دنیا میں رکھنی ہے بیہ غلط خیال ہے کہ طاعون نی کے آنے کی خاطر پڑی جب تک لوگ مرزا قاریانی کو مذماتیں گے طاعون فرو ندہو گی کیونکہ پہلے بھی دنیا پر طاعون پڑتی رہی ہے اور کوئی بی نہیں آیا اور خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ خاتم انھیین کے مطابق محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی نبیس بھیجا۔ حالانکہ بڑے بڑے قط سخت وہائیں اور زلز لے آتے رہے۔

١٣٣٨ء بين طاعون الكلتان مين آئي۔ جب ايدورد سيوم كا عبد حكومت تعامر اس وقت کوئی نی انگلتان یا دنیا کے اور کسی حصہ پر نہ ہوا۔

١٦٦٥ء ين طاعون الكتان مين جارس دوم كعبد حكومت مين يرى مركونى شابجہان کے عہد حکومت میں طاعون مندوستان میں بری سختی سے بری مگر کوئی ۱۳۴۸ء ایک مہلک وبا مشرق سے اٹھی اور فرانس کی ایک ٹکٹ آ بادی ضائع کر

٢٣٣ه من عراق مين ايك اليي بواجل كه كهيتيان جل تنير بغداد و بفره کے مسافر مر گئے بچاس روز یمی قیامت بریا رہی گر کوئی نی ند آیا۔ (سخد ۱۵۸ تاریخ الطلفا)

عراق میں وبا پھیلی اور بے تعداد آ دمی تلف ہوئے اور ہزاروں جانیں ای سال زلزلہ سے

( تاریخ الخلفاءص ۱۹۳) ضائع ہوئیں کوئی نبی نہ آیا۔

٣٦٨ ه ميل جانورول ميل سخت دبا يرمى جس سے ريور كے ريور تباہ مو كے

( دیکھو تاریخ الخلفاء اردوص ۳۲۴) کوئی نی تہیں آیا۔

200 ھے میں ایک سخت طاعون ہوا کہ اس کی مثل آ گے کبھی ند سا

ناظرین! بہت سے ادر نظائر ہیں گر بغرض اختصار ای پر اکتفا ہے اب مرزائی صاحبان بتا کمیں کہ مذکورہ ہالا طاعون اور وبائی بیار بوں کے وقت خدا نے کون نبی بھیجا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ طاعون کی ٹی کے آنے کی علامت نہیں۔ اگر جی ﷺ کے آنے کی علامت ہوتی تو پہلے بھی ضرور ٹی آتے۔ گر چونکہ تھر رسول الشظافی کے بعد کوئی ٹی

(۲) طاهوان اگر مرزا قادیانی کی تائید میں خدا تعالی بھیجتا تو ضرور قعا کہ مد مقابل کینی دجال کو جاہ کرتی کیونکہ تیج موجود کی ڈیوٹی قتل دجال تھا اور بقول مرزا قادیانی انگریز قوم و جال تھے۔ تو ضرور تھا کہ طاعون ہے انگریز و یاوری مرتے گر مشاہرہ سے ثابت ہے کہ ایک انگریز و یادری بھی طاعون سے نہیں مرا بلکہ مسلمان و ہندو بیچارے جن کی قضائھی

(٣) اگر طاعون مخالفین مرزا قادیانی پر جمت تقی تو مرزا قادیانی کے گاؤں اور ہم مشریوں کو نہ لین گرمشاہرہ ہے کہ قادیان میں مجی طاعون بھیلی اور خوب برباد کر گئی میک مرزا قادیانی کے گھر میں بھی میر صاحب کے لڑے اسحاق کو دوگلٹیاں نگلیں اور بخار بھی تھا۔ گھر خدا کی قدرت سے نی گیا۔ (حقیقت الوی ص ٣٢٩ خرائن ج ٢٢ ص ٣٣٣) اور مرزا قاد ياني نے اپنی دعا کا ڈھکوسلہ بنا لیا۔ اگر خدا نے مرزا قادیانی کی دعا قبول کرنی تھی تو پہلے ہی ان کی پیشگوئی کو کیوں جیٹلایا کہ" قادیان طاعون سے محفوظ رہے گی کیونکہ خدا کا فرستادہ

1+4

(دافع البلاء حواليه مذكور)

كيا\_(تاريخ الطفاءص ١٦٠) اور كوئى نبي ندآيا\_

وہی فوت ہوئے۔

نہیں آیا یہ باطل ہے کہ طاعون مرزا قادیانی کی نبوت کی دلیل ہے۔

اس میں ہے اور قادیان خدا کے رسول کی تخت گاہ ہے۔''

گئی۔ گر کوئی نی نہ ہوا۔

تتے۔ مگر بہت مرید مرزا قادیانی طاعون سے ہلاک ہوئے۔ محمد افضل مولوی بربان الدین مولوی محمر بوسف ٔ مولوی نور احمد وغیره۔ (دیکھوالذکر انگیم نمبر ۲ صفحہ ۹۱)

مر چونکہ طاعون حسب ارادہ اللی دنیا کی تعداد کو حدمقررہ تک رکھنے کے لیے

آئے۔ بھیشہ آتے رہتے ہیں اور جب آتی مادے زمین کے نیچے سے نکلتے ہیں تو زمین

. ۱۸۰ھ میں بخت زلزلد آیا جس سے اسکندریہ کے منارے گر گئے۔

۱۳۳۳ هه ش فونس اور قرب و جوار نیرای و خراسان مثیثا پورٔ طربستان اصنبان میں بخت زلز لے آئے۔ پہاڑوں کے کلڑے اڑ گئے۔ مسه میں تمام دنیا میں بخت زار لے آئے۔شم ادر قلع ادر بل گر گئے اطا کہ میں پہاڑ سمندر میں گر بڑا۔ آسان سے سخت جولناک آواز سنائی دی۔ (صفحہ ۱۸۷ تاریخ اخلفاء) ناظرین! اس وقت مرزا قادیانی ہوتے تو ضرور فرماتے خدا نے میری خاطر 104

٣٣٣ هي ومثق من ايها تحت زلزله آيا كه بزارول مكان كر كي ادر خلقت ان کے پنچے دب گئی۔ انطا کیہ میں بھی زلزلہ آیا اس واقعہ میں پھیاس ہزار آ دمیوں ہے کم

دليل تمبرته

پھٹ جاتی ہے۔

(٣) اگرطاعون فیر مرزائیوں کے واسطے عذاب کی مثل میں ضائے تعالی نے بھیجی تھی تو مرزا قادیانی کے مربد طاعون سے فوت نہ ہوتے۔ گر مولوی سالکونی بیراندید مرزا قادیانی کے گھر میں فوت ہوئے طالائد مثنی فوج میں صفحہ الریقام مربد شامل کے گئے

جاتے ہیں اور جس ملک میں جنگ نہ ہوں وہاں الی الیی وبائی بیاریاں بھیجی جاتی ہیں۔ پس طاعون مرزا قادیانی کی صداقت کا نشان نہیں۔مرزا قادیانی کی صداقت کا نشان ہوتی تو مرزائی کوئی طاعون سے نہ مرتا تا کہ غیر احمد یوں پر جبت ہوتی۔ اب کیا ہے پھے بھی نہیں۔ زلز لے مرزا قادیانی کی صدافت کا نشان ہیں۔ جواب: يد بھی غلط ہے۔ حوادثات بميشہ دنيا مين آتے رہتے ميں۔ بم ذيل مين ايك زلزلوں کی فہرست دیتے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ زلز لے مرزا قادیانی کی تائید میں نہیں

(صفحه ۱۵۸ تاریخ اخلفاء اردو)

(صفحه ۱۵۸ تاریخ الخلفاء)

آ کی تھی۔ چونکہ قدرت دنیا کی تعداد صد سے بڑھنے نہیں دبی جب دنیا کی تعداد صد ہے۔ بڑھ جاتی ہے تو قدرت کی طرف سے کھٹائی جاتی ہے اور ہائھی جنگ و جدال شروع ہو

آواز دی ہے کہ یہ سے موعود سجا ہے افسول گیا وقت پھر ہاتھ آتانہیں۔

مرزا قادیانی کی پیشگوئیاں ہیں جو کچی نکلیں بیانسانی طاقتوں سے باہر ہے ا

کوئی فخص کسی کی مرگ کا وفت بتائے۔

جواب: پیشگوئیان نبوت کی دلیل هرگز نبین هو سمتین کیونکه چیش گوئیان کابن جوگ

پنڈت' جوتشی' رمال' نجوی' قیافہ شناس' جن کوقوت مقائیسہ کی مثق پڑی ہوئی ہو' پیشگو ئیار

كرتے ہيں۔ اور اكثر كچى نكلتى ہيں۔ يد اظهر من الفنس ہے كد انگريز برے برے ستار،

شناسول کیطرف سے ہمیشہ پیشگوئیال مشتہر ہوتی رہتی ہیں۔ پس نبوت و رسالت کی معیار پیشگوئیاں ہر گزنہیں۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کیونکہ''دنیا میں بجز انبیاءً کے اور بھی ایسے

لوگ بہت نظر آتے میں کہ ایس الی خبریں پیش از وقوع بتلایا کرتے ہیں کہ زلالے

آئیں گے وہا پڑے گی۔ لڑائیاں ہوں گی۔ قط پڑے گا۔ ایک قوم دوسری قوم پر پڑھائی

اللی سے خاص طور بر آئے تو ان کے دل نظر عقلی سے سادہ ہوئے کیونکہ وہ جانتے ہیں

ك عقل ان امور كونظر فكرى سے اصلى طور ير دريافت كرنے سے قاصر ہے اى واسط الله تعالیٰ نے حضرت عزیر کے پاس وی جیجی کہ لئن لم تنته لا محون اسمک عن دیوا ہ المنبوة اگرتم اس تعجب کے کہنے سے باز نہ آؤ گے تو میں تمہارا نام نبوت کے دفتر سے ،

اس فیخ اکبری کلام سے معلوم ہوا کہ وہی خاصہ انبیاء ہے اور اس وہی میں کوڈ بی شک نبیں کرسکتا اور ندعمل انسانی وی کی حقیقت کو پاسکتی ہے۔ نبی بمیشہ وی اللی کے تالع ہوتا ہے اور اپن عقلی و حکو سلے نہیں پیش کر عکما گر مرزا قادیانی نے وی البی جومحمد رسول الله ﷺ بر ہوئی کہ عیسیٰ ابن مربم اخیر زمانہ میں اصالاً بمعہ جمع عضری آسان سے نزول فرمائے گا اور دعیال کوتش کرے گا۔ سیج نبی محمد رسول الشہ ﷺ نے تو کوئی عقلی اعتراض محال عقلی کا نہ کیا کہ ضداد عمالیہ جم ما کی تو آسمان پر کس طرح کے جا سکتا ہے اور 1-1

(ویکھوفصیس الحکم)

کرے گی۔ یہ ہو گا وہ ہو گا اور بار ہا ان کی کوئی نہ کوئی خبر تو کچی نکل آتی ہے۔'' (برامین احدیدص ۷۷ ماشیه فزائن ج اص ۵۵۰ پس معیار نبوت پیشگوئیال نہیں ہیں شِخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ انبیاء کو ان کے علوم صرف وحی

عیلی کوتو نے کرہ ز مربریر ہے کس طرح گزارا اور عیلی آسان پر کھاتا پیتا کیا ہو گا اور بول و براز کہاں کرتا ہوگا؟ محمد رسول اللہ ﷺ نے تو مان لیا اور حدیثوں میں بلاکی شک و شبہ کے فرما ویا کہ اخیر زمانہ میں میرا بھائی عیسیٰ جس کے اور میرے درمیان کوئی نبی

نہیں آسان سے نازل ہو گا اور صلیب کو توڑے گا اور خزیر کو قتل کرے گا۔ وغیرہ وغیرہ

اور وه مراتبين أن عيسني لم يمت و أنه راجع اليكم. (درمتورج ٢ س٣١) يعني عين نہیں مرا اور وہ تہاری طرف واپس آنے والا ہے گر مرزا قادیانی نے ہزاروں اعتراض

مادہ پرستوں کی طرح کیے۔

اب سوال ہوتا ہے کہ کیا محمد رسول اللہ عظا کو معاذ اللہ اتنا خیال نہ تھا کہ محالات عقلی کا اعتراض کرتے یا اس اعتراض کودی الٰبی کے مقابلہ میں جگہ دیتے جس کا

حَق أَيْقَيْن مُن كَه فدا تعالى قادر مطلق ب جو جاب كرسكا ب سبحن الذى اذا اراد بشيء فيقول له كن فيكون ليني پاك ب وه ذايت جس چيز كا اراده كر صرف كهد دیتا ہے ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اورنظر بھی قائم تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور قانون قدرت جو آدم سے عیلیٰ تک جلا آتا تھا اس کو توڑا۔ س قدر غیر مناسب ہے کہ وہی خدا جب فرماتا ہے کہ عیسان اخیر زمانہ میں آئے گا اور مرانہیں ہم نے اس کو اٹھا لیا ہے تو محمد ﷺ صاحب عارف کامل ہو کر اور سچانی ہو کر ہرگز محالات عقلی کا اعتراض نه کرسکتا تھا اور نه اس نے کیا۔ گر مرزا قادیانی چونکه عرفان اختیارات ذات باری تعالیٰ سے ناواقف تھے اور انکا نور معرفت قدرت ذوالجلال سے ایہا منور نہ تھا جیہا كدانبياءً كا اور جيها كدمحمد رمول الله تلك كا اس واسطى محالات عقلى ك اعتراضات ان كو مادہ پرستوں کی طرح سوجھے جیبا کہ کفارعرب کو قیامت کے آنے اور حشر بالاجساد و عذاب دوزخ اور رسول الله علي كم معراج يرسوجھ تھے۔ مر انبياء اس بياري سے پاک ہوتے ہیں۔ مفرت عزیرؓ کا حال شاہد حال ہے کہ اس نے صرف اتنا خیال کیا تھا کہ اٹنی یُٹھیں ہانیہ اللّٰہ بَعُدَ مَوْتِهَا یعنی تعجب ہے قرماتے ہیں کہ کیونکر اللّٰہ تعالیٰ بعد مرنے کے زندہ کرے گا۔ صرف اتنے خیال سے بیاعتاب ہوا کہ اگر ہماری قدرت اور طاقت میں شک کر کے ایبا کہنے سے باز نہ آئے گا تو تیرا نام نبیوں کے دفتر سے کاٹ دیا جائے گا۔ جس سے صاف ثابت ہوا کہ ذات باری تعالی کی نبعت یہ کہنا کہ خدا مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا یا کو کر زندہ کرے گا۔ ہرگز جائز نہیں اور یہ کہنا صرف عدم معرفت 1+9

البی سے بے کوئکہ جو شخص ایک وجود کی طاقت کو نور معرفت سے دیکھ لیتا ہے کہ جس

ذات پاک نے بغیر ہونے مارہ و آلات و ظاہری اس بات کے بیرتمام کا ئنات بنا دی۔ اس کے آگے اس امر کا کرنا جس کو ناچیز انسان اپنی قدرت اور طاقت ہے بالاتر سمجھتا

مجى عاجز بے اور جس طرح میں آسان برجمیں جا سکتا خدا تعالیٰ بھی سمی انسان کو آسان

پر لے جانے کے واسطے عاجز ہے۔ مگر انبیاء چونکہ ان کی دوجہت ہوتی ہیں ایک انسانوں

لیطرف اور دوسری خدا تعالیٰ کی طرف اور وہ خدا تعالیٰ کی طاقتوں اور قدرتوں کا علم ر کھتے ہیں۔ اس واسطے نبی و رسول محالات عقلی کا لفظ خدا تعالیٰ کی ذات کی نسبت نبیس کتے ادر مرزا قادیانی محالات عقلی اور خلاف قانون قدرت کے دلدل میں تھنے ہوئے

(٢) پيشگوئياں بھی غلط تکلیں حالانکه عبدالله آئتم والی پیشگو کی اور منکوحه آسانی والی پیشگو کی معیارِ صدانت مرزا قادیانی نے خود قرار دی تھیں۔ گر دہ بہت صفائی سے جھوٹی نگلیں۔اگرچہ مرزا قادیانی نے تادیلیں بہت کیس گر چند انکہ کہ گل سے کنی دیوار بے بنیاد را' جھوٹ جھوٹ ہے خواہ اس پر لا کھ ملمع کرد۔ یہ تاویل کہ عبداللہ نے رجوع کر لیا اس لیے نہیں مرا۔ اوّل تو ۱۵ میننے کی میعاد میں جس خدا نے عبداللہ کی سزا مقرر کی تھی اور پھر ملتوی کر دی تقی تو مرزا قادیانی کو بھی خبر کر دیتا تا کہ وہ مشتہر کر دیتے کہ عبداللہ اب نبیں مرے گا کیونکہ اس نے رجوع حق کی طرف کر لیا ہے مگر چونکہ خدا نے تاریخ مقررہ سے

(4) اگر عبدالله دل میں ایمان لایا اور ظاہر نہیں کیا تو منافق تھا اور منافق کافر ہے بدتر

(۵) مرزا قادیانی اور عبدالله اور اسلام اور عیسائیت میں مچھ فرق ندرہا کہ جب مرزا قادیالی اسلام پیش کر کے اس کے واسطے عذاب مانگا اور اس کی موت مانگی تو خدا نے 11+

پہلے کوئی اطلاع مرزا قادیانی کونہیں دی اس لیے یہ تاویل باطل ہے۔ (٣) اگر عبدالله رجوع كرتا تو مسلمان ہوتا۔ گر بدستور عيسائي رہا۔ پس بيه غلط ہوا كه اس نے رجوع کیا۔ حضرت ہونس کی مثال دے کر جو مرزا قادیانی نے مخالطہ دیا ہے غلط ہے کیونکہ حضرت یونس کی قوم ایمان لے آئی تھی اور عبداللہ ایمان نبیس لایا تھا۔ پس یہ غلط

ہے۔ اس لیے بھی عذاب کائل جانا جھوٹی تاویل ہے۔

تھے اس لیے وہ نبی ہر گزنہیں ہو سکتے۔

ہوا کہ عذاب تل جایا کرتا ہے۔

ہے یا محال جانتا ہے کہ دنیا کچھ مشکل نمیں۔گر جو خض عرفان کے نور سے بے بہرہ ہے وہ بی خیال کرتا ہے کہ جس طرح میں ایک امر محال عظل کے کرنے پر عاج بوں۔ ضا

عذاب كا وعيد كر ويا مر جب عبدالله نے عيمائيت كے ذريعه عالمي ق و خدا نے اس کو بھی مخلصی دے دی تو کچر دونوں برابر ہوئے بلکہ عبداللہ زیادہ مقبول ٹابت ہوا کہ خدا

زندہ رہے وہ بھی مر گئے۔ پھر یہ کیا پیش گوئی ہوئی آخر انسان بھی نہ جمی تو مرے گا۔

ہارے نزدیک تو مرگ کی پیٹگوئیاں صرف مکر د فریب ظاہر کرتی ہیں کیونکہ پیگوئی کے وقت پہلے سوچ لیا جاتا تھا کہ ہرایک انسان نے مرنا ضرور ہے۔ جب مرے گا تب عی تاویلات سے اپنی سچائی ثابت کر دیں گے۔شادی کر کے پیشگوئی کرنا کداولاد ہو گی۔ یہ ولی کراشیں ہیں کہ بیرصاحب پھر ڈویا دیتے ہیں اور گھاس کورا دیتے ہیں۔ دوسری پیشگونی منکوحہ آسانی کی ہے۔ یہ بھی غلاقلی اور مرزا قادیانی مند و کیھتے رہ گئے۔ پھراس میں ترمیم کی کہ باکرہ نہیں بوہ موکر ضرور آئے گی۔ بھلا کوئی پوجھے بد کیوں کوئی غیرت مند انسان حابتا ہے کہ اس کی منکوحہ آسانی دوسرے کے پاس جا کر بال بچ بے اور بوہ ہو كر چر فكاح ش آئے مر خير يہ بھى مان ليا يا اور مرزا قاديانى نے برے ، زور سے لکھا کہ میری جان نہیں نکلے گی۔ جب تک یہ پیشگوئی بوری نہ ہو۔ چنانچہ سب عبارات مرزا قادياني بمل لكه يك بين - كر قدرت خدا بدنصيب مرزا قادياني ف آ تخضرت ﷺ کی نقل کی تھی کہ ان کا نکاح حضرت عائشہ سے آسان پر ہوا تو زمین پر بھی ضرور ہوا۔ میرا بھی الیا ہی ہو جائے گا تو نبوت ٹابت ہے مگر خدا تعالی اپنے دعدہ خاتم النبين كر برخلاف كس طرح كرتا اور سيج إور جبوئي ني مي فرق كر ديا كه مرزا قادیانی بعد صرت دنیا ہے جل دیے اور محدی بیم اپ گر میں آباد ہے۔ مراطف ب ب كد مرزائي اس فاش غلط پشگوئي كو بھي كى پيشگوئى كہتے ہيں اور وليل ديتے ہيں كد محمدی بیم کا باب جومر گیا۔ کیا خوب مرزا قادیانی نے مرزا احمد بیک ہوشیار پوری کا جنازہ آسان پر دیکھا تھا یا اس کی لڑی کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ جھوٹ اور بٹ دھری کی بھی کوئی حد نہیں۔ کہا شادی کہا مرگ۔ کہا نکاح کہا جنازہ۔ ڈولی کے عوض جنازہ نکلا اور خوش فہم مرزائی جنازہ کو ڈولی سمجھ کر چیش گوئی تجی کہتے جاتے ہیں۔ پس جب مرزا قادیانی کی 111

یں جب مرے گا تب ہی بیٹل گوئی تجی ہوئی ہے اے دوست پر جنازہ دشن چو گلندی شادی کمن کہ پر تو ہمیں باجرا دو

نے ایک خاطر مرزا قادیانی جو تھم جاری کرا آئے تھے دہ منسوق کرا دیا ہے بالکل غلط بیانی بے کہ آخر عبدالله مرتو گیا۔ یہ کیما افود وکوئ ہے کہ اگر عبداللہ مر گیا تو مرزا قادیانی بیشہ

٣٨٨

پیشگوئیاں بھی غلط نکلیں تو وہ نبی کیونکر ہوئے۔ دليل تمبر ٦

''وارْظَىٰ مِن امام محمد باقر نے فرمایا ہے ان للمدینا ایتین لم تکونا منذ خلق السموات والارض ينكسف القمر لاول ليلة من رمضان و تنكسف الشمس فی نصفه منه. ترجمد مارے مهدی کے لیے دو نثان میں اور جب ے کہ

زمین و آسان خدا نے پیدا کیا یہ دو نشان کس اور مامور اور رسول کے وقت میں ظاہر نہیں ہوے۔ ان میں سے ایک یہ ہے مہدی معبود کے زمانہ میں رمضان کے مبینہ میں جاند گربن اس کی اول رات میں ہوگا۔ یعنی تیرهویں تاریخ میں اور سورج کا گربن اس کے

دونول میں سے فی کے دن میں ہوگا .... جس کو عرصہ قریباً بارہ سال کا گزرا ہے۔ ای

صفت کا جاند اورسورج کا گرئن رمضان کے مبیند میں وقوع میں آیا۔ (حقیقت الوحی ص ۱۹۵ خزائن ج ۲۲ ص ۲۰۲) الجواب: اوّل تو مرزا قادیانی نے اپنی عادت کے موافق ترجمہ غلط کر کے تحریف کی ہے۔ لینی جس عبارت کا ذکر تک نہیں وہ اپنے پاس سے داخل کر کی ہے یہ''وو نشان کسی اور مامور اور رسول کے وقت میں ظاہر نہیں ہوئے۔'' ناظرین! ہیا ی لفظ حدیث کا ترجمه نہیں۔ اگر کوئی لفظ حدیث میں ہے تو مرزائی بتائیں اور پھر آ گے''مہدی معہود کے زمانہ میں'' یہ بھی اپنے پاس سے لگا لیا ہے۔''پھر اس کے دونوں میں سے نچ کے دن' یہ بھی

اینے پاس سے درج کرلیا ہے اور اخمر کا فقرہ جو تاکید کے واسطے دوبارہ تھا۔ وہ جھوڑ دیا ہے یعی ولم تکونا منذ حلق السموات والارض جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسا کھی نہیں ہوا جب سے اللہ نے آسان اور زمین پیدا کیے۔ (دیموسفید ۱۵ کتاب الاشاعة الاشراط الساعة مطبوعه معر) اب کون عقلند ایسے مخص کو محقق و مامور من الله مان سکتا ہے؟ جو اینے مطلب کے واسطے رسول یا خدا کی کلام میں تحریف کرے۔ لفظ کچھ ہیں معنی کچھ کرتے ہیں اور اپنے پاس ے عبارت زیادہ کرتے ہیں جو کہ امام زمان کی شان سے بعید ہے۔

اب سی ترجمہ یہ ہے۔ ہمارے مہدی کے واسطے دو نشان ہیں جو کہ جب سے زمین و آسان خلق ہوئے لیتن پیدا ہوئے ایسا مجھی نہیں ہوا یعنی قمر کو اوّل رمضان کی گر بن لگے گا اور سورج کو نصف رمضان میں لگے گا اور جب سے آسان و زمین اللہ نے

111

قانون قدرت خرق عادت کے طور پر ہر دو گرہن ہوں گے یعنی نہلی رمضان کو جاند کو

کے متعارض ہے تو مردود ہے۔

سورج کو گرجن لگا۔

میں تا کہ مرزا قادیانی کی راستبازی معلوم ہو۔

الیا نہیں ہوا پس یہ باطل ہے کہ جاتد و سورج کا گربن رمضان میں مرزا قادیانی کی

صداقت کا نشان ہے اور خلاف عادت ہونا دد دفعه فرما دیا۔

برخلاف ہے کیونکہ وہ محال عقل و خلاف قانون قدرت کے جال میں تھنے ہوئے تھے اور ای واسطے خدا کو عاجز انسان کی طرح محالات عقلی پر قادر ند مجو کر حفرت عیسی کے آسان یر جانے ادر واپس آنے ہے منکر تھے تو اب وہ کس طرح ریہ چیش کر سکتے ہیں کہ خلاف قانون قدرت جاند گرئن و سورج گرئن ہوا بلکہ یہ حدیث ہی نہیں ایک قول امام محمد باقر كا ب جو كم صحح حديث كے مقابل ير ب اور اس كے دو راوى بين عمر و جابر كذاب بين اس لیے یہ قول محدثین کے نزد یک قابل اعتبار نہیں۔ گر مرزا قادینی کی مطلب بری صد سے برهی ہوئی ہے۔ضعیف سے ضعیف قول ادر حدیث سے مطلب نکتا ہوتو ای کو بار بار لکھتے جاتے ہیں اور قرآن اور سیح حدیث کی پرواہ نہیں کرتے جیسا کہ لا مهدی الاعیسیٰ پر اڑے جاتے ہیں اور غضب یہ کرتے ہیں کہ جھوٹ لکھتے ہوئے خوف خدا نہیں۔ ای قول جاند گرین و سورج گرین کو (اربعین نبر ۳ س ۲۶ نزائن ج ۱۵ ص ۴۱۵) پر '' حدیث نوی ﷺ قرار دے دیا ہے۔' حالاتکہ یہ قول کی حدیث کی کتاب صحاح ستہ میں بیں چونکہ متح حدیث جس میں آنخضرت اللہ فیا نے صاف صاف فرما دیا کہ جاند گربن وسورج گرئن کی کے غم و خوثی کے نشان نہیں یعنی کی کی موت و حیات سے کچھ تعلق نہیں ر کھتے۔ صرف خدا تعالی کے قاور مطلق ہونے کے دونشان ہیں۔ جب بیقول اس صدیث

(٣) يه مرزا قادياني كا فرمانا بالكل غلط ب كد يهل مجى مامور من الله و رسول ك مك ہونے کے جاند وسورج کو گربن رمضان میں نہیں ہوا۔ ہم نیج قطع عجت کے واسلے اکثر نام مدعمیان نبوت و مهدویت بمعه تاریخ و سنه گربن هر دو چاند و سورج ماه رمضان میں لکھتے

۱۲ جحری و ۱۳ جحری میں محمد حلیفہ مدعی نبوت کے وقت ماہ رمضان میں جاند و

111

( ديكھو علية المقصو دصني ٣٨)

(٢) چونکه اس حدیث کا مضمون خلاف قانون قدرت ہے۔ لینی دہ امر جو ابتدائے آ فریش سے نہیں ہوا وہ مہدی کے زمانہ میں ہوگا۔ مرزا قادیانی کے اپ ندہب کے

گرئن لگے گا اور نصف رمضان یعنی ۱۴ د ۱۵ رمضان کو سورج کو اور مرزا قادیانی کے وقت

٠٩٠

۵۸ جری و ۱۰۷ و ۱۰۸ه امام جعفر مدعی نبوت موا اور اس کے وقت میں ( ديکھو ابن خلکان و مايت المقصو د ) رمضان میں دونوں گربن ہوئے۔ ۲۲۲ و۲۲۲۲ ججری میں حسن عسکری نے دعویٰ کیا اور ہر دو گربن رمضان میں ہوئے۔

(ویکھومہدی نامہ) وقت ہوئے۔

اااا واااا جری میں محمد عبداللہ بن عمر نے وعوی مبدویت کیا اور ہر دوگر بن

(ديمحومس مصفیا) اس کے وقت ہوئے۔

مدعیان کذابوں کا بدنشان ہے کہ رمضان میں جاند وسورج کا گربن حسب معمول ۱۳ و ۲۸ وغیرہ کو ہو۔ سے مہدی کا نشان تو وہ ہے جو کہ اوّل و نصف رمضان میں خلاف قانون مقرره ہوگا كونكه حسب معمول جيها كه مرزا قادياني فرماتے ہيں۔ ايها تو ٢٦ معيان ميں ے ٢٣ كے وقت ميں ہوا اور رمضان ميں جاند كرئن وسورج كرئن ہوا۔ اس حماب سے تو مرزا قادیانی بھی اُجیں اپنے بھائیوں کذابوں مدعمیان میں سے ہوئے نہ کہ سیج مہدی اگر سے مبدی ہوتے تو اوّل رمضان اور نصف رمضان میں چاند وسورج کا گربن ہوتا۔ (") مسر كينته صاحب في ائي كتاب يوز آف دى كلوبس مين كموف وخوف كاجو قاعدہ بیان کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ ۲۲۳ سال ایک دور قمری میں دس دفعہ ماہ

رمضان میں جاند وسورج کو گربن ہوتا ہے۔

کہ اوپر دکھایا گیا ہے۔

چونکہ اختصار منظور ہے اس واسطے اس پر اکتفا ہے ورنہ بہت می نظیریں ہیں بلکہ

اگر اس قول كو مرزا قادياني كى خاطر حديث مان بھى ليس تو پير بھى منذ حلق موات والارض كي كيامعنى بوئ؟ جس كے معنى يد بيس كدابتدائ آفريش س اليا كبھى نبيں ہوا۔ يعنى جب سے زين و آيان فلق ہوئے بيں۔ اول رمضان و نصف ر مضال میں جاند و سورج کا گربن بالتر تیب بھی نہیں ہوا اور مہدی کے وقت میں ہوگا۔ حسب معمول ۱۳ سے ۱۵ تک اور ۲۷ سے ۳۰ تک تو ہمیشہ گربن ہوتے رہتے ہیں۔ جیسا

دوم۔ مرزا قادیانی حضرت میسی کے آسان پر جانے کے منکر ہیں اس کیے کہ

( دیکھوعسل مصفیٰ ) ۱۰۸۸ و ۱۰۸۹ ججری میں محمد نے وعویٰ مبدویت کیا اور ہر ووگر ہن اس کے

( و کیمو این خلکان ) ۲۷۷ و ۷۷۷ جری میں عباس نے وقوئی نبوت و مبدویت کیا اور ہر دو گر بن اس کے وقت میں ہوئے۔ يسل نظير ميس بي يعنى ايدا مجمى نبيس مواكرانسان آسان برجائ اوروبال توحفرت المياك

حديث بھي غلط ـ

نظیر بھی تھی۔ اب خود بتا کیں کہ اس کی کیا نظیر ہے کہ جب سے آسان و زمین پیدا ہوئ ہیں ایب بھی نبیں ہوا۔ اب کس طرح مان کر اپنی صداقت کی دلیل دیتے ہیں؟ جب پہلے نظیر

نہیں تو اب یہ بھی غلط ہے کہ رمضان میں گرئون مرزا قادیانی کی صداقت کا نشان ہے۔

(۵) لفظ روايت بيه بي ينكسف القمر في الاوّل ليلة من رمضان و تنكسف المشمس فيي النصف منه. يعني جإند كو گرئن لگه گا- پېلي رات رمضان كو اور نصف اس

بجائے آ دھا کے اخیر کیونکر کر لیے اور کس لغت کی کتاب میں لکھا ویکھا کہ اوّل رمضان کے معنی نسف رمضان اور نصف رمضان کے معنی اخیر رمضان ہیں؟ افسوس مرزا قادیانی اپنے مطلب میں ایسے محو ہوتے ہیں کہ تمام جہان کی مسلمات کو اپنی پیدا کردہ ولیل کے سامنے جو بالکش برربط و ب سیاق ہوتی ہے ردی قرار ویتے ہیں اور بالکل ب سند کہتے جاتے ہیں۔ جملا یہ کیا معقول ہے کہ کبھی پہلی دوسری کو بھی گربن لگ سکتا ہے کیونکہ خلاف قانون ندرت ہے اور خدا ایبانہیں کر سکتا مگر رمضان میں خرق عادت کر سکتا ہے جس کا جواب میہ ہے کہ اگر خدا اوّل رات کے جاند کو خرق عادت کے طور پر گر بن لگا۔ سے عاجز ہے اس لیے کہ پہلی رات کا چاند بہت چھوٹا ہوتا ہے تو سورج تو چھوٹا تہیں ہوتا۔ اسکوبموجب تول کے الفاظ کے نصف رمضان میں کیوں گربن نہ لگا اور مرزا قادیانی نصف کے معنی اخمر رمضان کس لغت کے رو سے لیتے ہیں؟ اور منذ حلق السموات والارض كواڑا ديت بي اور پھريكوں كتے ہوكدرمضان مين خرق عادت كے طورير گرئن لگا ہے؟ جب خلاف قانون قدرت خدا کر ہی نہیں سکتا تو پھر حدیث بھی غلط ہے کہ اوّل رمضان میں جو ابتدائے دنیا ہے بھی نہیں ہوا تو ﷺ محر نشان کیما یہ بھی ناط ہوا اور

(٢) مرزا قاویانی كہتے بيں اوّل دوم سوم كے جاندكو بلال كہتے نه كه قراس واسطے اول رمضان معنی کرنا غلط ہے اور ۱۲ و ۱۴ ورست میں۔ اگر بلال ہوتا تو اوّل رمضان ورست تھا۔ جس کا جواب یہ ہے کہ ۱۲ واس کے جاند کوبدر کہتے ہیں اگر حدیث کا مطلب حسب معمول ١٢ و١٣ كو كربن مونا موتا تو بدر كالفظ مونا حيائية تفاهنه كه قمر كاكيا مرزا قادياني كو

(٢) عربی زبان میں قمر کا لفظ مبال و بدر دونوں حالتوں پر بوا! جاتا ہے۔ والْقمو 113

معلوم نبیں کہ ہلال و بدر قمر کی حالتوں کا نام ہے اصل قمر ہی ہے۔

کے میں سورج کو تعجب ہے کہ مرزا قادیاتی نے اول کے معنی ۱۲ د۱۳ اور نصف کے معنی

قَدَّرُنَاهُ مَنَاذِلَ (بِأَن ٥) (٢) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلْهَا. (احْسَر) حديث مِن بِحَى قَمْ عِائْدُ كُهَا

گیا ہے جاہے پہلی دوسری کا ہو یا ۱۲۔۱۵ وغیرہ کا الشمس والقمر ثوران مکدران يوم القيمة. (النبلية ج اص ٣٦) لعني آفتاب اور مابتاب پنيرکي جو چکيوں کی طرح ب

ورنہ بالکل غلام معنی ہوتے ہیں۔جس قدر جاند کو بیچھے ہٹا دیا ای قدر سورج کو بھی بیچھے ہٹا دیا لیعنی سورج کو گربن بجائے اخیر رمضان کے نصف رمضان میں ہوگا اور حیاند کا گربن

نور پڑے ہوں گے غرض ہید دھوکہ ہے کہ اوّل رمضان کے معنی ۱۲ و۱۴ رمضان ہے ور نہ ہلال ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ۱۲ و ۱۳ مراد ہوتی تو بدر ہوتا کیونکہ جیسے پہلی تاریخ کے جاند کو ہلال کہتے ہیں۔ ویے بی ۱۲ و۱۳ کے جاند کو بدر کہتے ہیں۔ چونکہ بدر میں فرمایا اور ساتھ ہی منذ خلق المسموات والارض قربایا اس لیے ثابت بموا کہ رمضان کی پہلی

گرئن حسب معمول ۱۲ و ۱۳ رمضان کو ہو گا۔ پہلا گرئن صرف مبدی کے نشانات کے واسطے ہو گا۔ جس سے صاف مرزا قادیاتی کے تمام دالک کا بطلان ہو گیا کیونکہ اس (اشاعة الساعة ص ٢ ١٤ مطبوعه مصر)

اب تو بالكل صاف ظاہر ہو گيا۔ اوّل رمضان سے كيم رمضان ہى مراد ہے اور چونکہ اوّل رمضان کو جاند گر بن نہیں ہوا۔ پس میہ باطل ہے کہ مرزا قادیانی کی صدافت

 (٨) عن كعب قال يطلع نجم من المشرق قبل الخروج المهدى له ذنب. 114

بجائے نصف رمضان کے اوّل رمضان کو ہوگا۔ منہ کاضمیر رمضان کی طرف راجع ہے جو صاف طاہر کر رہا ہے۔ اوّل اور نصف رمضان سے اوّل و نصف رمضان ہی مراد

(۷) عن شریک قال بلغنی ان قبل خروج المهدی ینکسف القمر فی شهر ر مضان موتین رواہ نعیم. لینی رمضان میں دو دفعہ جاند گرئن ہوگا۔ روایت کی تیم نے

رات کو خلاف معمول جاند کو گربن ہو گا اور نصف رمضان میں سورج کو ہو گا۔ پھر سورج کے گربمن کے واسطے نصف منہ کی قید کیوں لگائی اگر اوّل رمضان مراد نہ ہوتی کیونکہ

295

اس مدیث نے بہت صاف کر یا کیے اوّل رمضان کو بی چاند گرائن ہوگا۔ خلاف معمول یعنی جب ہے آ سان زمین ہے ہیں بھی اوّل رمضان کو بی جاند گربن نہیں ہوا اور دوسرا

ہمیشہ سورج کو گربن ۲۸ و ۲۹ کو لگتا ہے۔ جب کہ سورج کا موقعہ بجائے ۲۷ و ۲۸۔۱۳ و ۱۳ نصف فرمایا تو ضروری ہوا کہ جاند کا موقع گرہن بجائے ۱۲ و۱۳ کے مجم دوم رمضان ہو

ہے نہ کہ کوئی من گھڑت بے سند خود تراشیدہ معنی ہیں۔

حدیث نے تغییر کر دی۔

آ سان نے کی۔

ك خروج سے يہلے طلوع كرے كا يعنى فكلے كا چونكه بيستاره بھى نبيس نكا تو پھر مهدى كا نثان کیے ہوا؟ اور مرزا قادیانی کے واسطے آسانی نشان کے کیامعنی ہوئے؟

وم\_ عن ابي جعفر محمد بن على الباقرُّ قال اذا رأيتم ناراً من المشرق ثلاثة ايام و سبعة ايام فتو قعو اخرج ال محمدِ انشاء اللَّه تعالَى. ترجمت

جس وقت دیکھوتم مشرق سے آگ تین دن یا سات دن پس امید کرو که آل محد عظیم

۳۹۳ (الحادي ج ٢ ص ٨٢) يعني مشرق كي طرف س ايك ستاره جس ك واسط دم مو كا مهدى

(9) مرزا قادیانی تومیح مودو ہونے کے مدفی میں اور یہ کی حدیث میں نہیں ہے کہ میں موعود کے وقت رمضان میں جاند وسورج کو گربن ہوگا۔ اگر پیکبیں کدمبدی وسیح موعود۔ مجدد رجل فارئ مامور من الله- امام زمان- کرش جی وغیرہ وغیرہ جن کے مرزا قادیاتی مدگی تقے۔ صرف ایک ہی تحض ہے تو ید وعاوی مفصلہ ذیل دلائل سے باطل جیں۔

(الف) مسیح موعود عیسی ابن مریم نبی الله ناصری جس کے اور محمد رسول اللہ تانی کے

نے خروج کیا ہے اگر جایا اللہ نے (اثناعة الساعة ص ١٤٦) عن ابھی ہو یوۃ قال یکون بالمدينة وقعة يفرق فيها احجار الزيت بالحمرة عندها الاكضربة سوط فينبغي عن المدينة يويدين ثم يبايع المهدى رواه نعيم اور الي بريرةً ــــ روايت ــــ كـــ اك مدینه میں ایک برمی لڑائی ہو گی۔ جس میں مقام احجاز الزیت پر خوف طاری ہو گا اور مدینه کا سنگلاخ (بیرون مدینه جانب مشرق) ضرب تازیانه کی طرح موجب اذیت ہو گا

تب دو صادق مدینہ ہے باہر نکلیں گے۔ پھر مہدی کی بیعت کی جائے گ۔

ورمیان کوئی نبی نبیس وہی نزول فرمائے گا ادر اس کا نزول دمشق میں ہو گا۔ (ب) حفرت مهدي كاظهورموضع كرعه علاقه خراسان سے بوكا اور وه عربی نسل سيدة النساء فاطمدز براکی نسب سے ہوگا جیبا کہ پہلے گزرا ہے اور اس کا نام اور اس کے باپ کا نام رسول الله علي كام ير مو كا اور مدينه من بيت ك كانه كه قاديان چنجاب من . (ج) مجدد تحد رسول الشي كا التي موتا ب اور برايك صدى كر بر موتا ب- مجدد نبوت ومہدویت کا مدعی نہیں ہوتا اور مرزا قادیانی نبوت و رسالت کے مدعی ہیں۔ پس یہ

(د) رجل فاری کا ڈھکوسلا بالکل بے ربط ہے یہ حدیث تو حضرت سلمان فاری کے حق میں تھی۔ مرزا قادیانی نے ناحق رجل فاری ہونے کا دعویٰ کیا۔ رجل فاری میج موعود ہرگز نہیں ہو سکتا اور نہ کسی حدیث میں ہے کہ سیج موعود رجل فاری ہو گا۔محمد رسول اللہ ﷺ 114

خیال غلط ہے کہ مسیح موعود مہدی ومجدد و کرش وغیرہ ایک ہے۔

نے دھرت سلمان فاری کے حق میں تعریف کی کہ یے شخص اس قدر متلاثی ایمان ہے ؟ اگر ایمان ٹریا پر بھی معکق ہوتا تو وہاں ہے بھی لے آتا۔ یہ کیونکر منچے ہے کہ جو رجل فار ک

فارس ہوں اور ایمان کو ٹریا ہے لایا ہوں اور یہ کہاں لکھا ہے کہ مسیح موعود رجل فاری ہو

الدرسول الله عظي في تو اس كومريم كابيا اس واسطى كهاكداس كاباب نه تها مرتعب

. نه بر که چیره بر لفروخت دلبری داند نه بر که آئینہ دارد و کندری داند

"لو" كا لفظ تو شرطيه ب بس ندايمان ثريا به اف إلى على اور ند حضرت سلمان فاري لائ منت من يا يودا استدلال ب كم جونكه من فارس السل بول اس لير رجل

ب كدباب والامسيح موعود مونے كا دعوى كرے اور قاعدہ كليد ب كداعلام بھى نہيں بدب كتے۔ جب ميح موجود كے اعلام رسول الله تلك نے فرما ديئے كه ميلى ابن مريم بني الله جس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں۔ پس جارعکم جو کہ رسول اللہ ﷺ نے تفریق کے واسطے فرما دیے کہ کوئی جمونا مدگی شدہو دہ بتا رہے ہیں کہ مرزا قادیانی مسیح مومور نہیں اورادیا ہی مہدی کے اعلام بھی بتا دیے۔ محمد بن عبداللہ فاظمی النسب حشی قریش عربی انسل۔ اب کوئی سوچے کہ کجا عربی النسل اور کجا فاری النسل غرض سب کے سب غیر معقول دعوی بیں کیونکہ ان تمام کا مجموعہ مجر امام زمان قرار دیا ہے اور ضرورت امام کے صفحہ ٢٣ خرائن ج ١٣ ص ٣٩٥ ير موف خط ے لكھتے بيل كه "امام زمان ميس مول" اور محمد رسول الله عظافة كے وحى لكھنے والے كو خيال ہوا كه ميس بھى ملهم بول تو فوراً بلاك بو كيا اور الیا مغضوب ہوا کہ قبر نے بھی اس کو باہر بھینک دیا تھا۔ مگر خود مرزا قادیانی رسول الله على ك وى ك ساتھ وى كا وموى كري تو مسلمان اور امتى بين اور محمد على كى طرح امام زمان بھی ہوں اور امتی بھی ہوں یہ ایبا نامعقول دمویٰ ہے جبیا کہ کوئی کیے کہ میں رعیت بھی ہوں اور بادشاہ بھی ہوں۔ اب کوئی سیخ الدماغ آ دمی ایکی ایک متفاد اور نامقول با تیں کس مرح مان کتا ہے۔ یہ کس حدیث میں ہے کہ سیح موجود مجمد میلیجی کے

براری کرے گا؟ انچھا بیرسب بچھوتو اسلامی حلقہ کے اندر رہا۔ اب مرزا قادیائی کو بند کی آب و بوانے عرب اینس بونا فاری انسل بونا ناصری بونا سب بچھ فراموش کرا کر رَثْن جي مهاراج بھي ہونا و ماغ ميں ڈالا۔ اللہ اکبر! کجا محمد رسول اللہ ﷺ توحيد پرست اور کجا کرٹن جی مہاراج بت پرست تیامت کے منکر تنائخ کے قائل کہاں پاک وات

ہو لینی فارس کا رہنے والا ہو وہی سلمان فاری ہے؟ اور ایمان کو ٹریا ہے النے والا ہے

کے مقابلہ پر خود ناظرین غور کر کے نتیجہ نکال لیں \_ عالم جدا گشته ام سه که ا خود **فد**ا . گشة بستم خدا از من و بقا از ن است انگار اعمال گرفته تناتخ شكل اعر احوال ول. اند زندان مجصم جال خود زخ الثی اند

ر بید ای جوب مود الله ناظرین! خور فرمائی که ایک شخص مدمی ہے کہ شن شیطی بھی ہوں۔ تمد بھی ہوں۔مہدی بھی حتی کہ کرش بھی ہوں۔ جب پچھ شبخت ٹیمیں دے سکتے تو فرماتے ہیں کہ میں اسلی نہیں ہوں۔ ان کا بروز ہوں اور ظل ہوں۔

میں اصلی نمیں ہوں۔ ان کا بروز ہول اور طل ہول۔ ناظرین! بروز و تائج ایک ہی ہے صرف لفظی ننازعہ سے کیونکہ بروز کے مننی فاہر ہونے کے بین اور ظہوریا جسائی ہوتا ہے یا روحانی اور یا صالی آگر مرزا قادیانی کو بالکل باطل ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی اپنے باپ غلام مرتضیٰ کے نطفہ سے اپنی والدہ کے پیٹ سے صرف اکیلے پیدا ہوئے اور ان کا تعلق ان اشخاص سے جو کئی سو برک ان سے يهل بويكيد جسماني برگزنيس موسكار جب جسماني نبيس موسكات تو روحاني موكار روحاني نعلق بھی باطل ہے کیونکہ ایک جم میں دو روح نہیں رہ سکتے تو متعدد روح س طرح اسم رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس پر حکماء متقدمین و حال کا اتفاق ہے کہ روح جو ہر مجرد ہے صرف ایک بی بدن انسان میں متصرف ہوسکتا ہے۔ اس کا تعلق بدن سے بحز کد کاریگر کے ہے یعنی جیبا کدکار گر اوزاروں سے کام کرتا ہے اس طرح قوائے جسمانی سے روح بدن میں کام کرتی ہے اور بذرید حواس ظاہرہ و باطنہ احساس و انجام امور عالم کرتی ہے یس مرزا قادیانی کا دعوی روحانی بھی غلط ہے کیونکہ بقول ان کے ارواح انبیاء بعد مرگ بہشت میں داخل ہو یکھے اور جو بہشت میں داخل ہو جائے اس کو نگلنے کی اجازت نہیں۔' (ازالداد بام ص ٣٥٣ فزائن ج ٣٥٠) اگرید تج ہے کہ جو شخص بہشت میں داخل کیا جاتا ہے پھر وہ اس سے خارج نہیں کیا جاتا۔ پس روحانی بروز باطل ہے؟ کیونک جب روح ببشت سے نگل بی نہیں عتی

بروزعیسیٰ و مهدی و رجل فاری محمه و مامورمن الله و کرشن وغیره کا جسمانی فرض کریں تو پیه

تو پھر بروز وظل روی باطل ہوا۔ظل یعنی سایہ اصل کا ہوتا ہے۔ جب اصل بہشت میں بند بو چراس کاظل محال ہے۔ طل کے واسطے اصل کا وجود ضروری ہے۔ جب اصل اس دنیا میں نہیں تو اس کا ساریبھی نہیں۔ باق رہا بروز صفاتی سو وہ مرتبہ ہر ایک بشر کو

حاصل ہے جب انسانی نیک کام کرتا ہے تو صالحین کا صفاتی بروز ہے اور جب برے کام ہ تو کفار و فجار غیرہ کا بروز ہے۔ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ بروز کا مسللہ

باَلکل باطُّل ہے۔ مرزا قادیانی معمولی ایک شاعرانہ طبیعت کے آ دمی تھے اور طبیعت کی موزونی کے زور سے رسول و نمی بننا چاہیج تھے سو وہ دوسرے کذابوں کیطرح دومون کر کے جل دیے اور مسیلمہ کذاب وغیرہ کی طرح پیرو بھی چھوڑ گئے جو سنت اللہ کے موافق بطریق سابق کذابوں کی امتوں کے آہتہ آہتہ برباد ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ سب كذاب بھى يكى كہتے آئے بيل كر پہلے كاذب تھے اور ميں سيا ہوں وہ ملياميث وبرباد ہو گئے مگر میں چونکہ سچا ہوں۔ اس داسطے میرے پیرد ہمیشہ غالب رہیں گے اور سر سبز ہوں گے۔ مگر سنت اللہ یمی ہے کہ بزار ہا لوگ اسلام میں ایسے ایسے بیدا ہوئے اور آخر کار فنا ہوئے۔ تاریخ جب یہ با واز بلند بکار رہی ہے کہ استادسیس جیسے اولوالعزم جس و کیل غمبر کے مرزا 8ریانی کو نخاطبہ و مکالمہ الّبی ہوتا تھا اور جس کو مکالمہ و نخاطبہ الّبی ہو وہ نبی

ہوں ہے۔ چواپ: مکالہ و خاطبہ خدا کی طرف ہے بھی ہوتا ہے اور شیطان کی طرف ہے بھی سب اولیاء اللہ دصوفیائے کرام وسادی شیطان ہے پناہ مانگنے آئے ہیں۔ وسادی شیطانی اور الہام رہائی میں فرق کرنے والی شریعت محدی ﷺ ہے اگر کوئی الہام یا کشف یا دویا شریعت کے برخاف ہے تو دسوسہ شیطانی اور مردود ہے۔

شخ اکبری الد ین این طربی مقدر صفوص انگیم میں فرماتے ہیں وی خاصہ انبیاءً ہے اور یہ بواسطہ فرشتہ جرائیل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دسوسرے پاک ہوتا ہے بعنی وہ خالع کلام خدا تعالیٰ ہے۔ حضرت محد منطقاتی کی حدیث کو دی یا ترآن نہیں کہتے۔ وی مخصوص نوت ہے ہے اور البام ولایت سے مخصوص ہے اور نیز دی میں تبلغ شرط ہے اور البام میں تبلغ شرط نہیں۔

، وارداک رحمانی و ملکوتی اور واردات جن و شیطانی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو واردات رحمانی ہوتے ہیں ان سے خوف در جا و خیر کی طرف رغبت ہوتی ہے اور طاعت میں رغبت ولذت ہوتی ہے اور جواس کے برخلاف ہو وہ شیطانی واردات ہیں۔

مرزا قادیانی نے اپنی ہر ایک واردات کو وی قرار دیا اور الہام رحمانی و شیطانی میں کچھ فرق

اور بذریعه جرائیل مونا و درم الهام ادلیاء رحمانی مجمی موتا ہے اور شیطان مجمی موتا ہے۔ مگر

كشف خواب رؤيا الهام ككر اراده خيال وبهم قياس سب كو وحى اللي كا رحبه نه ديية اور

میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں'' بغرض انتصار اس قدر کافی ہے ورنہ میہ کشف بہت طول ہے کہ میں نے زمین و آسمان بنائے اور میں اس کے خلق پر قادر تها وغيره - اب كوئي مسلمان قرآن برايمان ركفنه والا اور محد رسول الله ﷺ كورسول برق مانے والا اس کشف کو خدائی کشف مجھ سکتا ہے بھی ناچیز انسان بھی خدا ہوسکتا ہے اور غالق زمین و آ سان ہوسکتا ہے؟ ہرگر نہیں تو پھر صاف ہے کہ یہ دماغ کی فتکی کا باعث

الہام برعمل نہ کرو جب تک اس کی تصدیق آ ٹار سے نہ ہو جائے۔ مرزا قادیانی نے تو سب قیدیں توڑ دیں اپنے کشف و البامات کو وجی کا پایہ خلاف اجماع امت دیا اور اس پر ایمان لائے اوراییا ایمان جیسا قر آن پر۔ (مقیقت الوی ص اا انزائن ج ٢٢ ص ٢٢٠) ليني براهين احمد بيرقم آن ب اور وسوسه سے پاک سمجھا حالانکه ان کے کشف و الہامات صاف صاف بتا رہے ہیں کہ وہ خدا کی طرف ہے نہیں۔ ان کی طبیعت کافغل ہے اور بعض صاف صاف وساوس ہیں۔ (1) ( كتاب البريد ك صفحه 2 منزائن ج ١٣ ص ١٠٠) ير لكصة جين " مين في اين آپ كوكشف

ند اجماع امت سے الگ ہوتے۔ سب اولیاء اللہ و علماء امت کے نزدیک شریعت معیار الہام و کشف ہے۔ جو الہام و کشف شریعت کے برطلاف ہو وہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ مگر مرزا قاویلی سب کو اللہ کی طرف ہے بچھ کرٹھوکر کھاتے رہے اور جب دو جمون نکلا تو اس جھوٹ کی مرمت کے واسطے اور ہزار ہا جھوٹ ان کو بنانے بڑے اور پھر بھی جھوٹے ك جهوالي رب - اى واسطى معيار شريعت ضرورى ب-

بيران بيرشخ عبدالقادر جيلاني فقوح الغيب من لكصة بين كه البهام اور كشف بر عمل کرنا جائز ہے بشرطیکہ وہ قرآن اور حدیث اور نیز اجماع اور قیاس سیح کے مخالف نہ بو۔حضرت امام غُزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ابوسلیمان دارائی کہا کرتے تھے کہ

اظرين الشخ كى عبارت سے دو امور ثابت بيں۔ ايك وى خاصد انبياءً بونا

میں کرتے۔ سب رطب و یابس جو آپ کے دماغ میں آ جائے اور جو جائز و ناجائز آپ کے دل سے اٹھے اس کا نام وی اللی رکھ لیا اور اس کو قرآن کا رتبہ دیا اور پھی وجہ

ان کی گرائی کی ہے اگر وہ شریعت محمدی ﷺ کو معیار قرار دیتے تو ہرگز یہ معجون مرکب

ہے اور وسوسہ ہے۔ (٢) كشف - انا انزلنه قريباً من القاديان لين بم في ال كو قاديان ك قريب اتارا

ہے۔ یہ عبارت مرزا قادیانی نے قرآن کے نصف کے قریب تشفی حالت میں دلیمیں۔ . (ازاله اوہام من ۷۱ عاشیه خزائن ج ۳ من ۱۴۰) اب بناؤ که بیه کشف قر آن شریف میں اتن

عبارت زیادہ بتاتا ہے خدا کی طرف سے ہوسکتا ہے؟ ہر گزنہیں۔ (٣) انما امرك اذا اردت بشيئا ان يقول له كن فيكون ليني الله تعالى مرزا قادیانی کوفرماتا ہے کہ اب تیرا مرتبہ یہ ہے کہ جس چیز کا تو ارادہ کرے اور صرف اس

قدر کہد دے کہ ہو جا۔ وہ ہو جائے گی۔ (حقیقت الوی ص ۱۰۵ نزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸) کوں ناظرین! جب مد فدا کی صفت ہے کہ جس چیز کا ارادہ کرے اور کہہ وے کہ ہو جا۔ وہ ہو جاتی ہے۔ اب بدالہام مرزا قادیانی کوخدا کا شریک بناتا ہے تو پھر

تس طرح وسوسه شیطانی نه سمجها جائے۔ (٣) انت من مائنا وهم من فشل تو تهارے پائی سے باور وہ <sup>خش</sup>ل ہے۔

(اربعین نمبر ۳ ص ۳۳ خزائن ج ۱ س ۳۲۳)

ناظرين! يدخدائى الهام بكه مرزا قاديانى حضرت عيلى عليه السلام س بره کئے وہ تو صرف اللہ کی نفخ ردح سے بیدا ہوئے اور خدا کے نطفہ سے نیہ تھے۔ مّر مرزا قادیانی تو خدا کے پانی سے پیدا ہوئے۔ مگر تعجب ہے کہ پھر مرزا غلام مرتضی صاحب کس ك باب تھے؟ اس الهام من تو مرزا قادياني شيطان كے بورے بورے بتھے ير ھے بين یلد ولم یولد کهدکر الگ رکھتا تھا۔ نگر مرزا قادیانی اس کو اکیلاوصدہ لاٹریک لهٔ کب

چھوڑتے ہیں۔ ناظرین! تہذیب زیادہ اجازت نہیںؓ دیتی کہ مرزا قادیانی کے اس الہام و كشف يرجرح كى جائي عاقلان خودميداندكه جب حواس من فرق آ جائي تو ايدى

ہوتا ہے گر یہاں تو تبلغ کا بھی ٹھیکہ لے آئے بی کہ کوئی توحید پرست مسلمان دنیا پر نہ رہے درنہاس کی نجات نہیں کہ مرزا قادیانی کو نبی کیوں نہیں مانا۔ (۵) اعمل ماشئت فانى قد غفرتك انت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق. (برامین احمدیم ۵۱۰ فزائن ج اس ۲۱۸) ترجمه . جو جائے که لیس تحقیق میں نے کتھے بخش ناظرین! برالهام مرزا قادیانی کا خداک طرف سے ہوسکتا ہے کہ خدانے مرزا

قادیانی کوسر فیکیٹ دے دیا کہ جو جاہو سو کرو ہم نے تم کو بخش دیا ہے؟ شائد ای واسطے ان کی زبان سے انبیاء اور صحابہ کرائ حضرت علی و امام حسین وغیرہ سب علماء امت وغیرہ اشخاص ستائے گئے اور مرزا قادیانی نے دل کھول کر ان کی تو بین کی اور گالیاں دیں۔

کیوں نہ ہو غدا کے بخشے ہوئے جو ہوئے۔

ناظرین! یمی الہام قریب انھیں الفاظ کے شخ عبدالقادر جیلانی کو جب ہوا كدا عبدالقادر بم في تيري عبادت قبول كركى اب بس كرا تو حضرت في حدود شريعت ک طرف دیکھا اور لاحول پڑھ کر اس الہام کا روکیا کہ یہ کیوکر بوسکتا ہے کہ میری

عبادت خدا نے قبول کر لی اور آئندہ بس کرنے کا علم دیا۔ حالانکدرسول الله عظاف فرماتے ہیں کہ هاعبدنک حق عبادتک یعنی ہم نے تیری عبادت کا حق ادانہیں کیا۔ گر مرزا یت قادیانی میں کدان کشوف و الہامات پر دھوکہ خوردہ ہیں۔ جو دہاغ میں آ جائے خدا ک

(٧) يحمدك من العوش يعنى الله تعالى تيرى عرش پر حمد كرتا بـــــ (برابين احمديص ٢٣٠ خزائن ج اص ۲۲۲ عاشیہ) میہ خدائی الہام کیونکر ہو سکتا ہے؟ مخلوق خالق کی حمد کرتی ہے نہ کہ خالق مخلوق کی حمد کرتا ہے۔ مرزا قاریانی جب مخلوق تھے تو مچر خدا ان کی حمد کس طرح كرتا بي؟ ويكموقر آن مجيد الحمد لله وب العلمين يعنى حمدتو رب العالمين كاحق بـ غرض جس فحف کے کشف خلاف شرع اور تصانیف بھی خلاف شرع ہوں اور امتی ہونے کا دعویٰ بھی رکھتا ہو وہ اینے کشوف اور الہام کو وحی کا بایہ نہیں دے سکتا اگر دے تو کافر ہے۔ ہاں محمہﷺ کی امت میں سے ہونے کا وعویٰ جھوڑ کرنبی و رسول جو حیاہے بن سکتا جب نی درسول ہے تو چر مخروری کیول کہ تشریعی نی نہیں ہوں۔ غیر تشریعی مول؟ یہ بالکل دھوکہ ہے کیونکہ جب صاحب وحی ہوا اور بعض احکام قرآن کا نامخ ہوا جیسا کہ جہاد فی سمیل اللہ کوحرام کر دیا جو فرض تھا۔ خاتم الٹیمین ﷺ کے بعد نبیوں کا آ نا قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ کے نزول سے انکار وجال کے وجود سے انکار تو پھر تشریعی ہی ہونے میں کیا شک ہے؟ بیصرف مرزا قادیانی اور مرزائیوں کی کمزوری اور نفاق ہے کہ کھلا کھلا دعویٰ نبوت نہیں کرتے۔ جب نبی ہے اور مرید اس کو نبی مانتے ہیں تو پھر کیوں ڈرتے ہیں اور لا اله الا اللَّه غلام احمد رسول اللَّه نبيس كينتي جبيها كه ايك مرزاني مولوى ظبير الدين ساكن اردنی کوجرانوالہ نے لکھا ہے میں تو اس کو پکا مرزا قادیانی کا مرید مجستا ہوں کیونکہ وہ ان

طرف ہے مکالمہ و ناطبہ بمجھتے تھے۔

کومطلق نی سمجھتا ہے اور نیز جس طرح محمد رسول اللہ ﷺ پہلی کتابوں اور نبیوں کا نائخ تھا الیا می مرزا قادیانی کو مجستا ہے۔ اب دیکھو بیندیل ظہیر الدین نمبر اگر افسوں خواجہ کمال الدين وڪيم نور دين و ديگر اراکين مرزائيت دل ميں کچھ اعتقاد رڪتے ہيں اور ظاہر کچھ تے ہیں۔ جب ظافت اسلامی نہیں ہو ڈرکس بات کا ہے جو اعقاد بے ظاہر کوں

نہیں كرتے؟ ظاہر تو يه كها جاتا ہے كه مرزا قادياني كو بم شخ عبدالقادر جيلاني خواجه معين

الدين چڪتي حضرت مجدد الف ٹائڻ کي مانند تجھتے ہيں تو پھر جو مرزا قادياني کي بيعت نه

ا داب رسول الله عظي من صادق ان بزرگول مين سن بحى كى في دعوى نبوت كيا؟ وى كا دعوى كيا؟ ان عورتوں كوام المونين كها؟ اپنے جانشين كو خليفة المسلمين كا خطاب ديا؟

و حدیث پر چلے۔ محمد رسول اللہ عظافہ کو سیانی کی شریعت کے مطابق جلے اور ارکان اسلام نماز و روزہ و حج و زکوۃ وغیرہ فرائض دین ادا کرے۔ گر جب تک ہماری بیعت نہ کرے اور چندہ نہ دے وہ مسلمان نہیں اور اس کی نجات نہ ہو گی۔ ہرگز نہیں تو پھر یہ کہنا کہ مرزا قادیانی ان بزرگوارول کی طرح ایک سلسلہ کے پیشوا ہیں دھوکہ ہے یا نہیں کہا مرزا قادیانی کے دعویٰ اور کہا شخ عبدالقادر جیلائی ؓ وخواجہ معین الدین چشق ؓ وہ کی مسلمان اور محمد رسول اللہ ﷺ کے سیے وفاوار اور تابعدار ادر مطبع فرمان و تعظیم و

یاروں کو اصحاب کہا؟ اجمیر و بغداد کو مکہ اور یدینہ کے برابر سمجما؟ نعوذ باللہ محمد رسول الله على اورتمام انبياءً كوظلم كرف والع بتلايا؟ حطرت عيني كومسريزم كرف والاكها؟ قرآنی معجزات کوعمل اترب کہا؟ خود خدا ہے خود خالق زمین و آسان ہے؟ دغیرہ دغیرہ نہیں تو چھر کیوکر مرزا قادیائی ان بزدگوں کی طرح ہوئے؟ بدحرف لوگوں کو پھنسانے کے داسطے ایک جلہ ہے کہ مسلمان ان بزدگوں کا نام من کر پھنس جا کیں اور مرزا قاویائی کے مرید ہوں۔ گمر اب تو میر قائم علی اڈیٹر الحق اخبار دبلی نے جو ایک سربر آ وروہ متکلم مرزائی ہیں۔ انھوں نے صرف مرزا قادیانی کی نبوت ہی نہیں ٹابت کرنے کی کوشش کی ب بلکہ جو خاتم النمین کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی ہی نہ ہوگا۔ ان کومغضوب ومنجدوم ومحرف لکھ دیا ہے اور کتاب کا نام اللو ق فی خیرالامت رکھا ہے اور تمام عقلی دھکو سلے نگائے ہیں اور ان کو بھی اینے مرشد مرزا قادیالی کی طرح زعم ہوا ہے کہ ان کو بھی جواب نہیں دے سکتا۔ ایک ہزار روپیہ انعام لکھا ہے۔ مگر مثل مشہور ہے کہ 110

کرے کافر کیوں ہوا اور اس کی نجات کیوں نہ ہو گی؟ کیا خواجہ معین الدین چشتی ؓ و شیخ عبدالقادر جيلائي ومجدد الف ٹائي نے بھی کہیں بيلھا تھا؟ اور کہا تھا کہ جوسلمان قرآن

اور نہ کچھ دینا پڑے۔ مگر یہال بھی کوئی روپے کا جموکا نہیں صرف تحقیق حق مدنظر ہے۔

مرزا قادیانی کی طرح شرطین ایسی مامکن الوقوع بیش کی بین کد شد کوی شرط پوری کرے

آ گ كا جلا ہوا جكنول سے بھى ڈرتا ہے۔ پہلے تين سوردپيد بار چكے ہيں۔ اس ليے شرط لگائی ہے کہ فریق ٹانی صرف قرآن سے جواب دے اور خود تمام بے سند باتیں خلاف شرع کلی ہیں۔ خیر انعام تو کس نے دینا ہے؟ کزوری تو پہلے ہی معلوم تھی تب ہی تو

اس لیے ہم نے اس کتاب کا جواب دیا ہے تا کہ مسلمان بھائی اس وحوکہ سے خبردار رہیں كيونكه ببلے بت مسلمانوں نے اس عقلى و حكوملے بر محوكر كھائى ہے كداس ميں محدرسول الله على كا بتك بي كدوه زمن ير مدفون مول ادر عيلي آسان ير زنده مول - اى طرح اب میر قاسم علی نے ڈھکوسلا نکالا ہے کہ اس میں محمد رسول اللہ ﷺ کی ہتک ہے کہ اس

ک امت من بی ﷺ ند ہول کیکہ پہلے نبول کے بعد بی آتے رہے۔ جب موکی کے بعد چوٹے چوٹے نی آتے رہے تو محد رسول اللہ عظاف کی اس میں بھک ہے اور اس امت کی بھی اس میں ہل ہے کہ کوئی نی ندآئ مگر بیٹیس سجھتے کہ جب نبیوں کا سردار

آ گیا جس کے تمام انبیاء مقدمہ اکیش تھے تو پھر اس کے بعد کسی نبی کا آناممکن نہیں اگرمسلمہ یا اس کے اور بھائیوں نے دعویٰ کیا تو جھوٹے ثابت ہوئے۔ (٢) اگر مویٰ " کی مانند نبی آنے ہوتے تو جس طرح مویٰ کی وفات کے ساتھ حفرت یوشع اور مجراس کے بعد حفزت کی " تک ۱۳ سو برس میں لگا تار نبی آتے رہے۔ گر چونکہ امت محمد میں کوئی نی نہیں آیا اور حضرت محمد اللے نے خاتم انھیلن کی تغییر لا نہی بعدی سے فرما دی اور عمل بھی ای پراا سو برس تک رہا کدکوئی نی نہ ہوا تو اباا سو برس کے بعد حفرت موی کی مماثلت کی دلیل غلط ہے۔ اگر موی کی مماثلت ارادہ اللی میں ہوتی تو حضرت ابو بر صدیق " نبی کہلاتے۔ پھر حضرت عر نبی کہلاتے پھر حضرت عثانٌ نبی کہلاتے۔ بھر حضرت علیٰ نبی کہلاتے مگر حضرت علیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ الا وانبي لست نبي ولا يوحي الي يعني نه مين نبي ہوں ادر نه ميري طرف وي كي جاتي ہے۔ پس ثابت ہوا کہ محمد رسول اللہ الله الله علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ ا

اب ہم نمبردار ہر ایک طریق پر دلیل اور اعتراض اور عظی ڈھکوسلے کا جواب

124

ہے اور کاذب ہے۔ جواب النبوة في خيرالامت

ویتے ہیں۔ وہو ہذا۔

(نوٹ) قاسم علی مرزائی کی کتاب کا نام''اکھنوۃ فی خیرالامت'' ہے لیکن ہم بنرض

اخضار صرف' اللهوة' الكيس كهـ

وليل اوّل

(١) جب نے دنیا کا سلسلہ اورنسل آدم کی ابتدا ہوئی ہے تب بی سے یہ قانون البی

جاری ہے کہ انسانوں کی حفاظت روحانی و جسمانی کے واسطے انبیاء و مرسلین اور والیان ملک وسلاطین دنیا میں ہوتے رہے اور قرآن میں بھی اس کی تقیدیق ہے۔ أو لا دَفْعُ

اللَّهِ النَّاسَ بَعْصَهُمْ بِيَعْضِ لَفَسَدَةِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُوْفَصُلٍ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ( -ورَهَ يَرَ) لَوُ لاَ دَفَعُ اللَّهِ النَّاسُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ الْهُلِّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيَّعٌ وُ صَلُوةٌ وَ مَسْجِهُ

يُذْكَرُ فِيْهَا السُّمُ اللَّهِ كَلِيْراً. (حورة جَ) وَلَقَدُ بَعَثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة رَّسُولًا (حرة ُعَل) وَلِكُلّ قَوْم هَاد (سورة رعد) وَإِنْ مِّنْ أُمَّة إِلَّا خَلاَقِيْهَا نَلِيُر (سورة فاطر النبرة ص٢١) عْلاصه مطلب یہ ہے کہ حفاظت روحانی بذر لیدانمیا اور حفاظت جسِمانی بذر لیدسلاطین ہوتی آئی ہے۔ جواب: آپ کا دعویٰ میہ ہے کہ نص قرآنی ہے کس جی کا آنا بعد رسول اللہ ﷺ دبت كريں۔ جو آيات اپ قرآن مجيد كى بطور نص اپ دوئ كے عجوت ميں كسيں بيل يہ برگز والات نبيں كرتمي كر مجر رمول الشقيقة كے بعد كوئى تى بيجا جائے گا۔ كيونك كِبل آیت کا ترجمہ یہ ہے اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعہ سے دفعہ نہ کرے تو زمین سب خراب ہو جائے کیکن اللہ دنیا کے رہنے والوں پر مہربان ہے۔ یہ آیت تو ساست تدنی کے متعلق ہے آپ کے دعوی کے متعلق برگر نہیں۔ الله تعالی ابنا احمان جناتا ہے کہ اگر ہم انسانوں کے مختلف قوائے ومراتب نہ بناتے تو اس قائم نہ رہنا اور زدر آور مال دار کمزوروں اور شریفوں پرظلم کرتے۔ پس ہم نے اس قائم رکھنے کے واسطے سلطنتیں قائم کر دیں تاکہ کروروں کا بدلہ زور آوروں سے اور مظلوموں کا بدلہ ظالموں سے لیں۔ یہ آپ نے کہال سے نکال لیا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہم محمد رسول الله عظی کے بعد نمی جھیجیں گے؟ پس میہ استدلال آپ کا غلط ہے۔ دونری آیت کا ترجمہ یہ ہے اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگول کوایک کو ایک سے تو ڈھائے جاتے تکلے اور مدرے اور عباوت خانے اور مجدیں جن میں نام اللہ کا بہت پڑھا جاتا ہے۔ اس آیت ہے ہمی کہیں نہیں نکا کہ محمد عظافہ کے بعد کوئی نبی ہوگا۔ پس اس سے ہمی استداال غاط ہے۔ تیری آیت کا ترجمہ تحقیق بیج ام نے تمام اموں میں رسول عظی احد بعثا ماض کا صیغہ ہے یعنی رسول اللہ ﷺ سے پہلے۔ نہ بعد رسول اللہ ﷺ اور آپ کا دعوی بعد رسول 114

الله ﷺ رسول كا ثابت كرنا تھا۔ پس بيمجى استدلال غلط ہوا۔ بيتھى آيت كا ترجمہ۔ ہر ایک قوم کے داسطے ہادی ہے تعنی ہدایت کنندہ ہے۔ کہل مسلمانوں کا ہادی محمد رسول

الله ﷺ ب اور اس كي شريعت جو ١٣ سو برس سے مذريعه علماء ﷺ ري بي اس سے بكس طرح فكا كدرسول الشي ك بعدني موكا؟ بانجوي آيت كاترجمه آپ کا مطلبہ یہ ہے اور کوئی فرقہ نہیں جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈرانے والا۔ یہ آیت بھی ندکورہ بالا

اب ہم میر صاحب کی عقلی دلیل کا جواب دیتے ہیں۔

(١) نص قرآني كي مقابله مين آپ كى خنك عقلى دليل كچه وقعت نبين ركھتى۔

تمام سلاطین نی نہیں ہوئے۔نمرود بادشاہ تھا نبی نہ تھا۔ فرعون بادشاہ تھا نبی نہ تھا۔ اب یورپ کی ملطنتیں ہیں۔ ان میں کوئی نبی نہیں بی یہ آپ کا ایجاد کردہ قاعدہ کہ حفاظت روحانی و جسمانی کے واسطے نبی و بادشاہ ہمیشہ سے چلے آئے میں اور چلے جانے جاہئیں۔

(٣) محمد رسول الله عظی کے بعد حضرت ابو بمر صدیق مطیفہ ہوئے لین بادشاہ ہوئے۔ مگر نبی نہ ہوئے۔ کچر حفزت عمرٌ خلیفہ ہوئے نبی ورسول نہ ہوئے۔ حفزت عثانٌ خلیفہ ہوئے نبی و رسول نہ ہوئے۔ حضرت علیؓ خلیفہ ہوئے گرنبی ورسول نہ ہوئے اور فرمایا الا وانبي لست نبي ولا يوحي إلى څروار ہوكہ ش ند كي بول اور نہ وكي كيا جاتي ہے ميرى طرف پس يه بالكل غلط دليل ہے كه خلافت و نبوت لازم مزوم ہے۔ (٣) آنخفرت ﷺ نے جب یہ فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو پھڑ ہوتے تو اس وقت حضرت عرم جن کی فراست افراد امت کی فراست سے اعلیٰ درجہ کی تھی ضرور تھا کہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ﷺ جب پہلی امتوں میں پہلے نبیوں کے بعد غیر تشریعی نبی ہوتے آئے ہیں تو آپﷺ کی امت میں کیوں غیرتشر میں نبی نہ ہوں۔ گر چونکہ حفرت عرِ نے سرتکیم حفزت کے تھم لا نبی بعلدی کے آ گے تم کیا اس کیے ٹابت ۔ ہوا کہ غیر تشریقی کا و حکوسلہ باطل ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی فتم کا نبی نہ ہوگا۔ (۵) نبی و رسول ایک مقنن ہوتا ہے۔ جب قانون کامل ہو چکا اور نعمت نبوت ختم ہو چکی ITA

مشاہرہ سے غلط ہو رہا ہے۔

(۲) یہ غلط ہے کہ جسمانی حفاظت کے ساتھ روحانی حفاظت لازی ہے۔ مشاہدہ سب دلیوں کا باوا ہے۔ بہت کی ملطنتی بغیر نبوت کے ہوتی رہی ہیں اور اب مجمی موجود ہیں۔

آ بت کے ہم معنی ہے۔ اس سے بھی استدلال غلط ہے۔ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد مکی نی کا آنا اس آیت ہے بھی ٹابت نہیں ہوتا۔

بعد باطل ہے۔

لیتا ہے۔

جيها كه الله تعالى نے فرمايا ہے كه اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. (المائده) تو اب کسی ناقص نبی کی ضرورت نه رہی۔ جب ضرورت قانون نه رہے تو

امت كرتے آئے ميں اور كر رہے ميں اور كرتے رہيں گے تو پھر كى مدى نبوت كا دعوىٰ ہر گز سچانہیں ہوسکتا۔ پس امکان نبوت خواہ تشریعی ہو یا غیر تشریعی ۔محمد رسول اللہ ﷺ کے قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنُ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ اے قرآن پر ایمان رکھنے والے مومن کہدکہ یا اللہ تو ہی تمام ملک کا مالک

(العوة ص ٣)

کاذبوں کا وعولی کرنا پیشگوئی ہے اور پیشگوئی کے مطابق وہ کاذب ثابت ہوئے تو کیا دجہ ہے کہ اب ۱۲۳ سو برس کے بعد خلاف اجماع امت دصحابہ کرام کسی مدمی نبوت کا دعویٰ سچا ہو۔ (۷) وعدہ ضاوتدی انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون. (الحجر٩) یعنی بم ئے ہی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ نبی غیرتشریعی کے آنے کو رو کتا ہے کیونکہ غیر تشریعی مبی شریعت کی حفاظت و تبلیغ و تجدید کے واسطے آتے تھے۔ جب یہ کام علاء

ب توجس کو جاہے دنیا کا ملک اور حکومت دیتا ہے اورجس سے جاہے دیا ہوا ملک چیس

ب: تعجب مير قاسم مرزائي كياكررب بين؟ اس آيت كومحدرسول الله علي ك بعد بی ﷺ کے امکان سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا دعویٰ تو یہ تھا کہ قرآن سے محمد رسول کے بعد کوئی نبی و رسول آئے گا؟ ہرگز نہیں تو پھر بے فائدہ آیت لکھ کر صرف، لوگوں کو بد جنانا کہ قرآن کی آیت ہے خابت کرنے میں یہ دھو کہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کجا امکان نبوت ک بحث اور کجا خدا تعالیٰ ہی ملک دیتا ہے اور سلطنت عطا کرتا ہے؟ خدا تعالیٰ بیشک سلطنت دیتا ہے مگر بلاواسطہ اسباب دنیادی نہیں دیتا کیونکہ رید دنیا عالم اسباب ہے اور خدا

مقنن کی بھی ضرورت نہ رہی۔ جس سے ثابت ہوا کہ ناقص یا ظلی یا بروزی کا ہونا باظل ب اور حدیث علاء امتی کا انبیاء بن اسرائیل۔ یعنی میرے علاء امت بنی اسرائیل کے نہیوں کی مانند تجدید دین وتبلیغ احکام الٰہی کریں گے تو ٹابت ہوا کہ بنی اسرائیل جیسے نہیوں ۔ یا آ نا بھی بعد محمد رسول اللہ مالی کے بند ہے۔ (١) ١٣ سو برس كے عرصه ميں جب كوئى مدى نبوت سيانبيں بوا اور بموجب حديث ٣٠ تعالیٰ فاعل افعالِ مخلوق صرف باعتبار خالق ِیا علت العلل ہونے کے ہے۔ ورنہ بغیر اسباب کے نہ وہ کسی کوسلطنت دیتا ہے اور نہ کسی کو ملک دیتا ہے اور نہ بغیر اسباب ظاہری کسی سے سلطنت چھینتا ہے۔ جب بدائظامی اور بغاوت کے سامان ملک میں تھیل جائیں

تو یمی اسباب زوال سلطنت کے ہوتے ہیں اور جب عدل و انصاف اور انقاق اور اس ملک میں ہوتو سلطنت قائم رہتی ہے۔ جس قوم میں شجاعت کی صفت ہو گی خدا اس کو

سلطنت دے گا۔ بزدلوں اور نامردوں کے حوالے بھی خدانے ملک نہیں کیا اور نہ کوئی نظیر

اللَّه اعلم حیث یجعل رسالته نیخی خدا ی خوب جانا ہے کہ کون مخص

الجواب: یہ آیت بھی بے کل ہے۔ اس سے یہ کہاں نکاتا ہے کہ اللہ تعالی محمد رسول اللد ﷺ کے بعد رسول بھیجے گا؟ پس یہ ولیل بھی ردی ہے اور استدلال غلط ہے۔ عقلی جواب: اگر سلطنت نعمت ہے اور خدا تعالیٰ بلا اسباب ظاہری دیتا ہے تو پھر خدا تعالی کی ذات پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس کے انکام سلطنت سے عینی پرست بت پرست تو انعام پائیں اور جو اس کو وحدۂ لائٹر یک یقین کریں اور اس کی خالص عبادت لریں۔ ان کو نعت سلطنت سے محروم کرے یہ کونسا انساف ہے کہ تو حید برستوں سے ملک چھین چھین کر خدا تعالی د ہریت پرستوں لا غرببول اور عیسی پرستوں کو دے رہا ہے حالا نکہ فسق و فجورظلم وستم میں بورپ تمام ملکول سے بڑھا ہوا ہے۔ پھر خدا ان کو دن بدن ترتی دے رہا ہے اور جو اس کے نام لیوا ہیں ان کے ہاتھ سے ملک جا کر وشمنان خدا بلکہ منکران خدا کے ملک میں شامل ہو رہے ہیں۔ گرنہیں خدا تعالیٰ جو اینے آپ کو فاعل افعال دنیادی ادر انسانوں کے کاموں کے انجام دینے والا تعلیم فرماتا ہے اس کا پیہ مطلب جو میر قاسم مرزائی سمجھے ہیں کہ خدا بلاواسطہ اسباب سلطنت دے دیتا ہے اور یہ وہی چیز ب علط ب- خدا تعالى بسبب علت العلل ك فاعل حقيقى قرار ديا جاتا ب اور فاعل مجازی انبان خود یں اور اسباب و تجاویز سے جو کھے انبان کرتا ہے اس کا بدلہ اس کول جاتا ہے۔ خدا تعالی براہ راست بلا اسباب کے اپنی کس صفت کا بھی ظہور نہیں کرتا۔ ١٣٠

به ثابت شده امر

(المعوة ص ۲۵ ما ۳)

نض کو بغیر اسباب ظاہری سلطنت ل گئی ہو۔ گمر اس دلیل کو امکان نبوت ہے

کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں تو پھر یہ استدلال بھی غلط ہوا۔

نبوت و رسالت کے قابل ہے ایس وہ ای کو رسول عظی بناتا ہے

تيسري وليل

ہے کہ سلطنت و رسالت وہبی ہے۔'' ا

رازق ب مرتبعی کی کو بلاداسط رزق گھر کی حصت سے یا آسان سے نہیں دیتا۔ ہاتھ پاؤل عقل وعلم وغیرہ اعصاب و جوارح عطا کیے جن کے ذریعہ سے انسان روزی کماتا

ہے۔ ابی طرح خالق بھی ہے مگر مرد وعورت جمع ہونے کے سوا اولاو نہیں دیتا۔ غرض دنیا میں جو مخص جس کام کے اسباب مبیا کرے گا بلاتمیز کفر و اسلام اس کا وہ کام ہو جائے گا۔ یہ بالکل غلط خیال ہے کہ بیٹھے بھائے خدا تعالیٰ سلطنت و خلافت الا اسباب ظاہری وے دیتا ہے گر ایک ایک عظی والک فص قرآنی خاتم النجین کے مقابلہ میں مجھے وقعت نبیں

ر کھتے آگر کو فی محص عصل کھائے یا توپ کے آ کے کھڑا ہو کر امید رکھے کہ جھے کو خدا بچا

كر دعوى خلافت كرنا اور پر خلافت كے نه اللئے بر تاويلات كرنا باطل بـ يزيد كوتو خدا تعالیٰ نے سلطنت دے دی اور مرزا قاریانی کو محروم رکھا۔ کیا آپ کے قول کے مطابق

^' جب به امر ثابت ہو چکے کہ خدا تعالی انسانوں کی حفاظت روحانی و جسمانی کے لیے ہمیشہ نبی و بادشاہ بناتا رہا ہے اور نبوت وسلطنت دونوں عطیہ البی ہیں كة قرآن ميں ہے واذكروا نعمة اللَّه عليكم اذجعل فيكم انبياء و جعلكم ملوكاً یعنی اے میری قوم (مویٰ کی قوم) اللہ کی اس نعت اور احسان ادر انعام کو یاد کرو جبکہ اس نے تم میں سے انبیاء اور بادشاہ بنائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبوت وسلطنت انعام

الجواب: يه غلط ب كدآب نے عابت كر ديا كه خدا تعالى بميشه ني و بادشاه بناتا رہتا ہے۔ تھے رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی ٹی ٹیس ہوا۔ حالانکہ ۱۳ مو برس سے اوپر گزر گئے۔ اگر ٹھ ﷺ کے بعد کوئی ٹی بنانا ہوتا تو جس طرح موٹ " کے مرنے پر یشوش کو نبوت دی اور پھر لگا تار ١٣ سو برس ميں بهت نبي حضرت نجي وعيني تک مبعوث کے۔ محمد رسول الله ﷺ کے بعد بھی کرنا مگر چونکہ قرآن میں خدانے وعدہ کیا کہ محمد رمول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا اور کوئی بھی نبی نہیں ہوا تو آپ کا بیفرمانا دھوکہ ہے کہ خدا ہمیشہ نبی و بادشاہ بناتا رہتا ہے۔ خدا نے یزید کو بقول آپ کے بادشاہ بنایا کیا یزید نبی بھی تھا؟ اگر نہیں تھا تو یہ غلط ہوا کہ خدا ہمیشہ باوشاہ نبی بنا تا رہتا ہے۔ دوم یہ آیت قر آن مجید کی تو بنی اسرائیل کے حق میں ہے اور اللہ اپنا احسان جماتا ہے کہتم جاری نعتوں کو یاد کرو کہ

(النوة ص ١-۵)

لے گا اس کی بے عقلی اور جہل ہے۔ اس طرح ہاتھ پاؤں چھوڑ کر اور سلطنت کو وہی سمجھ

يزيد الل تھا اور مرزا قادياني ناالل تھے؟

چوهی دلیل

البي ہيں۔

ہم نے تم میں رسول بیدا کیے یہ کہال سے نکا ہے کہ محمد رسول اللہ عظی کے بعد بھی ہم

وليل

ر سول بھیج رہیں گے؟ کس آپ کا اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے۔ دليل يتجم

يہ بھی ثابت ہو گيا كہ نبوت و رسالت نعمت اللي ہے۔ يبنى اسرائيل

الذكر و انعمتي التي انعمت عليكم و اني فضلتكم على العلمين. ليحي ال أي

ملک کا حاکم بنایا اور دین میں بھی تم کوسب کا چیٹوا بنایا۔ (المنوة ص ٢) الجواب اس آیت سے بھی استدلال غلط ہے کہا تی اسرائیل اور کیا امت محمدی ﷺ مگر

اس آیت سے امکان نبی محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کس طرح ٹابت ہوا؟ یہ تو کسی لفظ ہے بھی نہیں نظا کہ میں من کے بعد اوئی ہی ہوگایا نی کہلائے گا۔ پھر بدالل بھی ردی ہے۔

أيد انعام كب عطا موتا ہے جب اس كى ضرورت مو۔ " (المع قاص ٢) الجواب: بیشک ضرورت کے وقت انعام ہوتا ہے گر مرزا قادیانی کے زمانہ میں انگریزی سلطنت یا امن کے باعث کچھ ضرورت نہ تھی اور نہ خدا نے مرزا قادیانی کو خلافت وی كيونكدائ عظيم الثان عبده ك واسط ابل بونا ضروري بيد نبوت ك واسط راست باز ہونا ضروری ہے۔ جس فخص کی کوئی کلام مفالط اور استعارہ اور شاعرانہ غلو و کنایات سے خالی نہ ہو وہ بھی نبی نہیں ہوسکتا۔ جیبا کہ ہم پہلے ٹابت کر چکے ہیں کہ شاعر نبی نہیں ہوتا اور نرم دل اور جان کے عزیز رکھنے والا دنیا کے بیش و آ رام کے طالب کو جو صفت شجاعت کو بورا کریں گے ایسا شخص بھی سلطنت و نبوت کا الل نہیں ہوسکتا۔ رسول اللہ ﷺ خود ہر ا یک غروہ میں کہلی صف میں ہوتے تھے اور جرائت و بہادری کے وہ نمونے دکھاتے تھے كه حفزت على فرمات ميں كه بم نے رسول الله عظی جيسا بهادر كوئي نبيس ديكھا۔ جب جگه کفار کا بخت غلبہ ہوتا تھا تو ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے زیرِ باز و اور پناہ گیر ہو کر کفار ہے

الله اکبر۔ اب کوئی انساف تو کرے کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ رسول ﷺ کا بروز بول اور حوسلا اور مل شجاعت یہ کہ بیام سلح میں تکھتے ہیں کہ میں قج کو اس واسطے نہیں 124

اسرا کیل کے بیڑ۔ میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ دنیا میں عزت دی کہ

(ديكموآ داب و اخلاق رسول الله عليه مصنفه امام غزاليّ باب ١٠)

جاتا کہ مولوی لوگوں سے ڈر ہے کہ مجھ کو مروا دیں گے۔ (دوم) ڈیٹ کشنر گورداسپور کے سامنے تحریری اقرار کرتے ہیں کہ آئندہ ایسے الہام نہ ہوں گے۔ دہل کے مباحثہ میں اس لينمين آتے كہ جان كا خوف ہے اور ايك انگريز كى حانت لي كر آتے ميں - بملا خدا اليے فخض كو امامت و خلافت بھى ديتا ہے؟ ہرگز نہيں۔ حديث شريف بيس بــ انها الامام العادل جنة يقاتل من ورائه و يتقى به. (كنزاحمال ٢٥ ص ١٦ س ١١ من الاكمال باب في الترحيب من الامارة حديث ١٣٦٨) ترجمه امام تو ايك دُهال ب جن كى بناه في كر قمال كيا جاتا ہے۔ جس سبب سے لوگوں کا بچاؤ ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی نے امام زمان ہونے کا دموی تو کر لیا اور مجمع ﷺ کی ساری نقل بھی اتاری نگر قبال کے نام سے جان جاتی تھی۔

بھلا ایبا شخص مجھی نبی و خلیفہ ہوسکتا ہے؟ ہر گزنہیں۔

نبوت عطا کرتا ہے اور اگر دونوں کی ضرورت ہوتو انعام نبوت وسلطنت عطا فرماتا ہے۔''

الجواب: یه بالکل غلط اور من گفرت بات ہے کہ جب جسمانیت و روحانیت غیر مطمئن ہوں تو ضرور نبی آتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے بعد زمانہ بر کئی حادثات آئے اور اہل اسلام اور دیگر بندگان خدا پرایسے ایسے وقت آئے کہ تثلیث پرستوں نے غیر غداہب کے لوگوں پر وہ ظلم اور تختیاں روا رہیں کہ جس کے سننے سے بدن پر رو تکٹنے کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی اور مساجد اور اہل اسلام کی الیی بے حرمتیں ہوئیں کہ من کر کلیجہ مندكوة تا ب اوراس زمانه يس ان ان مظالم كا لا كحوال بلكه كروروان حصر بهي بطورنظيركوني پیش نہیں کر سکتا۔ اس وقت نہ کوئی نبی آیا اور نہ رحمت حق نے جوش کھا کر اینے عہد خاتم النبین کو توڑا اور نہ اپنے رسول مقبول ﷺ کے بعد کوئی رسول و نبی بھیجا اور نہ کوئی سلطنت نی پیدا ہوئی ہے کہ عیسیٰ پرستوں کے مظالم کا بدلہ لیتی یا ان سے ملک چھینا جاتا۔ اب میں مخضر طور پر تاریخ میں سے صرف ایک کا ذکر بی کافی سجھتا ہوں۔ وہوبدا۔ ۱۴۷۸ء میں پاپا کا فرمان صاور ہوا کہ کفر و زندقہ کی سراغ برابری اور استیصال ك واسط "الكويزيش" كى مقدى عدالت قائم كى جائه اس عدالت ك يهل سال يعنى ' ۱۳۸۱ء کی کارروائی کا یہ نتیجہ ہوا کہ دد ہزار اٹخاص اندلس میں زندہ جلائے گئے اور ان کے

(المعوة ص 2)

'' بوت وشلطنت کی ضرورت کب ہوتی ہے۔ جب بندگان خدا کی روحانیت و جسمانیت غیر مخطط ہو تب حفاظت روحانی وجسمانی نے لیے خدا تعالٰ کی انسان کال کو

علاوہ کی بزار مردے قبرول سے نکال کر جلائے گئے اور سترہ بزار اشخاص کو جرمانہ یا عبس دوام کی سزا دی گئی۔ دیکھو (معرکہ ندہب و سائنس صغہ ۲۰۵) بدنصیب مجرموں کے تباہ شدہ

غاندانوں کی مصیبت کا اندازہ کرتے ہوئے دماغ لرزا ہے۔ لارنٹ نے جو اکنوزیشن کا

مورخ ہے۔ اندازہ لگایا ہے کہ ٹاکوسیڈا اور اس کے شرکاء ۱۸ سال کی مت میں ستر ہزار

دو سو بیس اشخاص کو زندہ جلایا گیا۔ چھ ہزار آٹھ سو ساٹھ اشخاص کی مورتیں بناکر جلا میں

"اس زماند میں قادیان میں وہ نور اسلام چک رہا تھا کہ اروگرد کے مسلمان اس تصبہ کو مکہ کہتے تھے لیکن مرزا گل محمد صاحب مرحوم کے عہد ریاست کے بعد مرزا عطا محمر صاحب کے عہد میں جواس عاجز کے دادا صاحب تھے ایک دفعہ ایک بخت انقلاب آ گیا اور ان سمعوں کی بے ایمانی اور بدذاتی اور عهد شکنی کی وجہ سے جضوں نے مخالفت کے بعد محض نفاق کے طور پر مصالحہ اختیار کر لیا تھا۔ انواع اقسام کی مصبتیں ان پر نازل ہوئیں ادر بجز قادیان اور چند دیہات کے تمام دیہات ان کے قبضہ سے نکل گئے ....اس روز سکھوں نے پانچ سو کے قریب قرآن شریف آگ میں جلا دیے اور بہت ی کتامیں غائستر كر ديں۔ اور مساجد ميں سے بعض مساجد مسار كر ديں۔ بعض ميں اپنے گھر

اب میر قاسم مرزائی فرمائیس که مرزا قادیانی کواس وقت اینے دادا صاحب کی مدد کے داسطے آنا جاہیے تھا۔ اگر آپ کا قاعدہ درست ہے کہ خدا تعالی حفاظت روحانی اور جسمانی کرتا ہے پھر خدا تعالیٰ کیوں خاموش بیٹھ کر تماشہ دیکتا رہا۔قرآن شریف جلتے د كيد كر بھى اور مجدين مسار موتے بھى وكيدكر خداكو غيرت ندآئى اور اس وقت اس نے کوئی تبی نہ بھیجا اور نہ کوئی نئی سلطنت کھیجی۔جس سے آپ کا قاعدہ ایجاد بندہ غلط ہوا۔ بهما

( دیکھوازالہ ادبام ص ۱۳۰ حاشیہ خزائن ج ۳ ص ۱۲۵)

بنائے۔ اور بعض کو وهرم سالہ بنا کر قائم رکھا جو اب تک موجود ہیں۔''

ے ملاحظہ کریں جس کا مصنف ڈر بیر صاحب ہے۔ ای کتاب کے انھیں صفحات میں لکھا ہے کہ تمام یہودی اور مسلمانوں کا قطع قص کیا گیا اور تمام اپنے مال و الماک کو چھوڑ کر افريقه واللي وغيره ديار كو چلے گئے۔ اب ہم يو چھتے ہيں كداس وقت كون نبي ہوا اور كوئى سلطنت مظلوموں کی امداد کے لیے قائم ہوئی؟ کوئی نہیں تو چھر آ پ کا قاعدہ ایجاد بندہ غلط ہوا۔ (٢) مرزا قادیانی خود اینے بزرگوں کا حال لکھتے ہیں وہو ہذا۔

اورستانوے ہزار تین سواکیس اشخاص کو مختلف سزائیں دیں۔ (صفحہ ۲۰۱) بغرض اختصار ای پر اکتفا ہے جو صاحب زیادہ اندھر گری اورظلم کا زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کتاب ندکور

امن میں جس کی صفت مرزا قادیانی بدیں الفاظ کرتے ہیں۔ وهوهذا "الكريزول كے احسن انتظام مصمم فسطنطنيه اور بلادشام اور دور دراز مكول

اور بعض بورب کے کتب خانوں اور مطبوعوں سے کتابیں مارے ملک میں جلی آتی ہیں اور پنجاب جو مردہ بلکہ مردار کیطرح ہو گیا تھا۔ اب علم سے سمندر کیطرح بھرتا جاتا ہے

اور یقین ہے کہ وہ جلد تر ہرایک بات میں ہندوستان سے سبقت لے جائے گا۔ پھر اب

انصافاً کہو کہ کس سلطنت کے آنے سے بیہ باتیں ہم لوگوں کو نصیب ہوئیں اور کس مبارک

جائے؟ سكسول كے عبد ميں جب سخت ضرورت سلطنت كى تقى اس وقت تو قادياني خدا نے سکھوں کو فتح دی اور مرزا قادیانی کے دادا صاحب مرزا عطا محمہ کو شکست دی ادر جلا وطن کرایا اگر آپ کا قاعدہ ایجاد بندہ درست ہے تو مرزا قادیانی سکھوں کے عبد میں یا جب عیسائیت کا زور تھا اور بہودی اور مسلمان ذبح ہوتے۔ عذابوں کے شکنجوں میں کھینچے جاتے آگ میں برارول کی تعداد میں جلائے جاتے۔ کیول نبوت وسلطنت لے کرندآئ؟ پس ٹابت ہوا کہ آپ کا قاعدہ ایجاد بندہ غلط ہی نہیں بلکہ اغلط ہے اس مضمون پر ہزاروں نظيرين تاريخ في نقل موسكتي بين مراخصار منظور باس ليقلم انداز كي جاتي بين مرزا قادیانی کی تحریر سے میر قاسم مرزائی کا من گھزت قاعدہ کہ ہمیشہ نبوت و سلطنت حفاظت کے واسطے خدا عطا کرتا ہے۔ غلط ہوا۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی خبیں ہوا اور خلافت خدا تعالیٰ امت محمدی میں وقتاً فو قناً عطا فرماتا ربا۔ سب سے لیملے خلافت حفرے ابوبکر کو عطا ہوئی۔ گر نبوت ان کو نہ مل۔ الیا بی خلفائے راشدینً خلافت پاتے آئے مر ایک بھی نبی نہ ہوا۔ پس بیر بالکل غلط اور خلاف واقعات ہے کہ سات بات وخلافت محمد منظمة كل بعد حسب ضرورت عطا بموتى رب نبوت تو حفرت منظمة كل والمات مراحة الله كل المات منطقة كل والمات مراحة الله المات بارى بديا والمنطقين بين ان من كونى أي

نہیں ہوا۔ پس نبوت وخلافت کو ایک سجھنا غلطی ہے۔

۱۳۵

(ایام اسلح ص ۱۲۷ خزائن ج ۱۴ ص ۳۷۸)

اب ہم ناظرین کو دکھانا چاہتے ہیں کہ خدا نے نبی بھیجا تو کس زمانہ عافیت اور

گورنمنٹ کے قدم سے ہم وحشانہ حالت سے باہر ہوئے۔'' اب میر قاسم مرزائی خود غور فرمائیں کہ ایسے رحت کے زمانہ میں ہی اور سلطنت کا آنا بے محل ہے یا نہیں؟ پھر مرزا قادیانی کی نبوت وسلطنت کس طرح مانی

وليل همط

حفاظت روحانی و جسمانی ہے مراد حفاظت دین و دینا ہے۔' (الله ة ص ۸) الجواب: حفاظت دین بذرید علائے دین محمد رسول الله ﷺ کے بعد ہوتی جل آ گ ہے اور مجدد دین ہوتے چلے آئے ہیں جیسا کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ علماء امتی

كانبياء بنى اسوائيل. (الموردة اطراف الديث ج ٥٥ ٣٥٣) ليني ميرى امت ك علما في

اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے۔ یعنی حفاظ ومبلغ دین ہوں گے اور دین کو جمیشہ

کفریات اور بدعات سے پاک کرتے رمیں گے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ میرے بعد حسب م ضرورت نی آیا کریں گے۔ باقی رہی ظافت کی بحث جو آپ نے سند دی ہے کہ وعد

الله الذين امنو النع يه بالكل ب موقعه اور ب كل ب اس ي تو صاف ثابت جوتا ہے کہ یا خدا کا وعدہ جموثا ہے کہ اس نے مرزا قادیانی کو خلیفہ نبیں بنایا اور یا مرزا قادیانی

، امنو و عملو الصلخت ميں سے نہيں ہيں۔ كيونكه نه ان كو كوئى ملك ملا اور نه كوئى سلطنت ملی اور اگر خلافت روحانی کبوتو یہ بالکل غلط ہے کیونکہ قرآن مجید کی آیت وعد اللَّه الذين امنو النح مين فلافت ظاهري عيني سلطنت كا وعده تفال روحاني خليفه محمد رسول تھے۔ پس خدانے وعدہ کیا اور محد رسول اللہ عظاف کوسلطنت بھی دی۔

'' یوم وعدہ سے لے کر آج تک خداوند کریم و رحیم اس وعدہ کو حسب ضرورت

الجواب: يه بالكل غلط ب كدمحمد رسول الله عظافة ك بعد نبي اور خليفه موا ب- الركوكي موا

ے تو بتاؤ۔ <sup>د</sup>هزت علیؓ جامع صفات کالمہ فرماتے ہیں الا و انبی لست نبی ولا یوحی الى. حالانكەخلىفە چہارم تھے۔ وليل وہم کیا امت محمریہ انعام نبوت سے محروم ہے۔'' (النوة ص ١٠)

ہیں جو راہ راست کو چھوڑ کر اپنی رائے اور عقلی ڈھکوسلوں کی بیروی کرتے ہیں۔ صراط تقیم پر چلنے یا قائم رہنے کی وعا بیٹک پانچ وقت مسلمان مانگتے ہیں اور شکر ہے کہ دعا

قبول ہوئی ہے اور ٢٣ كرور مسلمان ايماندار شريعت محدى وصراط متقم ير قائم بين - (اور اب ٢٠٠٣ سوا ارب سے بھي زائد) سوا مرزائيوں كے كه وه صراط متنقم كو چھوڑ كر خود

رسول و می بنے کی خواہش کرتے ہیں۔ بھلا صاحب! اگر مرزا بی اس دعا کے ذراید نی

ہو گئے تو آپ جو پانچ وقت ہر روز نماز پڑھتے ہو کیوں محروم ہو۔ اُسر محروم نہیں ہو تو

کول نی نبیں ہو؟ جب خدا بقول آپ کے ظاف دعدہ بھی نبیں کرتا اور دعا بھی سنتا ہے اور آپ پائج وقت يې ما تكتے موكه بم كونى بنا تو چر آپ كوكيول نيس؟ بنا تا نعو ذ بالله

من شرور انفسنا. ناظرین چونکه نمبر ۱۰ سے آگے مصنف کتاب نے نمبر ویے بند کر دے ہیں اس لیے آئندہ ہم سوال یا اعتراض کوقولہ (نمبر دے کر) ہے <sup>لکھی</sup>ں گے۔

بالخضوص منعم عليه كون جير وه نبئ صديق شهيد صالحين من يُطع الله وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْهُمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ النَّبِيْنَ وَالصِّدَيْقِينَ وَالشَّهَذَاء وَالصَّالِحِيْنَ وَحُسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقًا فَلِكَ الْفَصْلُ مِنَ اللَّه وَكُفَى بِاللَّهِ عَلَيْمًا. ترجمه۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے انعام کیے اور بدلوگ بہت ہی ایجھے رفیق ہیں۔ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفرلكم ذنوبكم والله غفور الرحيم. ترجمــ كهـ دواے محمہ ﷺ اگرتم اللہ سے محبت رکھتے ہوتو میری تابعداری کرو۔ (الله ق س١١١١) الجواب: یه بالکل غلط ہے که رسول اور نبی کی تابعداری سے نبی و رسول ہوسکتا ہے اور نہ اس آ بت كاليمطلب ب- ناظرين بغور الماحظ فرماكيل كد آيت من مع الذين انعم ب یعنی تابعداری کرنے والا ان کے ساتھ ہو گا۔ بھی ساتھ ہونے سے ہم رتبہ ہونا بھی مراد ہوسکتی ہے؟ کبھی نہیں مثلاً فرمان جاری ہوتا ہے کہ لاٹ صاحب کے ساتھ اس کے سكر تريال و خدام و خيمه زنان وغيره خلاصي وقلي وغيره ذاكثر ان كے ساتھ موت بيل يا بادشاہ کے ساتھ وزیر و امیر کوتوال وغیرہ خدام دنشکریاں ہوتے ہیں تو کیا یہ تمام شاہی مرتبہ کے ہوتے ہیں یا تابعداروں کو لاٹ صاحب و بادشاہ کہا جاتا ہے؟ ہر گزنبیں تو پھر نی اور رسول کا نابعدار کس طرح نی کہلا سکتا ہے؟ ہر گزنہیں اور آیت کا مطلب یہ ہر گز نہیں۔ جیسا کہ غلط پیش کیا جاتا ہے بیاتو صرف قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ روز قیامت 12

وليل يازوهم

کو جو کہ ایک بردا اہلاء اور بخی کا ون ہو گا تواس وقت جن جن لوگوں نے المبیاء کی تابعداری کی ہوگی وہ اینے نی کے ساتھ جائے ائن اور جوار رحت الی میں ہول گے۔ ، ال آیت ے بر مجمنا کد امت محمدی علیہ میں بعیث نی وظیفے ہوتے

ریں گے۔ کئی مثل ہے۔ نہ تو دین کی مثل ہے کیونکہ مجر میکا کے بعد جو خاتم العمين

ہے کوئی ٹی ٹیس بوا اور نہ ہو گا اور د نیاوی عش بھی اس کے مانع ہے کہ تابعداری محم علقہ کی حصول سعانت و ظافت کے لیے اازی ہو کونکہ دیکے رہے ہیں کے سلطنی اور کفار کی

بھی ہیں جو محمد ﷺ کونبیں مانے ۔ لیل ثابت ہوا کہ قرآن مجید کا وعدہ ابتدائی اسلام میں ان ایمان والوں کو دیا گیا تھا جو کہ مصائب اعداء اسلام کی خاطر برداشت کرتے تھے اور

رمول القد مَنْظِنَة كا ساتھ ویتے تھے اور اكثر به نقاضائے بشریت وشمان اسلام کے مظالم

اور اپنی ب کسی و ب زری و ب بس سے درگاہ الی سے زامیدی تصور کر کے اپنی افلاس اور وشمول کی روت کا تصور کرے گھرات تے ان کی تملی کے واسمے یہ وعدہ تھا جو

اسوقت پرا ہوا اگر جیشہ کے واسطے یہ وعدہ ما ٹی تو اڈل خاتم النجیان کے توالف ہے کہ خدا تعالی ایک جگہ تو تھر پیچھنے کو خاتم النجیان فرماتا ہے کہ تیرے بعد کوئی ٹی نہ ہو تکا اور دوسرى جكد في جين كا وعده كرے جوكه خلاف شان غدائى ہے۔ دوم ١٣ سو برس ميں جس قدر کاذب ہی گزرے ہیں۔ سب ہیے مانے پڑیں گے کیونکہ اس آیت کے رو سے اگر امکان نبوت ٹابت ہے تو مجر مرزا قادیانی اور ویگر کذاب برابر ہیں کیونک ان کے جانباز بیره مرزا قادیانی ے زیادہ تھ اور جگول می بعض گذابوں کے جانباز بیروایک مورجہ پر دو لا کھ سے زیادہ تھے اور خدا نے ان کو فتح بھی دی۔ جس کی نظیر مرزا قادیانی میں برگز نہیں۔ مرزا قادیانی خود قبول کرتے ہیں کہ "مسلمہ كذاب كے چھ سات مفتد عن الكه

(از الداوبام ص ۱۸۳ فزائن ج ۱۳ ص ۲۸۳)

استادسيس جو ملك خراسان يس عد في نبوت بوا تفا اور نمن له كه سيان صرف اس ك لأف وال تع بس س اندازه بوسكا ب كداس ك بيروك الكول كى تعداد من ہوں گے جن میں ہے تمن لا کھ تو لڑنے والے علی تھے۔ دوسرے مرید کتنے لا کھ ہول کے ان کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کی کچھ حقیقت نہیں جب ان کو کذاب کہا جاتا ہے تو

(٣) اس آيت مين تو خلافت كا وعده ب نه كه نبوت كا اور آب نبوت كا ثبوت و ي ر ہے ہیں نہ کہ خلافت کا اور خلافت بھی و نیاوی کا وعدہ ہے کہ موشین جو تنگدست افلاس ITA

کوئی وجنہیں کے مرزا قاریانی کونبوت کے دعوی ش سچاسمجھا جائے۔

ے زیادہ بیرو ہو گئے تھے۔"

زوہ تھے ان کو خدا نے وعدہ اقبال اور فتح کا دے کرمطمئن فرمایا تھا اور بداس وقت کے

ظافت روحانی سے مجم حصرتین ملاب ندملا ب اور ند ملے گا

کہ اے بے

ہوائے معصیت

جير تا

رل, ٩٣٩

ناشد

ے ، فراشد

بيرت

واسطے وعدہ تھا جو اپورا ہوا اور آپ کا بدآ یت پیش کرنا مرزا قادیانی کی ظافت میں بالکل

غلط ہے۔ کیونکہ مرزا قاویانی کے ایک ڈیٹی کمشنر کے سامنے تمام الہام بھول گئے تھے۔ غلافت کے داسطے جان کی قربانی مقدم ہے۔جس کو مرزا قادیانی عزیز کر کے فج تک نہ

گئے۔ ایسے مزور دل کے آ دمی کوخلافت سے کیا نسبت؟ بیتو اہل بی نہیں اور خدا نااہل کو

خلافت نہیں دیتا۔

کا وعدہ ہے تو ۱۳ سو برس میں کون کون نبی و خلیفہ ہوا؟ چونکہ کوئی نہیں ہوا۔ صرف محمہ ر سول الله عظی کے بعد خلافت اصحاب کبار میں رہی اور صحابوں میں ہے کس نے بھی دعویٰ نبوت نہ کیا حالانکہ تابعداری رسول میں انھوں نے مال اور جانیں قربان کر دیں اور مرزا قادیانی نے تابعداری میں مسلمانوں سے مال بورا اور خوب جان پروری کی اور نمت مائ دنیادی سے فائدہ اٹھایا۔ اگر تابعداری سے کوئی نبی ہونا ہوتا تو صحابہ کرام ہونے مگر وہ تو یکار کار کر کہدرے میں کہ نہ ہم نی میں اور نے ہم کو دحی ہوتا ہے۔ ہاں کذابول نے دحی الی کا دعویٰ کیا اور نبوت کے مالی ہوئے کیونکہ نبوت ورسالت کبی نبیں صرف وہی ہے۔ (۵) اگر نبوت و خلافت نعمت ہائے البی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ مرزا قاریانی کو خلافت نصیب نہ ہوئی؟ اگر خدا تعالیٰ ملک نہ دیتا تو ان کے پردادا کے گاؤن جو سکھوں نےظلم ے چھین لیے تھے۔ واپس والانے خدا کو اینے وعدے کے موافق ضروری تھے جن کا رونا وہ ازالہ اوہام میں رو بھے بیں مگر وجہ یمی ب كما تكريزوں كا رائ ب- (حواله كزر چكا) (٢) اگر خلافت سے روحانی خلافت مراد ہے تو یہ خلافت تو گھر گھر میں اور گاؤں گاؤں اور شہر میں ہر ملک میں اسلامی ونیا میں چلی آئی ہے اور چلی جائے گ۔ یعنی بیری مريدي ميه خلافت روحاني تو هر ايك سجاره نشين محكيه نشين خافقاه نشين زاويه نشين كو حاصل ہے اور محمد رسول اللہ عظی کی متابعت اور این پیر طریقت کی فرمانبرداری اور فقر و فاقد اور نفس می کے باعث حاصل ہے اور جس شخص کا چیر طریقت ند ہواس کو اس خلافت ہے کچھ حصہ بیں ملا۔ اینے منہ سے خواہ کوئی کچھ بن بیٹھے بے مرشدے اور بے بیرے کو بھی

(4) اگر آپ کے نزدیک نبوت و خلافت انعام اللی میں سے میں اور ہمیشہ کے لیے اس

میں۔ وہ ناحق پر میں اور میں جو بیری مریدی کرتا ہوں حق پر ہوں؟ ملکہ میرے مرید

ہونے بغیر نجات نہیں۔ یہ ایک مثال ہے کہ ایک خود غرض ددکا غدار کہتا ہے کہ دوسری

ودکانوں نے میری دکان اچھی ہے۔ لوگ جھ سے بی خریدیں دوسری ددکان پر کوئی نہ جائے اور جب دوسرے پیرول کی طرح مریدول کے مال سے آپ بھی مزے اڑائیں

اور و نیاوی عیش کریں تو چھر آپ ان سے بہتر کیونکر ہوئے اور آپ کی دوکان ذر بعہ نجات حس ولیل سے ہے؟ واط المستقيم سے بھی امكان بوت ثابت كرنا بالكل غلط بے كيونك (٤) اهدنا الم

اور بیک قدر نامعقول دعویٰ ہے کہ دوسرے سجادہ نشین جو پیری مریدی کرتے

الله سے دعا كرنا كه خدايا بم كوان لوگول كا راسته وكها يعنى بم كو ويى طريق بتا جوطريق انبیاءً کا ہے اور ای پر ہم کو چلنے کی توفق وے اور ای پر ثابت قدم رکھ اور صراط متقیم ك معارج بم كوعنايت فرما . افسول آب في صراط متعقم كمعنى نبيل سمجه ـ لو بم بتات ہیں ذرہ غور اور ککر کرو اور پھر انصاف سے کہو کہ اس آیت سے طلب نبوت و امکان نبوت راہ راست طلب کرنے کے بیمعنی ہیں کہ اے خدا تعالی جس طرح تو نے راہ ح لا نبی بعدی کامنع علیم کوخطرات نفسانید و مله کات شیطانیہ سے پاک صاف عمایت فرمایا ہے اور ان کو اس راستہ میں سمی حس سے قطع الطریقوں اور جرامیوں اور چودوں وغیرہ ہے پالا تہیں بڑا اور وہ تیرے راستہ میں علم البقین و عین البقین وحق البقین کے مرتبہ کو بینچ گئے میں۔ ویبا ہی مامون و بے خطر راستہ ہم کو دکھانا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور حیری ہی مدد طاش کریں اور شرک سے سیح رہیں اور وساوی شیطانی ہم کو ہلاک نہ کریں اور ہم بہ سبب صفائی راستہ جس میں صدر بھٹن کھیڑ خور پندی ریا نفس پروری شہوت . وغيره اخلاق رذيليه كے پھرو كنكرو كانٹے ہوں۔ بلكہ خوشگوار جشمے فيضان البي تحل و مبر شكر توكل رضا جوئي نفس كشي احسان مروت اخلاق حسن بعدردى ايثار وغيره وغيره کے سامیہ دار درخت ہوں تا کہ ہم تمام انسان علی قدر مراتب اس راستہ سلوک کو طے کر

کے تیری عرفان کی منزل مقصود تک بامن و امان پہنچ جا کمیں۔ ایسا راستہ ہو کہ جاری محنتیں طلب حق اور تیری رضا میں اس کے خطرناک منزلوں کو نہ دیکھیں اور نہ پست ہمت ہوں۔ جب ایک مرتبہ تیرے فضل و کرم ہے حاصل کریں تو دوسرے مرتبہ کی طلب کے شوق کا دریا ہم میں موجزن ہو اور جب ووسری منزل مراتب کو طے کریں تو تیسری ک 100

بعد محمد رسول الشري كابت م

توفیق عطا فرماعلیٰ بذالقیاس۔مثلاً اگر ہم ایمان میں کامل ہو کر کامل مومن ہو جا کیں تو پھر ہم کو رفاقت صالحین عنایت فرما اور جب صالحین کی رفاقت ہے فیض حاصل کر لیں تو شہدوں کی رفاقت مرحت فرما اور شہیدوں کی رفاقت ہے متنفض بول تو صدیقوں کی رفاقت اور ان کے رومانی فیفس نے فیفس یاب کر اور جب صدیقوں کی رفاقت نے فیش یاب ہو جا ئیں تو بھر مبیوں کی رفاقت اور ان کے روحانی فیض سے ہم کو شعاع انوار معرفت سے برنور فرما اور یہی وعا ہر ایک مؤن یا کچ وقت بڑھتا ہے تاکہ جو جس منزل اور مرتبہ میں ہے اس کو اس سے اعلی ورجہ نصیب ہو۔ پس عام مسلمانوں کو رفاقت صالحین کی طلب کرنی چاہیے اور صالحین کو رفاقت شہدا طلب کرنی چاہیے اور شہرا کو رفاقت انجیاء طلب کرنی چاہیے۔ اب کون علمند اس کے بیر منی مجتا ہے کہ اس جیما ہو جائے اور ای لقب سے ملقب ہو؟ كيا كوئي فخص اگر رفاقت بادشاه كي خاطر يبلے رفاقت دربانان كرتا ہے اور کچر ارائین سلطنت اور کچر وزرا اور ازاں بعد رفاقت بادشاہ حاصل کرے تو وہ مخص اس بات کا مستق ہے کہ وہ دربان رکن سلطنت اور وزیرِ بادشاہ کہلا سکے؟ ہرگز نہیں تو پھر یہ کوئکر ہوسکتا ہے کہ ایک مخص امت میں سے بلا رفاقت صالحین وشہداء و انبیاء خود ى بن سينے اور نبى كهلائ؟ جبكه مارے پاس نظيرين موجود بين كه محد رسول الله على کے وقت میں ان کے اصلی رفیق صدیق ا کبر حضرت ابو بکڑ وشہداء و صالحین وغیرہ تھے اور متابعت رمول الله ﷺ میں بھی آمکل شے۔ جب انھوں نے اپنے آپ کو جی نہ کہلایا تو ۱۳ مو برس کے بعد ہوشخص خیرالقرون قرنی سے محروم ہو کیوکر ہی کہلا سکتا ہے؟ ہاں مرمہ ہو کر جو کچھ چاہے بن سکتا ہے۔ نبی ہے۔ خدا ہے اس کا اختیار ہے کیونکہ انگریزوں کا رائ اور آزادی کا زباند ہے۔ ورند اسلای دائرہ میں ہو کر امت محدی عظ کا مدی موکر مدى نبوت سوا كاذب نبى كے كوئى نبيل موسكتا۔ متابعت رسول الله علي كا دعوى بھى مواور خود بھی رسول اللہ ہونے کا دعویٰ ہو یہ بالکل غلط اور اجتاع تقیصین ہے۔ بھلا ایک وقت

خور ہی رسول اللہ ہونے کا دعوی ہو یہ باقل غلط اور اجتماع سیسین ہے۔ بھا ایک وقت میں غلام میں ہواور آ تا ہمی ہو کیوکر ہوسکتا ہے؟ (۸) اگر صراط مشتقم کا طلب کرنا مشم علیہ ہونا بانا جائے اور اس سے نبوت ہی مراو لی جائے تو پھر محدرسول اللہ مقطقہ ممی پانچ وقت پڑھتے تھے تو اس سے بیا اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ آخضرت مقطقہ کو مجمی نبوت حاصل نہ تھی۔ (معاذ اللہ) جس کی وہ وعا فرماتے تھے اور اگر حاصل تھی تو پھر ضرور ہے کہ اس وعا کے منی نبرت کا طلب نبیں بلکہ کچھ اور ہے اور وہ علو درجات کا طلب کرنا ہے جس کا اختیا نہیں۔ پس افت علیم کی صراط مستقیم ترقی

طلب كرتا ب- حتى كد انبياء عليم السلام بعي صراط متقعم كي دعا كرت بين اور ترقي عالم سفل سے عالم علوی کی طرف مائلتے ہیں۔ اہذا عوام مسلمانوں کورفاقت صالحین اور صالحین

كورفانت شهداء ادرشهداء كورفاقت انبياء اور انبياء كورفاقت ملائكه وقرب البي كي دعا كرني

جاہے اور تمام کرتے آئے ہیں اور اللہ تعالی جرایک کی دعا اس کی استعداد کے موافق

اسرائیل کو بی ہروو انعام طع رہے اور امت محری کو بھی ان انعامات کے حاصل کرنے کی دعا سکھلانگ گئی جو پنجگانہ نمازوں میں خدا تعالیٰ کے حضور میں چیش کی جاتی ہے اور وعدہ

الجواب: اگر وجنگانہ نماز میں نبوت و سلطنت کے واسطے دعا مخصوص ہے تو مجر رسول الله ﷺ جو كه نبى اور خليفه بهى تھے كيوں ﷺ وقت بلكه تبجد ميں دعا پڑھتے تھے۔ كيا وہ مفنول کام کرتے ہے؟ ہم اوپر ثابت کرآئے ہیں کہ دعا اور مراط مستم کے معنی آپ ظا بیان کرتے ہیں۔ اگر سلطنت انعام الکی ہے تو میرزا قادیائی کیوں ندشتم ہوئے اور کفار یورپ جو خدا کو بھی نہیں مانتے اور فتل و فجور وظلم وستم وقل و غارت میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔ آپ کے نزویک منعملیہم ہیں۔ مرزا قادیانی کی دعاؤں کو خدانے رو كرك كفار ظالمون كوسلطنت دى \_ كيا مرزا قاوياني كى دعاؤن كاليمي اثر بي؟ وه فرمات

(الملوة ص ١٥)

درجات قرب الى الله ب اور وہ حسب فطرت وعلى قدر مدارج بر ايك خدا تعالى سے

قبول فرماتا ہے اور اس کی لینی وعا کرنے والے کی استعداد کے مطابق اس کو انعام عطا کرتا ہے جیسا کہ اس کا وعدہ ہے کہ ادعونی استجب لکم لین جمھ ہے وعا کرد میں قبول کروں گا۔ اب قبولیت وعاش بہت لوگ علق کھاتے ہیں کہ چنکہ ہم نے خدا تعالیٰ

امت محمدی میں ہو کر کرے تو جھوٹا ہے۔ جیسا کہ پہلے کذابون گزرے ہیں۔ ''بقائے نبوت فی خیرامت' نبوت و سلطنت انعام البی ہیں اور پہلے بنی

اللی دعاؤں کے قبول کرنے کے داسطے ہو چکا ہے۔"

ہے جو چیز مانگی تھی وہ ہم کونہیں ملی۔ اس لیے دعا مقبول نہیں ہوئی۔ سو واضح ہو کہ ایسا

کے تن میں مغید نمیں۔ اس کیے وہ اس کو تبین دیتا۔ اس کیے دعا اُنٹر قبول نمین ہوتی اور عبادت میں کھی جاتی ہے چنکہ انعام نبوت کر منطق پر ختم ہو چکا ہے اور یہ بہ نس قطعی قرآن کے برطاف ہے کہ محمد ﷺ کے بعد نبی ہو۔ اس کیے اگر کوئی مخص نبوت کا مدعی

اعتقاد خدا تعالیٰ کے وعدہ کو جٹلاتا ہے۔ دعا منرور قبول ہوتی ہے اور اس کا اہر و ثواب دعا کرنے والے کو منرور ہوتا ہے۔ گر وہ چیز جو بیٹونش طلب کرتا ہے چونکہ علم خدا میں اس

میں کہ خدائے میری سب دعائیں قبول کر لی میں مگر خلافت کا انعام ان کو نہ الد (٢) بنی اسرائیل کے کسی نبی کو خدا تعالیٰ نے کل عالم کے داسطے مبعوث نہیں فرمایا تھا اور نہ ان میں کوئی ایباعظیم الثان مرسل نبی ہوا تھا جس کو خدا تعالی نے خاتم النہین کہا ہو اور ندان کوکوئی الی کامل شریعت عطاء کی تھی۔ جوکل عالم اور فرتوں اور تو مول کے واسطے كافى مو لے كر آيا تھا۔ اس ليے ئى اسرائيل كے نبيوں كے بعد نى موتے تھے اور اس وقت مشیت ایزدی نے باب نبوت بند نہیں کیا تھا اور نہ کوئی اکمل دین عطا کیا تھا مگر جب محد رسول الله على فاتم الرسلين تشريف لائ اور اكملت لكم دينكم و اتممت علیکم معمنی کا سرشفکیٹ ساتھ لائے اور خدانے اینے قول وقعل کے واقعات سے

تقدیق بھی فرما دی کہ آپﷺ کو کوئی بیٹا جو آپﷺ کے بعد نبی ہوتا عطا نہ فرمایا تو اب ١٣ سو برس كے بعد يد كوكر مانا جائے كد محد رسول الله على كے بعد كوكى بى آسكا ہے۔ جبکہ ہر دوصیغول بعنی شریعت وطریقت کے کام بذریعہ قرآن شریف و علماء دین جن کی شان می رسول الله علی نے فرمایا کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل یعی میری امت کے علاء نی اسرائیل کے نبیوں کی مانند تبلیخ دین کیا کریں گے کیونکہ میرے

''ني يا رسول الله كم معنى از روئ لغت خبر ديية والا د پيغام پنجان والا ميں۔''

الجواب: (١) اگر آب لغوى معنول كے لحاظ عدمرذا قادياني كونى كتے موتو مم بھي ان کو ایک چھٹی رسان یا کائن و پنڈت جوتی بلکه اخبار نویس مان لیتے ہیں مگر یہ تو ان کی ہتک ہے کدرکیس قادیان کو ایک چھی رسان یا اخبار پیچانے والا مانیں۔ (۲) چھی رسان و کائن و پنڈت و جوتی کی بھی بیت بغیر کسی کی نجات نہیں ہوتی تو کوئی سندشری چیش کرو کہ کوئی امت محمدی میں سے ارکان اسلام بورے بورے بجا لائے اور ج و زکوة نماز و روزه ادا کرے اور پورا رسول الله عظی کا تابعدار موسر جب تک قادیانی چھی رسان و کائن کی بیت ند کرے اس کو نجات نہیں کو کر ورست ہے؟ لفوی معنول

(٣) شرى معنى جو رسول كے كيے جيں كه ايك خاص معنوں ميں حدود ب كه رسول الله تعالیٰ کی طرف سے پیغام بذریعہ وحی و الہام لا کر بندوں کو پہنچائے۔ آپ اس کو مہیں

(المعبوة ص ١٤)

بعد کوئی نی نہیں۔ قوله نمبرساا

سے تو اینے مرزا قادیانی کا کھیل عی بگاڑ دیا۔

مانتے اور فرماتے ہیں کہ بیضروری نہیں کہ وہ صاحب شریغت و امت بھی ہو۔ جن لوگوں نے نبی ورسول میں فرق سمجھا ہے وہ غلطی پر ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے

کو نبی و رسول مانا جائے اور بید آپ کا فرمانا کہ نبی و رسول میں جو لوگ فرق کرتے ہیں کہ نمی بغیر شریعت ہوتا ہے اور رسول صاحب کتاب و امت و شریعت ہوتا ہے غلط ہے تو کچر ہمارے ساتھ مرزا قادیائی بھی غلطی پر ہوئے۔ جھوں نے فرمایا کہ من بیستم رسول د نیادرہ ام کتاب۔ (درمین فاری م ۸۲) جس کے صاف معنی یہی ہیں کہ میں صاحب کتاب نہیں ہوں۔ صرف ظلی و ناتھ نبی ہوں اور آپ ایسے خیال کو غلط مھہراتے ہیں۔ اب ناظرین انصاف فرما کیں کہ مرشد سیا ہے یا بالکا' پیرسچا ہے یا مرید؟ پہلے گھر ہیں اتفاق کر

(m) بی آپ کی غلطی ہے کہ آپ ہی ورسول کو شرقی معنوں میں خبر دیے والا کہتے ہیں۔ شرعی معنوں اور اصطلاح میں بیشک نبی و رسول دوقتم ہوتے ہیں ایک صاحب کتاب و شریعت اور دوسرے صرف نبی مبلغ شریعت یعنی تبلیغ کرنے والے اور اصطلاح شرع محدی میں مرسل نبی صاحب کتاب وشریعت جو نبی ہواس کو کہتے ہیں۔ مرسل نبی صرف ایکجی اور خبر رسان ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ سمجھ اپنے اختیارات بھی رکھتا ہے اور وہ بحثیث گورنر ہوتا ب كدحسب موقعه اين اختيارات سے بھى كام كرے كيونكه الله تعالى فرماتا ہے و اطبعو الله و رسوله الله اور رسول كي فرمانيرداري كرويه فلط بك ني ورسول صرف خبر اي دين والا ہوتا ہے۔ دیکھو شیخ اکبر ابن عربی کتاب فصوص الحکم کے مقدمہ میں صفحہ ۲۴ پر لکھتے میں۔ نی مجھی صاحب شریعت ہوتا ہے۔ جیسے مرسل میں۔ پس رسول و نبی میں فرق ہے۔

"نی و رسول کی قرآن مجید سے تحقیق۔ اس خود ساختہ اصطلاح کے خلاف کہ نبی تابع رسول اور رسول صاحب شریعت کو کہتے ہیں۔ آیات ذیل دیکھو اللہ تعالی فرماتا ے لقد اتینا موسی الکتاب و قفینا من بعدہ بالرسل *ترجمہ۔ ہم نے موکل \* کو کتا*ب

الجواب: مرسل کی تعریف شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوگ نے ججۃ اللہ البالغہ کے صفحہ ۱۰۸۔ ان کا نام مرسل اس واسطے رکھا گیا ہے کہ ان کو بادشاہوں کے ایکیوں سے 166

(اللوة ص ١٤)

نزو یک بی و رسول ایک بی بے تو پھر مرزا قادیانی کی نبوت وربرالت میں اور محمد رسول

الله ﷺ کی نبوت و رسالت میں پھے فرق ندر ہا اور بید کفر ہے کہ نص قرآنی کے خلاف کی

لو پھر میدان میں آ کر دوسروں کی غلطیاں پکڑنا۔

قوله نمبرهما

دی اور چیچے اس کے رسول بھیجے۔"

مشابہت دی گئی ہے جو رعایا کی طرف سیعیج جاتے ہیں۔سلاطین کی امر و نبی کی ان کو اطلاع کرتے ہیں۔ الح۔

افتیارات بھی حاصل ہوتے ہیں کہ حسب موقعہ ان اختیارات کو کام میں لائے اور جو امور و احکام بادشاہ کی رعایا کی سمجھ میں نہ آئیں ان کوشرح و بسط سے بیان کرے اور خود

عمل كرك نموند بن كر وكھائے يہ جو آيت آپ نے بيش كى ب كدموك كے بعد بم نے

رسول بيج اس كا مطلب يد ب كد حفرت موى ك بعد حفرت عينى اور حفرت تدرسول الله ﷺ۔ رسول صاحب کتاب بھیجے اگر رسول غیر تشریعی نبی کو مانو کے اور محمد رسول

الله منطاقة كاكلمه براجة مو وه بهى موى كى شريعت كاغير تشريعى نى مانو كاوريه باطل ب کیونکہ ٹھ ﷺ صاحب کتاب و شریعت ہے۔ اس واسطے رسول اللہ کا ہے۔ 'پس رسول

مرزا قادیانی بھی رمول صاحب کتاب وشریعت مانتے ہیں۔

قولەنمبر ١٥ ارسال رسل کا شبوت۔ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ خدا کی رحمت محدود نبیں اور نوت بھی خدا کی رحت ہے اور انعام البی ہے۔ جس کا تعلق صرف انسانوں سے ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ خداوند جلشانہ نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد بھی رسول آتے رہیں گے تا کہ جس طرح مویٰ " کی توم بی اسرائیل میں حسب

منطوق آ یہ کریمہ و قفینا من بعدہ بالرسل ہے در بے رسول آتے رہیں گے تاکہ مما ثلت کامل طور پر ثابت ہو اور وعدہ کی آیت سے بے بینبی ادم اما یأتینکم رسل منكم يقصون عليكم ايتي فمن اتأتي و اصلح فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون

مینی اے آدم کی اولاد ضرور بالضرور تمحارے باس مسس میں سے رسول آتے رہیں

گے تم کو میری آیات سناتے رہیں گے۔ جو خدا سے ڈر کر اصلاح کریں گے تو ان پر خوف نہ ہوگا اور نہ وہ ممکن ہوں گے۔'' (المجوۃ من ۱۹۲۰) الجواب: (١) جب خدا كى رحمت محدود نهين اور رسالت و نبوت و سلطنت نعمت و رحمت اللی ب تو خود ی انبیاء اور سلاطین میں محدود کر رہے ہیں۔ جب نعت اللی ب اور عام ب تو پھر دوسری نعتوں اللی کی طرح مام کیوں نہیں؟ جیسا کہ خدا کی رحت سے رزق

۳۲۲ پنچنا ہے۔ اولاد ملتی ہے اور دیگر نعتیں ملتی ہیں تو نبوت و رسالت بھی اگر محدود نمیں تو ہر ایک انسان کو دوسری نعمتوں کی طرح ملنی جاہیے گر چونکہ انسانوں میں سے ہرایک کونہیں ملتی اور مشاہدہ ہے کہ ہر ایک نبین ہوتا تو معلوم ہوا کہ نبوت و رسالت عام نہیں۔ بیٹک محدود ہے خاص کال انسانوں میں جیہا کہ خدا تعالی کا ارشاد ہے بیختص ہو حمتہ لینی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے نبیوں اور رسولوں کوعوام میں ہے۔ (۲) یہ بالکل دھوکہ اور غلط ہے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد نبی

آتے رہیں گے۔ تمام قرآن الحمدے والناس تک دیکھوایک آیت بھی ند ملے گا۔ جس میں فرمایا گیا ہو کہ محمد ﷺ کے بعد بھی ہم نبی جیجیں گے۔ جیسا کہ موک کے بعد نبی جیجے

تھے۔ جیسا قفینا من بعدہ موک کے حق میں فرمایا آبیا قرآن میں قفینا من بعدہ محریظ

کے حق میں نمیں فرمایا اور کیونکر فرمانا جب کہ خاتم انھین میکٹے فرما چکا تھا؟ خدا کی کلام میں تقارش ممتنع الوجود ہے اور اگر یہ مانیں کہ خدا نے خاتم انھین بھی فرمایا اور پھر فضیا

من بعدہ بالرسل بھی محمہ ﷺ کے حق میں فرمایا تو یہ تعارض شان وعلم خداوندی کے برخلاف ہے۔ باتی رہی وہ آیت جو آپ نے پیش کر کے لوگوں کو مغالطہ میں ڈالنا حیاہا

ہے۔ اس کی بیفرض ہے کہ اوّل تو آپ نے معنی می غلط اور محرف کیے ہیں۔ کچھ عبارت ا ب مطلب کے واسلے اپ پاس سے لگا لی ہے اور کچھ الفاظ چھوڑ دیے ہیں جو کہ مشید الله اور ایمانداری کے برخلاف ہے۔ سیح ترجمہ آیت کا یہ ہے اے اولاء آ وم کی جب مجھی تمارے پاس رسول آئیں تم میں سے سائیں تم کو آیٹی میری توجس نے خطرہ کیا اور سنوار بکڑی نہ ور ہے ان پر اور نہ دوغم کھا کیں۔ (ترجمہ حافظ ندیر احمد صاحب بمعرفتم تغیر) جب ہم نے آ دم کو نافر مانی کی سزا میں بہشت سے نکالا تو ان کی نسل کی روحوں کو جع کر کے بیکی فرما دیا تھا کہ اے بنی آوم جب بھی تم میں سے بی مارے پیٹیر تھارے پاس پیٹیس اور ہمارے احکام تم کو پڑھ کر سنائیں تو ان کا کہا مان لینا کیونکہ جو تحض ان کے کہنے کے مطابق پر بیز گاری اختیار کرے گا اور اپی حالت کی اصلاح کر لے گا تو قیامت کے دن ان پر نہ تو کسی فتم کا خوف طاری ہوگا اور نہ وہ کس طور پر آ زروہ خاطر ہول گے۔ ناظرين! بيآيت قصه حضرت آدم كى ب ادريداس وقت كاتهم بجس وقت ونیا کی ابتدائقی اور کوئی نبی مبعوث نه جوا تھا۔ اس وقت پہلے ہی خدا تعالی نے بنی وقت دنیا کی ابتدا می اور بوں بن ہوت یہ ہوں ساں میں ہے ہے ہی ہے۔ آرم کی ردموں کو تنتیبہ کر دی تھی ادر یہ ارسال رسل سے پہلے کا تھم تھا۔ چنانچہ اس کے حسر میں تھی نہ دری کی بعد عالم بطون سے عالم ظہور میں انبیاءً آتے رہے اور سعید رومیں اس تھم خداوئدی کی

رسول آئے۔ ان کو مانا اور ایمان لائے اور ان کی شریعتوں کے موافق عمل کرتے رہے اور عذاب جہنم سے انھول نے نجات پائی۔ اب ہم قر آن کی تغیر قر آن کی دوسری آیت

القاظ میں حضرت آ رمّ کوفر اتا ہے۔ قال اہبطا منھا جمیعاً بعضکم لبعض عدو فاما

راہ کی خبر پھر جو چلا میری بتائی ہوئی راہ پر نہ بہتے گا وہ اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ اب اس آیت نے پہلی آیت کی تفییر کر دی کہ یہ خاص علم حفزت آ دم کے وقت اور قصہ کا ہے اور اس تھم کے مطابق عمل بھی ہوتا رہا کہ خدا تعالی صاحب شریعت رسول و پینمبر مرسل بھیجتا رہا یہ بالکل وحوکہ ہے کہ غیر تشریعی نبیول کا دعدہ اس آیت میں ہے القد فر<sub>ی</sub>ا تا ے رسل منکم یقصون علیکم ایتی فمن اتقی و اصلح ا*ل آیت میں ر<sup>س</sup>ل کی* 

(۱) منکم ٰینی انبانوں میں ہے ہوں گے۔ (۲) یقصون علیکھ ایسی <sup>لی</sup>تی ساحب ٹربیت ہوں گے جو کہ بیرے ادکام تم کو

(٣) فعن اتقى ال لي ال ك تابعدارى فرض بولى فيرتشريعي نبي الرخلاف شريت سابقہ کیجاتو اس کی تابعداری فرض نہیں ہوتی۔ پس ثابت ہوا کہ تشریعی رسل کا حکم ہے۔ (۴) اصلع اس لفظ ہے بھی رسل صاحب شریعت مراد ہے کہ انسان سابق عقیدہ کی اصلاح کرے۔ جب کوئی رسول آئے اور شریعت لائے تو اس شریعت کے مطابق ہرایک انسان اپنی اپنی اصلاح کرے۔ اب اس آیت سے میہ مجھنا کہ رسولوں کے آنے کا وعدہ

(ا) مرزا قادیانی خود اور ان کے چروتمام اور مصنف کتاب الدوق تعنی بیر قاسم علی مرزائی بلا خوف تروید مان کچے ہیں کہ باب نبوت تشریعی بعد محمد رسول اللہ ﷺ کے بند ہے نہ کوئی جدید شریعت قیامت تک آ عتی ہے اور نہ کی رسول صاحب کاب آ سکتا ہے۔

سنائیں گے جو کہ منافی ہے غیر تشریعی نبی کے۔

ب ہمیشہ کے واسطے مفصلہ ذیل ولائل سے غلط ہے۔

ین چیانچے مرزا قادیانی کی اصل عبارت یہ ہے۔ پہانچے مرزا قادیانی کی اصل عبارت یہ ہے۔

ے بتاتے ہیں کہ رید ہر رو آیات حظرت آ دم کے قصہ کے متعلق ہیں ان کے بیشہ رسولوں اور نبیوں کا آنا مجھنا تلطی ہے۔ خدا تعالیٰ سورہ طہ کے رکوع کے کے انجہ انجیں

يأتينكم مني هدي فمن اتبع هدي ولا يضل ولا يشِقي (١٣٣) ﴿ بمد قربايا الرَّو یہاں سے دونوں اکٹھے رہو۔ ایک دوسرے کے وشمن پھر کبھی پنچے تم کو میری طرف سے

تقیل بھی کرتی رہیں کہ حفزت آ دم ہے لے کر حفزت محمد رسول اللہ ﷺ تک جتنے نبی و

''قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نبیں رکھتا خواہ وہ نیا . رسول ہو یا برانا ہو۔ کونکہ رسول اللہ کو کھل دین بتوسطہ جرکیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل ؓ بہ پیرایہ وقی رسالت مسدود ہے۔ اور یہ بات خود ممتنع ہے کہ دنیا میں رسول تو

آئے گرسلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔'' (ازالہ اوہام ص ۲۱ مخزائن ج ۳ ص ۵۱۱)

اب تو صاف ٹابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی کے غدمب میں بھی خاتم انھین کے معنى رسالت كا بند بونا بي يعنى محمد رسول الله ين عند كلى فتم كا نبي ورسول ند بوگا-

لیل اس آیت سے میں مجھنا کہ نی آ دم سے وعدہ بمیشہ رسولوں کے بیمینے کا ہے غلط ہوا۔

(۲) میر کس قدر نامعقول دلیل ہے کہ نبوت و رسالت نعمت الیں ہے۔ ۴۵ جھے تو نعمت

نبوت کے بعد محمد رسول اللہ ﷺ بند ہو گئ اور ایک حصہ چھتالیسوال بندنہیں ہوا اور جس میں ہد ۲۹ وال حصد مبشرات کا ہو وہ نی ہے اور ساتھ میں سی بھی کہا جاتا ہے کہ خواب ہر

ایک مسلم و کافر کو آتے ہیں اور بشارتیں ملتی ہیں اور سچے خواب ہر ایک ہی و مکتا ہے مگر وہ

نی نمیں اور مرزا قادیانی نی میں اور ساتھ ہی ہد کہتے میں کہ نعمت نبوت سے امت محروم کیوں ہو؟ حالانکہ خود اعلیٰ نعت رسالت تشریعی و نبوت ہے محرومی امت کی تشکیم کرتے ہیں۔

بم كت ين كدال امت كاكيا قصور بكدال كو بادجود خير الامت بون

کے ۴۶ ویں جز نبوت کی ملیے اور سابقہ امتوں کو جو کہ اونیٰ امتیں تھیں ان کوتشریعی نبی و رسول ملتے رہے۔ اس میں امت مرحومہ کی خود ہتک کرتے ہیں۔ دوم جو دلیل تشریعی

نبوت و رسالت کے بند ہونے کی ہے وہی دلیل غیر تشریعی نبی کے بند ہونے کی ہے۔ لیں جس دلیل سے ۴۵ حصول نعت نبوت سے آپ امت محمدی کا محروم ہونا مانتے ہیں۔ ای دلیل سے ہم ایک حصہ نبوت کا لیتن ۴۶ وال حصہ کا بند ہونا مانتے ہیں یہ کیونکر طعی ہو اور

درست ہے کہ خاتم النبین کی آیت ۴۵ حصول نبوت کے مسدود ہونے برنص ف ایک حصہ پر نہ ہو۔ اگر کوئی نص جزوی نبوت کی ہے تو لاؤ گر کوئی نہیں جس میں لکھا ہو کہ حفرت محمہ ﷺ کے بعد غیر تشریعی نبی آ کمیں گے۔ (٣) اگر اس آیت میں جمیشہ رسولوں کے آنے کا وعدہ ہے تو ١٣ سو برس میں کیوں کوئی صادق رسول نہیں آیا؟ حالانکہ حضرت مویٰ میں وفات کے ساتھ ہی ہوش نبی آیا۔

(۴) آپ رسول اور نبی میں فرق نہیں ماننے اور رسول صاحب شریعت و کتاب ہوتا ہے تو پھر مرزا قادیانی کی شریعت و کتاب کوئی ہے؟ وہ تو انکاری ہیں کہ من فیستم رسول د نیادر وه ام کتاب به IM.

(۵) اس آیت میں رسل جمع رسول کا لفظ ہے اور مرزا قادیانی صرف ایک بی میں جنھوں نے امت محدی میں ہو کر دوئ نبوت کیا ہے تو یہ کوکر ورست ہے یا تو یہ مانو گے کہ مرزا قادیانی کے بعد بھی نبی ورسول آئیس کے تو پھر مرزا قادیانی کا دعویٰ امام آخر الزمان ومہدی و می مودو کا جونا ہوتا ہے یا قرآن می ترفیف کرو گے کہ بجائے رسل کے رسول بناؤ گے۔ (۲) اگر تمام اعلام محص برمان نہیں میں تو تجر جو انتد کا بی تم ہے کہ یابھا الذین اصوا لا تتخذو اليهود والنصارى اولياء (١٤ د٥) يعنى اے ايمان والو يهود و نصارى كو دوست نہ پکڑو۔گمر مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میرا باپ بھی اور میں بھی نصاری کا خیر خواہ اور

ولی دوست ہول اور میرے مرید سے وفادار ہیں۔ اگر استراری تھم بو چرقر آن کے برطاف نصاری سے دوتی کیمی؟ دومری جگر قرآن عمل الله فرماتا ہے خدو اسلامتکم یعنی ہتھیار رکھو اب اس زمانہ میں ہتھیار مسلمان کیوں نہیں رکھتے؟ نہ مرزا قادیانی نے

رکھے اور نہ ان کے کسی مرید نے۔غرض یہ غلط فہمی ہے کہ جو احکام و وعدے کے مختص الزمان ہوں ان کو ہمیشہ کا وعدہ مجھنا۔ خلینے بنانے کا وعدہ جس وقت کے واسطے تھا خدا

نے اس وقت بنا دیا اور رسولوں کا بھی جیبا وعدہ تھا آئے۔ کیا آوم کو جو تھم ہوا کہ از جاؤ تو آپ اس سے بمیشد کا ارزامجھو گے؟ اگر یمی مجھ بیٹے بیں تو عظمی ہے۔ ایا ی اگر آ دم کو اس کی اولاد کے روحوں کو خدا نے خبر دار کر دیا اور پیشگوئی کے طور پر اطلاع کر دی تو پھراس آیت کومحمد رسول اللہ ﷺ کے بعد امکان نبوت سے کیا تعلق ہوا؟ (4) صیغہ استقبال ونون تُقیلہ ہے کس کو انکار ہے۔ بیتو عام قاعدہ ہے کہ جس وقت کوئی تصد گذشتہ زمانہ کا بیان کرتا ہے تو انھیں کلمات اور صیفوں سے کرتا ہے۔ جس میں منظم نے بیان کیا تھا۔ پس قرآن مجید نے بھی قصہ حضرت آدم اٹھیں الفاظ اور صیغوں میں بیان کیا جس طرح خدا تعالی نے بنی آ دم کی روحوں کو کہا تھا اس سے امکان نبی و رسول بعد محد الله كوكر الله إلى الله المؤمن به قبل موته كى بحث كے وقت تو آپ ك مرشد اور خلیفہ اور تمام گروہ کہتا ہے کہ نون تقیلہ جب مضارع پر آئے تو استقبال کے واسطے نہیں ہوتا۔ اب این مطلب کے واسطے آپ کیول مان رہے ہیں۔ (٨) قرآن شريف جييا كه محد رسول الله عَيْثَةُ سَجِعة تقدد ورسرا كوني غير ملك اور زبان والانهين سمجھ سكتا اور مرزا قادياني مان ڪيڪ جين كه محمد ﷺ كى فراست وفهم كل افراد امت ک مہم و فراست سے زیادہ ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ اینے بعد کسی نبی کا آنا جائز نہیں رکھتے کہ تمام حدیثوں میں جو ہم ای کتاب میں لکھ چکے ہیں۔ لا بھی بعدی فرماتے

آئے ہیں تو ثابت ہوا کہ اس آیت ہے رسولوں کا بعد محمد رسول اللہ ﷺ کے آنا سجھنا اخمی کی فلطی ہے کیونکہ رسول اللہﷺ کے مقابلہ میں اس کی کچھ وقعت نہیں۔

(٩) ایک امتی نبی و رسول نہیں ہو سکتا کیونکہ نبوت و رسالت وہبی اور انعام الٰہی ہے۔ پس ثابت موا که به دوئ که ایک احتی نی و رسول به سبب پیروی محمد رسول الله علی ک

ہوسکتا ہے۔ غلط ہے اور مشاہرہ ہے کہ جب صحابہ کرام میں سے جو اور ساہرہ فرمانبردار رسول الله ﷺ تھے جب وہ نبی و رسول نہ کہلائے تو ۱۳ سو برس کے بعد ایک ائتی کس طرح نبی کہلاسکتا ہے؟

(١٠) جب سياق وسباق قرآن كي طرف ديكھتے ہيں تو صاف صاف ثابت ہوتا ہے كه

اس آیت سے امکان رسول بعد محمد رسول الله عظم نظط بے کیونکہ پہلے سے قصہ حفزت آ دمٌ کا چلا آتا ہے۔ پس ایک قصه کی آیت کا ماتبل و ما بعد چھوڑ کر امکان رسل میں پیش

كرنا وحوكة تبين تو اوركيا ب- باقى رہايد و حكوسلد كد حفرت موى ي مماثلت تامدكى غرض ہے نبی و رسول محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد آنے جائیں۔ یہ دعوکہ اور مغالطہ ہے۔

مماثلت تامه تبھی کی مثل ومماثل میں نہیں ہوتی صرف ادنی مشارکت وجہ شبہ میں ہوتی ب- جب كوئى متكلم كبتا بك دريد شير باتوال وقت مماثلت تامدى غرض س شيرك ینج و دُم اور دانت وغیره سب اعضا و صفات شیر کی زید میں کوئی عقلند مان سکتا ہے؟ ہرگر نہیں صرف ادنی اشتراک قوت کے باعث زید کوشیر کہا گیا ہے۔ پس محمد رسول اللہ ﷺ کی مماثلت ترمیل رسل میں ہے۔ لیتی جس طرح مویٰ " کوفڑون کی طرف رسول جمیحا گیا تھا ای طرح محمہ ﷺ کوکل دنیا کی طرف رسول کر کے بھیجا گیا ہے۔ (١) تو پہلے بن آپ كا قاعدہ مماثلت تامدكا غلط سے كونكد حضرت موى صرف فرعون كى طرف بييج كئة اور محد رسول الله على كل عالم كى طرف يهال آب كى مماثلت تامه غلط بوكى -(٢) مول " بيدا ہوتے ہى فرعون كے خوف سے دريا ميں ڈالے گئے۔ محمد رسول اللہ عظافہ

دریا میں نہیں ڈالے گئے۔ یہاں بھی آپ کی مماثلت تامہ غلط ہوئی۔

بھی عما ملت تامہ غلط ہے۔

(٣) مون " ك ساتھ تن ان ك بھائى بارون كو ني مقرر كيا۔ محمد ملك ك ساتھ كوئى مدد گار ني مقرر مذبك يهال بھى آپ كى مما نگت تامہ غلط بوئى۔ (٣) جب موی " کوتوریت دی تو ساتھ ہی وقفینا من بعدہ بالرمسل فرمایا اور محمد ﷺ ویا اور یہ نہ فرمایا کہ محمد علی کے بعد بے ور بے رسول بھیج جاکیں گے۔ یہاں

۱۵۰

ب كه جب تك دنيا قائم بميشدر بال بهي آپ كى مماثلت غلط ب

وفات کے ساتھ بی حفرت یشوع سے شروع ہو کر حفرت کیلی \* سک ١٣ سو برس کے

عرصہ میں کئی غیرتشریعی نبی آئے اور ایک حفزت عیلی اخیر میں صاحب کتاب مرسل بھی

چر بھی بے در بے چھوٹے چھوٹے تی مددگار آتے رہیں کس قدر نضیلت ہے۔اس رسول یاک کو کہ صرف اکیلا اپنا کام رسالت سر انجام دیتا ہے؟ اور کسقد رفضیات ہے اس امت کو کہ بغیر کی چھوٹے بینی نائب رسول کے سے رسول محمہ ﷺ کے دین پر ای طرح قائم ب جس طرح اس کی زندگی میں تھے؟ اور کس قدر فخر ہے اس امت کو سابقد امتوں پر کہ باد جود نہ آنے کی نبی کے ۱۳ سو برس تک اپنے رسول پاک کے عشق و محبت میں سرارم ہے اور اس کو زندہ جاوید نبی تصور کر کے ای طرح اس کے احکام وشریعت کی پیردی کرتی ہے جس طرح اس کی زندگی میں تھی۔ گویا وہ رسول یاک ان میں زندہ ہے؟ برخلاف اس ، کے سابقدامتیں نبی کی موجودگ میں ہی اڑ جیٹھتی تھیں کہ ہم سے یہ نہ ہو گا۔ حضرت موئ ' كوبھى جواب دے ديا كرتے تھے۔ حضرت موىٰ " كوه طور ير كئے حالانك بارون ان میں موجود تھے تو انھوں نے گو سالہ پرتی شروع کر دی تھی۔ پس ایسے تجرو اور خام طبع و بد اعتقاد والول کے واسطے غیرتشریعی نبیول کا آنا ضردری تھا اور یہ بالکل دھوکہ ہے کہ وہ نبی شریعت موسوی کی پیروی سے نبی ہوتے تھے کیونکہ نبی کو خدا اپنی خاص رحمت سے چن لیا كرتا ہے۔ نبوت كبى نبيں۔ پس مسلمانوں كواس فوكر سے بچنا جاہے۔ بوليس كى ضرورت وہال بی موتی ہے جس جگہ بدمعاش اور چور مول اور غیر تشریعی نبوت کی ضرورت بھی ای امت میں ہوتی ہے جو ایمان کی مجی ہو اور اس کے مرتد ہونے کا خوف ہو۔ محمد رسول الله علي كا امت تو خدا ك ففل سے ١٣ سو برس سے مرحد نبيس بوكى اور نداس من 131

(٢) موى "ك شريعت كى اشاعت ك واسط جهوف جهوف نى غير تشريع موى ك

آیا مگر ثمر رسول الله ﷺ کی وفات کے بعد کوئی غیر تشریعی نبی ۱۳ سو برس تک نہ آیا۔ پس اس سے بھی مماثلت تامہ کا خیال غلط ہے اس ثابت ہوا کہ یہ ڈھکوسلہ کہ چونکہ حفرت

(۵) موی " کو معجزه عصا دیا جو که دنیا سے نابود ہوا۔ محمد رسول الله عظی کا معجزه قرآن ایسا

مویٰ " کے بعداس کی امت میں نبی ہوتے رہے۔اب اگر امت محمۃ ﷺ میں نہ ہوں تو محمد ﷺ اور امت کی ہنگ ہے بالکل غلط ہے کیونکہ اگر مومٰ کی مانند محمد ﷺ کے بعد مجل بی آتے تو پھر مجمع ﷺ کو موک<sup>ا</sup> پر کوئی شرف نہ رہتا کیونکہ یہ طاہر ہے جو انسر بغیر مد دکار کے کام کرے وہ زیادہ لائق ہے بدنسبت اس افسر کے کہ اس کے ساتھ ایک نائب ہواور

ضرورت ب\_ اس واسطے اس كا لقب خير الامت ب\_ اگر غير تشريعي نبيول كي ضرورت اس امت میں بھی ہے تو خیرالامت نہیں۔ پس جولوگ خیرالامت میں سے نہیں وہ غیر

تشریعی نبی مانمیں۔

المرجئم ے لیچھے گا کہ یمعشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یفصون علیکم ایتی و ینذرونکم الغ ترجمه اے جماعت جنوں اور انسانوں کی کیا تحمارے

یاں تم میں سے پنیمزنمیں آئے تھے جوتم کومیرے تھم ساتے اور اس دن کے آنے ہے

ڈراتے۔ وہ کہیں گے کہ ہاں ہم خود اپنے مخالف گواہ ہیں کہ بیٹک رسول آئے تھے اور ہم

کو دنیا کی زندگی نے فریب دیا تھا اور ہم کافر تھے۔ اس سوال و جواب سے ظاہر ہوتا ہے

(النوة س٢١\_٢١) الجواب: بیشک خدا کفارے یو چھے گا کہ تمھارے یاس پیغبر آئے اور وہ کہیں گے کہ آئے گر اس آیت ہے یہ کہاں ہے نکلا کہ ہر ایک قرن اور وفت میں بھی نبی و رسول آتے رہیں گے۔ جب محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد اس کی نبوت اور کتاب وشریعت ونیا

میں چیلی ہوئی ہے اور ہر ایک زمانہ میں علاء امت تبلیغ کرتے آئے۔ ای لحاظ کے کفار یر جحت ب اور اس واسطے کفار اقرار کریں گے۔ دیکھو آیت رسلا مبشوین و عندرین لتلايكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً. (الن، ١٦٥) ترجمه بصیح رسول خوشخری دینے اور ڈر سنانے والے تاند رہے اللہ پر لوگوں کو الزام کی جگدر سولوں کے بعد اور اللہ زبروست ہے حكمت والا۔ اگريد مانا جائے كه بر ايك قرن . میں می کا امکان اور لزوم اس آیت سے ثابت ہے تو پھر تھ ﷺ کے بعد ۱۳ سو برس میں جو کروروں مسلمان گزرے اور کوئی بی کمی قرن میں میں ہوا تو آپ سے بزویک ان سے سوال نضول ہو گا اور وہ نبوت محمد ﷺ ہے منکر ہوں گے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ آیا اور کئی قرن گزر گئے تو خدا تعالیٰ ان سے سوال نہیں کر سکتا اور نہ وہ رسول الله ﷺ كى رسالت و نبوت كى تبليغ كالقرار كريس كے اور اگر ان ير رسول الله ﷺ كى رسالت و نبوت بذر بعد قرآن و شریعت محمدی تصدیق ہو چکی ہے تو پھر آپ کا استدلال اس آیت سے غلط ہے۔ افسوس الی بے بنیاد و بودی ولیل سے آپ امکان نبوت صریح

کہ جرقرن میں رسولوں کا وجود ہوگا اور تا قیامت خدا کے رسول آتے رہیں گے۔''

قولەنمىر 11 "دوسرا ثبوت ارسال رسل \_ قیامت کے دن رب العالمین احكم الحاكمين تمام

نص قرآنی کے خلاف ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ نفس نفیس کی قوم میں پیفیر کا ہونا لازمی قرار دیں اور ہر ایک قرن ش ضروری ہو تو پھرمحمہ ﷺ تو صرف مکه ش بی تھے اور مکم اور مدینہ والول پر جمت بے دوسرے ملکول والے تو انکار کر سکتے ہیں کہ

الاے میں کوئی نی نہیں آیا۔ کیونکہ محمد ﷺ صرف مکہ مدینہ میں رہے اور انھیں لوگوں نے

ان کو دیکھا۔ اگر یہ دلیل آپ کی درست مامی تو ۱۳ برس تک کا زمانہ بعد محمد اللہ کے مرزا قادیانی تک بلا پنیمبر و نبی رہا۔ اگر دیکھ کر پنیمبر کا اقرار ہوگا اور پنیمبر کی تعلیم وشریت کفار پر جبت نہ ہو گی تو چرمسلمان بھی کفار کے برابر ہوں گے یہ کونسامنطق ہے کہ اجی کافروں نے تو نبی کونہیں و یکھا اگر ہمیشہ نبی نہ ہوں گے تو کفار پر ججت نہ ہوگی۔ کیا قر آن وشریعت جمت نہیں اور ہر ایک نبی کا ہر ایک زمانہ میں آنا جمت ہے تو پھر و<sup>سط</sup>ی ز مانوں کا کیا حال ہے وہ سب بلائی و پیغیر رہے؟ اگر حضرت موی سے محمر ﷺ کی مماثلت تامہ ہوتی تو جس طرح حفزت مویٰ کی وفات کے بعد فوراً حفزت یبوع مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت محمد عظیفہ کی وفات کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق نبوت ملتی اور وہ نبی کہلاتے۔ گر حضرت ﷺ نے تو صاف صاف فرما ویا کہ اُسر میرے بعد ٹبی ہونا ہوتا تو عمرؓ ہوتے اور حضرت علیؓ نے بھی فرمایا الا وانسی لست نہی و لا یو حس المي ليعني مين ندني مول اور ندميري طرف وحي كي جاتي ہے تو آپ كا قاعدہ حضرت موك کا کہاں گیا کہ نبی ہمیشہ ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے۔ حفزت علیؓ کو محمہ رسول الله علية في فرمايا كد تو مجھ سے اليا ہے جيسا كدموى كے واسطے بارون مر جونكدميرے بعد کوئی نبی نہیں۔صرف فرق میہ ہے کہ تو نبی نہیں اور ہارون نبی تھا۔ پس ٹابت ہوا کہ

کی قتم کا نبی تشریعی وغیر تشریعی محمہ ﷺ کے بعد نہیں ہے۔

100

"تيرا ثبوت ارسال رسل الدوة ص ٢٢ يد دليل بهي ولي ب جيس دوسرى

صرف کتاب پڑھانے کے واسطے پہلی ولیل کا اعادہ کیا ہے۔ ہمارا جواب بھی وہی ہے جو

اوپر گزرا صرف اس میں خود بی آپ نے تنزل کیا ہے کہ یا تو محمد رسول اللہ ﷺ کا

باربار دنیا میں بطریق بروز تشریف لانا مانتا پڑے گا یا بعد میں ان کا روضہ مبارک میں ہی ے يتلون عليكم ايت ربكم و ينذرونكم لقآء يومكم هذا كے مطابق عمل ثابت کرنا پڑے گا۔''

الجواب: آیت شریف میں بد کہال لکھا ہے کہ ہر وقت اور ہر زماند میں پیفیر بدنفس نفیس

ہی تبلغ دین کرتا رہے گا۔ اگر آپ یہ دکھا کمی تو ہم ٹابت کر دیں گے۔محمر ﷺ کی نبوت قرآن مجید زندہ جاوید برقرن اور ہر زبانہ میں تعلیم دین محمدی کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے اور کرتا رہے گاکسی اور نبی کی ضرورت نہیں کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ وکیمو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون یعنی بم نے بی بہ قرآن و

شریت محمی اتارا ہے اور ہم بی اس کے محافظ ہیں۔ کوئی نی محمد عظیم کے بعد بغرض حفاظت نه بھیجا جائے گا۔ شریعت موسوی کی حفاظت بذریعہ غیر تشریعی نبی ہوتی تھی یہ

شان محمدی ﷺ ہے کہ جس کا محافظ خود خدا ہے۔ جس کا محافظ خدا ہو اور خدا کے عمل و فعل سے یمی ثابت ہے کہ بغیر کی نبی کے ۱۳ مو برس مک برابر مفاظت ہوتی جلی آئی ے اور قرآنی تعلیم خود بخود ہر ایک زمانہ اور قرن میں ہر ایک ملک میں بغیر کسی نبی کی

کوشش کے چھیلتی رہی ہے۔ پس امکان نبوت بعد محمہ عظیقہ باطل ہوا۔ قولەنمېر ۱۸

"احاديث بقائے نبوت في خير الامت- آتخضرت ﷺ نے فرمايا كدرويا صالحه چھاليسوال حصد نوت ب اور حديث من ب كد لم يبق من النبوة الا المبشرات ينى

نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا مگرمبشرات۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبوت میں

ے مبشرات کا سلسلہ جو نبوت کا ایک جز ہے تا قیامت آپ کے بعد بی باتی ہے۔'' (النوة ص٣٣) الجواب: افسوس مير قائم مرزائى كو اپنا وموى عى يادنيس رباكموى \* كى مماثلت تامد ك واسطے جو قاعدہ غیر تشریعی ہی کا حضرت یشوع سے لے کر حضرت بیکی تک و جاری تھا وہی محمہ کے بعد جاری رہنا جاہیے تھا۔ مگر خود ہی پٹتالیس جزو کا عدم وجود مان گئے اور ایک جز رکھی اس حدیث سے اپنا دعویٰ خود بخود اڑا دیا کیونکہ جزیہ موجبہ کلیے نہیں ہوتا۔ یہ

صديث تو ختم نبوت كى دليل ب ندامكان نبوت كى - باقى ربا جزو نبوت توب بالكل عى المعتول ب كد جز بركل كاسم لكا جائے كوئى عظند ايك جز گركو يعنى دروازه يا صبير يا دیدار کو گرئیس کرسکتا۔ جزیر موجد کلیٹیں ہوا کرنا۔ بس ہر ایک فض رویا، صالح دیکھے دالا بی ٹیس کہلا سکتا کیونکہ رویا، صالح پر ایک کو ہوسکتا ہے۔ چنامچہ اس پر ہر ایک کا القاق ب كد كى خواب برايك انسان كو موسكتى ب خواه كى غد جب كا مور بلكه مرزا قاديانى نے

تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ مجری شراب ہے ہوئے یار کی بغل میں سچا خواب د کھھ کیتی

اسوس والا نی ہوتا ہے اور نی کہلا سکتا ہے۔ حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ نبوت میرے بعد حتم ہوگئی ہے کوئی نبی میرے بعد نہ ہوگا نہ کچھ نبوت کا باتی دنیا میں رہے گا۔ وہ مبشرات ہیں جو کہ بذریعہ رویاء صالحہ لیعنی خواب میں بشارتیں لوگوں کو دی جائیں گ۔ مگر بشارتیں

و سی الا نبی نہ ہوگا۔ یہ کہال سے نکلنا ہے کہ بشارت و سیمنے والا نبی کہلا سکنا ہے۔ بروی اشراک ہے کل لقب کا کوئی مستی نہیں ہوسکتا کرم شب تاب برًز برًز آ ناب نہیں کہلا سکتا اور نہ کوئی باحوال فحض کرم شب تاب کو آفناب کہد سکتا ہے۔ ایما ہی جس

میں ۲۵ جزو ند ہوں صرف ایک جزو کے ہونے سے اس کو نی نہیں کہد سکتے اور ند اب کرنے والا ہے۔ نہ کہ نبوت کے فتم کرنے والا۔ نبوت تو محمہ ﷺ کی بعنی قرآن و احاديث وشريعت و ديگر بركات روحاني آخ تك امت مين چلي آتي بين مگر كوني ني نبين

> کہلا سکتا۔ قولەنمېر 19

تک کسی نے ۱۳ سو برس تک خوابوں کے ذریعہ سے نبی کہلایا۔ حالانکہ اس پر اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر عبیما خواب بین اور خواب کا تعبیر کنندہ کوئی نہیں ہے۔ جب وہ نبی نہ کہلائے تو دوسرے کی کیا حقیقت ہے۔ گر تعجب ہے کہ آپ خت دھوکا دے رہے ہیں۔ بحث تو خاتم النميين ميں ہے كہ نبيوں كے ختم كرنے والا اور آپ نبوت كے اجزاء باتى رہے کا ثبوت صرف مغالطہ میں ڈالنے کے واسطے دے رہے ہیں۔ قرآن میں نبیوں کا ختم

''دومرا ثبوت احاديث ے قال رسول اللَّه ﷺ ان من امتى محدثين و معلمین و مکلمین و ان عمرٌ منهم و قرء ابن عباسٌ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا محدث يعني الصديقين والمحدث هو ملهم 'آتخفرت للله ك فرمايا کہ میری امت میں بعض لوگ مکالمات اللہ ہے مشرف ہوں کے اور عمر بن خطاب ان میں ے ہے اور حضرت ابن عبال کی قرایت میں قرآن مجید کی آیت و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبى ولا محدث بحى باورىد ثلهم كوكت بير'' (المنه وسمم) الجواب: كا بوداهب كاتاخم. حضرت آب تو نبوت ير بحث كررب ميل. محدث وللمم کا شوی اور نفس نمس واسطے ذکر کر رہے ہیں کیا آپ کے نزدیک نبی اور ملہم ایک ہی ب\_ ويُجوعديث عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ لقد كان فيما قبلكم من الامة محدثون فان لك احد في امتى فانه عمر. ( بخاري ج اس ٥٢١ باب من تب عر ) روایت بے ابو ہریہ ہے کہ کہا فرمایا رسول خدا ﷺ نے کہ تحقیق سے البام کیے گئے ؟ 100

ان لوگوں کے تنے پہلے تم ہے امتوں میں ہے۔ پس اگر ہو میری امت میں کوئی پس تحقیق وہ عرق ہو گانقل کی بخاری ومسلم نے۔ اس حدیث سے محدثیت بھی جاتی ہے۔

حضرت عمر پر محدود ہے۔ آپ پہلے لکھ آئے ہیں کہ رسول اور نبی کا قرآن مجید میں کوئی

ہنیں۔ مرسل کےمعنی صاحب کتاب نبی من گھزت ہے گویا مرسل و نبی تشریع می و غیر

تشریعی سب ایک میں اور آپ نبوت پر بحث کررے میں۔محدث اور ملمم کو کیول ج لے

۲۳۲

حضرت علی کومخمر ﷺ نے بحزلہ ہارون کے فرمایا تحرساتھ بی لا نبوۃ بعدی فرما دیا۔ دعوى نبوت ندكيا- پس اس حديث ع آپ كا استدلال غلط موا كونكه جس لقب كو صحابه كرامٌ نے حضرات امامين حسنٌ وحسينٌ و قطب الاقطاب سيدنا غوث الاعظمٌ وحضرت محى

ہوئے اور یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت عمرٌ کو رسول ﷺ نے محدث فرمایا مگر نبی نہیں فرمایا۔

الدین ابن عربی ؓ وغیرہ وغیرہ کسی نے بھی اینے آپ کو مستحق نہ سمجھا اور نبی نہ کہلایا تو پھر ایک ائتی کو کوئی حق نبیس کہ نبی کا لقب یائے۔ حالائکہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ کے قریب

خیر القرون سے بے نصیب ہو اور خیرالقرون قرنی کی نعت سے ۱۳ سو برس دور بڑا ہو۔ مرزا

قادياني خود لكصته مين كه «حضرت خصر ملهم تفاني شه تفاله (ازاله اوبام ص١٥٣ خزائنج ٣ ص ١٤٨) افسوس آپ کو گھر کی خبرنہیں۔ قولەنمېر ۲۰ آ پ لکھتے ہیں'' کہ ولی کی کرامت اور نبی کے معجزہ میں بجز اس کے کہ ایک کا

نام خوش فہنی سے کرامت رکھ لیا اور دوسرے کا نام معجزہ ورنہ دونوں ایک ہی خدا کی طرف ے ہیں۔ پس جس ضدا کی کلام نے محمد ملل کو نی بنایا۔ ای ضدا کا کلام احمد کو بھی نی

الجواب: افسوس جب تعصب اور ضد ہو اور انسان شریعت اور غدمب کی ری سے اپنا گلا نکال کرشتر ب مہارین جائے تو اس کو تمام مسلمات سلف سے انکار کرنا پڑتا ہے۔ تب ہی تو اپنے من گھڑت اور بے سند باتوں کو پیش کرسکتا ہے۔ اب آپ کے نزدیک ولی کو کرامت اور نبی کو معجزہ دیا جانا ایک ہی بات ہے۔ امام غزالیؓ فرماتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء کے قلب یر وحی نازل ہونے میں فرق ای قدر ہے کہ انبیاء کی وحی میں فرشتے

(العوة ص ٢٥)

بنائے گا۔'' ا

امت محمدی میں خدا کے فضل سے ہزار ہا بلکہ کروڑ ہاملہم گزرے مگر کسی نے بھی

آئے چونکہ یہ خارج از بحث ہے۔ اس لیے اس کا جواب صرف ای قدر کافی ہے کہ جس قدرملہم امت محمدی میں گزرے ہیں اور اب بیل اور مول کے آپ کے قول سے سب نی

نازل ہوتے ہیں اور ولی کی وحی میں فقد الہام ہوتا ہے اور فرشتے مجمی نازل نہیں ہوتے۔ مگر مینمیں سوجھا کہ جب کرامت ومعجزہ ایک ہے تو پھر دلی و نبی ایک کیوں نہ ہوں۔ ان میں صرف لفظی فرق ہے اور چرنی اور کائن و جوگ، جو گھر ایک ایک پیر لے كرغيب

کی خبر رسانی میں بھی کچھ فرق نہ ہوا؟ نتیجہ میہ ہوا کہ نبی و جوگی و کا بن و رمال جتنے خبر

ووم۔ بیٹک خدا تعالی نے محر ﷺ کو احمد و نبی بنایا مگر غلام احمد کو غلام ہی

دين والے بي سب ني بي اور ان من سوا تازع لفظى كچه فرق نبيل حالانك قرآن مجيد

کی خبریں دیتا پھرتا ہے اور اس کی خبریں بھی اکثر کچی ہوتی ہیں۔ ان کی خبر رسانی اور نی

فرماتا ہے کہ <sup>ن</sup>بی کائن وٹٹاعرنہیں ہے۔

صرف نزاع لفظی ہے۔ قولهنمبرام

حیات میں نازل ہوتے ہیں۔''

کرامت میں فرق ہے \_

رکھا۔ کوئی خدا کی کلام چیش کروجس میں لکھا ہے کہ غلام احمد ﷺ کو ہم نبی کریں گے ورنه دروغ بیانی سے توبه کرو۔ غلام و آقا میں فرق ہے۔ نبی و ولی میں فرق ہے۔ مجزہ و

بہت نازک حالت ہے۔ ابھی تو مرزا قادیانی کوفوت ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے گر ان کے مرید انھیں کی تحریروں کے برخلاف لکھتے جاتے ہیں اور من گھڑت باتیں جو جی میں آئیں وی لکھ مارتے ہیں۔اب میر صاحب فرمائیں کہ مرزا قاویانی سے ہیں یا آپ اور آپ نے مرزا قادیانی کے برخلاف ان کے مرید موکر لکھا ہے یا مرتد مو

لر۔ کیونکہ مرزا قادیانی تو کائن وشعبہ و باز و ولی دیغیبر کے جًائبات میں فرق کرتے ہیں۔ (برابن احمد من ٣٦٢ عاشد خزائن ج اص ٥٥٥) مر آپ ایک على جانتے ہیں۔

''نزول ملائکہ برمونین۔قرآن شریف سے میدامر بھی بھراحت ثابت ہے کہ امت محمدید کے افراد کامل پر خدا تعالی کے فرشتے منجانب الله بشارتی لے کر ای دنیادی

الجواب: جناب كا كهنا أنيس يا مرزا قادياني كا وه تو فرمات بين كه فرشة نزول نبيس فرمات اور آپ فرمائے ہیں کہ فروشتے نزول فرماتے ہیں۔ ریکھومرزا قادیانی یوں لکھتے ہیں۔ 102

(اللوة ص ٢٥)

از وجود حکمے مراتب نه فرق افسوس میر قاسم مرزائی کو مرزا قادیانی سے بھی انقاق نہیں۔ مرزائیوں کی

مانيں آپ كايا مرزا قادياني كا۔''

موعود ہیں۔ ہر گزنہیں۔ قوله نمبر ۲۴

کے ملک کے والی ہیں۔"

" كونكه دنيا ميس بجر انبياءً ك اور بهي الي لوگ بهت نظر آت بي كه اليك

اکی خبریں چیش از وقوع بتا دیا کرتے ہیں کہ زلزلے آئیں گے وہا پڑے گی اور لڑائیاں ہوں گی۔ قبط پڑے گا۔ ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کرے گی میہ ہو گا وہ ہو گا۔ اور بار ہا

ان كى كوئى شدكوئى فير كي مجى نكل آئى بين " (براين احمدير ١٦٥٠ فرائن ج اص ٥٥٨)

"انبیاہ ہے جو گائبات اُل حم کے ظاہر ہوئے ہیں جیسا کہ کی نے ری کا سانپ بنا کر دکھایا اور کی نے مردہ کو زندہ کر کے دکھایا۔ بیاس حتم کی دست بازیوں ہے پاک ہیں جو

شعبرہ بازلوگ کیا کرتے ہیں۔ جو کچھ ہورہا ہے نجوم کی تاثیرات ہے ہورہا ہے اور ملائکہ

ے جدانہیں ہوتے۔' الخ (توضیح الرام ٢٨ خزائن ج اص ٥٠) اب آپ فرما كي كس كا كما

دوم۔ ان آیات کو امکان نبوت بعد حضرت محمر ﷺ سے کیا تعلق ہے؟ اگر فرشتے سب بندوں کے پاس آتے ہیں تو یہ آپ نے کہاں سے مجھ لیا ہے کہ جس کے پاس فرشتے بشارت لائیں وہ نی کہلائے گا۔ آپ تو نبوت ٹابت کر رہے ہیں نہ کہ مزول ملائکہ اکثر سخت بیاری کے زور میں تمام بیاروں کوفر شتے نظر آتے ہیں تو کیا سب نبی و مسیح

" داتا "كنج بخش" كي شهادت \_ حضرت مولانا على البجوريٌ معروف به داتا "كنج بخش اپن كتاب كشف الحجوب من تحرير فرماتے ميں كه "خدا تعالى كے بندوں ميں ايے بندے بھی ہیں جو خداوند تعالیٰ کے دوست ہیں جنھیں دوئی دولایت سے مخصوص کیا ہے ادر اس

الجواب: داتا سي بنش خود ولى تھے۔ كيا انھوں نے نبوت كا دعوى كيا؟ كياكسى اور ولى نے دعویٰ نبوت کیا؟ ہرگز نہیں تو چرآپ کی یہ کیا سند ہے؟ خدا کے ولی اور دوست جمیشہ دنیا میں ہوتے رہے۔ گرکس نے محم رسول اللہ علیہ کے بعد دعوی نبوت بغیر کذابون کے کس ۔ نے نیس کیا۔ پس مدعیان نبوت مجھی خدا کے دوست اور ولی نبیس ہو سکتے۔ بلکہ خدا کے دعمن بیں کہ اس کے افضل الرسل کا شرک بالوجود وشرک باالصفات کرتے ہیں اور بی وجہ ہے کہ خدا تعالی کی غیرت بینہیں جائتی کہ اس کے صبیب محمد ﷺ کا کوئی شریک و عدیل ہو۔ ای واسطے سب جھوٹے معیان نبوت کو جاہ کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ یہ

(النوة ص ١٢٧)

ستاروں کے ارواح میں وہ ستاروں کے لیے جان کا حکم رکھتے میں۔ لہٰذا وہ بھی سیاروں

نرالی بات نہیں کہ مرزا قادیانی اپنی جماعت کوحق پر کہتے ہیں کہ ہم فنا نہ ہوں گے۔ یہ باتی بات کدایون بھی مریدوں کے اعتقاد قائم رکھنے کے واسطے کہا کرتے تھے۔ جبِ سب فنا ہو گئے تو مرزا قادیانی اور مرزائی کون میں اور ان کی جماعت کیا حقیقت رکھتی

ہے؟ تاریخ بتا ربی ہے کہ یہ بھی ان کی طرح مدت کے بعد فنا ہوں گے۔ صالح بن

طریف نے دوسری صدی کے شروع میں نبوت کا دعویٰ کیا اور ۱۲۷ جمری میں بادشاہ بھی

حالائکہ بڑا دیندار تھا اور بڑا عالم بھی تھا۔ اس کی امت ای قرآن کی سورتیں نماز میں

پڑھتے تھے۔ 2م برس تک اس نے بادشاہت کے ساتھ نبوت کی اور اپنی اولاد کے لیے

بادشاہت جھوڑ گیا اور کئی سو برس تک اس کی اولاد میں بادشاہت رہی اور اس کے غدجب کی اشاعت نہایت زور سے ہوتی رہی۔ (دیکھومقیقت استے صفحہ ۴۶ بحوالد تاریخ ابن خدون)

اب مرزائی بتا نمیں کہ ایہا بہاور اور زور آ ور مدعی نبوت کی نبوت چلی ہر گز نبیں خدانے ملیامیٹ کر دی۔مرزا قادیانی تو باتوں باتوں میں زبانی جمع خرچ کرنے والے تھے اور کمزور طبیعت کے ایسے کہ ایک فرین کمشنرے ڈر کر تمام الہام بند ہو گئے۔ اس کا دعویٰ نبوت کس طرح چل سکتا ہے؟ اگر انگریزوں کا راج نہ ہوتا تو مدت کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔

مخالف سلسله احمدیه کی شهادت۔ رساله انوارصوفیه جو جماعت علی شاہ کی تائید ادر تصوف کا ٹھیکہ دار ہے۔ جس کی عداوت بانی سلسلہ عالیہ احمد یہ سے کسی خبوت کی مختاج نہیں۔ جس کا اید یفر ظفر علی نامی حضرت مسیح موعود کی شان میں بدزبانی کرتا ہوا اپنے اسلاف یبود اور ہمعصر امرتسری یبودی ہے کس حالت میں کم رہنا گوارانہیں کرتا۔ ماہ تتمبر ۱۹۰۵ء میں حسب ذیل مضمون زیر عنوان ولایت لکھتا ہے۔ آخضرت علی کی کی تعلیم اور اضافہ برکات سے بڑھ کر اور کیا جوت ہو سکتا ہے کہ جوشنس آپ کی کال اتباع کرتا ہے اسے خداوند تعالیٰ ظلی نبوت کے انوار سے منور فرما کر دین محمدی کی حمایت کے لیے مامور کرتا ہے اور ایسے بزرگ ہر زمانہ میں موجود رہے ہیں اور رہیں گے جن کو آ تخضرت ﷺ نے علماء امنی کانسیاء بنی اسرائیل فربایا ہے۔ خداویہ تعالیٰ کے دوستوں کو الہام اور مکالمہ کے ذریعہ اس دنیا میں خوشخیری ملتی ہے اور آئندہ زندگ میں ملے گى- ولايت خاصه واصلين ارباب سلوك سے مخصوص ب جن كو مخاطبه و مكالمه البيه كا شرف حاصل ب\_مبارک ب وہ انسان جو ولایت خاصه کا آرزومند بے۔ " (المدہ ق ص ۲۷۔۲۸) 109

ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ کر کے وحی کے ذریعہ سے قرآن ٹانی کے نزول کا بھی دعویٰ کیا

الجواب: يهال تؤكولَ لفظ بل اليانبيل جس محمد رسول الله ع كا كا آنا ٹابت ہو۔ اس میں ولایت کا ذکر ہے۔ ولی ہزار ہا امت محدید ﷺ میں گزرے مگر کی نے نی نہیں کہلایا۔ صرف ظلی نبوت کے انوار کے لفظوں نے آپ کو دعوکہ دینے کا حوصلہ دلایا که چلواس سے ظلی نبوت کا ایمان ثابت کریں گرغور فرماکیں کہ انوار جمع نورکی

ہے۔ نبوت کے ظل کا نور کیا ہوا۔ تعلیم نبوت یعنی شریعت محمدی ﷺ جو کہ ہر زمانہ میں ملاء امت میں روشنی ڈال رہی ہے اور علاء ربانی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح اس کی

تبلغ برزماند میں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بدکھال سے آپ نے مجھ لیا کہ وہ نبی ہوں گے اور ہر زمانہ کا لفظ آپ نے جب مان لیا ہے تو پھر بتا کیں ۱۳ سو برس

میں کس نے ظلی نبوت کا دعویٰ کمیا حالانکہ ایسے بے تعداد مِلَّ گزرے میں؟ دوم۔ اس سے کس کو انکار ہے کہ خدا تعالیٰ کے دوستوں کو البام ہوتا ہے البام

تو ہوتا ہے گر ولی کا الہام جمت شرعی نہیں۔ اگر الہام شریعت کے برخلاف ہے تو مردود

ہے جیما کہ مرزا قادیائی کا الہام انت منی ہمنزلہ ولدی تو مجھ سے بمزلہ بیٹے کے ہے

حالانکہ خدا تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میری ذات اتخاذ ولد سے پاک ہے دیکھو آيت الذي له ملک السموات والارض ولم يتخذ و لداو لم يكن له شريكٌ فی الملک و خلق کل شیء فقد رہ تقدیرا. (فرتان۲) ترجمہ اللہ وہ ہے جس کی

ہے سلطنت آسان اور زمین کی اور نہیں پرا اس نے بیٹا اور نہیں کوئی اس کا شریک تج ملک کے اور پیدا کی ہے ہر چیز اور تھیک کیا اس کو ناپ کر۔

دوسرا الهام مرزا قادیائی انما امرک اذا اردت شیناً ان تقول له کن فیکون. ترجمه "اب تیرا مرتبہ یہ ہے کہ جس چیز کا تو ارادہ کرے اور صرف اس قدر کہد دے کہ ہو جا وہ ہو جائے گی۔'' (حقیقت الوحی ص ۱۰۵ فزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸) اب کون کہہ سکتا ہے کہ یہ الہام ای خدا کی طرف سے ہے جو اپی صفت بیان فرمانا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس ارادہ کرے کی چیز کا پی کہدویتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے ای خدانے اپنی خدائی مرزا قادیانی کو دے دی حالاتکہ مشاہرہ بتا رہا ہے کہ مرزا قادیانی کبھی اپنے ارادہ میں کامیاب نہ ہوئے۔ محمدی بیکم کے نکاح کا ارادہ کیا بلکہ خدا نے نکاح آسان پر بڑھ بھی ویا گر ظهور میں نہ آیا اگر خدانخواستہ یہ الہام سچا مانا جائے تو ہمام دنیا پر سوا چند ہزار مرزائیوں کے کوئی مخالف نہ ہب نہ رہتا اور مرزا قادیانی کے مخالفین جن پر مرزا قادیانی

تمام عمر دانت پیتے رہے اور بددعا کیں رو رو کر کرتے رہے ایک کا بھی کچھ نہ گڑا۔ مولوی ثاہ اللہ امرتسری کی ذلت اور موت خدا ہے مائلتے رہے بلکہ ان کی موت کا اپنی زندگی میں ہونا اپنی صداقت کا نشان بتاتے رہے گر الٹ ہوا۔ عبداللہ آتھم عیسائی کی موت ک پیشگوئی معیار صداقت اسلام تھبرائی اور پیشگوئی جھوٹی نکلی عیسائیت کا ستون جب تک نہ گرا دول نه مرول گایہ بھی جھوٹی نکلی اور مر گئے۔ غرض طوالت کا خوف ہے ای پر اکتفا كرتا مول - اب كوئى عقمند يقين كرسكتا ب كديه البام خداك طرف ي تعدى أنوذ باللد خدا تو اپنے وعدہ میں پختہ ہے بھی خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی کو ہی دھوکہ ہوا ہے

كدالهام فداك طرف سے تھے حالانكداليا نہ تھا۔ اس ير اجماع امت ب كدالهام اولياء

موجب علم ظنی ہے اور اگر دو ولیول کا کسی ایک الہام میں اتفاق کلی ہو جائے تو اس کا درجہ طن غالب کا ہوگا۔ لیکن اگر ولی کا کشف اور الہام کسی حدیث کے جو احاد میں سے

ہو بلکہ کی قیاس کے جوشرائط قیاس کا جامع ہو خالف ہو گا۔ تب اس جگہ صدیث کو بلکہ قياس كوالهام يرتر جيح وين حاسيد ويمحوارشاد الطالبين قاض ثناء الله صاحبٌ ياني يق-بیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی جو قطب الاتطاب مانے ہوئے ہیں۔ نتوح

الغیب میں فرماتے ہیں کہ الہام اور کشف برعمل کرنا جائزے بشرطیکہ قرآن و حدیث اور نیز اجماع اور قباس صحح کے خالف نہ ہو۔ داتا عَنْ بخش كشف المحوب فارى كے صفحه ١٦٥ ير لكھتے ميں "الل البام رابر خطا

وصواب بربان نباشد زانچه کے گوید که بمن الهام ست که خداوند اندر مکان است و کے گوید

كه مرا البهام چنال است كه ويرا مكان نيست لا محاله اندرد و دعاوے متضاد حق به نز ديك يكے باشد بردو بالهام دعوى ميكنذو لامحاله دليلي ببايد نافرق كندميان صدق وكذب حضرت اولیل قرنیٌ وصیت فرماتے ہیں'' یک قدم از موافقت جماعت امت

کشیده نداری تاناگاه بباین نشوی و ندانی دور دوزتُ افتی ." (صغيرها تذكرة الاولياء) حضرت بایزید بسطایؒ این کشفی ومعراجی حالت میں فرماتے ہیں کہ'' پس جہار بزار وادى قطع كردم - بنهايت درجه اولياء رسيدم چول نگاه كردم خودر در بدايت درجه انبياءً دیدم۔ چول نگاہ کروم سرخود برکف بائے کی نی دیدم پس معلوم شد کہ نہایت حال اولیا (مَذَكرة الأولياء) بدايت حال انبيا است نهايت آنها راغايت نيست."

احياء العلوم مين المام غزالي فرمات جين كدالبام رعمل ندكرو جب تك اس كي تقىدىق آ ئارے نە بو جائے۔ (4)

اطيعوا اللَّه و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم قرماتے ہيں كہ اولى الامر منكم

ے اقطاب و خلفا اور اولیاء الله مراد میں اور ان کی اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ خلاف شرع تھم نہ فرما کیں۔'' اب اگر فہکورہ بالا معیار سے مرزا قادیانی کے

كثوف والهام منام بيشكو يكال ويكهين تو بالكل خلاف شرع اور خلاف قرآن و حديث و

ا جماع میں جن پر یفین کرنا اور عمل کرنا موجب خطر ہے اور اگر مرزا قادیانی کے کشف

بالا جس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہے ہوا تھا۔ ای روز کشفی طور پر میں نے د یکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹے کر بآواز بلند قرآن یڑھ رہے ہیں اور بڑھتے بڑھتے انھوں نے ان فقرات کو بڑھا کہ اما امزلناہ قریبا من القاديان تو ميں نے بہت تعجب كيا كه قاديان كا نام بھى قرآن شريف ميں لكھا ہوا ہے۔ تب انھوں نے کہا کہ دیکھو بکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے داکیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقعہ پر بھی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان

کا نام قرآن شریف میں درج ہے۔''

اور مردود ہے۔ دوبمرا كشف

والہام کیج بانے جائیں تو مرزا قادیانی خود ہی احاطہ اسلام اور عقائد اسلام سے خارج ہیں۔ مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں''اس جگہ مجھے یاد آیا کہ جس روز وہ الہام مذکور

(ازاله او ہام ص ۷۷ حاشیہ خزائن ج ۳ ص ۱۳۰)

ناظرین! اب ظاہر ہے کہ یہ کشف بالکل غلط اور وسوسہ شیطانی ہے کہ قرآن میں تحریف لفظی کراتا ہے کہ ایک نقرہ جو قرآن میں ۱۳ سو برس تک نہیں تھا ، بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن کو محرف مانا جائے یا اس کشف کو غلط سمجھا جائے مگر چونکہ کوئی مسلمان قرآن کی تحریف تفظی ہرگز نہیں مان سکتا ہے اس لیے یقینی طور یر ٹابت ہوا کہ کشف مرزا قادیانی بالکل غلط خلاف واقعہ اور خلاف شربیت محمدمی ﷺ ہے

مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ 'میں نے ایک دفعہ شفی حالت میں دیکھا کہ خدا ہوں اور یقین کیا که خدا ہوں اور میں اس حالت میں کہدر ہا تھا ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان ادرنی زمین چاہتے ہیں سو میں نے پہلے تو آسان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ جس میں کوئی ترتیب و تفریق نہ تھی۔ پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب و . 145

حضرت شیخ ابن عر لی ؓ فتوحات کے باب ۴۲۴ میں آیت یاایھا الذین امنوا

تفر بق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں پھر میں نے آ سان دنیا کو پیرا کیا اور کہا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح پھر میں نے کہا اب ہم انسان کوشی کے فلاصدے بیدا کریں۔" ( كتاب البرييص 24خزائن ج ١٣ ص١٠٣)

ناظرین! یا تو مرزائی صاحبان مرزا قادیانی کا زمین و آسان بنایا بوا دکھا کیں یا

خالق زمین و آسان نہیں ہوسکتا ورنہ میرا شریک تھبرے گا۔ دوم۔ یہ کشف صریح نص قرآنی کے برخلاف ہے جیہا کہ اس آیت میں ہے

لم بكن له شوبك في الملك و خلق كل شيءٍ. (فرقانr) يعني الله كاكوكي شريك

نہیں لمک میں اور اس نے پیدا کیں تمام چیزیں۔ دکھو الذی جعل لکم الارض

فراشا والسماء بنآء وانزل من السماء مآءً الخ. (بقره٢٢) يعني جم فدا نے زمين كا فرش بنایا اور آسان کی حصت اور آسان سے پانی برسایا۔ اب ظاہر ہے کہ خالق زمین و آسان خدا تعالى بـ بس مرزا قادياني كاكشف بالكل وسوسه ب اور قابل اعتبار نبيل. اس کا جواب مرزائی صاحبان دیتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی فقیروں اور اولیاء الله نے ا ایے ایے کے جوش توحید میں کے بیں۔جس کا جواب یہ ہے کہ اوّل تو ان فقرول اور ادلیاء الله کا دعویٰ نبوت و امام زمان و مامورمن الله کانہیں تھا اور نه صاحب ہوش تھے۔متی کی حالت میں انھوں نے فرمایا۔ گر جب ہوش میں آئے اور مریدوں نے اطلاع دی تو فوراً توب کی بلکہ بعض نے تو تھم دیا کہ جس وقت ہمارے منہ سے پیکلمہ نگے ہم کوتل کر دو۔ دوم۔ ان کی بات شریعت محدی میں سندنہیں اور ندان کا ایبا کہنا یا عث مرای

سوم۔ وہ مقام انانیت لینی خودی میں ند تھے۔ جب ان کے اور بسبب محبت تامه تجلیات البی وارد ہو کر ان کی ہتی کومو کر دیتے تھے۔ اس وقت ان کا اپنا وجود درمیان وجود ذات باری تعانی حائل نه ہوتا تھا گر مرزا قادیانی نے صرف ان لوگوں کی نقل کر کے کفر کے کلمات کیے درنہ ان کو اگر وہ مقام حاصل ہوتا تو مجذوب مو کر فرماتے

(١) منشائے حق کے موافق جس سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی اور حق میں حالت

عوام ہے کیونکہ وہ لوگ مجدد و امام زمان ہونے کے مدمی نہ تھے۔

اور اپنی خودی اور ہستی ہے محو ہو جاتے مگر کشف کے الفاظ پر غور کرو۔

تعالی نے بنائے ہوئے تھے۔ جہال مرزا قادیانی بھی چند روز رہ کر گزر گئے۔ اس لیے ٹابت ہوا کہ یہ کشف خدا تعالی کی طرف سے نہ تھا کیونکہ خدا جاتا تھا کہ ناچیز انسان

اس کشف کو وسوسہ شیطانی مانیں چونکہ مرزا قادیانی کی پیدائش کے پہلے زمین و آسان خدا

تشفی میں مرزا قادیانی کوتمیزتھی۔

کے حقیقی بیٹے بن گئے۔

(٢) ''میں ویکھنا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ اگر مرزا قادیانی محویت کی حالت

میں ہوتے تو پھر میں کون تھا جب تک انسان میں میں ہے تب تک دہ اس نعمت سے

نہیں۔مفعور طاج نے بھی انا الحق کہا اور فرعون نے بھی انا ربکم الاعلی کہا۔ فرق کرنے والی صرف شریعت تھی۔منصور نے شریعت کی تعظیم کی اور اس کے آگے سر تسلیم خم

کیا۔مسلمان مرا۔ فرعن نے تکبر کیا اور شریعت کے آگے نہ جھکا کافر مرا۔

(٣) پس اگر مرزا قادیانی نے بھی حضرت منصور حلاج وسٹس تبریز و سرمد دغیرہ کی طرح

شریت محمد ﷺ کی تعظیم آر کے سرتشلیم ٹم کیا ہے۔ تو کوئی مرزا کی تصنیف وکھاؤ جس سے ٹابت ہو کہ وہ توبہ کر کے فوت ہوئے اور مسلمان فوت ہوئے توبہ نامد جب تک نہ دکھاؤ

ہزار <del>تا</del>ویل کروسب ردی ہے۔

(٣) ان كابيد دعوىٰ نه تفاكه جو بهم كو اور جمارے كثوف و البام كونه مانے وہ مسلمان نہيں

ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو اور ان ہے ناطر نہ کرو۔ان کے ساتھ نمازیں نہ پڑھو۔'' تیسرا الہام: ''انت منی وانامنک لیعنی تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں ۔' (وافع البلاص ۸خزائن ج ۱۸ص ۲۲۷)

چوتھا الہام: انت من ماؤنا وہم من فشل تو ہمارے بانی سے ہے اور دوسرے لوگ ل يعنى ختكى سے . " (اربعين نبر م ص مه خوائن ج ما ص ٥٣٣) يهال تو مرزا قادياني خدا

بِإِنْجُوال البام: بعيسٰى انى متوفيك و رافعك الى و مطهرك من الذين كفرو او جاعل الذين اتبعوك فوق المذين كفروا المي يوم القيمة. ترجم عينً من تجميه وفات دول كا اور تجميه ابني طرف افعا لول كا أدر مين تيري تابعين كو تير \_ منكرول پر قيامت تك غالب ركهول كا\_ (ديكموحقيقت الوي ص ٨٥ فزائن ج ٢٢ ص ٨٥) چِمثا البام: انت اشد مناسبه بعيسي ابن مريم و اشبه الناس بخلقا و خلقاً و زماناً.

ساتوال الهام: انت منى بمنزلة توحيدي. تو مجھ سے ايبا بے جيسي ميري توحيد وتفريد

آ تهوال الهام: اذا غصبت غصبت ترجمه مرزا قادياني جس يرتو غفيناك بويس 140

(ازاله اوبام ص ۱۲۴ فزائن ج ۳ ص ۱۲۵)

( حقیقت الوحی ص ۸۱ خزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

محروم ہے۔ ہال نقل کے طور پر اولیاء اور خدا بن بھی بیٹھے تو ہوسکتا ہے۔ اس کا کوئی علاج

(حقیقت الوی ص ۸۷ خزائن ج ۲۲ ص ۹۰) غضيناك ہوتا ہوں۔''

نانوال الہام: "آسان سے کئ تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا۔" (هيقة الوي ص ٨٩ خزائن ج ٢٢ ص ٩٢)

دسوال الهام: " لا تحف انك انت الإعلى. كجمة خوف مت كرية بي غالب بوگاـُ" (هيقة الوحي ص ٨٩ خزائن ج٢٢ ص٩٢)

گیارهوال الهام: یلقی الروح من امره علی من پشاء. ترجمه مرزا قادیانی جس پر اسے بندوں میں سے جاہتا ہے اپنی روح ڈالنا ہے۔ یعنی منصب بوت اس کو بخشا ہے۔

(حقیقت الوحی ص ۹۵ خزائن ج ۳ ص ۹۹)

بارهوال البهام: "فرشتول كى تمجى موكى تلوار تيرك آ كے بے پر تو ف وقت كوند بجيانا ند . و یکھا نہ جانا پرہمن اوتار سے مقابلہ اچھانہیں۔'' (حقیقت الوی ص ۹۷ فزائن ج ۲۲ ص ۱۰۱)

عاشید پر مرزا قادیانی اس الهام کی تشریح کرتے ہیں۔ "نید پیشگوئی ایے مخص کے بارہ میں ہے جو مرید بن کر چر مرقد ہو کر اور شوخیاں وکھا کیں۔ اس سے ڈاکٹر عبداکلیم مراد ہے۔''

(ابیناً) گریدالہام مرزا قادیانی پر اُلٹا اینے پر پڑا اور خود ڈاکٹر عبداکھیم کی پیشگوئی جس کو شوخیاں کہتے ہیں خود ہلاک ہوئے۔

تيرهوال الهام: "مسوك سوى تيرا بجيد ميرا بجيد ہے۔" (هيقت الوق م 29 نزائن ج ٢٢ ص ٨٢) بينوب راز دار خدا ب كدمرزا قاديانى ك نين عدالله آعم كى موت كا تھم دیا گرعبداللہ نے دعا کی تو اس کومعاف کر دیا اور مرزا قادیانی کو نہ بتایا کہ تا ۲ تمبر اب مرزا قادیانی کی رسول الله ﷺ ہے شرکت بھی سنو

(١) "داعى الى الله باذته و سراجا منبوأ يه دونول خطاب محد رسول الله عَلَيْنَة كَ مِين

جو مرزا قادیانی کو ہوئے۔' (اربعین نمبر۳ص ۵ خزائن ج ۱۵م ۳۵۰) محمد ﷺ بھی سراج منیر

اور مرزا قادیانی بھی سراج منیر گر مرزا قادیانی شریعت اور کتاب کوئی نہیں لائے تو کھ سراج میرکس بات کے ہوئے۔ (۲) ''سواس است میں ایک فخص میں ہی ہوں کہ جس کو اپنے نی کریم ﷺ کے خمو نہ بر وقی اللہ یانے میں تعیس برس کی مدت دی گئی ہے اور ۲۵ برس تک برابر بیسلسلہ جاری

ناظرین! بد غلط ہے کدمرزا قادیانی کے سوا کذابوں کو ۲۳ برس تک موقعہ من دیا

(حقیقت الوحی ص ۲۰۱۲ مخص خزائن ج ۲۴۲ س ۲۱۲ ،

عالم و دیندار تھا اور کہتا تھا کہ مجھ کو وقی ہوتی ہے اور یہ دعویٰ کر کے اس نے قرآن ٹانی

مرزا قادیانی کی طرح به مثل بنایا تھا اور اس کی امت ای قرآن کی سورتین نماز میں پڑھتی تھی۔ 47 برس تک اس نے بادشاہت کے ساتھ نبوت کی اور این اولاد میں

بادشاہت چھوڑ گیا جو کئی سو برس تک اس کی اولاد میں رہی۔ دیکھو ناریخ کامل ابن اثیر و

ابن خلکان اس کوتو خدائے نبوت کے ذرایعہ خلافت بھی دی۔ مرزا قادیانی کو پچھ بھی نہ ملا۔ (٢) عبدالله علوى نے افریقه میں مہدى كا دعوى كيا اور وہاں كا بادشاہ ہو گيا اور ٢٣٠ برس

(٣) ابن تومرت ادر ان كے خليفه نے بھى دعوىٰ مبديت كيا ادر ٢٣٣ برس تك اس دعوىٰ

۲۷۲

گیا اور وہ ہلاک ہوئے۔ دیکھو ذیل کے کذابول جن کو ۲۳ برس سے زیادہ مہلت دی گئی۔ (۱) صالح بن طریف نے دوسری صدی جمری کے شروع میں دفوی نبوت کیا۔ بیٹھن بڑا

تک خدانے کامیانی کے ساتھ زندہ رکھا حالانکدان کو جنگ د جدال بھی پیش آئے جہاں قل ہونا کچے مشکل بھی نہ تھا گر خدا نے ان کی حفاظت کی اور مرزا قادیانی ڈر کر کھر ہے نه نظے۔ اس واسطے كوتل نه كيا جاؤل۔ صداقت كا نثان نہيں ہے كيونكه بياتو با امن

چوتها الهام: قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعاً. ترجمه ا اوكر تحقيق من (ديكموحقيقت الوحي ص ٨٥ خزائن ج ٢٢ ص ٤٨) rri

الله كا رسول مول تمباري تمام كي طرف. (تذكره ص٣٥٢) مين نبي مول ميرا انكار كرفي والإمستوجب سزا ب\_ (توضيح سرام ص ۱۸ خزائن ج ۳ ص ۲۰) يانچوال الهام: انا اعطينك الكوثو (حقيقت الوي ص ١٠١ نزائن ج ٢٢ ص ١٠٥) چھٹا الہام: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ترجمد پاك ب وه ذات

جس نے میر کرائی اپنے بندے کو تینی تجھ کو ایک رات میں .... ...

سلطنت کے زیر سامیہ تھے بلکہ مرزا قادیانی کا ڈرنا اور خوف سے باہر ند لکانا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اینے آپ کو صادق نہ جانتے تھے۔ تيرا الهام: "مرزا قادياني وها ارسلنك الا رحمة اللعالمين نهيل بيجاتم كوكر عالمول كى رجمت كے واسطے" (ابعين نبر ٣ ص ٣٣ خزائن ج ١٥ ص ١١٠) يعني اب مرزا قادیانی رحمت اللعالمین بیں بیصفت محمر ﷺ کی مجمی خدائے مرزا قادیانی کو دے دی۔

ہے زیادہ اس نے نبوت اور مادشاہت کی۔ کے ساتھ بادشاہت کی۔ اب مرزائی صاحبان بتائیں کہ ان اشخاص کو اسقدر کامیانی ہوئی کہ مرزا قادیانی کوان کے پاسنگ خدانے نہ دی تو کیا وہ سچے تھے جن کوس سے زیادہ عرصہ

الموحيم. ترجمد اے سردارتو خدا كا مرسل بے راہ راست ير اس خداكى طرف سے جو

(حقیقت الوحی ص ۱۰۷ فرزائن ج ۲۲ ص ۱۱۰) آ تفوال البام: اودت ان استخلف فخلقت ادم. ترجمه يس في اراده كيا كدار

زمانہ میں اپنا فلیفه مقرر کروں جو میں نے اس آ دم تعنی مرزا قادیانی کو پیدا کیا۔

ڈ رنے اس خلافت سے محروم رکھا۔ اب مرزائی صاحبان بتا کمیں کہ خلافت نعمت خداتھی تو مرزا قادیاتی کو خدا نے کیوں محروم رکھا؟ خدا نے یزید کو خلامت دے دی اور مرزا قادِیاتی كو نه دى بب بما منقل محمد علي كا اتارى ادر تمام آيات قرآني جو ان كي شان مين تعيس وہ اپنے میں بتا کر نمی تو بن گئے گر خلافت کے بارہ میں خدا کا وعدہ کیوں ظہور میں نہیں آیا؟ یا توبیدالہام کد میں نے اراوہ کیا ہے تم کو خلیفہ بناؤں اس زمانہ میں غلط ہے۔ یا ضدا الی میں خلیفہ بنانے کی طاقت نہیں؟ عظمند کے واسطے سیچ جھونے میں فرق کرنے واسطے یکی معیار کافی ہے کہ زبانی و تحریری تو مرزا قادیانی پوٹے پورے محمد ﷺ بن گے۔ (معاذ الله) اگر آپ ﷺ کا حضرت کی کی عائش سے نکاح آسان پر ہوا تو مرزا قادین کا تکاح بھی محمد بیگم سے آسان پر پڑھا تو گیا معراج بھی ہو گیا طلیفہ بھی بن گئے۔ مرسلین میں سے بھی بن گئے۔ سراح المنیر بھی بن گئے۔ دائل اللہ بھی ہوئے وغیرہ وغیرہ قرآن کے مقابلہ میں براہین احدید بھی بنا لی۔ بےمثل کلام بھی قرآن جیسی بنا ف۔ اگرچد علماء نے غلطیاں نکالیں اپنی بیولیوں کو امہات الموشین کا لقب بھی دیا۔ یاروں کو اصحاب کبار کا درجه دیا قادیان کو مکه بنایا وغیره وغیره ۔مگر سب کارروائی خیالی وتحریری بزی صد ہوئی تو روحانی کہہ کر اپنا پیچھا چھوڑایا گر سے نبی کا اگر نکاح آ سان پر ہوا توزیمن پر بھی ضرور ہوا۔ سیجے نبی کو خلافت کا وعدہ دیا گیا تو خدا نے اس کو خلافت بھی دی ہے گر مرزا تادیانی کوسوا تادیلات باطلہ کے کچھ بھی خدا نے نہ دیا بلکہ ہندوستان کی خلافت تو عیسی پرستوں کو ملی قادیانی خدا بھی خوب مجھمیرار ہے کہ مرزا قادیانی اور عیسائیوں میں فرق نہ جانہ وعدہ خلافت کا مرزا قادیانی سے کیا مگر خلافت بادشاہت عیسی پرستوں کو دے دی جو کہ بقول مرزا قادیانی دجال میں اور جھوں نے میچ موجو کے ہاتھ سے قبل ہونا تھا۔ یکے ہے مصر کا چند ان کہ مجمعل میکنی و ایار بے بنیاد را

(حقیقت الوحی ص ۱۰ خزائن ج ۲۲ نس ۱۱۰)

ناظرین! مرزا قاویانی خلافت کے مدی بھی تھے۔ گر انگریزی حکومت کے

ب اور رحم كرنے والا ہے۔

سيهمهم

سماتوال الهام: ينس انك لمن الموسلين على صواط مستقيمo تنزيل العزيز

خدا نے صادق محمد رسول اللہ ﷺ میں اور اس کے نقال میں کیسا بین فرق اپنی قدرت سے ظاہر کر دیا کہ کاذب کو چون و چرا کی مخبائش ندرہے۔شیر قالین اور ہے اور شیر جنگل اور ہے۔ گر تعجب ہے کہ اس نامعقول منطق کے کیامعنی میں کہ مرزائی صاحبان

کتبے ہیں۔ مرزا قادیاتی بسبب پیروی محمد ﷺ نبی ہوئے مگر مرزا قادیاتی کے الہام و

کشوف تو اس کو خدا اور رسول ہونا مستقل طور پر براہ راست ٹابٹ کر رہے ہیں۔ جب

خدا اور مرزا قادیانی کا بھید ایک ہے بلکہ خود خدا ہی مرزا قادیانی کا بھید ہے تو پھر محمہ ﷺ

کو کون پوچھتا ہے؟ (معاذ اللہ) بیصرف مسلمانوں کے ڈر سے ابلہ فریبی کی جاتی ہے کہ

ساتھ ساتھ محمد ﷺ مجمع کہتے جاؤ ٹاکہ مسلمان جو محمد ﷺ کے دین کے حامی مرزا

قادیانی کو سمجھ کر تھنے ہیں نکل نہ جا میں۔

نبوت عطانہیں کریں گے۔

ے خارج ہے۔

(٣) خزانه اللي ميں بيانعت بي نبيں ربي۔ (المعوة ص ٣٠-٣٠مخص)

ہے کہ آپ اپنے ایمان کا فکر کریں اور ہر ایک کا جواب بھی من لیں۔

الجواب: بیمن گفرت وجوہات چونکہ بغیر کسی سند شرعی کے ہیں اور ان کے مقابل نصوص شرعی قرآن و حدیث ہے جیسا کہ گزرا۔ پس اس خود ایجاد کردہ تو ہم کا یہی جواب ہوسکتا

(۱) امتی ہونا اور صلاحیت نبوت ہے بالکل نامعقول بات ہے ہے ایسا ہے جیسا غلام ہونا اور آ قا کی صلاحیت رکھنا۔ اگر آ قا کی صلاحیت رکھتا تو غلام کیوں ہوا ایبا ہی اگر نبوت کی صالحیت رکھتا تو امتی کیوں ہوا؟ اجتاع ضدین تمام عقلائے نزدیک باطل ہے۔ (٢) نبوت ورسالت بيشك نعمت ب جوم الله يربنص قرآنى ختم مولى اورنعت شريعت و دلایت انعام الٰہی مسلمانوں میں چلی آتی ہیں۔ قیامت تک اہل اللہ و ولی اللہ غوث و قطب چلے جائیں گے مگر نبی نہ کہلائیں گے۔ جو نبی کہلائے گا کاذب اور احاطہ اسلام

144

موالفات نبوت۔ نبوت و سلطنت چونکہ انعام البی ہیں اور پہلی امتوں میں یہ نعت جلی آئی ہے تو خیرالامم میں وہ نعمت ضرور ہونی جا ہیے۔محرومی کی دجوہات ذیل ہیں۔ (۱) خیرالامت ایک صلاحیت میس رکھتی که انعام نبوت کی مورد ومشخص ہو جائے۔ (۲) نبوت و رسالت دراصل کوئی انعام یا نعمت میس۔ (m) خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ تا قیامت خواہ کوئی نبوت کتنا ہی متقی اور صالح ہو

(٣) پيڪ الل اسلام هي مدارئ جي جو صافين اور متقيق كي واسطے جي- سنوشريعت هي محد هين جميدين زام بن متعرفين الل طريقت جين قطب الاقطاب للمبم قطب نوت ولئ اولياءُ ابدال سالک قلدر' مجدوب وغيره وغيره گرنبوت خاصه انبياءً ہے جو كه تو تيكني كئيے

سین ترماچیا دار در او بی تریخ و دهده سات بوما ہے۔ قولہ نمبر ۲۵ مما میں سے میں اگر ملام میں تمکمی ایک قبیب کی ترب

ور بر مرات الله المستورة برائر ميل صورت كمى جائرة قرآن كى آيت كنتم خير امدة اخوجت للناس تاموون بالمعروف و تنهون عن المسكو و تؤمنون بالله .

ين المسملائون تم بهتر بوقام استون سے جولولوں كے ليے بعد آئے ، و نيك كاموں كا تحكم كرتے ، بو ادر يك تاموں سے دو كتے ہو اور ليك اند پر ايمان ركتے ہو۔ دوري آيت كذالك جعلنكم املة وسطالتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً يعنى اى طرح بم نے تم كو احت معتدل بنایا كرتم تمام لولوں پر شمادت ديے دور يكون الرسول مين دوري مين ان برائر تاہم برى آيت و لائم نعمتى عليكم و لعلكم تعدون عليكم و لعلكم تعدون عليكم و لعلكم تعدون فين بن اين افت تم پر يورى كرون جس سے تم فعالى دار پر بنتي ہے يوگئى آيت الدمت عليكم نعمتى من نے اين افت تم پر تمام كرون \*

 باوجود يكه ١٣ سو برس كزر چك وه دين برقائم باور قيامت تك رب كى ـ كوكى ايما فرقد نه یاؤ کے جو حفرت محمد رسول الله علی ک رسالت سے منکر ہو۔ پس خدا تعالی کے علم میں

کا آب نی کے دعوی کونبیں مانتے۔

(۱) خاتم النبيين والى آيت. (٢) اكملت لكم دينكم.

(۳) اتممت علیکم نعمتی

جو کل عالم کی جزیات بک احاطہ رکھنے والا ہے آ چکا تھا کہ یہ خیر امت ہے۔ ان کو محمر

رسول الله ﷺ کے بعد کی نبی کی ضرورت نہ ہو گی۔ وہ اپنے دین کے لورے لورے

ر حمت اللعلمين كى شريعت اور قرآن كو تا قيامت اپنے ليے كافى سجھتے ہيں اور كى

حضرت محمد رسول الله علي برختم بوكي ببوده الفاظ أور رمز و كنابير كي دل آزار الفاظ كا جواب نبيس ديا جائے گا وہ اللہ پر چھوڑا جائے گا كه خدا تعالى شايد آپ كو ہدايت بخشے۔

الجواب: حضرت قرآن میں تو ہے گرآپ کو اگر معلوم نہیں تو ہم بتاتے ہیں۔

نیسری صورت رہے ہے کہ''آیا خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہیں فرما<u>یا</u> ہے گہ تا قيامت جم كسى مخلص مومن محبوب البي مطيع قر آن متبع نبي ذيشان كو انعام نبوت عطانهيں

(المنوة ص ٣٧)

(مانده۳)

دوسرى صورت پر بحث. "اولئتك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم ليخ موي اور ابراتيم و اسحال و يعتوب و أسحيل و ادريل عليها السلام وه لوگ

ک ضرورت پڑتی رہتی تھی گر امت مجری کو یہ فضیلت ہے کہ وہ صرف ایک بی می

میں جن پر انعام کیا اللہ نے نبیوٰل میں اور آ دم کی اولاد میں۔'' (المع وَ مَن ٣٥) الجواب: اس آیت ہے بھی امکان نبوت کو پھو تعلق نہیں۔ نبوت میشک نعیت ہے جو کہ

ضرورت نہیں۔ جب ضرورت عی نہیں تو بھر جدید نبی کیرا؟ یا نعوذ باللہ خدا غلط کہدرہا ہے

كهتم خيرًامت ہو كيونكه پېلى امتوں كو اس واسطے خيرامت نه كہا كه ان ميں جديد نبيوں

جَّد بدمعاش اور چور بول اور جس جَّله باامن نيك حال جلن رعايا بو وبإل چوكى بيره كي ضرورت نبیں ہوتی۔ پس خیرامت کے واسطے سوا قرآن اور حدیث کے کسی جدید نمی کی

فدائی رہیں گے۔ یه روزمرہ کا مشاہرہ ہے کہ بولیس کا انتظام ای جگه ضروری موتا ہے جس

(٣) انا له لحافظون.

کے بعد مرزا قادیانی کو نبی بنا رہے ہیں۔

طور پر بھی اہتر اور لاولد قرار دیتے ہیں۔''

قوله تمبر ۲۸

، کا تیاس که قرآن کا ملیع اور مخلص مومن کیوں نی نہ ہو؟ آپ کی خوش بھی ہے جو محص مخلص مومن اور

قرآن کا متبع ہوگا وہ تو مدمی نبوت نہ ہو گا کیونکہ وعویٰ نبوت محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد فوراً اتباع رسول الله عليَّة اورتعليم قرآني ہے محروم كر ديتا ہے جيسا كەمسىلمە كذاب و اسود

عنسی وغیرہ کذابون ہوئے تھے جن کا ذکر ای کتاب میں پہلے گزر چکا ہے۔ ہم پھر کہتے میں کہ جب آپ رسالت ونبوت نعمت الی تجھتے میں اور مرزا قادیانی کو اس کا اہل جائے

ہیں تو پھر تشریعی نبوت ہے ان کو کیوں محروم کرتے ہو۔ کیا وہ اس کے لائق نہیں یا خدا

كے خزانه ميں اور شريعت نہيں اور خدا كے خزانه ميں سلطنت نہيں؟ جب ہے اور ضرور ہے اور مشاہرہ ہے کہ وہ کافروں کو وے رہا ہے تو چر خدانے مرزا قاویانی کوسلطنت کی فعمت

تشریعی نبوت کی نعمت ظافت کی نعمت بلکه ایک جھوٹی ی جھوٹی ریاست سے بھی کیوں

ناظرین! آپ کو ثبوت امکان نبوت جومیر قاسم علی مرزائی نے دیا ہے۔معلوم ہو گیا ہے کہ ایک آیت یا حدیث بھی بیش نہ کر سکے جس میں لکھا ہو کہ محمد رسول اللہ ﷺ ك بعد كوئى نبى آنے والا بے ياكى حديث من موكدمير ، بعد كوئى نبى سواعيسى ك آئے گا اب ان کے اعتراضات اور ان کے تردید شروع ہوتی ہے جو وہ خاتم انتھین کے مانے والے ۴۰ کروڑ مسلمانوں پر کرتے ہیں اور اپنے عقلی ڈھکو سلے لگاتے ہیں ان کا مقصود صرف جہلاء کو دھوکہ ویٹا ہوتا ہے۔ اس لیے بے کل آیتیں لکھتے جاتے ہیں۔

(۱) آنخضرت ﷺ کا وجود۔ باجود مانع نبوت ہے۔ (۲) پنجیل دین و اتمام

ناظرين! ان وشمنان دين خاتم أنهين كاعقيده اور اس ك ولاكل جس ك دوست بن كر اسلام كى اس خصوصيت اور افضليت اور مزيت كو منانا جات مين جو خاتم البیین کے اندر موجود ہے اور مشر کین عرب سے بڑھ کر آئخضرت سیکٹے کو روحالی

(النوة ص ٣٩ ١٣٧)

نمت بھی قاطع نبوت ہے۔ (٣) احادیث سے انقطاع نبوت فی خمرامت ہے۔

محروم رکھا؟ لیس فابت ہوا کہ یا مرزا قادیانی الل نہیں تھے یا خدا کے خزانہ میں کی تھی یا قرآن کی خاتم اُنبین کا اعتقاد درست ہے؟ اور آپ غلطی پر ہیں کہ محمد سال اللہ ﷺ

الجواب: مير قاسم مرزائي آپ كى بدزباني كا جواب كيه نبين ديا جائے گا مر اتنا ضرور یوچیں کے کہ مرزا قادیانی نے جولکھا ہے کہ بے ہر نبوت

U 2% (در شین ص ۱۱۲)

آب کے نزوئیک وہ بھی اضیں وشمنان دین میں سے ہیں اور مشرکین عرب

میں سے یا مرشد کے ادب کے واسطے کوئی حلیہ نکالو گے؟ افسوس سیج ہے۔ نادان دوست

ہے دانا وحمن بہتر ہے۔

(٢) حفرت محمد رسول الله عظف نے جو لا نبی بعدی فرمایا لینی میرے بعد کس فتم کا نبی نہیں آئے گا اور میرے علاء امت بنی اسرائیل کے نبیول کی مانند ہوں گے۔جس سے صاف

ظاہر ہے کہ نبوت محمد رسول اللہ علی کے بعد بند ہے۔ میر قاسم مرزائی کے منہ میں خاک

تو کیا محد رسول الله ﷺ بھی مشرکین عرب و دشتانِ اسلام ہوئے؟ وَرہ حیا کرنا جا ہے۔ (٣) اگر انسان کی بصیرت میں فرق ہو اور قوت ایمانی و تعظیمی دور ہو جائے اور فراست

کی آئکھ پرعیب بنی کا شیشہ لگ جائے تو اس کوعمدہ صفت بھی عیب نظر آتی ہے۔ شخ سعدی نے خوب فرمایا ہے \_

انکار گر نگاہ

نوسف دېد ينا خو لي صورت نثان

چونکہ برقسمتی سے میر قاسم مرزائی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئ ہے کہ نبوت کا غاتمہ یاک وجود محمہﷺ پرنہیں ہوا اور اب اس کے بعد کوئی جدید نبی کلی و جزوی کا نہ

ہونا غلا ہے۔ اس واسطے اب آپ ایڑی چوٹی کا زور اس بات پر لگا رہے ہیں کہ خاتم النبین ہونا عیب ہے اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی تحسر شان ادر امت مرحومہ کی جنگ

ب مر آب کو یہ مجھ نہیں آتا کہ اگر محد رسول الله عظافة کے بعد امکان نبوت مان لیں تو گیر جس قدر ۳۰ یا ۴۰ کاذب موعیان نبوت گزرے ہیں سب سیح مانے پڑیں گے کیونکہ وہ مرزا قادیانی سے بدر جہا افعال اور صاحب علم واکثر الل زبان و صاحب سیف والقلم و شجاعت د ولیری میں میکنا بلکہ یک گونہ جنگ اعداء میں رسول مقبول کے تابع اور مرزا قادیانی کی طرح مدمی امت محمدی اور مرزا قادیانی سے تکھو کھ ہائے مرید بھی زیادہ اور

جنگوں میں بھی کامیاب تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ان کو جھوٹا کہیں ادر مرزا قادیانی کوسیا۔ جو جو دلائل آپ دے رہے ہیں وہی ان کے حق میں ہوں گے۔ دوم اگر کسی نبی کا آنا مانا جائے تو خاتم انتبین ﷺ کی مہر ٹوٹی اور قرآن کا وعدہ غلط ہوتا ہے۔ جس کو مرزا قادیانی مان کھیے ہیں۔ اصل عبارت مرزا قادیانی کی نقل کرتا ہوں''خدا وعدہ کر چکا ہے کہ بعد آ تخضرت الله كي كوكى رسول نهيس جيجا جائے گا-" (ادالد او م ٥٨٦ زائن ج س ١١١) اب بتاؤ خدا کا فزانہ رسولوں کا ختم ہو گیا ہے یا نہیں؟ اور جو بد الفاظ آ پ نے خاتم النمين مانے والوں پر وارد كي جيں۔ مرزا قادياني بھى ان كثريك موئ بي يانبين؟

ک کاب کو لبا کرنا معقول نیس بے دین کام می عقلی دعکو سلے نیس بلے بھلا یہ کیا دلیل بے کہ بن امرائیل میں تو بچ بی ہوتے تھے ادر است تھر یہ بھائی میں تبونے بوتے ہیں۔ جس کا جواب یہ بے انجس مع انجس وہ کذابون بھی سے اور آپ بھی سے

نج برحم کا چلاآتا ہے اور مخرصا دق کا فرمانا بھی خطانییں جاتا ہے کہ سیکون فی امنی کلذا ہون ثلاثون یعنی میری امت میں ۴۰ جوٹے ہوں گے۔ کیں مرزا کا دیائی نے اس پیٹکوئی کوسچا کر دیا۔ گر سوال یہ ہے کہ آپ کا عقلی ڈھکوسلہ بھی کوئی نص ہے؟ اگر نص ے تو پہلے ٢٩ مرعمان بھی سے ہیں۔ جب امكان آپ كرزديك ابت ہے تو چركوئى وجر نیس کہ وہ کذاب ہوں اور مرزا قادیانی صادق ہوں۔ مرزا قادیانی کی تعلیم تو آپ کی اس عبارت سے معلوم ہوگئ كه ذات ياك محمد رسول الله علي كل كوم شاه رنگيلے سے تشبيه دی تو آپ کا کیا اعتبار ہے کہ کل کو مرزا قادیانی کو ہری سنگھ نلوا سے تشیبہ نہ دو گے۔ جب دادا کی میفزت کرتے ہوتو باپ کی خاک کرو گے؟ جب انسان کا ایمان اٹھ جائے تو پھر اس کو کوئی حیا نہیں رہتا۔ کبا دونوں جہان کے بادشاہ اور کبا محمد شاہ رنگیلے۔ دہ خاتم سلطنت بسبب نالانقی اُور عیاشی کے ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ خاتم نبوت بسبب انقتل

الجواب: بیشک درخت بھلدار ہے اور ۲۳ کروڑ مسلمان اس کے کھل سے نیضیاب ہیں۔ مر اب ایک چھوٹی جماعت اپنا الگ درخت بنانا جائت ہے جو زقوم مین تھو ہر کا درخت 12 1

(المعبوة ص١٣٧)

الانبیاء ہونے کے گر بے ادب کو دونوں بکسال نظر آتے ہیں۔

"قرآن ایک تجلدار درخت ہے۔"

الجواب: اس كا جواب مو چكا بـ بار بار أيك مى بات كو بيش كرنا اور تبديل الفاظ كر

"امت مرحومه کی فضیلت بنی اسرائیل بر۔" (المدوة ص ۴٠٠)

ہے۔ جو حسب عادت الله زمانه کی خزاں اس کو پہلے کذابون کے درختوں کی طرح خاک سیاہ کر دے گی۔ کہاں ہیں پہلے کذابون؟

آ فاب آمد دلیل آ فاب

مجى كوئى نى نبيس - جس طرح أقاب سے كوئى وجود نور ياكر اور منور ہوكر أقاب مون کا دعوی تبین کرسکتا ای طرح محر رسول اللہ عظیہ کی تعلیم اور روحانی فیض سے فیضیاب ہو کر کوئی نبوت کا مدمی نہیں ہو سکتا۔ آپ خود قائل ہیں کہ جو آفتاب سے نور یاتا ہے قمر ہے۔ اس آ فاب محدی سے دور پانے والا تطب ولی وغوث و ابدال وغیرہ وغیرہ سے وہ نی نہیں کہلاسکتا۔جس طرح قمر کو آفاب کہنا جہالت ہے ای طرح ولی کو نبی کہنا جہالت ہے۔

(العوة ص١٣)

(العوة ص ١٩٨)

"آ تخضرت على صواجاً منيواً بين."

الجواب: یہ دھکوسلہ بحث سے خارج ہے۔ سراج منیر میں تو پھر آپ کو کیا اور آپ کے

وعوىٰ كو امكان بوت سے كيا تعلق؟ آب اوگ تو اس مراج منير كے ينجي نيس رہنا

جا ہے۔ الگ سراج منیر مان لیا۔ پس اگر دنیا میں دو سراج منیر ہیں تو آپ سے اور اگر

ایک ہے تو ہم بچے۔ یعنی اگر آ فاب کا کوئی شریک ہے خواہ جمونا ہی آ فاب ہو تو تم بچ اور اگر صرف ایک ہی آ فاب ہے اور دوسرا آ فاب ممان نہیں تو پچر دوسرا ہی جی ممان

نہیں۔ قرآن مجید میں بیشک بغیر صفت محد رسول اللہ اللہ علی کی شان میں نہیں آیا تب ہی تو لا نہی بعدی ثابت ہوا کہ نہ ضدائے جری وظلی و ناقص آ قاب دنیا پر بھیجا

اور نه ظلی و ناقص نبی بهیجا اور یهی مقصود فقا۔ مولوی رومی صاحب لکھتے ہیں مصرعہ 🔔

"خدا کے دوآ فآب ہیں۔ سراج کے معنی جب کہ قرآن مجید ولغت ہے آ فآب

كمعلوم مو كے تو اب يقين كر ليما جا ہے كه خداك دو آفاب بين-" (المدوة ص ١٨) الجواب يربهي وعكوسله بحث سے خارج ہے۔ آفاب تو دوليس مرف ايك ہے جو

آ سان پر ہے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو مشبہ کی حیثیت میں آ فناب کہا ہے جو کہ خاتم

قوله تمبرهه

"سراج کے لیے ایک قربھی ہے۔"

انھین کی دینل ہے کہ جس طرح آفاب کا مثل نہیں ہے ای طرح آپ سے کے بعد

الجواب: اس د هکوسله سے آپ کو کیا فائدہ اور اس کو امکان نبوت سے کیا تعلق؟ بلکه ستارے اور شہاب بھی ہیں اور کئی لاکھ اجرام فلکی ہیں۔ آپ تو خاتم اُنھین کا ثبوت دے رہے ہیں ذرہ ہوش میں آؤ اور اپنا دموئی یاد رکھو کہ قر آن ہے امکان بوت ثابت کرنا ہے۔

قولهنمبرهه

کے واسطے قمر الانبیاء لازی ہے۔

قولەنمىر ۳۵

قولەنمېر ۳۲

"سراج الانبياء كالمجمى ايك قمر الانبياء ب جوسراج الانبياء كو بغير قمر ك مانتا ہے وہ جالل شیرہ چھم مادر زاد نابیعا ہے۔''

(المنوة ص ٢٩)

(المنوة ص ۵۱)

(المنوة ص ۵۱)

701

ا الجواب: ال من گفر'ت مسئله کی سند شرق کوئی نہیں ۔ سراج الانہیاء وقمر الانہیاء کسی آیت و مديث من نبيل - جب تك كوئى سندآب نددي آپ كى ايجاد باطل بـ

(دوم).....جب سراج الانبياء كے واسطے قمر كا جونا ضروري بي تو ١٣ سو برس تك سراج الانمياء بغير قمر كے چلا آيا۔ اس ليے آپ كى من گھڑت دليل باطل ہے كدسراج الانمياء

(سوم) .....اگر نور بدایت و فیفان معرفت جورسول الله علی سے اخذ کرنے والے كو قر كها جائ تو ال صورت على بزار با قر امت محرى على على كزر يد مي اور آئده مى ہوتے رہیں گے۔ مرزا قادیانی کی خصوصیت کیا ہے کہ بدرسول کہلاوے؟

الجواب: اس كى بحث كرر يكل بدكيا تفريعي نبوت رحت نبير؟ جس سے مرزا قادياني کومروم کر کے ۴۵ جز چھوڑ کر صرف ایک جز دیتے ہو کیا شریعت نعمت درحت نہیں؟ گر

140

الانبياء (رسول) سے نور اخذ کرنے والا قمر الانبیاء سراج (رسول) نبیں کہلا سکتا۔ (جہارم) اگر قمر الانبیاء مرزا قادیانی تھے تو تمام انبیاء کیا ہوئے اور اس میں ان تمام انبیاء کی ہتک ہے کہ ایک امتی قمر موادر وہ ستارے جس سے مرزا قادیانی کا شرف تمام انبیاء

یر ثابت ہوتا ہے اور میکفر ہے کیونکہ محمد عظافے بھی انبیاء کے ساتھ ہیں۔

"نبوت رحمت ہے۔"

امكان نبوت سے اس كا كياتعلق ہے؟

"رحمت محسنون کے قریب ہے۔"

جس طرح سراج سے نور اخذ کر کے قمر آ فآب نہیں کہلا سکتا ای طرح سراج

127 الجواب: ال سے آپ کے دموی کو کیا فائدہ ہے؟ صرف آپ کو طوالت منظور ہے۔ جو آپ کوی مبارک رہے۔ امکان نبوت کی دلیل لاؤ اگر سے ہو محن کی بحث ہے یا نبی کی؟ قوله نمبر ہے

الجوار ۳۸

', محن کو نبوت ملتی ہے۔'' (النوة ص٥٣)

الجواب: بالكل غلط بــ آيت بألكل بحل بــ اس مين تو الله تعالى محسنين كواجر دين كا

وعده فرماتا ب ند كه نبوت كارتمام آيات بتمك غلط بكونكه حضرت آخل ويعقب

وغیرہ حفرت ابرائیم کے قصد میں سے ہاور خاتم انتین ان کے بعد تشریف لائے اور آب ﷺ کی ذات بابرکات بر نبوت خم ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ کے بعد کی نبی کے امکان كى كوئى آيت بيش كرو ـ ورند بحل ألث بلث آيات لكه كرلوگوں كو دهوكه ند دو ـ

الجواب: اوّل تو حب عادت ترف معنوی کی ہے اور ترجہ بھی اپنی مرض کے مطالِق کیا ہے۔ سی ترجمہ یہ ہے۔ ''اور دو مخض جو آیا ساتھ کی کے اور جس کو مان لیا اس کو یہ لوگ وہ میں پر بیز گار۔ واسطے ان کے ہے جو جامیں مزدیک پروردگار اپنے کے یہ ب

ناظرین! اس سے اوپر کی آیت میں اللہ کا وعید ہے۔متکروں کے واسطے جنم اور اس کے مقابل خدا تعالیٰ مؤمنین کو بشارت دیتا ہے کہ جوشخ ایمان لائے گا وہ پر بیز گار ہے اور ان کے واسطے بدلہ ہے جو چاہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب کافروں اور معکروں کو دوزخ لے گا تو مومنوں اور پر بیز گاروں کو بہشت اور اس کی نعتیں جو ان کا بی جاہے

ودمحن کو نبوت مل سکتی ہے۔ چوبیسویں پارہ کے شروع میں ہی خداوند کریم قرا الله عند ولذى جاء بالصدق و صدق به أو لنك هم المتقون لهم مايشاؤن عند ربهم ذاك جزاؤ المحسنين ليخ جرفض كالى (نوت و رمالت و كام شا) لایا۔ اور جس نے اس صدافت کو مان لیا۔ وی متق میں اور ان کے لیے جو کچھ وہ جامیں

محسنوں کو ان کی نیکبوں کا بدلہ دیا

(النوة ص٥٣)

قوله نمبر ۳۹

بدله احسان كرنے والوں كا۔''

فدا کے باس موجود ہے ان کو ملے گا۔ ای طرح ہم<sup>م</sup> کرنے ہیں۔ دیکھا کیا صاف ویدہ خداوند کریم کا ہے۔'' ا

ب: بحث سے فارج ہے۔ نبوت کی بحث ہے نہ کمحن کی۔

,,محسن کون ہے۔'' (النوة ص٥٢)

لیں گ۔ یہ کہاں لکھیا ہے کہ نبوت ملے گی؟ کیونکہ مسلمان ایماندار جو محمد ﷺ پر ایمان

قوله نمبريهم

"رحمت سے ناامید مت ہو۔"

میں اور متقدمین علاء امکان نبوت کے قائل میں۔ ' (مخص)

بإران

میح پر پہلا اجماع امت ہے \_ دوش از مسجد

ر رکھتا ہے اور امتی ہے بھی نبی ہونے کی خواہش نہ کرے گا۔ اور جو کرے گا وہ ایماندار نہیں کیونکہ جس کے ول میں خود نبی ہونے کی خواہش شیطان کے اغوا ہے ہو گی۔ اسکا

خاصہ ہے کہ تھ منطقہ کی نبوت سے انکاری ہو اگر چہ نفاق کے طور پر منہ سے اپنے آپ کو

ائتی کیے نگر نی ائتی نہیں ہوتا۔ اس آیت کے حاشیہ پر نکھا ہے کہ ایا تی تو بی اور انا تی یہ مون۔ لینی مومن وہ پر ہیزگار مختص ہے جس نے محد رسول اللہ ﷺ کو نی برحق مانا اور

دوم۔ اگر مان لیں کہ بینبوت کی دلیل ہے تو پھر ۱۳ سو برس کے عرصہ میں جس قدرمسلمان صحابه كرام وتابعين اوريمام امت مرحومه سب كيسب نه موكن تصاور ندمحن تھے کیونکہ ان کو نبوت ند فی اور ند کی نے نبی کہلایا۔ پس بد غلط ہے کہ محن کو نبوت ملتی ہے۔ قیامت کے دن نبوت کی خواہش باطل ہے کیونکہ جب دنیا ہی نہیں تو نبوت لیسی؟

(المنبوة ص٥٣)

جو دہ لایا تعنی شریعت وقرآن اس پر چلا اور قائم رہا وہ مومن و پربیز گار ہے اور اس کے واسطے بدلہ ہے۔ مدعمیان نبوت کذابون کے واسطے تو یہ وعدہ ہرگزنہیں۔

الجواب: رحمت سے ناامید وہ ہے جو رحمت اللعالمین کی رحمت کے ساید سے محروم ہو کر نیا نبی تلاش کرتا ہے اور خام ایمان رکھ کر سچے اور کامل نبی کے پاک دامن کو چھوڑ کر جموٹے اور ناقص نبی کے چیچے لگتا ہے اور قرآن اور حدیث کو اپنے لیے کانی نہیں سمجتنا اور شاعرانہ لفاظی اور خود ستائی تصنیف کردہ مدمی نبوت کی مان کر شریعت حقہ کو ہاتھ ہے ویتا ہے۔مسلمان محمدی تو ۱۳ سو برس سے کروڑ ہا کی تعداد میں محمد رسول اللہ تھا کے طفیل رحت اللی کے امیدوار چلے آتے ہیں اور وہ رحمت نجات اخروی ہے نہ کہ خواہش نبوت۔ ناظرين! مير قاسم مرزائي الغوة ص ٥٦ پر زير عنوان ترديد موانعات نبوت في خيرالامت ککھتے ہیں۔''علاء حال کے باطل خیال کا ابطال گویا صرف علاء جال ختم نبوت کے قائل

ناظرین بدالیا سفید جموٹ ہے جیہا کہ مرزا قادیانی نے تراشا ہے کہ وفات

سوئے

144

طريقت

میخانه آمه پیرما

اندري تدبير

ہم بڑے وعوے سے کہتے ہیں کہ متقدمین سے ایک عالم بھی ایبانبیں ہے اور نہ کوئی محدث اور نہ کوئی جمتر کہ وہ اس بات کو مانتا ہو کہ محمد رسول اللہ عظافہ کے بعد کوئی ہی مبعوث ہوسکتا ہے اگر کوئی ہے تو نکالو اور نہ جھوٹ تراشنے اور دھوکہ دینے ہے خوف خدا کرو۔

ناظرین! وو دس آیش جن سے میر قاسم مرزائی نے امکان نبوت ثابت کرنے

ک کوشش کی ہے حسب ویل ہیں۔ آپ خود انصاف کریں کہ ایک ہے بھی آتخصرے ﷺ کے بعد کمی نبی کا ہونا منہوم نہیں۔

(١) يبنى ادم اما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم ايتى الاية. (٢) يمعشر الجن و الانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم ايتي الآية. (٣) قال لهم خزنتها الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ايت ربكم الآية. (٣) سالهم خزنتها الم يأتكم نذير قالو ابلي قد جآء نانذير' الآية. و هارون وكذالك نجزي المحسنين. الآية. (۲) ولما بلغ اشده اتينه حكماً و علما و كذالك نجزى المحسنين. (۷) ولما بلغ اشدهٔ و استوى اتينه حكما و علما و كذالك نجزي المحسن (٨) سلام على نوح في العالمين انا كذالك نجزي المحسنين. (٩) سلام على موسلي و هارون انا كذالك نجزي المحسنين. (• ١) سلام على الياسين انا كذالك نجزى المحسنين. (الاوة ص ٥٤)

(۵) ونو حاهدینا من قبل ومن ذریتهٔ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسلی

انعمت علیهم و ما کنا معذبین کی دو آیوں کے سوا ان کو استداال کے واسطے بیہ

(١) آپ كاعلم اور توت اجتهاد مرزا قادياني سے زيادہ ہومگر چونكه بديجي ب كه آپ مرزا قادیانی کے علم نے زیادہ تو کجا بلکہ بہت کم ہیں۔ جب یہ صورت ہے تو پھر آپ کا

(۲) کشفی والبای طاقت ہے یہ بھی مرزا قادیانی کی آپ سے زیادہ سلم ہے۔ پس آپ کس دلیل ہے ان آیات ہے تھ رسول اللہ ﷺ کے بعد نبی کا مبعوث ہونا نکالتے ہیں۔ جب آپ کے پیشوا اور پیغبر نے نہیں نکالا؟ پس مید ماننا پڑے گا کد یا میر قاسم علی کی قوت استدلال و قرآن دائی مرزا قادیائی ہے بربھی ہوئی ہے اور یا میر قاسم علی کا ان آیات

آیتی نظر ندآ تلی اور آپ کوآئیں۔ اس کے دو وجوہ ہو سکتے ہیں۔

استدلال خود اغلط ہے۔

اس جگه صرف سوال میہ ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنا بہت زور لگایا اور

ے استدلال غلط ہے۔ قوله نمبر اس

"ازواج مطهرات امهات المونين بين." (العوة ص ٥٩)

الجواب: بينك امهات المونين مين تو چرآپ كے دعوىٰ كواس سے كياتعلق بي؟ بے فائدہ خارج از بحث اپنے اوراق ساہ کیے ہیں۔ کام کی ایک بات بھی

ب قرآن نے فرما دیا کہ محمد ﷺ کی کے باپ نہیں تو قرآن کے مقابلہ میں لا یعنی اور فضول من گھڑت خرافات کون مان سکتا ہے؟ کیا خدا کوعلم نہ تھا کہ روحانی اولاد بھی ہوتی ہے میں ماکان محمد ابا احد نہ کہوں اور محمہ ﷺ نے بھی غدا کو نہ کہا کہ

میری تو اولاد ہے اور میرا برا بیٹا غلام احمد قادیانی ہو گا نبی ہو گا۔ آ ب کیوں بے فائدہ قرآن مِن مِحْهَ كُو ما كان محمر إما احد فرما رہے ہيں۔ نعو ذيبالله من الهفوات الجاهلين. (٢) روحانی بیٹے مراد ہوتی تو حابہ کرام مسب کے سب محمد رسول اللہ ﷺ کے روحانی ر) ووفاق میں اور دون و کہ و آب کے بیات کے بیاری اور معاذ اللہ ) تو اہتر رہے اور ۱۳ سو برس کے بعد ایک ووحانی بیٹا ہوا اور ۲۳ کروڑ کل دنیا کے مسلمان کس کے

روحائی بیٹے ہیں؟ سی ہے جو امام وقت کو نہ پہچانے اور جھونے مدمی کے پیھیے لگ جائے جہالت کی موت مرتا ہے۔

قوله نمبر ۴۲ آ تخضرت على ابوالمونين بير-(النوة ص ١١) الجواب: قرآن تو فرماتا ہے كم محم كى كاباب نيس -قرآن كے مقابلہ من آب كى اور

آپ کے پیرو مرشد کی کون سنتا ہے اور اس کی کیا وقعت ہوسکتی ہے؟ قوله نمبرسه

غاتم النبيين اوسنج فهم مخالفين ـ (النوة ص١٢) الجواب: مير قام على كى حالت ير افسوس ب كدان كى سخت كانى سے محد رسول الله عليہ و صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سب کے سب کج فہم ہوئے اللہ ان کی حالت پر رحم

كرے۔ قرآن كى تفيير جو حديث نے كر دى كە لا نبى بعدى قو چرسوائے كتاخ و مرتد کے مسلمان کا کام نہیں کہ اس کو تج فہی کہے۔ میں میر قاسم مرزائی کی خاطر ان کے پیلمبر ک عبارت نقل کرتا ہوں کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کی بدزبانی سے ان کا پینیبر بھی نہ في سكا اور وه بهى كم فهم موئ مرزا قادياني لكست بير. '' چہارم قرآن کریم بعد خاتم انتبین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا خواہ وہ نیا رسول ہو یا برانا ہو۔ کوئکہ رسول کوعلم دین بنوسط جرائیل ملتا ہے اور باب نرول جرائل به برايدوى رسالت مسدود ب اوريه بات خودمتنع ب كه دنيا من رسول تو

ا من الماري من الت نه مود " (اذاله او بام ص ۲۱ اخزائن ج س م ۱۱ مار) ( من الدار) من المار) من الماركة اب میر قاسم مرزائی بتائیں کہ قادیانی نبی بھی تو کیج فنبی سے باب رسالت کو

سدود مان رہا ہے اور آپ کے تمام دلائل کو کدرسالت و نبوت نعمت ہے اور محن کومل سكتى بسب فاك من المائيل اب ابم كوجواب دين كى كچوخرورت نبيل آب ببلے گرین سوچیں۔ افسوں میر قائم مرزائی کو مرزائی تعلیم کی بھی خرمین یا ہے۔ تو عما عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں خود می اپنے پاس سے اعتراض بنا لیتے اور خود می خلاف عقل د نقل این بی میں جو آیا لکھ مارتے میں اللہ رحم کرے۔ آنخضرت علي الدومنين بن بديمى تجه لينا جائي كه جس محض كي يويان موضین کی ما کیل ہوئیں تو ان بیو بول کا شوہر بالا ولی مومنوں کا باب ہوگا۔ (النبرة ص ١١) الجواب: نص قرآنی کے مقابلہ میں آپ کا ڈھکوسلہ غلط ہے اور قابل وقعت نہیں۔ یہ الی نامعقول دلیل ہے جیبا کوئی کیے کہ مرزا قادیانی بہ سبب پیر و مرشد ہونے کے مردول کے باب میں اور عورتوں کے بھی باپ ضرور میں۔ پس مرزائی مرد اور عورتیں بھی آپس میں بہن بھائی میں اور ان کا فکاح حرام ہے جسیاحقیقی بہن سے فکاح حرام ہے۔ ورند ضرور مانو کے کدروحانی باب ہونا جسمانی باب ہونے سے کچھتعل نہیں رکھا۔ قرآن ک آیت ماکان محمد ابا احد من رجالکم ے تو جسمانی بیٹا اور جسمانی باپ مطلب ہے نہ کہ ردحانی کی بیر طریق استداال غلا ہے کہ اگر آنحضرت ﷺ کی بیویاں امهات المونين مين تو محمد رسول الله عظي ضرور باپ مين اور اگر روحاني بينا مراد بي تو كل مونین وصحابہ کرام اور دنیا بجر کے مسلمان سب روحانی ہیئے محمہ رسول اللہ ﷺ کے ہیں۔ مرزا قادیانی کے ہاتھ کیا آیا؟ میر قاسم مرزائی اگر آپ کی سجھ میں ید مسلد امہات المونین نہیں آیا اور ای جہل کے باعث آنخضرت ﷺ کو امت کا باپ قرار دیتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ امہات المونین کو صرف محرمات ابدی میں لانے کے باعث ازواج مطہرات کو امبات المومنین فرمایا۔ جس کے بیمن میں کہ جس طرح حقیقی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے ای طرح محمد ﷺ کی بیویوں سے نکاح حرام ہے اور ماکان محمدا با احلہ

بعد کوئی نہ تھا اور نہ کوئی جانشین ہوا اور نہ نبی کہلایا۔ روحانی بیٹے محمد رسول اللہ عظی کے

۔ عران کے بعد حضرت عثمانؓ ان کے بعد حضرت علیؓ اور ان کے بعد خلافت جسمانی الگ

ملمان کو فیضیاب کر رہی ہے جس کا ہرایک سلسله طریقت حضرت علی کرم اللہ وجہ تک جا

ختم ہوتا ہے۔ ہرایک مسلمان خواہ کی سلسلہ کا مرید ہو۔ قادری ہو۔ چشتی ہو۔ نقشبندی ہو

اور خلافت ردحانی الگ ہو گئی۔ خلافت جسمانی تینی بادشاہت تو مختف اشخاص میں تبدیلیاں بکڑتی ہوئی اب تک خدا کے فضل و کرم سے عربوں اور ترکوں میں ہے۔ اور

یا سروردی اس کا سلسلہ پیشوایانِ حضرت علی تک جاتا ہے کیونکہ خاتم ولایت حضرت علی

مرزا قادیانی کا کوئی پیر طریقت نہ تھا اس لیے وہ روصانی خلافت کے فیض \_

كيا آپ كى اس برزبانى كى رو سے وہ بھى كج فہم يى۔ باقى رے آپ ك اعتراض سووہ بھی ایسے ہی بیہودہ اور بے سند تک بازی ہے جس کا جواب یہی کافی ۔ کہ پہلے اپنے گھر میں فیصلہ کر لو کہ مرزا قادیانی حق پر میں کہ نبوت کو محمد ﷺ پرختم کرتے ہیں یا میر قاسم مرزائی جو خاتم النبیین یقین کرنے والوں کو کج فہم مفضوب و مجذوم کا خطاب ویتے ہیں کون حق پر ہے؟ اور پیر بحث بار بار کی جاتی ہے۔ حالانکہ جواب کئی بار ہو چکا ہے۔ آیتیں اور حدیثیں بالکل بے محل میں اور خارج از بحث میں۔ صرف جبلاء كود حوكه دية بين- مرزا قادياني خود لكهة بين كه "بهم مدى نبوت برلعنت تيجة بين."

iΛi

(المعوة ص١٢)

(مجموعه اشتهارات ج ۳ ص ۲۲۳)

کہ اے بے پیر تا پیرت ہوائے معصیت دل می

الجواب: مرزا قادیانی بھی تو ختم نبوت کے قائل ہیں۔ دیکھووہ لکھتے ہیں

كرم الله وجه بين ـ بال بي مرشد \_ كوفيض برگزنبين موتا

محردم تھے کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا کوئی پیر ومرشدنہیں۔

غاتم النبيين وسنج فهم مخالفين ـ

برنبوت را بروشد اختنام

انوار نبوت و خلافت کے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق مع ہوئے ان کے بعد حضرت

من رجالكم مين حقيقى بينا مراد ب جو وارث ہوتا ہے۔ واقعی حقیقی صلبی بینا محمد ﷺ كے

قولەنمېر ۲۳

(النوة ص ٦٦) کیا رسول الشبیقی می مرد کا بات بیس ہوتا۔ الجواب: اس کی بحث ابو الموشین میں گرر چکی ہے صرف بحرتی کی عبارت ہے جم کتاب

برهانا منظور بــ ورنه جب نص قرآني موجود بوتو بحر دهكوسل كون مان سكما ب

" فظ لاكن رفع وتم كے ليے ہوتا ہے۔ آيت زير بحث ميں جو لفظ لاكن بے وہ زبان عرب ميں استدراك كے واسطے آتا ہے۔ يعني لاكن سے جو پہلے كام ہوتا ہے

اس کوئن کر جو سامع کو وہم بیدا ہو اس پیدا شدہ وہم کو رفع کرنے کے واسطے صرف لاکن

بول كرآ كے اس ويم كورفع كيا جاتا ہے۔" (المنية ص ١٨) الجواب: يشك افظ لاكن استدراك كے واسلے آتا ہے اور اس آيت شي مجى ورست آيا

. ک مرد کے باپ ہونے کی درج نہ تھی۔ یعنی بیان نہ کیا گیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ محمد علاقہ

کی مرد کا باب ہم نے نہیں بنایا۔ لاکن نے لفظ کے بعد بورا بورا مطلب سجھا دیا کہ ہم نے محمد علی کو اس واسطے بیٹا نہیں دیا کہ محمد علی کے بعد مکی فتم کا بی نہ ہو گا۔ خاتم النمین سے صاف بیان کر دیا کہ مجھ میں کے باپ نہ ہونے کی حکمت یہ بے کہ وہ خاتم النمین ہے۔ اس کے بعد لوکی ٹی نہ ہوگا۔ اگر کوئی مجھ میں کا بیٹا ہوتا تو وہ مجمی ہی ہوتا۔ گر محمہ ﷺ کے بعد کی قتم کے نمی کا ہونا منظور خدا نہ تھا اس واسطے نہ بیٹا دیا اور نہ محمد ﷺ کو باپ کہا پہلا جملہ کہ محمد ﷺ کی مرد کا باپ نہیں معلول ہے اور رسول اللہ ﷺ و خاتم النبيين اس كى علت باور لاكن صرف استدراك بالعنى اس كى كيا وجد بكد

محمد منظقة بالسبيس أن واسط كه خاتم العمين بين - يا محمد منظقة كاكيون كوئي بينا نبيس الدور واسط كركم خاتم المعين بين اور خاتم العمين كي تغيير حديث لا تي بعدى من رمول الشهقة بين خووكر وي كمي دومر شخص كي رائع سے تغيير كي بوئي محمد رمول الشهقة كي تغيير سريم علم على ويد نعم محمد

الجواب: دیکھواس بحث کو ابتدائی کتاب میں نص شرعیہ ہے ثابت کیا گیا ہے مسلمان ہر 115

(المنوة ص2۳)

کے آگے کچھ وقعت نہیں رکھتی۔ قولەنمبر ۴۸

خاتم النبيين كے معنی۔

ب صرف تجه كا كيمير ب\_ ما كان محمدا ابا احد من رجالكم مين يورا مفهوم علت

قولەنمبر يهم

كيارسول الله ﷺ كى مرد كا باب نبيس موتا\_

ایک مخبوط الحواس کے دماغ کا نزلد نصوص شری کے مقابلہ میں بے سند بات کی طرح مردود سجھتے ہیں بلکہ مرزا قادیانی بھی خاتم النمیین کے معنی ختم کرنے والا ہی مانتے ہیں۔ توضيح الرام مين مرزا قادياني فرمات بين كد"اكريه عدر بين بوكد باب نوت مددد

ہے ..... تو میں کہتا ہوں ندمن کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہے۔''

اب میر قاسم مرزائی فرمائی کدان کو سیا مائیں یا ان کے مرشد کو جو خاتم کے

معنى ختم كرنے والا كرتا ب\_ صرف يدكهتا ب كد محد علية باب نوت بندكرنے والا تو ب

(اللوة ص ١٤)

(ديكھو بحث خاتم النبيين)

كرنے والا مانے والامغضوب ومجذوم ع؟ قولهنمبر وس

دلوں اور کانوں پر مبر کر دی۔

مہر ہے جیما کہ بند کیے گئے ہیں۔ الخ

لفظ غاتم اورلغت عرب \_

الجواب: لفظ ختم عربی میں بند کرنے کے موقعہ پر استعال کیا گیا ہے۔ ول اور کان ہر مہر كرنے كے بھى معنى يمى بين كداللہ تعالى في ان كے ول بند اور بے حس كر دي بين كد نصیحت کو اس میں دخل خمیں۔ لینی نصیحت ان کو اثر نہیں کرتی کیونکہ ان کے دلول پر مہر ہے۔ یعنی بند کیے گئے ہیں۔ پس ایسا عی کانوں کی مہر سے بھی کانوں کا بند کرنا مقصود کیونکہ وہ حق کی بات سنتے بی نہیں۔ یعنی جونصیحت ان کو کی جائے اس کو سنتے ہی نہیں یعن عمل نہیں کرتے گویا انھوں نے سنا بی نہیں اور کیوں نہیں سنا کونکد ان کے کانوں پر

الجواب: فتم كمعنى "تمام كروانيدن" كم بين از روك فعل ك فتم يخمد خد فهو خاتم فذاك مختوم اس لحاظ سے خاتم كے معنی ختم كرنے والا اور لپرا كرنے والا ہے۔ انگوشی اور مہر کے معنی سیاق و سباق قرآنی کے برخلاف ہے اگر چید ختم کے معنی انگشتری کے بھی میں

قرآن مجید اور لفظ ختم۔ خدا تعالی نے سورہ بقر کے پہلے رکوع میں کافروں کے

مرزا قادیانی بھی بند شدہ مانتے ہیں۔ ید کون عقل کا اندھا کہتا ہے کہ خاتم کے معنی ختم حق میں قربایا ہے۔ ختم الله علی قلوبھم و علی سمعھم یحنی اللہ نے کافروں کے

گر نہ من کل الوجوہ۔ بفرض محال اگر مان کیس کہ ایک جزو نبوت کھل ہے تو ۴۵ جزو تو

گر یہاں انگشری کے ہرگز نہیں کوئلہ رسول اللہ عظی نے خود ختم کے معنی پورا کرنے اور تمام كرنے كے كيے بين جيما كه حديث شريف من رسول الله عظاف نے فرمايا كه بوت کے گل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی جس کو میں نے آئے کرتمام کر دیا اب میرے بعد

کو کی نی نہیں۔ اب اگر ہزار جال ختم کے معنی انگشتری وغیرہ اس موقعہ بر کرے تو

مسلمان رسول الله علي كل عمد على الله على الله على الله عليه وقعت نبيس ركھتے۔ اگر كوئى كاذب اينے مطلب کے داسطے رسول اللہ عظی کے برخلاف قرآن کے معنی کرے تو اس کے خود عرضی

ك معنى بركز بركز قابل اعتبار نبيس اور نه مسلمان رسول الله عظي كى كلام ك مقابله ميس لا مینی اور من گر ت باتوں کو مانتے ہیں اور ۱۳ سو برس سے جو دین جلا آتا ہے کسی در بردہ

عیمائی کے اغوا ہے ہاتھ سے نہیں دے کتے۔ قوله نمير ۵۱

(المنوة ص ۷۷) مہر سے کیا مراد ہے۔

بند كرنے كے وقت استعال كي جاتي ہے جيها كه فدا تعالى يسقون من رحيق مختوم حتامه مسک. ترجمه اس کو پالل جاتی ہے شراب خالص مہرکی ہوئی جس کی مہر جمتی

ہے ملک پر مینی کستوری پر چھر حاشیہ پر فائدہ میں تکھا ہے؟ بولوں کے منہ کستوری کے بند ہول گے اور ان پر ایک درجہ کے بہشتیوں کے نام کی مہر تھی ہوئی ہوگی۔ ناظرین! اب روز روژن کی طرح معلوم ہوگیا کہ تم کی مہر وہی مہر ہے جو بند شدہ اشیاء کے منہ پر جمالی جِاتی ہے۔ پس مجازی معنی ختم کے بند کرنے کے جی اور حقیقی معنی پورا کرنے و تمام کرنے کسی شے کے ہیں۔مفسل بحث گزر چک ہے۔

الجواب: بم الله ي غلط ب- ختم جب عربي لفظ ب تو لغت عجم س اس كا كياتعلق؟ صرف طول بیانی ے کتاب برحانا منظور ہے ورندمعی ایک بی میں۔ بماینحتم بدیعی آلدم ركرنے كاجس سے لفاف يا تھيلى كامند بندكيا جاتا ہے اور مجازى معنى بندكرنے كے بِیَار کرنے کے میں جیما کہ ختم اللّٰہ علٰی قلوبھم سے ظاہر ہے کہ کفار کے دل حق بات کے قبول کرنے اور سننے کے واسطے بندو بیکار کیے گئے ہیں۔ پس محمد عظام کا وجود

قوله نمبر۵۲

خاتم اور لغت عجم \_

( دیکھوابتداء ہے بحث خاتم انبیین )

(النوة ص ٧٧)

الجواب: ختم اورمبر کی بحث گزر چکی ہے کہ ختم کے معنی اس مبر کے ہیں جو کہ کسی چیز کے

پاک انبیاءٌ کے بند کرنے کا آلہ ہے لیخی آپ پیکٹٹ کے بعد کوئی نی مبعوث نہ ہوگا۔ قولہ نمبر ۵۳

مہر سے کیا مراد ہے۔ خاتم کے معنی جب کہ ازروے قرآن جیرہ وافت معلوم ہو چکے تو خاتم انتینیں کے معنی نبیول کی مہر سے کیا مراد ہے۔ (اپنیہ قس 24) انجواب: جب بید لفت عرب سے ثابت ہو چکا ہے کہ مہر سے آلہ مہر کرنے کا لیمنی بند کرنے کا صح سے تو چھر محمد رسول الشقیکی کا وجود آئندہ نبیوں کے آنے کا آلہ بند کرنے کا جوا۔ پس خاتم انتینیں کے معنی لائی بعدی ورست ہوئے۔

نوله نمبره

وستاویز کی میر دنیا میں کوئی دستاویز یا کمترب ایسائیس دیکھا یا سنا گیا۔ جس پر اس غرض ہے مہر لگائی جاتی ہوکہ دو مضموں یا کمتوب اس میر ہے قسم کر دیا۔ (المنع 5 س سے) الجواب: مہر کے متنی بمیشہ بند کرنے کے جی اور مہر دو مم کی بعرتی ہے ایک سل اور دوسری سٹمپ عربی لفظ قسم جو زیر بحث ہے اس کے متنی یا ترجمہ سل ہے اور بدم میروہ ہے جو مهم یا لارخ یا کسی اور لیسدار ماوہ ہے کئی چیز کا منہ بند کر کے گرہ کے اور چہاں کرتے جی اور بمیشہ جب بھی بیعضون اوا کرنا ہو کہ جس کا مفہوم بند کرنا ہو وہاں مہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سنوعرتی کہتا ہے ہے

رے بیان کو کر کی ہو ہے۔ امید ہست کہ مہر لب موال شود عناهیت کہ چو عصیاں ماست لا محصور

عناشیت کہ چو حصیاں ماست ال محصور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم کو امید ہے کہ ہم اداری لیوں کی مہر ہو جائے گی تیری رحت جو کہ ہمارے گناہوں کی مانند ہے انتہا ہے لیجن ہماری پخشش بغیر ہمارے لب ہلانے کے ہو جائے گی۔'' مرزا قاویاتی خود مہر کے معنی بند ہونے کر کرتے ہیں۔ دیکھو

ہلانے کے ہو جائے گی۔" مرزا قادیانی خود مہر کے معنی بند ہونے کے کرتے ہیں۔ دیکھو ''کیونکہ دید کے روسے تو خوابوں اور الہاموں پر مہر لگ گئی ہے۔'' ''کیونکہ دید کے روسے تو خوابوں اور الہاموں پر مہر لگ گئی ہے۔'' (حیقت اوٹی من ۶ خزائن ج ۲۲م ۵)

وسیت اوی کی موان کی ایک کا دروازہ بند ہے کیونکہ خدا پھر'' مگر افسوس کہ میسائی غدہب میں معرفت الی کا دروازہ بند ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی بممکل می پرمہر لگ گئی ہے۔'' اب ہم اوب سے میر قاسم مرزائی ہے پھیچتے ہیں کہ مہر کے مثن بند کرنے کے جومرزا قادیاتی نے کیے ہیں آپ ان کو بھی وی خطاب دیں گے جومعائدین کو دیے

ہیں؟ مگر تعجب ہے کہ آپ وحوکہ دے رہے ہیں۔ بحث تو ختم کی ہے جوعر بی لفظ ہے اور آپ مہر جو فاری لفظ ہے اس پر ناحق تکتہ چینی کر رہے ہیں اگر دستاویز کی مہر مراد بھی لوتو اس کے معنی بھی وستاویز کے مضمون بند کرنے کے ہیں۔ یعنی جب مبر مقرکی وستاویز پرلگ جائے تو پھر اور مضمون بند ہو جاتا ہے اگر زیادہ کیا جائے تو دوبارہ مہر لگائی جاتی ہے۔

قولەنمېر ۵۵ کتابول پر مهر- بزار با کتابین ندهبی اور دنیاوی جارے سامنے مطبوعه و غیر

مطبوعه اليي بين جن كے اخير مهر ہوتی ہے۔ مگر اس سے بھی صرف تصدیق مراد ہے۔

(الدوة ص 29)

الجواب: جب آپ خود مانتے ہیں کہ کتابوں کے اخیر ممر لگائی جاتی ہے تو ٹابت ہوا کہ افقام وآخر ہونے کی دلیل و ثبوت مہر ہے یہ دلیل تو آپ کے وعویٰ کے برخلاف ہے معلوم نہیں کہ کیوں آپ کی سمجھ میں ایسی صاف بات نہیں آتی کہ جیسے مہر اخیر کلتی ہے اور

اختام کی علامت ہے الیا ہی محد ﷺ سب انبیاء کے اخیر میں اور ان کے اختام کی دلیل ب بھی کی نے دیکھا ہے کہ جب اخیر مہر لگ جائے تو پھر بھی کتاب کی عبارت جاری

ربتی ہے؟ اگر نہیں اور ضرور نہیں تو پھر مہر سے مراد افقام سیح ہے۔ قولەنمېر ۵۲

ڈاک خانہ کی مہر۔ رات دن خطوط پر پارسلوں پرمنی آرڈروں پر مہریں لگی ہوئی نظر آتی ہیں۔ان مبرول سے بھی تصدیق اصل مدعا ہے۔ (المدة ص 24)

الجواب: ذاك خاندى ممري دوقتم كى موتى بين ايك Seal جوكد فتم كا ترجمه ب دوم سٹیپ اور بحث حتم پر ب ند کہ سٹیپ پر اس واسطے Seal مہر جو ڈاکناند کی ہے اس کے معنی ہم میر قاسم مرزائی کو سمجھاتے ہیں تا کہ ان کی غلط قہمی دور ہو۔ ڈا کخانہ کی Seal مہر صرف ڈاک کی تھیلیوں کے منہ بند کرنے کے وقت استعال کرتے ہیں۔ خواہ پارسل میل ہو یا لیٹر میل یعنی خواہ پارسلوں کا تھیلا ہو یا چھیوں و کتابوں وغیرہ کا۔مہر ہمیشہ تھیلے کے منے کو بند کر کے اس کی گرو کے اوپر لاٹ سے شبت کرتے میں اور مید بیونیہ ترجیر فتم کا ہے جیبا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یسفون من دحیق معتوم محتامہ مسک لینی وہ شراب کی بوٹلیں جو کمتوری سے مہر کی گئی ہوں گی لینی نبذ کی گئی ہوں گا۔ ای طرح دیتے ہیں۔ ڈاکاند کی مہر جونم کا ترجمہ ہے ہر جگہ بند کرنے کے موقعہ پر لگاتے ہیں نہ کہ تصدیق کے موقعہ پر۔

دوم \_ ان كى بناوث يل بحى فرق بوتا بيد فتم لين Seal سل ك الدر حرف

کھدے ہوئے ہوتے ہیں اور مہر تعنی Stamp کے حروف انجرے ہوئے ہوتے ہیں جن پر سیائل لگ جاتی ہے اور وہ کاغذ حجب جاتا ہے۔ اس ڈاک خاند کی سل کے معنی

طرح وحوكه وى ع كام جلي كر

قولەنمېر ۵۷

(الدوة ص ۸۸)

عدالتوں کی مہر۔

الجواب: یه دهوکه ہے۔ عدالوں کی مہرختم کا ترجمہ غلط ہے۔ وہ مہر جس کا ترجمہ ختم ہو

یعیٰ سل جوسیای سے ندلگائی جاتی ہوموم یا لاخ سے لگائی جاتی ہو بتاتے تو کوئی مان سکتا

تھا؟ یہ دھوکا ایا ہے جیا کوئی خزیر کی بحث می سور کے لفظ پر بحث کرے کہ سور کے معنی خوی و دیوار کے این اور سور جائز ہے۔ کہال ختم اور کہال مہر؟ اگر آپ سے سے تو ختم کے معنی نکالتے ند کد مہر کے معنی۔ مہر تو اشرفی و پوٹ کو بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی گریز کرتا ب تو بے راہ ہو کر جس طرف پناہ ملتی نظر آتی ہو جا بناہ لیتا ہے۔ یبی حال میر قاسم مرزائی کا ہے۔قرآن کے لفظ خاتم پر تو جھوٹے ہوئے اب ہاتھ پاؤل مارتے ہیں کہ کی

من خوب مے شناسم پیران یار سارا تگر ہم بھی دھوکہ ظاہر کرتے رہیں گے جس قدر مہریں لینی ڈاکفانہ کی مہر۔ مدالتول کی میر کارخانول کی میر مولویول کی میر سکون پر میر بر ایک میر سے مراد تصدیق عل موتی ہے کینی غیریت کے شک کا دور کرنا یا غیر کے دخل کو روکنا مقصود بوتا ہے۔ س سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ مہر جس دفتر یا کارخانہ یا مولوی کی ہے ای کی ہے غیر کا س میں دخل نہیں۔ جب عدالت کی مہر لگ جائے تو جس عدالت کی مہر ہے۔ وہ دوسری مدالتوں کے دخل سے مہر شدہ کاغذ کو بند کر دیتی ہے اگر ڈیٹی کمشنر کی عدالت کی مہر ہے تو ہ بند کرنے والی ہے۔ اس شک کی کہ میر کاغذات ڈویڈٹل جج کی عدالت کانہیں۔ تعنی ہر شدہ کا غذ ڈویر مل جج کے دفتر یا عدالت کے ہونے کو بند کرتا ہے اور فاہر کرتا ہے کہ بونکہ مجھ پر مہر ڈپٹی کمشنر کے وفتر کی ہے البذا میں دوسرے وفتروں اور عدالتوں کے بند كرنے والا مول- تقديق تقديق جو آپ كتے بين اگر آپ كو تقديق كے معنى بھى

بند کرنے کا آلہ ہے نہ کہ تصدیق کا۔

معلوم ہوتے تو مجھی مہر کے معنوں پر شک نہ کرتے۔ تقدیق ضد ہے تکذیب کی۔ پس جب کی امر میں شک ہوتا ہے تواس شک کی روک و بندش تصدیق مہر سے ہوتی ہے۔ جب کوئی مخص شک کرتا ہے کہ تحریر عدالت یا کارخانہ یا ڈاکفانہ یا کسی دفتر یا کسی مولوی کی

كا بوث دو تو دوكاندار جب آپ كوبوث دكھا تا ب توآپ كو شك بوتا ب كه شايد يد بوٹ کی اور فیکٹری کا ہو۔ گر جب آپ آگرہ فیکٹری کی مہر دیکھ لو کے تو آپ کا شک بند ہو جائے گا تو ثابت ہوا کہ آ لہ شک بند کرنے کا مہر فیکٹری کی ہے اور ایسا تی جب کی خط یا لفافہ کو آپ دیکھیں گے تو شک کریں گے کہ کس ڈاکنانہ سے یہ خط روانہ ہوا ب هر جب آپ مبرلا ہور کے ڈاکنانہ یا دہلی کے ڈاکنانہ کی دیکھ لیس گے تو آپ کا شک جاتا رہے گا۔ پس مہر ڈاکنانہ آپ کے شک بند کرنے کا آلہ ہے۔ جب آپ کو بیرمعلوم ہو گیا کہ مہر آلہ شک کے بند کرنے کا ہے تو اس شک کے منانے کے واسطے کہ خاتم النہین کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حفرت محمد ﷺ کا وجود پاک بطور خاتم آلہ نبیوں کے بند ہونے کا ہے۔ جطرح مہر کے دیکھنے سے شک بند ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ای کارخانہ کی ہے جس کی اس پر مہر ہے ای طرح محمدﷺ کے وجود سے کسی اور نبی کے آنے کا شک بند ہو جاتا ہے کہ آپ سے کے وجود باجود کے بعد کوئی نی مبعوث نہ ہو

ہرایک مہرتم دنیا بھر میں کسی طرح کی پیش کرد بادنی تامل کھل جائے گا کہ کوئی مہراس غرض نے نہیں لگائی جاتی کہ وہ مہر شدہ چیز کے خاتمہ کے لیے ہے۔ (المنوۃ ص ۸۱) الجواب: يديخت جموف اور وحوكه ب كه ممر خاتمه كى غرض سے لگائى نبين جاتى۔ اب چر مرقائم مرزائی مہر کی بحث سے عاجز آ کر فاتمہ کی طرف گئے ہیں فیر ہم بھی ای طرف تعاقب کرتے ہیں۔ میر قاہم مرزائی 'ہل زبان لغت عربی کے اور نصوص قرآنی و احادیث IAA

گا۔ مبر محمد علی شک منانے والی ہے۔ مگر مومنوں کے لیے۔

نہیں ہے تو مہر دکھائی جاتی ہے۔ جب فریق ٹانی مہر دیکھ لیتا ہے تو اس کا شک رُک جاتا

ب اور بند ہو جاتا ہے اور تکذیب بند ہو جاتی ہے۔ پس تکذیب کی بندش بذر بعد مهر ہوتی

ب اس واسطے ثابت ہوا کہ مبر کے معنی بند کرنے کے ہیں۔ اس تمام بحث سے ثابت ہوا

کہ مہر خواہ کی تئم کی ہو بند کرنے شک و شبہ کے واسطے استعمال کی جاتی ہے۔ جب فریق مقابل مہر دکیجہ لیٹا ہے تو اس کا شک دور ہو جاتا ہے۔ ایس مہر آلہ ہے شک کے بند

کرنے کا۔ جب آپ کوئی چیز خرید کرتے ہیں اور دو کاندار سے کہتے ہیں کہ آگرہ فیکٹری

قولەئمبر ۵۸

نبوی کے مقابلہ میں آپ کے عقلی و حکو سلے کہاں تک چلیں گے؟ جب فتم کے معنی آپ لغت عرب سے آخر ہر چیزے و پایان انجام خاتمة الثی مان مجلے عمر دروغ گورا حافظ نباشد کا معاملہ ہے اگر آپ کو اپنی تحریر یادنہیں رہی تو ہم اس کی نقل کرتے ہیں دیکھو "جس کے معنی ہوئے کسی چیز پر مہر کر دی دوسرے معنی کا محاورہ ہے خاتمہ الثی لیعنی کسی

(النوة ص ۲۷) چیز کا انجام اور اخیر۔ اب ہم میر قاسم مرزائی کو بتاتے میں کہ جب مہر کے معنی بند کے میں اور تھیلی

و بول جب بحرجائ پوری ہو جائے اور اس کے اندر اور چیز نہا سکے تب منہ بند کر کے

مہر اخیر یر کیوں لگائی جاتی ہے۔ واضح ہو کہ کسی دستاویز یا مکتوب کے آخر یر كاتب يا مقريا كوابول كى مهر اس داسطے لكائى جاتى ہےكه وہ تمام تحرير يا مهرشدہ شےكى تولیت وشلیم کی دلیل ہو۔ الجواب: اس کا جواب پہلے مہر کی بحث اور دستاویزات کی بحث میں ہو چکا ہے۔ تمر ممر

قاسم مرزائی کا مقصود کتاب کا طول کرنا ہے ایک بات کو اُلٹ بلیٹ کر دوسری شکل میں الگ دلیل بنا لیتے ہیں جو کہ پایہ خمر الکلام نے نہایت گری ہوئی روٹن ہے ہم بھی جواب دوبارہ دینے کے داسطے مجبور ہیں۔ یہ غلط ہے کہ دستاد پر پر مر تعویت وسلیم کی دلیل ہوتی ب حمليم و تبوليت تو ہرايك معالمه كى پہلى طے ہو جاتى ب تو پھر معالمة تحرير ميں آتا ب اور تحریر کی شخیل و تصدیق کا آلہ مہر یا د شخط ہوتے ہیں۔ جب سب دستاویز پر د شخط یا مهر مقر ہو جائے تو پھراس دستادیز میں کمی و زیادتی نہیں ہوتی اگر کرنی ہوتی تو دوبازہ دستخط و مركرائى جاتى ہے جس سے صاف ظاہر ہے كه مهر مقركى تقىدىق كا آلد ہے۔ مثلاً كريم بیش نے دستاویز تحریر کی مگر شک ہے کہ اس نے میتحریر کی ہے یا نہیں۔ اس شک کے دور کرنے و بند کرنے کا آلہ مہر ہے بعد طاحظہ مہر کے شک دور ہو جاتا ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ مہر کے معلی بند کرنے کے درست ہیں جیسا کہ خود مرزا قادیائی اور دیگر تمام ہا حوال اشخاص کرتے ہیں اور میر قاسم مرزائی کا ایجاد بندہ غلط ہے تگر کوئی ہو چھے کہ وہ قر آن ہے كى جديد نى ك لانے ك مرى تھے۔ بدفعنول بحث كس واسط كر رہے ہيں؟ كبانص 119

آیا ہے۔ سزا تو جب ہو گی کہ ان کے دل حق کے قبول کرنے سے ہند ہول گے۔

قولەنمېر ۵۹

قبولیت ونشکیم کی دلیل ہو۔

مہر لگاتے ہیں۔ پس مجازا معنی مہر کے خاتمہ التی سیح ہوئے آپ کا اس سے کیا مطلب لكا؟ حتم الله على قلوبهم ے خود آپ نے اقرار كرايا ہے كدكفاركى سزاك واسط

قرآنی اور کجا بیعقلی ڈھکو سلے۔ قولەنمىر ٢٠

مہر پر ایک اور غلط فہی ، بعض نادان خاتم النبین والی مبرکی یہ مراد بتاتے ہیں کہ ید ایک مجر بے بھیے کوئی شخص ایک تحریر یا کمتل کسی دوسرے کے نام ککھ کر اس کو لفافہ میں بند کر کے اس پر مجر کریں تاکہ کوئی دوسرا شخص اس مجر کو ند توڑے ۔ اور خاتم انتہیں كوتشيهه اى مهرے دى گئى اس پرحسب ذيل اعتراض دارد موتے ميں۔ (١) ايك چيز جس کی حفاظت منظور ہو اس کا وجود۔ (۲) پہنچنے والے کا وجود۔ (۳) جس کے نام وہ شے ہواس کا وجود۔ (۴) مہر جواس غرض سے نگائی جاتی ہے کہ دوسرا کھول نہ لےاس کا وجود۔ (۵) وہ مہر کینچنے والے کی ہوتی ہے اس کا وجود۔ (۲) وہ چیز جس میں کوئی چیز بند

کی جاتی ہے۔اس کا وجود۔ ہے۔ ان ما در ورد اب بناؤ کہ خاتم انھیین میں نبیوں کی مہر آنخضرتﷺ کو قرار دیا گیا ہے۔

(المنبة ص ٨٢\_٨٨)

كس طرح يةتمهاري مشابهت كامصداق موسكا ي الجواب: مرزا قادیانی اور ان کے مرید ہمیشہ تضیبہ کی بحث میں مغالط دیا کرتے ہیں گر جب و سے بی اعتراض فریق ٹانی کی طرف سے ہوں تو بغلیں جھا تھتے ہیں۔ جب مسیح موعود لعنی مرزا قادیانی پر لازی اعتراض نصوص شرعیه کے رو سے کیے جاکیں تو استعارہ كهدكر نال ديا جاتا ہے أور جب كها جائے كدمرزا قادياني جومٹيل عيني الين آپ كو كہتے ہیں ان میں عیسیٰ کی کوئی مما ثلت نہیں۔ اوّل عیسیٰ کی والدہ کو بشارت فرشتہ نے دی کہ تیرے ہال لڑکا ہو گا۔ دوم حضرت عیسیٰ بغیر نطفہ کے پیدا ہوئے اور مرزا قادیانی باپ کے نطفہ ہے۔ سوم حضرت عیسیٰ نے تمام عمر شادی نہ کی۔ مرزا قادیانی نے تین بویاں کمیں۔ (دو حاصل کر لیں۔ تیسزنگی اور لے گیا؟) چہارم عیسیٰ نے ابنا کوئی گھر نہ بنایا مرزا قاویانی نے پرتکلف مکانات بنوائے۔ پنجم۔ عیلی مردول کو زندہ کرتے تھے۔ مرزا قادیاتی

مماثلت تامد کے اعتراض کرتے ہیں گرہم اس کا بھی جواب دیتے ہیں وہوبذا۔

(1) مي غلط ب كدممرك واسط جيد وجودول كابونا ضروري س كونكه خاتم ك

لفظ پر بحث ہے اور خاتم کے واسطے تین وجود کا ہونا لازی ہے خواہ ت کی زہر سے ہویا زیرے ہو ہر ایک کے معنی فتم کرنے والا۔ (۴) وجود جو فتم کیا جائے۔ تیسرا جو آلہ فتم کا

ہوسونتنوں وجود خاتم النميين ميں موجود ہيں۔ خاتم الانبياء خدا تعالیٰ کا وجود ہے۔ نبوت و

رسالت ختم شده وجود ہے۔ محمر ﷺ ختم نبوت و رسالت ہیں۔ لیں خاتم انبیین میں حضرت محمد رسول الله عظی کا وجود پاک نبوت و رسالت کے پورا اور تمام کرنے کا یا

ہونے کا آلہ ہے۔ باقی اعتراض اس صورت میں ہو سکتے تھے جبکہ نبوت و رسالت کس

کوزہ یا بوتل یا صندوق یا تھیلی میں بند کرنے ارادہ الہی میں ہوتے۔گر ارادہ الہی میں

سلسلہ رسل مجمع ﷺ کے بعد بند کرتا تھا سو کر دیا۔ اب ان کے بعد نبی کوئی نہ ہوگا۔ (دوم) مہر مادی تعنی لوب یا لکڑی یا ربڑ یا پھر کی ممر کے واسطے ایے ایے وجودول کا ہونا ضروری ہے۔ مجازی اور غیر مادی مہر جو صرف استعارہ کے طور یر مذکور ہو اس کے واسطے لازی نہیں بیصرف محاورہ کے طور پر تاکید کے واسطے فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ عظی کے بعد کوئی رسول ندائے گا گویا کہ آپ ایک کا وجود پاک انبیاء کے وجود کے واسط بطور مہر بے جیا کوئی فخض نہایت تاکید اور زور کے موقعہ پر کہتا ہے کداب ہم نے اس پر مہر

الجواب: افسوس اين ياس ي على سوال بنا ليا-كون كما بك حرائل فائن ب؟ جب تک کوئی ثبوت پیش نه کرو که مسلمانوں کی فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ جرائیل خائن

(٢) يد اعتراض اليا بالبيعقل سے گراہوا ب كدلاك بھى الله اللہ على را الله مرزانی کے نزویک وحی اللی کسی بول یا کوزہ میں بند ہوکر آتا تھا اور اس پر لاکھ یا موم کی مهر بهوتى تقى اور محمر علية كوسيح وسلامت بينيا ديتا تعا اور خيات نبيس كرتا تعا. حدم الله علی قلوبھم سے میر قائم مرزائی ہیے ججتے ہیں کہ کافروں کے دلوں پر لاکھ یا موم گلا کر ضدا تعالی ای انگوشی کی مبر لگانا تھا۔ تج ہے جب دین کی ری سے کوئی کردن نکال لے لو پھر اس کو دین کی سجھ نیس رہتی اور ڈوینے والے کی طرح چاردل طرف ہاتھ یاؤں مار

(المنوة ص١٨)

کر دی ہے۔ بیعنی ایسا امر پھر ہونا ناممکن الوجود ہے۔

جیرائیل خائن نہیں۔

ہے تب تک آپ کا بہتان ہے۔

ب كدكى طرح في جاؤل بعلاجموث كب تك قائم رب البي جمول وموي نوت ك واسط تو تمام مسائل وین کو استعارات اور مجاز نے الت دیا۔ مُر محم علیہ کی فضیلت سے

الکار کرنے کے واسطے خفیق معنی اور ہر ایک خفیق مراد کیلتے ہیں۔ گر جب وقات میں اور مرزا قادیانی کے میں موجود ہونے میں بحث کریں گے تو تمام بے سند تاویل مجاز

میں استعال کیا ہے اور خاتم میں ہے اس سے انکار ہے۔ اللہ رحم کرے۔

اد تی و اعلی مهر په (المنوة ص ۸۵)

الجواب: یہ بھی مہر کی بحث میں گزر چکا ہے۔ صرف کتاب کا مجم برھانے کے واسطے بار بار ذکر کیا ہے۔ جب مرزا قادیانی خود خاتم کے معنی اکمل و تمام کرنے والا مانتے ہیں اور ہر نبوت رابر وشد اختام کہتے ہیں تو پھر آپ کی من گھڑت بات کون مانا ہے۔

مكرين كے اعتراض كا ازاله \_ تفصيل اس كى بير ب كد كفار معاندين جوبير كہتے

رسول الله ﷺ واقعی کسی بالغ مرد کے باپ نہ تھے۔ اس کی وجہ یا علت عالی ضدا نے خود قرما دی لاکن رسول اللّٰہ و خاتم النبيين لينی محمدﷺ کی لاولدی کا يہ باعث 192

الجواب: یہ بالکل خانہ ساز اور لغو دلیل ہے کہ کفار کی دلیل کہ محمد ﷺ لا ولد ہے اور خدا نے بھی اس کا لاولد ہونامان لیا اور ایتر کہا بالکل واقعات کے برخلاف ہے۔

(العبرة ص ٨٥)

(المنوة ص ٨٧)

(النوة ص ۸۷)

واستعارات و تاویلات بعید از عقل و نقل فکالنے جائمیں گے کہ دشق سے مراد قادیان اور عینی ابن مریم کے معنی مرزا غلام احمد قادیانی ہے گر یہاں جو استعارہ خدا نے قتم اللہ

. آمدم برسرمطلب۔ الجواب: اس كل بحثُ بهي لاكن ميں گزر چكى ہے۔

مومنین کے دہم کا ازالہ۔

تے كە محمظ كاسلداس كى زندگى تك بـ

قولەنمېر ۲۵

الجواب: اس كى بحث بھى لاكن ميں گزر چكى بـــ

749 ب كه بم نے اس كے بعد كوئى ني مبعوث نيس كرنا اور بم نے برقتم كى نبوت محمر الله ي ختم كروى ہے۔ اب ان كے بعد كوئى نبى فد مو كا اور رسول الله عظاف نے بھى قرآن مجيد

كى يهي تفيركى م كمير بيانه بون كى وجديه م كه انا خاتم النبيين لانبى بعدى. یہ ڈھکوسلد بالکل خلاف عقل ونقل ہے کہ کفار کہتے تھے کہ محمر عظی کا سلسلہ نہ

- علے گا جب رسول الله ﷺ کی زندگی میں ہی فیصله کر دیا تھا اور رسول الله سَلِينَ ف خود فرما

دیا تھا کہ نمی کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو اہل خلافت ہو گا وہ خلیفہ ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

جب رسول الله ﷺ كا كوئى وارث نه تھا اور كفار جائے تھے كه رسول الله ﷺ كى زندگى

ہے نہ پچھ اور۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں مکہ و ندیتہ میں کوئی وشمن نہ رہا۔ بھلا رسول اللہﷺ ئس طرح اہتر ہو سکتے ہیں؟ یہاں تو صرف میٹا نہ ہونے کی علت عائی ختم نبوت بتائی گئ بیر بھی غلط ہے کہ سلطنت کا وارث بیٹا ہی ہوتا ہے جب بیٹا نہ ہوتو پھر جو اہل

ہواس کوسلطنت ملتی ہے۔ تاریخ کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ بادشاہ اپنی زندگی میں ہی دلی عبد مقرر کر دیتا ہے۔ دور کیول جاتے ہواب دنیا کی سلطنوں میں دیکھ لو کہ جس بادشاہ كابينا نه بوتو پير جس كورعايا و اراكين بادشاه شليم كرين دى بوتا بيد پس واقعات بهي بتا رہے ہیں کہ حضرت محمر ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق " مند خلافت پر بیٹھے۔ آپ کی دروغ بیانی اور خانہ ساز ڈھکوسلوں سے بھی نامعقول بات ٹابت ہو سکتی ہے؟ ہر گزنہیں۔

انبیاء کے دارث نی ہوتے ہیں۔ انبیاء کی یہ بری خواہش اور آرزو ہوتی ہے كه ان كا جانشين اور وارث نبوت كوئي ولي عهد اور فرزند رشيد ہو۔ (المدوة ص ۸۹) الجواب: ناظرين بيخت دهوكه ب كه حفرت زكرياً اور ديگر انبياءً كا ذكر كر ك ابنا ما عا ٹابت کرنا چاہتے ہیں گر ان عقل و دین کے اندھوں کو معلوم نہیں کہ جو انبیاء محمد رسول الله على سے پہلے گزرے ہیں اور صاحب اولاد نرینہ تھے ان کے حالات محمد علیہ سے

میں ہی تمام عرب بلکہ شام تک بھی اسلام پھیلایا گیا تھا اور مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو كَنْ مَنْ وَ وَه برسب نه بون بين ك كوكر ملياميك بوعتى بي ابتركا لفظ رسول الله ﷺ كے واسطے بے ادبول نے خود گھڑ ليا ہے ورنہ خدا تعالیٰ نے تو رسول اللہ ﷺ كو تو ابترنبین فرمایا بلکه به فرمایا که ان شاننک هو الابتو بعنی تیرے دشن ابتر مول گے۔

كس طرح مطابق موسكت بين؟ كونكدان كے وقت توسلسلد نبوت جارى تھا اور تشريعي و غیر تشریعی نبی آتے تھے اور آتے رہے۔اس دلیل یعنی وارث نبوت سے تو سخت ہنگ محمر رسول الله علي كردى كه دوسرے نبيوں كو خدا تعالى اولاد نرينه ديتا رہا اور محمد علي كو محروم رکھا اور اس دلیل سے ان کا شرف بھی محمدﷺ پر ثابت کر ویا۔ حالانکہ خاتم الرسل و خاتم الانبياء كو يهي شرف دوسرے انبياء پر تھا كه نه ان كو دين كالل ديا گيا تھا اور نه ان كو رحمت اللعالمين اور خاتم النبيين كها گيا تھا۔ مگر جب دل نساوت كفر و انكار و شرك نی النہ ة سے اندها ہو جاتا ہے تو جو امر شرف كا ہوتا ہے وى بد دينوں كوعيب نظر آتا ہے۔ رسول الله ﷺ كا بينا ند بونا مسلمانوں كے نزديك باعث شرف هے كدرسول الله ﷺ كو خدا نے بی نضیلت دی کدکل نی اس کے مقدمة اکیش بنائے اور اشرف الاولین سب کے بعد تشریف لائے۔ رحمۃ اللعالمین کا لقب ای ختم الرسل کے باعث یایا۔ مگر ان کفار كو جو محمد ﷺ كا در چھوڑ كركى اوركو في مائت ميں جب كوئى شرى دليل نه كى تو اپناعظى ڈھکوسلہ جڑ دیا کہ سب کے چیھے اور آخر آنا باعث فخر نہیں۔ اللہ اکبراجس امر کوخدا اور اس كارسول ﷺ بلكه حفرت عيسي جس كى امت مونا اپنا فخر جان كر دعا كرتا ب كه خدايا مجھ کو نبی آخر الزمان کی امت میں ہونا نصیب کر۔ آج ای نبی کی امت ہونے کے مدعی خود اور نبی کا آنا مان رہے ہیں اور اپنی بے دینی کو عقل کی دلیل کہتے ہیں کہ انبیاء سابق کی اولاًد ہوتی تھی اور اس کی نبوت کے وارث ہوتے چلے آئے ہیں۔ کیس رسول الله ﷺ کے بعد بھی نبی اور وارث ہونے جائیس اور بالکل بیبودہ طور پر کتاب کے اوراق سیاہ کر دیے کہ فجم کتاب کا بڑھ جائے۔ کہیں حفزت ابراہیم کی دعا اور کہیں حفرت زکر یا کی دعا بے کل درج کر دی ہے کہ انھوں نے دعائیں کیں اور ان کو ملے اور وارث کے۔جس سے بے دین کا مطلب میہ ہے کہ حضرت کی دعا قبول نہ ہوئی اور نہ ان کو کوئی بینا ملا۔ یہ ہے مرزائی جماعت کا ایمان کہ اپنے رسول عظی کی متک س پراید میں کرتے ہیں اور کس کس لباس میں ہو کر دین اسلام سے وشمی کر کے اس کی تخ يب ك دري مين؟ اس ك ايك امتى كاذب مرى كى توسب دعا كين قبول مول اور اولاد بھی ہو مگر محمہ رسول اللہ ﷺ کی دعا خدا نے قبول نہ کی اور نہ اس کو اولا و زینہ دی۔ گویا جوام رسول اللہ ﷺ کے شرف کا تھا کہ اس کو بیٹا نہ دے کر اس پرختم و ہے گی جو دلیل خدانے قول اور نعل سے دی تھی آپ اس کو زکریا اور ابراہیم کی نظیر دے کر باطل

اولاد ہوتی ہے وہی اضل مفہرے رسمر خدا تعالی ان وشمنان دین کی خاطر پہلے ہی ایے ایے باطل اعتراضوں کے واسطے فرما چکا ہے کہ میں نے بینا اس واسطے نہیں دیا تاکہ

آپﷺ کا خاتم النبین ہونا قائم رہے اور کسی فتم کی نبوت آپﷺ کے بعد نہ ہو۔ اس

جگه ایک و حکوسله بھی جر ویا ہے که روحانی بیٹا تھا اور روحانی وارث تھا اور وہ مرزا قادیانی تھے۔ کیا خوب ولیل ہے جو کہ ذیل کی دلائل سے باطل ہے۔ (۱) اگر دوسرے انبیاءً کی طرح حضرت کوشرف ہوتا تو جسمانی بیٹا ہوتا جیسا کہ ابراہیم ً اور زکریا کو خدانے دیا تھا اور ان کے وارث ہوئے تھے جیبا کہ خود عل آپ نے آپتی (٢) روحانی بینے اگر مراد لیں تو پھر صحابہ کرائم بموجب خیر القرون قرنی کے بدرجہ اولی روحانی بیٹے تھے۔ پھر بھی ۳ اسوسال کے بعد روحانی بیٹا ہوکر قادیانی کا نبی کہلانا باطل ہوا

ے ١٣ مو برى چھے آئے ميں ان كى بيردى كريں اور نى نه كهلائي كونكه برخلاف نص

ر جالکم لینی محمر ﷺ کی کے باپ نہیں کونکہ روحانیت کے لحاظ سے باپ تو تھا اور خدا کی شان سے بعید ہے کہ اس کومعلوم نہیں کہ تھ سے قو روحانی باب ہے اور میں اس کو روحانی باب ہونے سے محروم کر رہا ہوں۔ پس ثابت ہوا کہ امہات المونین کہنے سے خدا تعالی کا صرف جسمانی لحاظ سے مطلب تھا کہ ازواج مطبرات امت محمدی ﷺ پر حرام

ہوں ان سے نکاح ٹانی کرنا ایسا قرار دیا جیسا کہ حقیق جسمانی ماں سے نکاح کرنا یہ بالكل باطل ہے كه خدا تعالى كى منشاء كے برخلاف روحانى مائي اور روحانى باب سمجھے جائیں اور تاویات باطلہ سے فاہری احکام شریعت کو ایک وہمی اورظنی قرار دیا جائے 190

کیونکہ آپ مان چکے ہیں کہ بڑا بیٹا وارث ہوتا ہے اور سب چھوٹے بھائیوں کو بڑے بھائی کی متابعت کرنی چاہیے۔ پس مرزا قادیانی جو۱۳ سو برس چھوٹے ہیں اور صحابہ کرام ّ قرآنی و احادیث ہے کونکہ اصلی روحانی میوں لینی صحابہ کرام تابعین و تع تابعین میں سے بوے بوے اولیاء فنافی الرسول کے مرتبہ والے صاحب کشوف و الهامات گزرے ہیں گرکی نے بھی اپنے آپ کو نی نہیں کہلایا۔ پس سے بالکل باطل ہے کہ بیٹے سے مراد روحانی بیٹا مراد ہے۔ (٣) اگر روحانی بینا مراد ہوتا تو یہ غلط ہے کیونکہ جو جولوگ آنحضرت ﷺ کی شریعت و تعلیم کے وارث میں وہ سب کے سب روحانی بیٹے میں اور یہ بالکل بے ربط اور نامعقول تھا کہ خدا تعالی باوجود ہونے روحانی بیوں کے طاف واقع ماکان محمدا ابا احد من

۔ ۔ ۔ ۔ ک رمزر یا جس اعلیٰ ہذا القیاس جینے لوگ ہوں گے اپنے ہی مرادی اور روحانی مند کل دوسرا پرسون ٹیسراعلیٰ ہذا القیاس جینے لوگ ہوں گے اپنے ہی مرادی اور روحانی مور معنی ہوں گے تو اصل دین مفقود ہو جائے گا۔ مثلاً ایک فخص کیے گا کہ نماز بھی روحانی

بے ظاہر اویر نیچے ہونا مراد نہیں اور قرآنی سند بھی پیش کر دے کہ اللہ تعالی تمہاری ظاہری

کیونکہ إگر ظاہری احکام شریعت کو ہرایک کی رائے سے روحانی قرار دیا جائے تو آج ایک

صورتوں برنہیں دیکھتا بلکہ تمھارے دلوں کو دیکھتا ہے اپس دل کی نماز مراد ہے۔ دوسرا کیے گا کہ روزہ سے مراد بھی بھوکے رہنے سے نہیں روحانی روزہ مراد ہے اور حدیث پیش

کی جھے کو پرداہ نہیں۔ پس اس سے روحانی قربانی مراد ہے تو مسلمان خدا کے واسطے ذرہ فور کریں کہ ایس ایس بیودہ خودرائی ہے دین قائم رہ سکتا ہے؟ برگر تعییں یس بد بالکل باطل ادر ابطل ہے كه محمد علي اب تھے اور خدائے غلط فرمايا كه رسول كى كا باينبين-(٣) چونكه الله تعالى بكل شى عليم إوراس في اى آيت كاخر فرما بهى ويا ب

کے اوراق سیاہ کر کے لوگول کو دھوکا دیا جائے۔

کہ کان الله بکل شی علیمایعی اللہ تعالی کوعلم تھا کہ محمد ﷺ کے بعد کاذب مرکی نبوت ہول گے۔ اس واسطے اس نے پہلے تل سے اپنے قول اور فعل سے ثابت کر دیا کہ

ر میں ہے ہوئی ہے۔ تو خاتم النہین فرمایا اور پھر نعل ہے کی رجل کا باب ند بنایا کوئکہ اس نے پہلے جملے میں ماکان محمد ابا احد من رجالکم یعنی محر عظیمتم میں سے کی مرد بالغ کا باپ نیس مجا دیا کہ چکہ کر میکٹ خاتم النمین ہے اس لے بدک کا باپ نیس معاذ الله ابترنبیں جیما کہ عرب کے کفار اور عجم کے مرزائی خیال کرتے ہیں اور دوسرے جلے کے سرے پر لاکن کے لفظ سے جو اضراب و استدراک کا ہے صاف صاف کھول دیا ۔ کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول اور خاتم النہین ہیں بعنی اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ غاتم کے معنی تمام کرنا اور انجام کو پہنچانا کسی چیز کا اور مہر کے معنی بھی ہیں گر جب سیاق و سباق قرآن خاتم کے معنی تمام کرنے والا چاہتے ہیں تو پھر جہالت ہے کہ خاتم کے معنی یہاں انگشتری کریں اور تگینہ و مہر بتا کمیں اور ناحق نفسانی خواہش کے مطابق الٹے معنی کر

اولاد رسول الله ﷺ سے ولی عہد ایک ہو گا۔ چنانچہ مولوی محمد اسلحیل صاحب

كرے كا كدرمول الله عظاف نے فرمايا ہے كد بعض لوگ روزہ سے كچھ حصہ نہيں ليتے سوا اس کے کہ منہ باندھ رکھیں ان کو کچھ تواب نہیں ہوتا۔ روحانی روزہ رکھنا جا ہے۔ ایا ہی تیرا آ دی قربانی کے بارہ میں کمے گا کداللہ تعالی فرماتا ہے کہ تمھارے خون اور گوشت

وکی عہد رسول است و دیگر ائمہ دین بمنزلہ فرزندان دیگر پس مقضائے سعادت مندی سائر

ائی کتاب منصب الا مامت کے نکتہ رابعہ کے ذیل میں فرماتے میں خلیفہ راشد بحز له فرزند

٣٧٢

فرزندان جمیں است که اور ابجائے دالد خود شارند و با اووم مشارکت نه زند (المدوة ص ٩٩)

الحواب: مولوی اسلیل صاحب کی عبارت سے تو مرزا قادیانی کی نبوت بالکل باطل ہے

، خلافت ہے اور یزید سے بیت خلافت نہ کی۔ گر براظ کم خدانے کیا کہ مرزا قادیانی کا حق بزید کو دے دیا۔ اللہ اکبرا یہ سی ہے ہو امام وقت کونبیں بیجانا اور جھوٹے سے میں تميزنين كرتا اوراس كى بيت كر ليما ب جہالت كى موت مرتا بـ كيا يهم جہالت ب کہ ولی عہد تو ۱۳ سو برس پیچھے ہیدا ہوا اور اس کی خلافت ۱۳ سو برس اس کے پہلے سر براہ خلافت کرتے آئے ہوں مگر وہ جنھوں نے جانیں قربان کیں جنگوں میں رسول اللہ عظام ك شريك رب مال و جان قربان كيد رسول الله علية كم ساته معيتول مين رات

الله عليه كالمرات كا وقت اور ان كى وفات كے وقت وجود عى نه تھا اور حفرت ابو كرا نے خلافت

ہونا جاہیے تھا حق چھینا اور ایہا ہی دیگر خلفاء نے حتی کہ نوبت حضرت امام حسنٌ وحسینٌ اوی کا بھی ہے میں استعمال کی استعمال کے میں اور اور یانی کے حق کو نہ جانا اور خود مدکی کے میں اور خود مدکن کے مدکن کے میں اور خود مدکن کے میں کے میں اور خود مدکن کے میں اور خود کے میں کے میں کے میں کے مدکن کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے مدکن کے میں کے

ک مند پر قدم رکھا تو گویا انھوں نے مرزا قادیانی کا حق چیمنا اور پھر حضرت عمر نے بھی جو کہ بڑے عادل تھے انھوں نے بھی مرزا قادیانی کا جو نبی تھے اور نبی کا جائٹین بھی نبی

ظافت پر بیٹھنا چاہیے تھا اور بڑا بیٹا آپ کے نزدیک مرزا قادیانی ہے جس کا رسول

(٣) اگر خلیفه آج تک کوئی نبیل موا اور نه فرزند رسول آج تک کوئی موا تو پھر اسلام دنیا یر کس طرح پھیلا اور شریعت اور دین کس طرح قائم رہا؟ اور بقول آپ کے برابیا تخت

بالله من الهفوات الجاهلين.

اور اسلام بھی بغیر خلافت و خلیفه بونمی ترتی کرتا رہا اور تخت خلافت بغیر خلیف جانا آیا نعوذ

کے قدم بقدم چلے وہ بمزلہ فرزند رسول ہے اب کوئی صاحب ہوش مان سکتا ہے کہ ۱۳ سو برس تک تو کوئی خلیفہ راشد نہیں ہوا اور ١٣ سو برس تک رسول اللہ ﷺ بھی بغیر فرزند رے

اللعیل نے کہاں لکھا ہے کہ مجمد ﷺ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ (٢) مولوی اسلعیل صاحب تو خلیفه راشد کی شرط لگاتے ہیں که وه خلیفه جو رسول الله ﷺ

غلط ہے کہ بحث تو ہو نبوت کی اور سند پیش کی جائے خلافت کی چونکه مرزا قادیانی خلافت کے مدی انگریزوں کے ڈر کرنہیں تھے اس لیے آپ کا استدلال بالکل غلط ہوا۔ مولوی .

کیونکہ وہ خلافت کے بارہ میں لکھتے ہیں نہ کہ پنوت کے بارہ میں پیر طریق استدلال بالکل

دن رب وہ تو ولی عبد نہ ہوئے اور نہ وہ رسول اللہ علقہ کے فرزند كبلاكر نبى ہوئے بلكمد لا نی بعدی اور خاتم النبین مانتے رے مگر ۱۳ سو برس کے بعد ایک رقیق القلب نہایت ڈرنے دالا جس کو اگر خواب میں بھی تگوار نظر آتی تو سب دعوؤں سے ڈر کہ در ست بردار ہو جاتا۔ گھر کے کواڑ بند کر کے اندر سے تیر و تفنگ چلانے والا بھی خلیفہ ہونے کا مدمی ے۔ ہم یدادب سے بوچھ میں کہ کیا یہ اسلام اور تمام اسلاف کی جک نہیں کہ ان کی خلافت الیمی ایسی تاویلات کے جنگول سے قائم ہوئی تھی جیسا کہ مرزا قاویانی نے جنگ مقدس كر كے فلست كھا كر اس كا نام فق ركھ كر خلافت قائم كى ہے اور جنتے اسلامى جنگ اور فقوصات ہیں سب ایسے ہی تھے جن کے ذرایعہ سے مرزا قادیانی نے اپنی خلافت قائم کی ہے۔ افسور ا میر قاسم مرزائی نے مولوی محمد اسلعیل صاحب کی سند پیش کر کے مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کا تنزل خلافت پر کر کے ان کی نبوت کو ملیامیٹ کر دیا کیونکہ خلیفے تو ہمیشہ ہوتے آئے اور اب بھی ہیں گر وہ نہ تو مدمی فرزند رسول ہونے کے ہوئے ادر نہ بی مل من نبوت ہوئے ہاں کذابون نبوت کے مدمی ہوتے رہے اور خلافت اسلای ان کو یائمال کرتی رہی مرزا قادیانی کی صدافت بھی فورا نکل آتی اگر کسی اسلامی خلافت کے ماتحت ہو کر دعویٰ کرتے۔ انگریزوں کا آزادی کا زمانہ تھا جو کوئی جاہے دعوی کرے کون پلیجتنا ہے اگر ولی عبد رسول تھے تو رسول اللہ ﷺ کی خلافت کا دعویٰ ان لوگوں میں تھا نہ کہ بہت باتوں کے تیر و تفک سے فتح یاب ہونے والوں کا۔ اب میر قاسم مرزائی فرما مَیں کہ اب بھی مرزا تادیانی کو ولی عہد خلافت مانتے ہیں؟ اور یہی دلیل ہے کہ رسول الله عظی کی وفات کے بعد ۱۳ سوسال کے بعد خلافت کا مدی آیا اور زبانی جمع خرج کر ے فرزند کو کے بغیر حاصل کیے اپنی خلافت کے دنیا ہے چل دیا ادر کیا میر قاسم مرزائی ایا

کرتے۔ جنھوں نے ان کی مند خلافت چینی ہوئی ہے گر وہاں تو مرد ان میدان کا کام· لائل فرزند کہیں گے؟ کہ باب کی خلافت کوغیروں کے ہاتھ میں دیکھے اور صبر وشکر کر کے باتوں باتوں میں ظیفہ بن کر دل خوش کرے یا اس جات کی طرح جو گھر جا کر کہنے لگا کہ . ریل کیا ہے پیٹ میں یانی وال ایا اور ہاتھ پر آگ لے جی مار کر دور اُنا شروع کر دیا۔ پس رہل ہو گئی۔ ایس ہی مرزا قاویانی نے خلافت کو ایک جاٹ والی رہل سمجھ لیا کہ چلو

خلافت کیا ہے۔ سو دوسومر ید ارد گرد بیٹھ گئے اور کچے خوشامد یول نے جابول طرف سے جری اللہ و خلیفۃ اللہ پکارنا شروع کر ویا۔ پس مرزا قادیانی نے بھی اینے آپ کو خلیفہ مناسب حال ہے ہے

کار شاہاں ہر قیاس خود مگیر گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر نے باکان کی مگلہ شامان لکھیا ہے۔ خلافت مارشامت کا

ہم نے پاکان کی جگہ شاہان تکھا ہے۔ ظافت بادشاہت کا نام ہے اگر مرزا تاریخ کا نام ہے اگر مرزا تاریخ کو نام ہے اگر مرزا تاریخ کر ذرائد رسول ہو کر و کا عہد ظافت ہوتے تو شہروں کی طرح میدان میں آتے گر چھکہ وہ قادیان کے خم میں بند رہے۔ اس واسطے شیر مینی ظیفہ نہ تنے بکہ شرد دودہ تنے۔ اب واقعات نے بتا دیا ہے کہ مرزا قادیانی کا ایک وکوی بھی درست نمیں۔ خود ان کے معیار سے فائی کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لیے میں اس میدان میں گھڑا ہوا اور بخا میں اس میدان میں گھڑا ہوا اور آخر کھی ہے کروڑ نش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لیے میں اس میدان میں گھڑا ہوا اور آخر کوئی ہیا دار آخر کھی ہوئی ہوں۔ کی طرح نہ اور شان دنیا پر ظاہر کروں۔ پس آ ربھ سے کروڑ نش بھی طاہر ہوں۔ پس اور با بھی سے کروڑ نش بھی کے وقتی کی اس میدان میں علیہ سے کیا ہوں دام کر تعایت میں وہ کام کر دکھایا چو سے موجود مہدی موجود کو کرنا چاہیے تھا تو گھر ہیا ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور اگر کھی نہ ہوا اور اگر کھی نہ ہوا

اور مرکمی از چر سب گواه رین که شن جمونا بون داستام - خام انه ...

ناظرین! اب مرزائی سامبان بتا کس که مرزا قادیانی فوت مجی بو گئے اور ان

ہوگئی کام مجی شخ موجود کا ظهور شن شرآیا مینی پستوں کا عروج دن بدن زیادہ ب

اور اسلام کا حزل بو رہا ہے ۔ اب مرزا قادیائی کی اپنی سیعار ہے تو وہ سخ موجود شہ

رہے ۔ بائی رہا ان کا ظیفہ بونا سواس کا جواب یہ ہے کہ شیر قالین شیر جنگل میس بوسکا۔
دعمی بغیر شبوت کے کون مان سکتا ہے؟ ظیفہ تو بن سے کم شیر قالیت کا شیوت پوچھو تو بطیس

مراح کے لیے جاتے میں کہ قادیائی طلاحت کا ملک کہاں ہے یا ضطرف کا کا بادشاہ اور دیگر

جھانظنے لگ جاتے ہیں کہ قادیانی خلافت کا ملک کہاں ہے یا شطریع کا بادشاہ اور دیگر ارائین میں کہ قادیاتی بستہ میں بند ہیں کی کونظر نہیں آئے۔ (۳) امام اگر مجولہ فرز غدر سول ہے تو جینے امام گزرے ہیں سب فرز غدر سول جیلتے ہوئے اورامام کی علامت یہ ہے کہ دہ قالع شریعت کھے تھلتے ہو۔ مرزا قادیاتی تالع شریعت محمی نہیں رہے خود مدتی نبوت ہوکر مسلمان صحبیدا کہ مرزا قادیاتی تکفیت ہیں کہ' دو جیب وغلامیاں مسلمانوں میں ہیں۔ (ا) کوار کا جہادائے غدجہ کا رکن تجھتے ہیں۔ (۲) خونی مہدی و خونی مسیح کے منظر ہیں۔ (٣) مسلمانوں کے جباد کا عقیدہ مخلوق کے حق میں بدائدیش ہے ہزار ہا مسلمان میرے تابع ہو گئے اور اس خطرناک دحشیانہ عقائد کو چھوٹر کر میرا گروہ ایک سجا خر خواہ گورنمنٹ بن گیا ہے ہر ایک جو میری بیت کرتا ہے اور مجھ کو مسیح موعود مانا ہے۔

ای روز سے اس کو بیعقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں جہاد قطعاً حرام ہے۔"

(مجوعه اشتهارات ج ۳ ص ۲۴۷)

کی بے حرمتی کرے۔ مدینه منوره کو مسار کرے۔ بغداد شریف و بیت المقدس کو منہدم کرے عورتوں کی عصمت بگاڑے مسلمانوں کولڑنا حرام ہے۔ ایسا فخص فرزند رسول ہے یا در بردہ عیسائی ہے؟

(٢) فرزئد رشيد وه ہوتا ہے جو باپ كے قدم ير يطے۔ باپ تو فرماتا ہے كہ خدا نے مجھ كو

تمام نیول پر فضیلت دی ہے کہ میرے واسط جہاد فرض کیا ہے اور فرزند رشد ۱۳ سو برل کے بعداں تھم خدا کو کہ کتب علیکم القتال کومنوخ کرتا ہے اور تمام الل اسلام کو

جنھوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا اور رسول اللہ ﷺ نے ان کو قطعی جنتی فرمایا اس کے فرزند

اب ناظرین انصاف ہے کہیں کہ چوفض اس طرح ور پردہ اسلام کا دشن ہو اور مسلمانوں کوخواہ وہ کی ملک کے باشندے ہوں جب ان پر کوئی دشن چ حالی کرے تو مسلمانوں کواس سے لڑنا قطعاً حرام ہے وہ جرچاہے مسلمانوں سے سلوک کرے مکد معظمہ

اور اس کے تخت خلافت کا مستحق ہے؟ ہر گزنہیں۔ (٣) مير قاسم مرزائي نے مولوي اسليل صاحب كى تحرير سے جوافذ كيا ہے بالكل بے مكل اور ان کے دوگ کے برخلاف ہے کہ اہام وقت بحزلہ فرزئد رسول است و سائر اکابر و

اعاظم ملت بمنزله ملازمان و خدمتگاران اندلین + تمام اکابرسلطنت و ارکان ملک را آ شاہزادہ والا کہ ہرضرورست الخ۔ کیونکہ امام وقت جو کہ فرزند رسول ہے ۱۳ سوسال کے بعد پیدا ہوا اور اس کے

فدمتار سلے پدا ہو کر مرجمی جائیں یہ بالکل باطل ادر حال ہے یا یہ مانا پڑے گا کہ سلے جس قدد امام وقت گزرے ہیں سب نبی تھے اور یا یہ کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت جھوٹا ہے کونکہ مولوی اسلیل صاحب کا صاف ِ مطلب میہ ہے کہ امام وقت رسول اللہ کا گلاک یہ یہ مین ہے اور دیگر تمام الل اسلام بمعہ اراکین خلافت سب اس کے حکم کے تالع ہیں تعنی

امام وقت شریعت کے مطابق تھم کرے گا اور خلیفہ و تمام اراکین خلافت اس کے تھم کی تغیل کریں گے۔اب واقعات پرنظر ڈال کر دیکھو کہ رسول اللہ عَلِیُّۃ کے بعد حضرت ابو بکرٌ ا مام وقت و خلیفہ وقت تھے۔ جب انھول نے مند خلافت خالی کی تو دوسرے صحابہ کرائم نے قدم رکھا۔ ای طرح ۱۳ سوسال گزرے تب مرزا قادیانی پیدا ہی نہ ہوئے تھے تو پھر

دیتے۔ گرنفسانیت ای کا نام ہے۔

قوله نمبر ۲۹

قولهنمبر ۱۸

تھلواری پرخزال۔

الجواب: ان بازارى باتول طمن وتفتح لوشتم كاجواب يمى ب كرعطائ تاء بدلقائ تا مچلواری صاحب کے جاند پر اگر کوئی تھو کتا ہے تو ای کے مند پر پڑے گا آپ نے صرف لغویات سے کتاب کو بھرنا تھا سو بھر دیا۔ شرعی نص تو کوئی نہیں صرف اپنی رائے میں جو آتا

ب کھ مارتے میں شاللہ ا فر ب نہ رمول کی عزت بے تی ہے جب رمول الگ کر ایا محمدی کہلانے سے عارب تو نجر محمد عظی کی کام کا مقابلہ کرنا کیا مشکل ہے؟ جب محمد علیہ کے مقابلہ میں اپنے بیغیر کو کھڑا کردیا تو محمظ کے کام کے سامنے اپنے ذھکو سلے

ضروري تھ گر افسوس كه مير قامم مرزائي ائ مُرشد و بير و بيفير قادياني كى تحرير كو بھى

ایک نامعقول دلیل تراش کی ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ بیٹک خاتم النبین سے اب کوئی نیا یا

بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ جن تحریروں میں وہ خود ختم نبوت کے قائل میں اور صرف

رانا نی نہیں آئے گا۔ گر مرزا قادیانی بلادلیل نی تھے اور میر قاسم مرزائی کی تمام دلاک کا جواب تو ان كانى خود دے رہا ہے اور يه بقول مركى ست كواه چست وه تونى ماتص و ظلی نبوت کا مرق ہے اور اس کے مرید اس کو محمد علی کا بیٹا اور نبوت و خلافت کا وارث

کہتے ہیں۔ پیرال نحے پرائد مریدان می پراند کا ثبوت خود دے رہے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا کوئی پیر ومرشد نہیں اور نہ ان کا کوئی ند ہب ہے۔ کاش مرزا قادیانی کا کهنا می مانتے اور مرزا قادیانی کو شاہرادہ و وارث خلافت سلطنت بعد محمد علی قرار نہ

"خاتم البيين كمعنى حضرت عائش ني تغيير كرت بوئ فرمايا كه قولو انه 101

وہ ارکان سلطنت و خلافت کس کی تعظیم و تکریم کرتے جس ہے اس دلیل کا مرزا قاریانی یر وارو کرنا ہالگل ہاطل ہے۔ خاتم النبيين ولا تقولوا انه لا نبي بعده ليني آ تخفرت ﷺ كو غاتم النبيين تو كبوليكن مت کو کہ آپ کے بعد کوئی نی نہیں۔" (الملوة ص ١٠٨)

الجواب: افسوں مرزائیوں کے ندہب میں حجوث بولنا اور دھوکہ دینا تواب ہے کہ ان کو کلام خدا ادر رسول میں تحریف کرتے ہوئے کچھ خوف خدانہیں۔ اس حدیث کا تھوڑا حصہ نقل کر کے باقی حدیث جس میں حضرت عیلیٰ کے نزول کا ذکر تھا جھوڑ دیا ہے کہل دیکھو

تمام قول حفرت عائشہ (محملہ مجمع الحار صفحہ ٨٥) ميں بے وفعی حديث عيسى انه يقتل

الخنزير و يكسر الصليب و يزيد في الحلال اي يزيد في الحلال نفسه بان

الحلال فحينًذٍ يومن كل احد من اهل الكتاب متيقن بانه بشر وقال عانشة قولوا انه خاتم الانبيآء ولا تقولوا لا نبي بعده لانه اراد لا نبي ينسخ شرعه. اس يُم چند

يتزوج و يولد له وكان لم يتزوج قبل رفعه الى السماء فزاد بعد الهبوط فى

(١) اوّل مصنفُ مجمع المحار كا اس قول كونقل كرنا يا حضرت عائشه صديقة كي طرف منسوب کرنا اس واسطے ہمارے لیے سندنہیں ہوسکتا کہ انھوں نے اس قول کا کوئی حوالہ نہیں دیا ادر نداس کے رادیوں کا بیتہ اور ندگی کتاب کا حوالہ دیا ہے اس لیے کی مخص کے نزدیک

(٢) مصنف نے اس كتاب ميں كلمه يزيد كے معنى اور تفيير بيان كرنے كے متعلق اس قول کونقل کیا ہے۔ جس کے معنی پہیں کہ حضرت میسکی ( نہ کہ کوئی ان کا مثیل ) قیامت ہے ' پہلے دنیا میں نازل ہوں گے اور آ کر خزیر کوتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور طال میں زیادتی کریں گے یعنی آسان ہر جانے سے پہلے چونکدانھوں نے بیوی نہیں کی اس لیے دوبارہ آسان سے اتر کر بیوی کریں گے ان کے بال بچہ بیدا مول گے اور اس زمانہ کے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیس کے اور اس بات پر یقین کریں گے کہ وہ

اس پر بیشبه پیدا ہوتا تھا کہ جب حضرت بیسی می کا اس حدیث سیح اور دیگر احادیث صحاح سے تشریف لانا ثابت ہے تو حدیث لانبی بعدی کے کیا معنی میں حالانکہ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لیے مصنف نے «هزت عائشہ صدیقہ کا قول نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حفرت میٹ کا محمد ﷺ کے بعد آنا خاتم النبین اور لا نی بعدی کے معارض نہیں کونکہ عینی محمد علیہ کے بعد بیدانہیں ہوئے بلکہ پہلے

ایک بشر میں (خدانہیں میں جیا کہ نصاری مجھتے رہے ہیں)

ضروری ہاتیں بیان کرنے کے قابل ہیں۔

يه قابل اعتبار نهيس موسكتاً.

تضور ﷺ بی کی شریعت برعمل کرین ﷺ ان کے پاس ان کی اپنی شریعت نہیں ہو گی جو

حضور عظی کی شریعت کے معارض یا نامخ ہو پس یہی اس کا مطلب ہاس سے زیادہ یچھ نہیں۔ (٣) اگر يه قول حفرت عائشه صديقة مصنف مجمع الحارك لكيف ير قابل سند بي تو ان

الفاظ کا جو مرزائی مطلب بیان کرتے ہیں وہ کیونکر درست ہوسکتا ہے؟ جبکہ مصنف خود

ای کتاب کے صفحہ ۳۲۹ پر ایک صحافی کا قول روایت کرتا ہے فنطوت الی خاتم النبوة

ای شیء بدل علی انه لا نبی بعدہ کجرای كتاب ك صفح ١٠٢ من لكھا ، فيبعث اللّه

پیدا ہوئے ہیں اور جب وہ ددبارہ نزول فرمائیں گے تو وہ نبی تو ضرور ہوں گے گر

۳۰۳

تو بوی کریں گے ان کے بال بچے پیدا ہوں گے۔کیا لاتقوبو الصلوۃ پرعمل کرنا اور انتم سکاری کوچھوڑ ویناکی اور چیز کا نام ہے العیاذ بالله بی عض مغالط اور وحوکہ ہے نبراس کا مطلب مصنف مجمع المحار کے نزدیک اور نبد حضرت عائشہ صدیقہ کے نزدیک اور ندکی صاحب علم کے نزدیک میہ ہوسکتا ہے کہ خاتم انٹیین کے بعد کوئی اور شخص نی ہوسکتا ہے۔ محص مرزائوں کی خاند ساز اویل ہے جس سے وہ لوگوں کو دھوکہ اور مغالط میں ڈال کر مرزا قادیانی کو نبی ورسول بنانا چاہتے ہیں۔ (۵) مصنف مجمع المحار خود یمی رونا رونا ہے کہ لوگوں نے دین کو کھیل بنا رکھا ہے۔ خاتم

عیسی ای ینزله من السماء حاکما بشوعنا کچر ای کملہ کے صفحہ ۱۵۹ برکھا ہے الذى في زمن عيسي عليه السلام و يصلح معه و يقتلان الدجال و يفتح القسطنطنيه جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ختم نبوت کی دلیل لا نبی بعدی ہے اور حفرت ميليٰ ك مبعوث مونے ب مراد ان كا آسان ب نازل مونا ب جو از كر مارى شريعت ك ۔ مطابق فیصلہ دیں گے اور مبدی اور عیسی وونوں مل کر نماز پڑھیں گے اور وونوں مل کر

گے۔ پس مید معنی کرنا کہ وہی پیٹی نازل نہیں ہول گے بلکہ ایک مثل میسیٰ ہو گا جو نبی بھی

(٣) قطع نظر اور روایات کے اگر ای پر اکتفا کیا جائے کہ جس کے ضمن میں مصنف مجمع الحار نے مفرت صدیقة کا قول بیان کیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس قول کو تو تھی سمجھا جائے

749

اور اس کے پہلے حصد کو چھوڑ دیا جائے؟ کہ جس میں صاف الفاظ سے و کان لم يعزوج قبل رفعه الى السماء فزاد بعد الهبوط في الحلال موجود ب يعني عفرت عيليٌ ك آسان پر اٹھائے جانے سے پہلے آپ نے شادی نہیں کی تھی اس جب دوبارہ اتریں گے .

د جال کو قتل کریں گے اور قنطنطنیہ کو جو اس ہے پہلے کافروں کے قبضہ میں ہو گا فتح کریں

ہو گا بالکل غلط اور خلاف مجمع البحار کے ہے۔

انھیین کے بعد بعض آ دمیوں کو نبی مان لیتے ہیں۔ چنانچہ اس قول کے آگے چل کر وہ خود ى كَصّ بين الى ان قال و بعض انبياء هم جعلوا شخصا من السنده عيسلي فهل هذا

یہ بالکل غلط ہے اور صریح وحوکہ وینا ہے کہ حضرت عاکشہ کا یہ مطلب تھا کہ

اب يهال سوال بيه موسكما ہے كه اس كا كيا ثبوت ہے كد حضرت عائشہ كو حفرت عیسی کا کے آنے کی خبر آنخضرت اللہ نے دی تھی؟ جس کے جواب میں ہم وہ حديث نقل كرتے بيں جس ف مرزائيوں كا تمام طلسم نوث جاتا ہے اور حضرت عائش بر جو بہتان باندھتے ہیں کہ وہ حضرت ﷺ کے بعد کمی جدید نبی کی بعثت کے قائل تھیں یا ان کا ندہب تھا کہ خاتم النبیین کے بعد ظلی و ناقص نبی آئیں گے وہ غلط ثابت ہو۔ عن عائشة قالت قلت يا رسول اللَّه اني ارم اعيش بعدكم فتاذن ادفن الي جنبك فقال و اني لي بذالك الموضع مافيه الا موضع قبري و قبر ابي بكر و عمر و عیسنی بن مویم. (منخب کنزالعمال علی حامش مند احد ج ۲ ص ۵۷ کنزالعمال ج ۱۲ ص ۵۲

ترجمہ و مایا حفرت عائش نے کہ میں نے آنخضرت علیہ کی خدمت مبارک

الله پی کے بعد نہ ہوگا۔ گر ہی اللہ جومیسی مریم کا جنا ہے وہ اس کے بعد آئے گا پہلے جملہ سے صاف طاہر ہے کہ کم پیک کو حضرت عائشہ جملہ کے انہوں ہی عاتم انہیں ہی یقین کرتی تھیں۔

مر چونکہ انھوں نے آ تحضرت ﷺ سے سنا ہوا تھا کہ آخر زمانہ میں میسی بیٹا مریم کا نبی الله جس کے اور محد ﷺ کے درمیان کوئی می نہیں۔ قبل دجال کے واسطے آسان سے اثریں گے کیونکہ وہ مرے نہیں وہ زندہ ای واسطے ہیں کہ بعد نزول میری امت میں ہے ہو کر قتل وجال کر کے میرے دین کی اشاعت کریں گے کیونکہ آنخضرت ﷺ اور صحابہ کرائم وغيره بم كا يم ندب تماكه ان عيسى لم يمت وانه راجع عليكم قبل يوم القيمة. (درمنورج ٢ص ٣٦) يعنى عيلى ميس مرے اور تمباري طرف واپس آنے والے بين ون

قیامت سے پہلے۔

عديث نمبر ٣٩٤٣٨ باب نزول عيسيٌّ ججمه الكرامية ص ٣٣٠)

غاتم النہین کا مطلب اور تغییر انھوں نے نص قر آنی و آنحضرتﷺ کے برخلاف کی اور امکان و بعثت کی اور نی کے قائل تھیں۔ ان کا بید مطلب ہے کہ نیا نبی تو بالکل محمد رسول

۔ الالعب الشیطان لینی اس زمانہ میں نبی بنانے والے لوگوں نے ایک فخض کو جو سندھ کا رہنے والا ہے عیسی بنا رکھا ہے یہ سب شیطائی کھیل ہیں۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو ایسے فتنول ہے محفوظ رکھے۔

میں عرض کی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ ﷺ کے بعد زندہ رہوں گی اگر اجازت ہوتو میں آپ ﷺ کے پاس مدفون ہوں فرمایا آنحضرت ﷺ نے میرے باس تو ابو بکر

اورعر اورعیسی بنے مریم کی قبر کے سوا اور جگہ نہیں۔

ناظرين! اب تو آپ كو مرزائيوں كى المدفرين معلوم ہو گئى كەحضرت عائشٌ پر مانشران

بہتان باندھا کہ وہ خاتم النبین کے بعد جدید نبی کا مبعوث ہونا یقین کرتی تھیں حالانکہ ان کا مطلب عیل بیٹے مریم سے تھا یہ حضرت عائش نے کہاں فرمایا ہے کہ جدید نی امت محمری میں سے مدمی نبوت ہو کر سچا ہو گا؟ اگر الیا ہوتا تو سب سے پہلے دعویٰ نبوت مسلمانوں میں سے مسلمہ کذاب و اسور عنسی نے کیا اور ان کوترتی بھی اس قدر جلدی ہوئی کہ مرزا قادیانی کو ہرگز نہیں ہوئی اور ان کے پیروکاران پر جان و مال فدا کرتے تھے اور بنگ كرتے تے اور عزيز جاني ان رقربان كرتے تھ اگر حضرت عائش كا يدخيال ہوتا کہ آ تخضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی ہوسکتا ہے تو پھرمسلمہ کذاب کو نبی کیوں نہ مانا؟ حالانکه اس وقت آنخضرت ﷺ کی وفات سے عہدہ نبوت بھی خالی تھا اور بقول میر قاسم

مرزائی' محمد رسول اللہ ﷺ کا بڑا بیٹا اور ولی عہد تھا گر چونکہ کسی نے سحابہ کرائم میں كاذب مرى نبوت كوند مانا اور ان كا قلع قع كياجس سے صاف صاف ابت موكيا كه سب صحابہ کرامؓ و حضرت عائشؓ وغیرہا کا ندہب بھی تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ عظی کے

بعد كوئى جديد نى نبيل ـ صرف حفرت عيلى بن مريم نبى الله ناصرى جس كى خرمخر صادق محمد رسول الله ﷺ نے دی ہے وہی نبی اللہ نزول فرمائے گا۔ اس کے سوا جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے کاذب ہے اور یکی فرہب اسلاف مسلمانوں کا ۱۳ سو برس تک چلا آیا ہے۔ جیہا کہ پہلے ہم نے لکھ دیا ہے یہ بالکل غلا ہے کہ حضرت عائشہؓ کا یہ ندہب تھا کہ دهرت على ك بعد كوكي جديد في موسكا بـ الركوكي جديد في آنا موتا تو آ تخضرت ﷺ یہ کیوں فرماتے کہ پہلی امتوں میں ادب سکھانے والے غیر تشریعی نبی آیا كرتے تھے مگر چونكه ميرے بعد كوئى ني نہيں اس ليے ميرے امراء و قاض اس كام كو

دوم۔ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل ے تو صاف صاف فرما دیا کہ ے بعد کسی فتم کا نبی نہ ہو گا۔ بھلا یہ کو نکر ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رسول اللہ ﷺ کے برخلاف فرماتیں اور ان کا فرمانا قرآن و حدیث کے برخلاف کیونکر ہوسکتا ہے؟ پس مرزائوں کا ڈھکوسلہ غلط ہے کہ حضرت عائشہ کا ندہب بیہ تھا کہ محمدﷺ کے بعد کوئی

سرانجام دیں گے۔

۲۸۲ جدید نی مبتوث ہوسکتا ہے قول کا آ دھا حصر نقل کر کے دھوکا دیا ہے۔ قولەنمېر 2

قاسم اول اور تاخیر زمانی - خلاصه اس تحریر کا به بے که تاخیر زمانی میں بالذات كچ فضيات نبيل ب يجر مقام مرح من ولكن رسول الله و حاتم النبيين فرمانا ال

صورت میں کیونکر سیح ہوسکتا ہے۔ (النوة ص ١٠٩)

الرواب: عديث شريف من ب عن جبيو بن مطعم قال قال رسول الله ﷺ لى خمسة اسماء انا محمد و انا احمد و انا لماحي. الذي يمحو الله الكفر به وانا

الحاشر الذي يحشرالناس على قدمي و انا العاقب الذي ليس بعدي نبي. ر تندی ج م ص ۱۱۱ باب فی اساء النی عظی ترجمد جبیر بن مظمم سے مروی ہے کد رسول

الله على في مرك يائح نام ين - محمظ المعلى - الحديث - الحديث كر منان والا۔ حاشر ﷺ عاقبﷺ (جس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا) اب کوئی مسلمان کی شخص

ك ذهكو سلى رسول الله على كم مقابله من كيب مان سكما ب؟

دوسري مديث عن ابي موسى قال كان النبي عَلِيَّةً يسمى لنا نفسه اسماء

فقال انا محمد انا احمد انا المقفى وانا الماحى و نبى التوبة و نبى الرحمة. (منكؤة ص ٥١٥ باب اساء الني علية) ترجمه ابي موى " مدروى ب كد حضور علية اي كل ايك نام هارك سامنے ذكر فرمايا كرتے۔ محمدُ احمدُ منتقى ليني أخر الانبياءُ ماحي نبي

يني الرحمة على عب رسول الله على في فود ال امر كا فيصله كريا ب اب ال كا تدافع عقلی و حکوسلوں سے کرنا اور اپنی قیای بسند دلیلیں دینا ایک مسلمان کا کام نہیں اور دوسرے مسلمان ان کی کچھ وقعت نہیں رکھتے۔ کوئی شرقی سند امکان نبوت پر ہے تو بتاؤ

نضول باتوں سے کیا فائدہ؟ جب رسول اللہ ﷺ باعث فضیلت فرماتے ہیں کہ لا منہی بعدی تو پھرآپ کی اور مرزا قادیانی کی کون ستا ہے۔ گر افسوس آپ تو عدای قرآن سے امکان نبوت ٹابت کرنے کے تھے لیکن من گھڑت باتیں پیش کر رہے ہیں کیا ای کا نام انقاء ہے۔ ان حدیثوں نے تو مرزا قادیاتی کے اس دعویٰ کی بھی تر دید کر دی کہ میرا نام

گا کیونکہ رسول ﷺ کے مقابلہ پر اگر لاکھوں کروڑوں جائل اور بے دین مل کر شور مجائیں

<u>የ</u>ለም

اور ایک عی آواز نکالیں تب بھی رسول الله علیہ کی بات کو ترجیح ہوگ اور مسلمان ایے عقلی ڈھکوسلوں کی کچھ بھی قدر نہ کریں گے گر ایمان شرط ہے ایمان حجو ڈکر جو کوئی کچھ جاہے مان لے۔ اس کا علاج تو اسلامی خلافت میں بی ہوسکتا ہے۔ کیما غضب ہے کہ خدا اور رسول تو فرما نمیں کہ خاتم انتہین فخر ہے بلکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی خصوصیت

بدالی بی افویات ب کد کوئی کے کد مرزا غلام احمد قادیانی کی جنگ ے کدان کومسے موجود

ان جائے کوئلہ بغیر باپ کے ہونا کچھ فخر کی بات نہیں اور سیج بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا عالانكه مرزا قادياني مسيح موعود مونا ابنا فخر جانت مين محمد عَلَيْ تو ابنا فخر خاتم النبيين مونا

فرماتے ہیں۔ گر مرزا قادیانی اور ان کے مرید رسول اللہ عظی کی تردید کرتے ہیں کہ رسول الشريطة ني قرآن درست نبيل سجها جبُ خدا كال الصفات يتكلم سجها في والا اور افضل البشر ثير مطالة تصحيف والمسلو خاتم الفيهين كم معنى فنوذ بالله غلط سجهے اور ۱۳ مو برس تك

تمام مفسرینؓ وصحابہ کرامؓ و مجتهدینؓ و ائمہ اربعہؓ اور ۲۳ کروڑ مسلمان تمام دنیا کے جس میں ا افل زبان مجمی شال میں۔ وہ سب کے سب غلط سمجھ عمر ایک بنجابی ہندوستانی جو کسی اسلامی ملک کا سندیافتہ نیس وہ سمجھ سمجھ سمجے۔ یہ ڈھکوسلہ تو کوئی مخبوط الحواس میں مان سکتا ہے كه آيت خاتم النميين جس رسول ير نازل هوئي وه تونهين سمجها اور نه خدا ان كوسمجها سكا-کیا اس میں خدا کی ہنگ نہیں کہ وہ صحیح کلام مطابق مفہوم کے ٹھر ملطی ہے نہ کر رکا۔ اور کیا اس میں محمد ﷺ کی بتک نبیں ہے کہ جامع صفات انسان ہو کر خاتم انسین کے معنی نہ ستجھے اور لا نبی بعدی کہتے رہے اور اپنا نام عاقب بتایا بعنی سب کے پیچھے آنے والا اور <sup>·</sup> کیا اس میں مرزا قادیانی کو تھ ﷺ پر شرف نہیں ہے اگر ہے ادر ضرور ہے تو چر یہ کول كفرنبين كه ايك امتى كو رسول الله ﷺ بر شرف ديا جائي؟ تقدم و تافر حسب موقعه و حسب شان ممدوح ہوتا نانہ یہ کلیہ ہے کہ جو چیز یا دجود آخر آئے فضیلت رکھتا ہے اور نہ مید کلیہ ہے کہ جو وجود مقدم آئے وہی فضیلت رکھتا ہے جب دافعات بتا رہے ہیں کہ انبیاءً کے تقدم د تاخر میں تاخر باعث نضیات ہے کیونکہ مشاہدہ سب دلیلوں اور شبوتوں ہے بہتر ے۔ جب واقعات بنا رہے ہیں کد حفرت آوم سب سے اوّل ہیں اور ویگر تمام انبیاءً کے بعد دیگرے تشریف لائے گر محمد ﷺ سب کے بعد تشریف لائے اگر آپ کا بلادلیل منطق مان لیں کہ تاخر زمانی باعث فضیلت نہیں تو پھر تمام انبیاءً محد رسول اللہ عظی ہے بسبب نقدم زمانی کے افضل موں گے۔ حالا تکدید بالبدامت و بالاجماع مر ایک مسلمان کا 4.4

دوسرے نبیوں پر بتائی کہ مجھ کو خدانے خاتم الانبیاء کیا گر آپ اس کو ہتک جانتے ہیں۔

ہوا کہ جس نبی کی شریعت و احکام اہمل و اتم ہوں گے وہ نبی بھی افضل ہو گا گر جب ہم تمتی سے بیان لیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی آئے گا تو ضرور بی بھی مانیں کے کہ محمد ﷺ کے بعد آنے والا محمدﷺ ہے کوئی افضل احکام و انمل شریعت لائے گا اور جب دہ اِنْضَل احکام لائے گا تو ضرور اس کوشرف محمد ﷺ پر ہو گا جیسا کہ محمد ﷺ کو دیگر انبیاء پر ہوا تھا یہ بالکل لغو ہے کہ کوئی جدید شریعت و احکام نہ لائے گا۔ اگر کوئی جدید

شریعت و احکام نه لائے گا تو پھر اس کا آنا فضول و بے فائدہ ہے اور معاذ الله خدا کی کسی عبث وضلو کام منسوب کرنا کفرے اور اگر جدید شریعت و احکام لائے گا تو اكملت لكم دينكم باطل بوكا دوسر فظول من يول مجھوك محمد رسول الله عظاف ك بعد غلام احمد آیا اور محمد عظیم کشریعت کامل ہے ای کا تابعدار آیا اور نی چیز کوئی نہیں لایا تو اس کا آنا فضول ہے جب غلام احمد کی نبوت مان کر بھی ہم کو وہی کرنا ہے جو ١٣ سو برس ے کر رہے میں تو میں بڑے زور ہے کہتا ہوں کہ غلام احمد کو نبی ماننا بالکل فضول ہے۔

بر کات نزول رصت ہوا۔ یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ مجمد ﷺ کو شرف کی زمانہ میں پیدا ہونے یا ملک کے بیدا ہونے میں ہوسکتا ہے؟ فضیلت وشرف تو حضرت علیہ کی ذات کے ساتھ تھا جیہا کہ کلیہ قاعدہ ہے کہ صفت اپنے موصوف کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیں محمد ﷺ کے شرف سے دوس ہے مشرف ہوئے نہ کہ محمد ﷺ کے شرف کا باعث کوئی زمانه يا ملك موسكاً تفا؟ لبذا مير قاسم مرزائي كابيكهنا بالكل غلط ب كه خاتم أنتيين مونا کوئی بالذات فضیلت نہیں۔ افضلیت اس واسطے ہے کہ جو نبی کے بعد آتا ہے وہ پہلے نبی کے احکام وشریعت کا ناخ ہوتا ہے اور نائ منسوخ سے افضل ہوتا ہے۔ اس لیے ثابت

الانبیاء آخر تشریف لائے اور وہ افضل ہیں تو ضرور ہوا کہ تاخر زمانی باعث فضیلت ہو كونك عارب يغير علي سب انبياء كے بعد تشريف لائ اور اپن تشريف آورى سے اس زمانہ تاخرکو قدوم میمنت لمزوم سے فضیلت دی جیسا کہتمام ملکوب میں سے ملک عرب

کو شرف بخشا مگر یہ تو ایمان کے نور کی روشی سے نظر آتا ہے۔ جس مخص کا ایمان ہی مکدر ب اس کو رسول الله عظی کی شان کیا نظر آتی ہے۔ ہمارا تو اعتقاد ہے که حضرت محمد رسول اللہ علقہ کی تشریف آوری اور قدوم کی برکات سے زبانہ کوشرف حاصل ہوا۔ ملک کوشرف حاصل ہوا۔ اس زمین کو شرف حاصل ہوا جہاں آپ ﷺ رونق افروز ہوئے۔ وہیں

ا عقاد و ایمان ہے *کہ محمد رسول اللہ مظافیہ ا*فضل الانعبیا ہیں۔ پس آپ کی یہ دلیل باطل ہے کہ تاخر زبانی باعث فضیلت نہیں۔ کیونکہ جب نظیر موجود ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ افضل

آب اوگ غور سے سوچیں کہ نی تیغیر جس کی تعریف خدا کی طرف سے خبر اور پیام لانے

والا ہے اور مرزائی قادیائی کوئی پیغام و کتاب خدا کی طرف سے نہیں لائے اور ہمارے

واسط محمد عَلَيْنَةً كا بن مدايت نامه و وستور العمل لعني قرآن شريف كافي بيه تو چرغلام احمد

قادیانی کی نبوت و رسالت فضول ہے اور مجر ہمارے پاس محمد ﷺ کی نظیر موجود ہے کہ

لایا کچھنہیں۔ پنجانی مثل مشہور ہے ۔ ی سرور لاکھوں کا داتا ہے گر دیتا کوڑی نہیں (٢) سنت الله يبي چلى آئى ہے كہ ہر ايك زمانه كے مطابق عام خلائق كى عقول كے مطابق خدا تعالی علیم و حکیم نبی و رسول بھیجتا رہا ہے ایسا ہی سنت اللہ کے مطابق اس زمانہ

میں جب علوم جدید کا زور ہے اور ہر ایک کے منہ پر سائنس اور فلسفہ کا لفظ ہے اور کوئی متنفس بغیر عقلی وفلفی دلیل کے کسی کی بات نہیں مانتا اور فلفہ الی بالکل مفقود ہے اس زمانه مين توايك بزاعالم علم فليغدو سائنس كاآنا جإبية تعارجواب لدني فليفدادر سائنس ہے سب کو تالع بنا لیتا نہ کہ ایک برانا دقیانوی خیالات کا آ دی جس کو یہ بھی خرمبیں کہ اجماع نقیصین جائز نہیں مجمی فلنی کا بیرو ہو کر مرسیّد کے آگے سرتسلیم فم کر کے کہتا ہے کہ محال عقلی اس فلفی زمانہ میں جائز نہیں اور پھر خود ہی لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ سی کی ق القمر بهوا اور ابرابيم كي خاطراً گ سرد بهو كئ اور قانون قدرت نومًا بهي تو تخت رب العلمين پر ہلمی اڑائے اور بھی قبر میں مردوں کا زندہ ہو کر حشر بالجساد کا قائل ہو اذر وہ وہ مسائل جن کو اہل اسلام نے ۱۳ سو پرس میں مثایا تھا از سرنو زندہ کرے۔ خود خدا کا

آپ تا اور دین محدی مناف اور سابقه احکام منسوخ بوے اور دین محدی مناف پر سب کو جلاید اور تمام الل كتاب كو افي بيروى كا حكم ديا بلكه يهال تك فرمايا كدا أرموى " زنده موتا تو میری پیردی کرتا میں نے اس تعلیم توریت و انجیل کو جدید قالب میں ڈھال کر پبک کے پیش کیا اور ایسا المل واقم قانون سیای وتمدنی و اخلاتی اپنے ساتھ لایا کہ اس ہے بہتر اب ہونہیں سکتا تو پھر جواس کے بعد دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں کاذب ہے بلکہ رسول الله علي في يول بعى فربايا بي كدلا في بعدى اور تمام اسلاف بحى يبى كتب علي آئ كد محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی موسکتا تو اس جدید نبی کے آنے کا کوئی جوت نہیں ہے۔ خرہم بھی ایک منٹ کے لیے مان کر پوچھتے ہیں کہ مدمی نبوت کیا لایا؟ تو اس کا جواب ملتا ہے کہ لایا کچھ نہیں گر ہے نی۔ یہ کیسی لغو بات ہے کہ ہے تو لانے والا مگر

کیونکہ وہ کچھ ہم کو دیتا بھی نہیں اور کچھ جدید خدا کی طرف سے لایا بھی نہیں تو

۲۸۳ بیٹا ہے اور خدا کے پانی ہے اپنا ہونا بتائے جو کہ قر آن کے کم یلد ولم بولد نے ١٣ سو برس کی کوشش سے مٹایا تھا اور حضرت عیسیٰ کو مصلوب متعول کر سے کفار کا مؤید ہو اور مسلمانوں کو ممراہ کرے۔ کوئی مرزائی بنا سکتا ہے کہ آھے بھی کوئی نظیر ہے کہ کوئی ہی امیا ہو جو دو ہزار برس کی گزری ہوئی تعلیم کو تازہ کر گیا ہو پس ثابت ہوا کہ دموی نبوت مرزا

قادیانی غلط ہے اور باعث کسر شان محمہ رسول اللہ ﷺ ہے اور بیشک اس کا خاتم النبین

ہونا باعث انضلیت ہے۔ جب تک اس کی تعلیم اکمل ہے اور آئندہ نسلوں کے واسطے کانی متصور ہے تب تک کسی جدید نبی کا وجود بھی باطل ہے۔

قاسم ٹانی اور تاخر زمانی۔ یہاں قرآن مجید سے بی دکھاتے ہیں کہ تاخر میں اور خاتمة التي مين في نفسه كوئي فضيلت نبيس- قرآن مجيد مين سورة فاتحه ببل ب اور والناس اخیر بے گر حدیث میں فاتحہ افضل ہے اور اوّل ایمان لانے والے افضل میں۔ (الدوة ص١١١) الجواب: حسب موقعه تقدم و تاخر باعث فضیلت ہوتا ہے نہ تمام جگه اور مواقع پر نقدم باعث فضیلت ہے اور ندسب جگد تاخر باعث فضیلت ہے۔ بحث انبیاءً میں ہے ند کد قرآن کی سورتوں اور مسلمانوں کے ایمان تقدم تاخر میں۔اگر ایمان پر جاؤ تو آتحضرت علیہ نے فرمایا ے کہ جولوگ میرے زبانہ کے گزرنے کے بعد بھے پر ایمان لائمیں گے ان کا ایمان لانا ہے کہ جولوگ میرے زبانہ کے گزرنے کے بعد بھے پر ایمان لائمیں گے ان کا ایمان لانا افغان نے سے دیائی سے جب مسلمین ل بے برنست ان لوگوں کے جنموں نے جھے کو دیکھا ہے۔ ویکھو تغیر عزیزی صفحہ ۸۹ ''عرض کردند کہ یارسول اللہ عظیمی کی ایفرائند کہ ایمان کدام فرقه افضل است فرمودند که ایمان فرقه که ہنوز در پشت پدر رانندو بعد از من . خواہند آمد و برس ایمان خواہند آورد' الخیہ اب تو تسلی ہوئی کہ ایمان کی رو سے جو رسول اللہ ملطنات پر آخر ایمان لائے اس کا ایمان افضل ہے۔ باتی سورہ فاتحد کی بابت گر ارش ہے كه خدا تعالى كى كلام مين الضليت و ناقصيت بركز خيس كونكه خداكى كلام تمام افضل بـ ناقص کلام ضا کی کلام لیس بوسکتی محد کو اس وقت ایک بزرگ صوفی کا قول یاد آیا ب که ان کے پاس ایک مخص نے جاکر عرض کہ دھنرت جھ کو اسم اعظم بنا کیس آپ نے فرمایا کہ تو ہم کو اسم ادنیٰ بنا دے ہم تھے کو اسم اعظم بناتے ہیں تو وہ مخص شرمندہ ہو کر بولا کہ حفرت خدا کا مجمی اوئی نام بھی ہوتا ہے؟ پس ہم بھی میر قاسم مرزائی ہے وض کرتے ہیں کہ وہ کوئی خدا کی کلام ہم کو اونٰی بتا کتے ہیں؟ کہ سورہ فاتحہ کو افضل کہتے ہیں۔ ہم سمجھاتے ہیں سورۂ فاتحہ کی فضیلت ٹی نفسہ کلام خدا ہونے میں دوسری کلام الہی پرنہیں

قولەنمېر ا2

ب اور ایدا خیال کرنا که خداک کلام مین فضل و تقص بے کفر ب صرف الدوت کرنے

والے کے حق میں باعث فضیلت ہے جس کے بیمعنی جیں کہ کلام ربائی تو سب برابر ہے

اور احکام الی بھی برابر ہیں گر نماز کو فضیلت ہے کہ اس کی ہر ایک کو برجنے کی تح یص دی ب اور سمى صورت ميل معاف نيس موسكق اى طرح سورة فاتحد كى فضيلت يزهي والي ئون میں باعث فضیلت ہے نہ کہ کلام ربانی ہونے میں افضل ہے اگر سورہ فاتح افضل

الجواب: بداور كاسوال الث ديا ہے جس كا جواب مو چكا ہے اور يدوكن بادليل ب كه تحمیل وین مانع نبوت نبیس اگر کوئی ولیل ہوتی تو پیش کی ہوتی۔ اگر مویٰ کی سند مانیں تو غلط ب كيونكه وه سرف قوم فرعون كى طرف رسول آئ يتے اور وه نور اور بدايت صرف فرعون كى توم تک محدود تھے۔ ای واسطے محمد رسول الله علیہ جدید اور کامل شریعت کل عالم کے واسطے ، لائے۔ اب ان کے بعد نہ نگ شریعت کی ضرورت ہے اور نہ نئے نبی کی خواہ کسی قتم کا ہو۔

"نبوت کے دو اجزاء میں۔ ایک ادامر ونوائی جج زکوۃ مماز روزہ اور طریق 111

(المنوة ص ٢١٢)

(النوةص ١١٨)

کمیل دین مانع نبوت نہیں۔

قرآن جانتے ہیں۔ جامل بچارے کیا جانیں کہ آیت بے محل استعال کی ہے؟

ورندایک آیت بھی باموقد نہیں ہے بیصرف جہلاء کو دھوکہ ویتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی آیات

کہ جب دومرا نی آنا مائیں مے تو ضرور ہے کہ دین میں نقص مائیں کہ جاری ضروریات کے مطابق نیس آپ نے جس قدر آیات لکھی ہیں صرف کتاب کو طول کرنے کے واسط

کیا پھیل دین مانع نبوت ہے۔ الجواب: بينك يحيل دين مانع نبوت ب جيها كه ہم اوپر بدلائل قاطع ابت كرآئے ہيں

ب پس ہم بھی جواب دینے کے لیے مجور ہیں۔ قوله نمبر۷۷

لگاتے ہیں جیما کہ عیمائی عوام کو دھوکا دینے کے واسطے کہا کرتے ہیں کہ عیمیٰ افضل ب کیونکہ آسان پر ہے اور ان کو جواب بھی ویبا ہی دیا جاتا ہے کہ ترازو کا خالی بلہ اونیا ہوتا

قوله نمبر ۲۳

قوله نمبر ۲۳

مرزائیوں کے پاس کوئی شرمی دلیل نہیں ہوتی تو نص قرآنی کے مقابلہ میں عقلی و حکو سلے

ب تو نعوذ بالله دوسرى كلام اللي ادنى ب ورنه نقدم و تاخر زمانى بــ افسوس! جب

(النوة ص ۱۱۸)

بثارات اور نذرات ومعارف كلام رباني ـ "

الجواب بير بالكل غلط اور غير معقول بلاسند ب كدنبوت مي وقسمول بيب س ايك توبند

ہو جائے اور دوسری جاری رہے اور جاری بھی الی کہ ۱۳ سو سال تک تو بالکل بند ہو اور

جو نبوت کا دعویٰ کرے کاذب سمجھا جائے اور خدا تعالیٰ اس کو برباد کرتا رہے مگر ۱۳ سو

سال کے بعد جو مدمی نبوت ہو اس کو سچا سمجھا جائے اور یہ غیر معقول ہے اور اگر امکان

عبادات حق العباد' حلال وحرام وغيره جن كو احكام شريعت ت تعبير كيا جاتا ہے۔ دوم

ہے تو سب کاؤب سیح ہوئے۔ جن بشارات کو آپ دوسری جزو قرار دیتے ہیں وہ غلط ہاں واسطے كرقرآن كے سامنے آپ كامن گھرت ڈھكوسلدكون سنتا ہے؟ مُحَدِيَّكَ اللَّهِ بَشِرِ بَهِي تِحْ أَوْرُ نَذْ يَرِ بَهِي تِحْدِ أَنْ الذِّينَ أَمَنُوا وَ عَلَمُوا الصلحت فلهم اجو غییر ممنون. فرما کر تو آپ ﷺ بثیر ہوئے اور کفارکو دوزنوں اور سزاؤں اور آ گ كى زنجيرول كى خبر دے كر اور ولهم عذاب عظيم فرماكر نذير بهى آب تلك بى ہوئے اب کون تھنند مان سکتا ہے کہ نذیری احکام کے بتانے والا تو محمد ﷺ ہو اور بشیر غلام احمد قاديالي مو- تيره سو برس كا زمانه بلا بشير چلا آيا- ذره عقل كوكام من لاؤ ادرسوچو کہ جب محمد ﷺ سیا دین لائے اور ادامر و نوائل بتا کر فرمایا کہ بدکرو اور اس کا بدلہ تم کو بہشت ملے گا جسکے نیچ نہریں ہول گی اور ہر طرح آرام ہو گا اور تم وہال سے بھی نہ نکالے جاؤ کے اور اگرتم تفر کرو کے اور خدا کا تھم نہ مانو کے اور فساد اور گناہ کرو کے تو تم کو بخت درد والا عذاب ہو گا۔ اب کوئی مخبوط الحواس بی اس بات کو یقین کر سکتا ہے کہ ایک جز نبوت تو محمد ﷺ برختم ہو گئی اور ایک جز لیعنی مبشرات جاری ہے الیا معلوم ہوتا ب كمبشرات جو حديث من آيا ب ٢٦ وال حصد نبوت كالمبشرات بين جو رويا صالحه

کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں آپ اس پر پھول رہے ہیں اور اس کے معنی آپ کی سمجھ میں

نہیں آئے۔ جناب عالی! عرض سے کہ میشرات بشارتمیں جو کہ خواب میں وی جاتی ہیں وہ سزا اور جزا کے متعلق نہیں وو تو تھی مخص نے خواب میں محوزا ویکھا اور عزت افزائی ہو ''گئی یا اور خوج بیٹری تصور کر کی سویہ ظاہر ہے کہ اس قتم کے مبشر پر ایک زمانہ میں ہوتے

آئے ہیں۔ کوئی شخص خوابوں کے ذریعہ سے نبی نہیں ہوسکتا۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے بین کیا خواب نامون اور فالنامون اور قرعه اندازون اور نجومیون اور رمالون جوتشون و کاہنوں وغیرہ کو بھی آپ نبی کہتے ہیں کوئلہ وہ بھی مبشر ہیں اور ان کی بشارتیں مرزا قادیانی کی بٹارتوں سے زیادہ تی فلق ہیں مگریہ بھی غلط ہے مرزا قادیانی مبشر برگز نہیں

تھے ان کی تصنیف دیکھوتو ڈرانے والے ہیں۔ فلاں مر جائے گا فلاں کو ذلت ہو گی فلاں کو عذاب ہو گا وغیرہ وغیرہ مرزا قادیانی تو ہمیشہ موت کی خبریں دیتے رہے کیونکہ جانتے تھے کہ سب نے مرنا ہے موت کی پیٹگوئی ضرور بوری ہوگ ۔

ختم نبوت کا عقیدہ ظنی ہے۔ ایک بھی دلیل ان معیان ختم نبوت کے پاس ۳۱۳

قولەنمبر ۷۱

اس کی کیا وقعت ہو علی ہے؟ آپ کی منطق اور لیافت تو ای سے معلوم ہو گئی ہے کہ آب مدی امکان نبوت ہو کر قرآن کی آیت مخالفین سے طلب کرتے ہیں کہ مخالفین کوئی الي آيت دكھائي كه لكھا ہو لن يبعث الله من بعدہ رسو لا يعنى محد رسول الله عظيمة ك بعد الله تعالى كوكى رسول نبيس بيهيج گا۔ ناظرين! اب تو مير قاسم مرزائى كى لياقت معلوم ہو گئی کہ مرمی تو آپ ہیں کہ محمدﷺ کے بعد نبی مبعوث ہوسکتا ہے۔لیکن قرآن کی کوئی آیت آپ کو نہ ملی جس میں لکھا ہو کہ مجھ ﷺ کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ اپ وموی کے واسط آپ نے خالفین ہے میں شوت طلب کرتے ہیں ید ایک مثال ب کدمیر قائم مرزائی ایک محص پر دوئ کریں کد میں نے موردید اس بے لیا بے گر مخالف انکاری ہے اور عدالت نے ثوت مانگا ہے کہ آپ تمسک نکالیں جس کے رو سے آپ کا دعویٰ سچا ہو سکے تو فرمائیں کہ خالف تمسک یا تحریر پیش کرے کہ میں نے میر قائم مرزائی کا کوئی سوروپینیں دینا۔ میر قاسم مرزائی حق حق ہے باطل باطل۔ بہت باتیں کر کے اگر کوئی غالب آ سکتا ہے تو عور تمل اور ہندوستان کی بھیاریاں جن سے کوئی بازی نہیں لے سکتا۔ عمر يهال تو دين كا معاملہ ہے اور قر آن اور حديث كے دونوں فريق پيرو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہاں عقلی ڈھکوسلوں کا کیا کام؟ خانفین تو آپ کونص قرآنی بنا رہے بیں کہ خاتم النبیین عدم سے امکان وجود جدیدنی ثابت ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ کوئی آیت وکھاؤ کہ محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی ہوسکتا ہے بلکہ سنت اللہ کے مطابق جیہا کہ اللہ تعالیٰ نہلی کمابوں میں آنے والے نبی کی خبر دیتا آیا ہے قرآن ہے بھی نکالو کہ

عقائد کی بنا بقیغا پر ہے۔ اب ہم علاء کے اس باطل خیال پر کہ بھیل دین خبوت ہے ایک اور طریق نے نظر کرتے ہیں۔ الجواب: آپ کی من گفرت معقول بات کونص قرآنی کے مقابل کون مانیا ہے؟ اور

قطعی ویقین نہیں ہے کہ اپنے مدلول کے مطابق ہو۔ الجواب: \_ دروغ گونم بر روئے تو۔ کہ یمی معنی ہیں کی ہے مرزا قادیانی نے جیسا

جہاد حرام کر دیا دیبا ہی ہے بھی حرام کر دیا ہے کہ کوئی مرزائی کچ نہ بو لے نص قرآنی

غاتم انتھیں اور نفس نبوکی لا ہی بعد کی کو آپ ولیل نہیں مجھتے۔ بیشک جو منافق میں او پر یے مجمع میشن کو خاتم انتھیں کہتے ہیں لیکن ول ش کسی اور نبی کو مانتے ہیں ان کا عقیدہ

ظنی ہے۔ سچے سلمانوں کا توالیمان ہے کہ محمد ﷺ کے بعد جو نبوت کا مرک ہو کاذب

ہے۔ اور ان ۳۰ کاذبوں سے ہے۔ جن کی خبر ہم کو رسول اللہ عظافی نے ۱۳ سو برس کی

دے رکھی عبے کہ وہ میری امت سے ہو کر دعوی نبوت کریں گے اور جن کے اندر نفاق

اور مسلمہ برتی کا مادہ مخفی ہے وہ میری امت سے نکل کر کاذب کی نبوت مان کر میری امت سے الگ ہو جا کیں گے۔ چنانچہ وہ پیٹھوئی پوری ہوئی کہ ۲۳ کروز مسلمانوں سے مرزائیوں کی جماعت الگ ہو گئ ہے اور اس جامل بے تمیز کی طرح جس کو برادری نے خارج کر دیا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں نے براوری کو خارج کر دیا ہے مرزائی کہتے ہیں کہ

غاتمہ نبوت بھی مانع نبوت نبیں۔ رہا لفظ خاتم جس کونص صریح سمجھا گیا ہے وہ خور ان معنوں میں لغتا و اصطلاحاً کہیں بولا گیا جس کے معنی خاتمہ کے ہوں۔ (المدہ ہ می ١٦٣) الجواب: اگر آپ کوعلم نہ ہوتو کیا وہ واقعی نہیں اگر آپ نے لغت کی کناب نہیں دیکھی یا عمداً ابزش مغالط دی خیوڑ ریا ہے تو کیآ ہے دلیل اس بات کی ہوسکتی ہے کہ واقعی لفت میں میں ڈیٹر نیا میں خاتم بھنی ختم نہیں آئے۔ دیکھو ختمی الارب لغت کی کتاب ہے یا نہیں؟ وہاں خاتم ك معنى خاتم القوم لكصر بيل يانهيں؟ جب آب لغت ديميس كے تو اپنے آپ كو ناحق بر یا عیں گے۔ اصطلاع شرح میں اور عام بول جیال میں بھی ختم کے معنی ختم کرنے والا بولا

پایا سے در میں اور کی کہتا ہے ہے۔ جاتا ہے۔ دیکھو افر دی کہتا ہے ہے چھاں والایت پر علی و بر نبی پیٹیمری اگر کسی جاتل کو بچھ میں نہ آتے تو تمایوں اور ملم کا کیا تصور ہے اردو مجھی من لو مزدہ اے است کہ ختم الرسیس پیدا ہوا

ختم الانبياء كى اصطلاح سے توتمام كتب دين بحرى بوئى بين ـ بال وحوكه دينا 111

ہم نے تمام مسلمانوں کو کافرینا دیا۔

قولەنمېر ۷۷

(المعوة ص١٦٢)

اور جھوٹ بول کر گراہ کرنا آپ کا کرتب ہے ہم ابتدا کتاب میں لغت عرب کی اصل عبارت لکھ آئے ہیں وہاں نے دیکھو۔ اب ہم ڈرہ ان کی نو ایجاد دلیل برنظر ڈالتے ہیں کرآپ نے ختم کے منی تمام و بورا کرنے کے تو مان لیے گر صرف ایک تلطی آپ کو گئی ب جس كو بم ظاہر كرتے ہيں۔ آپ لكھتے ہيں كدقر آن كے ٣٠ پارہ ميں كى نے ب ور الرحمان المراد المورك في المام المراد المراد المورك فير الرسل فير الانام

( درمثین ص ۱۱۲)

قولەنمېر ۸۷

لبندا آپ کی مہر کے نیچے ہی ہرایک نبی کی نبوت رہے گی۔ (الدوة ص ۱۲۵) الجواب: اوّل تو بهم الله بى غلط ہے كه ختم كے معنى تو مرشد باكا، دونوں بى تمام كرنے اور پورا کرنے کے مان رہے ہیں اور یہی مارا مقصود ہے کہ ختم کے معنی جو مہر انگشتری گلینہ

وغیرہ کے کیے جاتے ہیں۔ اس موقعہ پر غلط ہیں تمام اور پورا کرنے کے معنی اس جگہ

درست ہیں۔سوان دونوں مرزا قادیائی اور میر قاسم مرزائی کی عبارت سے خود بخو د ٹابت ہو گیا کہ ختم کے معنی پورا کرنے اور تمام کرنے کے ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا شعر خود جرم شد ختم پغیرے مر کا لفظ عام ہے۔ جب مرزا قادیائی مانتے ہیں کہ بریغیر کے تمام کرنے والا ہے اور اگر (ک) کومعروف برهیں تو بھی ہر تیفیری و رسالت و نبوت کے پورا کرنے والا

ہوا تب بھی غیر تشریعی نبوت کے بھی ختم کرنے والا ہوا۔ جب محمد عظی بر نبوت و پیمبری

کے ختم کرنے والا ہوا تو پھراس میں آپ کا کیا ثبوت ہوا؟ بیاتو مخانفین کو فائدہ ہوا کہ جبیہا وہ کہتے ہیں کہ ہر نبوت و پیغمبری کا خاتم محمر رسول اللہ ﷺ ہے تم بھی خود مان گئے۔ (٢) يه جولکھا ہے کہ آپ کی مہر کے نیچے ہی ہر ایک کی نبوت آئے گی بالکل نامعقول

ہے۔ آپ خود مانتے ہیں کہ مہر لگانے میں خاتم ومختوم کے درمیان ایک تیسری چیز ہوتی

ہے۔ جس یر مبر لگائی جاتی ہے آپ خود بتا کمیں کہ محمدﷺ تو ۱۳ سو سال ہے غیر حاضر

غلط بے کوئکہ مرزا قادیانی کے کثوف و الہام بالكل محمد عظی کی تصدیق کے خلاف ہیں۔ محر ﷺ نے تو یہ تصدیق کی تھی کہ عیسیٰ بن مریم عبداللہ و بی اللہ ہیں اور خدا کی شان اس ے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا وہ کوئی بیٹا پکڑے۔ گر مرزا قادیانی اینے آپ کو

کو دہ خود ملاحظہ کرے یا اس کی کتابوں کو دیکھ کر تصدیق کرے۔ دیکھو محمد ﷺ نے تورات و انجیل کتب سادی و انبیاءً وغیره کی تصدیق تو کر دی گر ده براین احمد میه کی تصدیق به سبب نہ ہونے اس کے وقت کے تقدیق نہیں کی چرکس طرح مانا جاتا ہے کہ محمد علیہ کی مبرے تقمدیق ہوا کرتی ہے اور جدید نبی ہوسکتا ہے۔ (٣) محمر ﷺ نے ١٣ سوسال ميں كس كن ناقص نبي كي تقعد بق بذريعه مهر بنوت كي؟ (٥) يدكلية قاعده ب كدامل حاكم كرسائ الركي فض كومنصب وعبده حاصل موتويد م مجھی نہیں ہوسکنا کہ وہ اپنے جیسائسی دوسرے کو بنائے لیں جیسا خدا تعالیٰ نہیں جاہتا کہ

این اللہ کہتے ہیں خالق زمین و آ سان بنتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس چیز کا میں ارادہ کردل صرف ریہ کہد دول کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔غرض ہزار ہا مثالیں ہیں کہ محمہ ﷺ کی تصدیق و شریعت کے برخلاف میں اس لیے یہ باطل ہوا کہ مرزا قادیاتی بہ سب پرروی شریعت محمدی ﷺ نی ہو کتے ہیں یا محمﷺ نے اس کی تقعدیق کی ہے۔ (٣) تصدیق کے واسطے ضروری ہے مصدق مصدوق کے موخر یا جمعصر ہو لیعنی کوئی وجود آنے والے وجود کی بھی تصدیق نبیں کرسکا اور نہ تصدیق کی مہر لگا سکتا ہے۔ جس کے سریں دماغ ہو اور حوال درست ہول وہ مان سکتا ہے کہ لاہور کے فرین کمشنر ہونے کا حکم ۱۲ سوسال پیلے ہو چکا ہے۔ تصدیق کرنے والا تو بیشہ ای کی تصدیق کرتا ہے جس

ہیں اور عرب میں مدفون ہیں۔ وہ قادیان میں مہر لگانے آئے یا مرزا قادیانی عرب میں یں۔ مہر لگوانے گئے اور مہر لاخ کی لگوا لائے یا عدالت کی اور کس چیز پر لگوا کر لائے؟ اور پہلے تو جبرائیل محمد ﷺ پر بوتل و کوزہ میں الہام لاتا تھا اور خائن نہ تھا اب مرزا قادیانی ک س بوتل پر محمد ﷺ کی مہر نگی؟ اگر یہ کہو کہ شریعت محمدی کی تصدیق کی مہر ہے تو بالکل

سووس اس کا کوئی شریک ذات و صفات میں ہو ایبا ہی رسول بھی نہیں جابتا کہ اس کا کوئی شریک ذات وصفات میں ہوتب ہی تو لا نبی بعدی فرمایا لپس یہ غط ہے کہ مجھ ﷺ اپنی صفات کا کوئی ٹی بتاتے ہیں اور عقلاً بھی جائز نہیں کہ دو عظم کرنے والے بول اور نہ دو ر سولوں کی محبت ایک امتی میں ہو سکتی ہے۔ (٢) اگر محمد ﷺ الف ہے ی تک خاتم مززل و مدارج نبوت ہیں تو بجر مسلمان کس طرح ایک دوسرے مرفی نبوت کو جو صرف ایک سیپارہ کا مدفی ہے مان کے میں حالانکہ

چھوڑ کر آیک پرائمری کے لڑکے کی شائردی کرے۔ پس کوئی مقل کا مارا ہی اینا کام کرے گا ہرگز کوئی ذی شعور محد ﷺ جیسے کال ہی واتم مرسل کا دامن جھوز کر ایک ناتص نبی کے چیجے نبیں لگ سکتا اور نہ ناقص نبی کی ناقص تعلیم کامل نبی کی کامل تعلیم کو جیموز کر

ایک سیبارہ میں بھی وہ کامل و خاتم نہ ہویہ ایک مثال ہے جبیبا کہ ایک ایم۔ اے ماسر کو

(۷) بیر مخت و موکد دیا جاتا ہے کہ محمد علی خاتم مدارج نبوہ بیں حالانکہ بحث نبیوں میں ہے نہ کہ نبیوں کے درجوں میں۔ اور نص قرآنی میں خاتم النمین ہے نہ کہ خاتم مدارج

اللوة كس قدر دهوكه اور ابله فري ب كه مسلمان تو كہتے ہيں كه محمد رسول الله ﷺ خاتم

النمين لعني نبول ك ختم كرنے والے ميں اور آب جوت وے رہے ميں كد تم عطاق نے

مدارج نبوت الف سے کی تک ختم کیے ہوئے تھے بحث نبیوں کے اختیام کی ہے نہ کہ مدارج نبوت کی۔ کیونکہ فیش نبوت تو رسول اللہ علیقہ کی احت میں جاری ہے لینی قر آن اور حدیث۔

(٨) بهرحال جب كه ختم كے معنی لورا كرنے اور تمام كرنے كے مرزا قادينی اور مير قاسم

مرزائی نے بھی مان لیے تو اب ان کی غلط دنہی کو اگر دور کیا جائے کہ وہ ختم نبوت غلطی

ے صفات نبوت محمد علی کے برطاف نص قر آنی کے بجائے ذات نی کی مان رہے ہیں تو

پھر فیصلہ ہمارے حق میں ہے کیونکہ باتفاق رائے ہر دو فریق بید سلم ہو گیا ہے کہ خاتم کے

معنی لورا کرنے والا اور تمام کرنے والا ہے اور مجو تیکھ حرف مدارج نبوت کے فتم کرنے والے تھے بلکہ تر آن مجید میں صاف خاتم النمین ہے خواہ (ت) کی فتح ہو یا کسر دونوں

ك معنى ختم كرنے والا ب جيها كه لفظ عالم كے معنى بيں پس بتيجه بيہ بوا كه محمد خاتم الانبياء

عليهم السلام بين نه كه صرف خاتم مدارج نبوت فهو المراد

(النوة ص ١٢٥)

لفظ خاتم نص قطعی نہیں۔

قولهتمبر 64

الجواب: الرنظر من نصور ب اور قرآن رعمل نہیں تو قرآن کے سوا اگر کوئی اور کتاب مائے ہوتو اس کو نفوتہ قعلی کو مسلمان تو قرآن کی آیت کو نص قعلی یقین کرتے ہیں۔ خاتم

جمیل دین پرعقیدہ کی بنا بالکل قیای ہے۔ (النوة ص ١٢٢)

الجواب: قیاس کے مؤید جب قرآن اور حدیث ہیں تو پھر وہ نص قطعی ہے یہ آپ کی

علقی بر آب نس قرآنی کو قاس کتے بین بلک آپ کا قاین علا بر کر کیا بہا دین نامکل سے رکد آب دین کال ہوا۔ بینک خرائع سابقہ کال دسیس ایسا عالمیر کوئی ممل

(٣) بيشك نعمت نبوت إاورآب مان كي بلكه امكان نبوت مي انعمت عليهم پيش کیا کرتے ہیں تو ثابت ہوا کہ تعمت رسالت و نبوت ہے اور اس کا ختم ہونا مفہوم و مقصود ہے۔ (م) جب سابق انبياء ميس سے كى كو خاتم الفيين نيس كبا اور صرف محد مالك كو فرمايا تو ثابت ہوا کہ قانون قدرت وسنت اللی مفتضی تھی کہ سابق انبیاء کے بعد نبی آئیں اور محمظ اخیر میں تشریف لائے اور ان کو خاتم انھیین فرماکر اتسمست علیکم نعمتی فرمایا۔ اگر کسی اور نبی کوفرمایا ہے تو آپ مرفی بین آپ پر بار فبوت ہے نہ کہ ہم پر اور چونکد آپ کوئی آیت نہیں دکھا کتے جس میں لکھا ہو کہ میں اللّٰ کے بعد کوئی جی آئے گایا لسی نبی کی بابت قرآن میں پیشگوئی ہے اس ثابت ہوا کہ محمد عظی کے بعد کسی فتم کا نبی

۔ شخ اکبروختر نبوت۔ الجواب: شخ اکبر کا مید نبہ نبیں جو آپ لکھتے ہیں یا جو آپ کا طبیعہ ہے کہ مرزا البحاب: شخ الکبر کا مید نبیب نبیل جو آپ لکھتے ہیں یا جو آپ کا طبیعہ سے کہ سرزا قادیانی نی ہیں اینے حسب عادت خود و مرزا قادیانی اینے مطلب کے فقرات اخذ کر کے اصل مذہب و فیصلہ جو شخ اکبر کا ہے چھوڑ دیا ہے اورعوام کو دھوکا دی کی غرض سے الیا کیا ہے اصل عبارت یفنخ کی ہم نقل کر کے ناظرین کو بتاتے ہیں کد مرزائیوں کی ایمانداری کی ria

نہ آئے گا اور مدلی کاذب ہوگا۔ قولهنمبر ۸۱

دین نہ تھا۔ اگر آپ کے نزدیک کوئی اس سے بہتر دین ہے تو بتا کیں۔

(٢) آيت متدله مي اتممت عليكم نعمتي بهي بادر آپ مان كي مي كدنمت رسالت ونبوت كا نام ب جب بعب نعت فتم بأولى تو نبوت بدردد الم ختم بول.

داد دیں۔ وہو ہزا۔

وهي التي ابقي الله على المسلمين وهي من اخبر النبوة فما ارتفعت نبوة بالكنه ولهذا قلنا انما ارتفعت نبوة التشريح وهذا معنى لا نبي بعده فقد ادرجه النبوة بين جنيه فقد تامت به النبوة بلاشك فلعمنا ان قوله لا نبي بعده اي لا مشرع خاصة لانه لايكون بعده نبي فهذا مثل قوله اذا هلك كسرى قلا کسری بعده واذا هلک قیصر فلا قیصر بعد ولم یکن کسری و قیصر الاملك الروم والفرس وما ز الالملك من الروم ولكن ارتفع هذا الاسم مع وجود الملك فيهم و تسمى ملكهم باسم اخر بعد هلاك قيصر و كسرى كذالك اسم النبي زال بعد رسول الله علي النج يتي بي كي بتريت وتعليم والوه حسنہ و تمام حسنات وغیرہ مسلمانوں میں ابزائے نبوت موجود ہیں۔ یعنیٰ جب تک قرآن مسلمانوں میں ہے تب تک نبوت مسلمانوں بیں ہے اور جب تک شری احکام ان میں موجود رہیں گے۔ نبوت محمدی ہے۔ جس طرح قیصر د کسری کے مر جانے سے ملک فاران و روم موجود ہیں۔ ای طرح محمد رسول اللہ علق کے فوت ہو جانے سے شریعت و نبوت مىلمانوں سے نہیں اٹھ گئی صرف نام نبوت كا اٹھ گیا ہے۔ لینی محمد ﷺ كے بعد كوئی نبی نہیں کہلا سکتا۔ سو بیتو تمام اہل اسلام کا ندہب ہے کہ اجزائے نبوت قرآن و حدیث و شر بعت مسلمانوں میں ہیں اور بذر بعہ علماء و مجتہدین تمام عالم میں پہنچتی رہتی ہیں اور علائے وین تبلیغ دین میں بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں مگر نبی نہ کہلائیں گے؟ ﷺ ا كبركى كونى عبارت سے فكال ليا كدامت محدى عظ ميں سے موكركوئى بى كبلاسكا ب؟ في أكبركا فيصله منظور كروكمي طرح خدا آپ كو بدايت بخشے ويكموفي أكبركا كيا فيصله ب پس وہ (محمۃﷺ) قطب جس پر احکام عالم کا دار و مدار ہے اور ازل ہے ابد تک دائرہ وجود کا مرکز ہے وہ ایک ہی حقیقت محمد یہ انتظافہ ہے اور باعتبار کٹرت کے علم کے وہ متعدد ب اور نبوت کے انقطاع سے پیٹر مھی مرتبہ قطبیت میں ظاہر ہوتا ہے جسے حفرت ابرابيم طليل الله تع اور بھي كوئى جيا ہوا ولى ہوتا ب جيے موئ " كے زمان ميس حضرت خضر عليه السلام تھے اور يه قطب اس دقت تھے جب موی " اس خلعت قطبيت سے مشرف تبیں ہوئے تھے اور نبوت تشریع کے منقطع اور دائرہ نبوت کے بورا ہونے اور باطن ے طاہر کی طرف وال یت نعقل ہونے کے وقت قطبیت مطلقہ اولیاؤں کی طرف نعقل ہو گ اب اس مرتبہ میں ان لوگوں سے ایک مخص ہیشہ اس کی جگہ میں رہے گا۔ تا کہ بیہ

ترتیب اور یہ نظام اس کے سبب سے باقی رہے اور الله تعالی نے فرمایا ہے لکل قوم هاد برقوم كا ايك بادى و رببر ب- ( ديكمومقدمد فسوص الكم مصنفه في اكبرصنيد ١٥ حقيقت محديد تلك )

ناظرین ا شِخ اکبر کا ند ب و یہ ہے گر میر قاسم علی مرزائی نے بغرض دھوکہ دہی غلط لکھ دیا

ك في اكبركا فيصله ب كه محمد الله كالعدني بوسكتا ب- الله ان إرم كرب-

جب نبوت وہی ہے تو یہ باطل ہوا کہ محمد ﷺ کی بیروی سے کوئی امتی نبی ہوسکتا ہے کیا

حضرت عيسى عليه السلام حضرت موى عليه السلام كى متابعت سے بى موا تھا؟ برگز نہيں کیونکہ قرآن مجید میں خدا تعالی فرماتا ہے۔ حضرت مریم کو کہتم کو بیٹا دیا جائے گا اور وہ رسول ہو گا۔ بن اسرائیل کی طرف و رسولاً الی بنی اسوائیل ترجمہ اور رسول ہو گا بن اسرائیل کی طرف۔ (سورہ عران) پس معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ حضرت مویٰ کی متابعت ے نی نہ ہوئے تھے۔ اگر کوئی مخض کی نی کی متابعت سے نبی ہوا ہو تو پھر نبوت و رسالت کسبی ہوئی وہبی نہیں رہتی اور یہ باطل ہے کہ رسالت و نبوت کسبی ہو۔ البغا ثابت ہوا کہ یہ ڈھکوسلہ ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی متابعت ہے کوئی امتی نبی ہوسکتا ہے باطل ہے۔ دوم واقعات نے بھی ثابت کر دیا کہ جب صحابہ کرام میں سے جن کی متابعت کے \*\*\*

مقابل مرزا قادیانی کی متابعت کچه بھی نہیں وہ نبی و رسول نہ ہوئے تو مرزا قادیانی کا دعویٰ بالکل باطل ہے۔ کیا محمہ ﷺ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی متابعت سے نبی و رسول ہوئے تھے؟

برگز نہیں تو پھر یہ ڈھکوسلہ کس طرح درست ہو سکتا ہے کہ اب محمد رسول اللہ ﷺ کی

متابعت سے نبی ہو محتے ہیں کیا اب سنت اللہ بدل گئ ہے؟ ہرگزنہیں تو پھر یہ باطل ہے ك محمد علي كا متابعت سے كوئى نبى مور ووم ايك دُهكوسلديد بيش كيا جاتا ہے كه حضرت

مویٰ " کی امت میں جب نبی ہو سکتے ہیں تو امت محمدی میں کیوں نبی نہ ہوں؟ اس میں امت محمدی منطقهٔ کی جنگ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ موی " کو خاتم النبین نہیں کہا گیا

تھا اور مویٰ کی امت کو خیرالامت کا لقب عطا نہ ہوا کیونکہ وہ امت الی بگی تھی کہ حجیث بے ایمان ہو جاتی تھی صرف حالیس روز کے واسطے مویٰ کوہ طور پر گئے تو چیھیے گو سالہ رب اور چونکه خدا کے علم میں پہلے ہی سے تھا کہ بدامت موسوی اس قابل نہیں کداس کی حفاظت کے واسطے یے در یے نبی نہ بھیجے جائیں اس واسطے فرمایا و قفینا من بعدہ بالوسل. مگرمحم رسول اللہ ﷺ پر خدا تعالیٰ کو بحروسہ تھا کہ خاتم النبین کی امت تجی وفاوار اور فرمانبروار امت ہے اور اینے نی کے دین کی بیروی بر زمانہ میں ای طرح كرے گى۔ جس طرح اس كى زندگى ميں۔ اس واسطے ضدا تعالى نے محمد عظاف كو وقفينا من بعده بالرسل تدفرمايا بكد خاتم النبيين و اكملت لكم دينكم و إتممت عليكم نعمتی فرمایا اور ۱۳ مو برس تک اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا کہ جب بھی کی کاذب مدی نبوت و رسالت نے سراٹھایا تو اس کو اگر چہ پہلے سنت اللہ کے مطابق مہلت دی اور ترتی بھی دی گر آخراس کو صفحہ ستی ہے محوکرتا رہا اور کرتا رہے گا۔ بیصرف کذابون کو خدا پہلے مہلت دیتا ہے اور ترتی بھی دیتا ہے جیسا کہ پہلے کاذبون کا ہم نے حال لکھا ہے۔ وہ سب مرزا قادیانی کی طرح اپنے آپ کوحق پر سجھتے تھے اور ان کے مرید بھی ان کو سچا نی و رسول مانتے تھے اور عزیز جانیں قربان کرتے تھے۔ ایک لزائی میں ستر ہزار ایک کاذب کے مرید قل ہوئے۔ مرزا قادیانی کا صرف ایک مرید قل ہوا تو آپ نے اپی صداقت کی دلیل بنائی کہ دیکھو کابل میں عبداللطیف نے ہماری خاطر جان دے دی اگر ہم تیے نہ ہوتے تو وہ ہماری خاطر جان کیوں دیتا؟ ہم بوچھے میں کہ جس کے بیچھے ستر

ہزار نے جان دی وہ تو بدر جہا آپ سے صاوق ہوا چر کیا وجد ہے کذ آپ اس کو تو کافر اور کافب کہتے ہیں اور اپ آپ کو صادق؟ بیکس قدر غضب ہے کہ خود ہی معیار صداقت قرار دیتے میں اور جب ای معیار صداقت مقررہ خود سے جمو لے ہوتے میں تو

ے بذریع دعا دریافت کریں کہ میں کاذب ہول یا صادق۔ جب لوگول نے خوابول اور

جس کا جواب یہ ہے کہ اگر خواب حسب فطرت ہوتی ہے تو جن جن لوگوں نے آپ کی اچھی حالت دیکھی ہے دومجی ان کا اپنا نفس ہی ہے تو پھر آپ کی صداقت کا معیار ان کا خواب کوئر ہوا؟ وہ تو دونوں کے واسطے جت نہیں بقول آپ کے اچھا آ دی اجھے خواب و کھے گا اور برا آ دی برے خواب و کھے گا تو پھر آپ کی کرامت کیا ہوئی اور معیار کیے ہو سي بي لن خواب ايك طبيعت كافعل بوا يحرآب كوجن لوگول في صادق ديكها وه بهي ان کی طبیعت کافعل ہے۔ آپ کی صداقت کے واسطے جت نہ ہوئی۔ ہم نیج جن جن

مسرف كذاب

خود بی مرزا قادیانی نے عوام الل اسلام کو ہدایت کی کد میری نبعت الله تعالی

تاویلات باطله کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔

واتخذو ايتي و رسلي هزوا د اؤلئك هم الكفرون حقا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكر ناواتبع هواه وكان امرهٔ فرطا. (٣) مولوى عبدالحق صاحب غزنوى كالهامات. وما كيد الكفوين الا في تباب.

(ماخوذ از ذکر اکلیم نمبر ۲ ص ۱۱۹)

البامول میں مرزا قادیانی کی بری حالت ویکھی اور ان کو مرزا قادیانی کے کاذب ہونے کی اطلاع خدا نے دی تو حصف پہلو بدل دیا کہ خواب بھی انسان کی فطرت کے مطابق تل آتا ہے۔ جن لوگول کو میری بری حالت معلوم ہوئی ہے ان کی بری فطرت ہوگی۔

مخصوں نے مرزا قادیانی کی نبت استخارے کیے اور خدا تعالیٰ نے ان کو مرزا قادیانی کے

(۲) مولوی عبدالرحمٰن تکھو کے والے کو الہامات ہوئے۔ وما یعدهم الشيطان الغرور ا

(٣) مَولُونَ الَّذِي بَخْشُ صَاحَبِ اكَاوَنْتُمْكَ كَ البَّامَاتِ. ان اللَّهُ لا يَهْدَى مِن هُو

كاذب مونے كى خبر دى۔ ينچے لكھتے بين تاكدلوگ عبرت حاصل كريں۔ وموہدا۔

(۱) مولوی احد الله صاحب امرتسری کو الهام ہوا که ملعون این ملعون۔

(۵) قاضى محرسلىمان صاحب عبدالله يورى كے خوابات.

(۲) قاضی فضل احمه کے خوامات۔ (4) ڈاکٹر عبدائکیم خاں کے خوابات و الہامات۔

ک اپنی کلام عی کافی ہے۔

مرزا قادیانی صادق نه تھے۔

قادیانی کاذب تھے۔

زور ترقی پر ہے جس ہے وہ کاذب ٹابت ہوئے۔

(۸) مرزامسرف كذاب ہے اور عيار ہے۔ صاوق كے سامنے شرير فنا ہوگا۔

موت دى اور ڈاكٹر عبدالكيم خال ندمرا تو ثابت ہوا كەعبدالكيم جومرزا قادياني كو كاذب کہتا تھا۔ صادق ہے اور مرزا قادیانی ضرور کاذب تھے اللہ تعالٰ کے غالب ہاتھ نے

ہوں۔ میرے سامنے عبدالکیم فوت ہو گا۔ گر خدانے این فعل سے دنیا کو اطلاع دے دی کہ کاذب پہلے فوت ہوا۔ یعنی مرزا قادیانی ڈاکٹر عبدالکیم خال کے مقابلہ میں پہلے فوت ہو گئے۔لیکن معیار صداقت بھی رکھی تھی کہ اگر عبدا ککیم خال میرے مقابلہ میں زندہ رہا اور میں پہلے مر گیا تو کاذب ہول گا۔ اس اب مرزا قادیانی کے کاذب ہونے میں ان

(٢) معیار صداقت۔ مرزا قاریانی نے اپنی پیشکوئیاں عبداللہ آتھم ومنکومہ آسانی والی قرار دی تھیں جو کہ وہ بھی بوری نہ ہوئیں ادر جھوٹی تکلیں۔ اس معیار مقرر کردہ خود ہے بھی

(٣) معیار صداقت مرزا قادیانی نے عینی برتی کے ستون کو تو ژنا معیار صداقت قرار دیا تھا اور لکھا تھا کہ اگر جھے سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہول اور عیلی برتی کا ستون نہ توڑ وول اور مر جاؤل تو تمام گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ اس مرزا قادیانی مرجمی کے اور عمیلی برتی کا

(4) معیار صداقت۔ مرزا قادیانی نے مولوی ثناء الله امرتسری سے قرار دی تھی کہ جمونا سے کے سامنے فوت ہو گا اگر میں کاذب ہوں تو مولوی ثناء اللہ کے سامنے فون، ہول گا۔ پس خدا نے ایا ہی کیا کہ مرزا قاویانی فوت ہو گئے جس سے ثابت ہوا کہ مرزا

(۵) میعار صداقت۔ جس نے تمام پہلے کاذبوں کو کاذب ثابت کیا وہ شریعت محمدی ﷺ

فیصلہ سیے جھوٹے کا کیا۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے بھی اپنا الہام شائع کیا تھا کہ میں صادق

موجودگی میں فوت ہو گئے۔ جب ایک جز الہام کی خدا نے تجی کر دی یعنی مرزا قادیانی کو

ناظرين! بيد البام على لكلا كه مرزا قادياني ٢٦ مني ١٩٠٨ء كوعبدا ككيم خال ك

(البام1ا جواائی ۱۹۰۱ء)

ہے۔ جس کے رو سے کاذب و صادق میں فرق ہو سکتا ہے کیونکہ محمد رسول اللہ ﷺ صادق مَغْبِر و رسول الله عَلَيْهُ تقداس كى شريت كى برظاف جو فحض تعليم وي ياكوكى

، نی بات نکالے وہ کاذب ہے۔ اس لحاظ سے مرزا قادیانی نے اوّل تو اصل اسلام کے

برخلاف تمام اسلاف کو جنھوں نے جہاد فی سبیل اللہ دئین کا رکن قرار دیا ہوا تھا ان کو خونی

و وحثی کہا اور آئندہ کے واسطے جہاد حرام کر دیا۔ دوم! ابن الله کا مسئلہ برخلاف قرآن و

شریعت محمدی ﷺ جس کوانل اسلام نے ۱۳ سو برس کی کوشش سے منایا تھا بھر جاری کیا اور نعوذ بالله خود خدا كا بينا بن اور مرزا قادياني نے لكھا كد" خدا مجھ كو فرا تا ہے كه تو میرے یانی ہے ہے اورلوگ خیکی ہے۔ (اربعین نبر س سس خزائن ج ۱۱ ص ۲۲۳) یہ بالکل كفر ب خدا تعالى بانى سے باك ب اور نطفه اور توليد سے خدا تعالى كى ذات منزه بـ

پس ایسے ایسے کقریات خلاف قرآن وشریعت ثابت کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کاذب

تھے۔مسیح موعود کی ایک بات بھی ان میں نہ تھی۔ پس مسلمان ہوش کریں ادر اس ٹھوکر اور فتنظيم ع بجير وما علينا الا البلاغ. تمت بالخير





## ترديد معيار صداقت قادياني

اہواری رسالہ تشہید الاذبان قادیان اکتوبر ۱۹۲۱ء میں انکمل قادیائی نے مرزا قادیائی کی جمبوٹی نبوت پر قر آن مجید ہے تو ایف کر کے استدلال قائم کیے۔ محترم بالو بیر بخش مرحوم نے ان کا جواب تحریر کیا۔ جو جش خدمت ہے۔ (مرتب)

برادران اسلام! مرزائیول نے آئ کل بہت شور برپا کر رکھا ہے کہ مرزا تادیا لی مخوبوت ورمالت کے معیار پر رکھواگر منہائ نبوت و معیار رمالت پر کھڑے ثابت ہول تو مانو۔

بهلا معيار:..... فقد لبشت فيكم عمر من قبله افلا تعلقون. (يُس ١١) و*وبرا معيار:.*.... لو تقول علينا بعض الا قاويل لاخذنا منه باليمن ثم لَقَطَعُنَا منه الوتين فعا منكم من احد عنه حاجزين. (الخاتة ٣٤)

ہو میں میں استعماد میں معد سے بالویں طاف شریعت اسلام اور من گفرت ہیں۔ جن حالتگ کے داسلے کو گفرت ہیں۔ جن کے تشام کو کی مسلمان مامور تین جس آر آن شریف کی آیات میں صاف میان ہو چکا کہ اب وی کال کی ہو گار ابعد میں حضوت تحد رسول اللہ چکھنے کے جو مدتی ہوگا وہ جونا ہوگا۔ پس جب بیائی کوئی ہونا مدتی ہو میں میں میں میں اور اس کی مجرو انمان کسی ؟ سب کے میں کہ معاد کسی اور اس کی مجرو انمان کسی؟ سب کے سے بنائے فاسد علی القاسم ہوگی کے سب بنائے فاسد علی القاسم ہوگی ہے۔

من خشت اول چیل نبد معمار کئی د تاثر یاہے رود ویوار، کئی امت محری میں سے کو کی مختل خواہ کیا ای اپنے آپ مندا کا مقبول بتائے ہوا

۵۰۳ پر اڑے پانی پر چلے' ہزار معجزات و کھائے' لا کھ فنا فی اللہ فنا فی الرسول ہونے کا جال پھیلا وے جب مدی نبوت ہوا فورا اسلام سے خارج ہوا جس کی نظیر رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں قائم ہوئی اور حضور ﷺ نے اس کا خود فیصلہ فر مایا کہ مدی نبوت کو کافر فر مایا نہ صرف زبان مبارک ہے ہی کافر فرمایا بلکہ مدعمیان نبوت وشرکاء رسالت پر قبال کا تھم صادر فرمایا اور صحابہ کرام ؓ نے اس برعمل فرما کر ان کاذب مدعیان نبوت کو بمعدان کے مریدوں کے نابود فرماید. پیمسیلم کذاب و اسوعلی سے جو کہ پہلے امت محمی میں سے اور جب مدی

وی و رسالت خود ہوئے تو اسلام سے خارج ہوئے اور تیرہ سو برس تک ای سنت نبوی اور تعامل صحابہ کرام پر عمل جلا آ رہا ہے کہ جس وقت کس کاذب مدمی نبوت نے سر اٹھایا۔

ای وقت خلیفد اسلام نے لشکر کشی کر کے اس کو نابود کیا۔ اس دراز عرصہ تیرہ سو برس میں کسی مسلمان نے صحابہ کرامؓ ہے لے کر آج تک کوئی معیار نبوت نہیں بنائی۔ بلکہ اجماع امت ای پر جلا آیا ہے کہ مدی نبوت بعد حفرت خاتم النبین ﷺ کے کافر اس کا مانے والا بھی کافر ہے بلکہ جومسلمان مدمی نبوت ہے معجز ہ طلب کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ذیل میں امام ابو ضیفہ کا فتو کی *لکھا جاتا ہے۔* و تنبا فی زمنہ رجل قال امھلونی حتی اتى بعلامة ''فقال من طلب منه علامته كفر ولا نه بطلله ذلك مكذب بقول المنبى ﷺ لا نبى بعدى (الخيرات الحمان ص ١١٩ فصل ٢٣٠ ٢٣) لينى انام صاحب كے زمانہ تخص نے دعویٰ نبوت کیا اور کہا کہ مجھے مہلت دو کہ میں نشان لاؤں۔ آپ نے فرمایا جو محض اس سے نشانی طلب کرے گار کافر ہو جائے گا کیونکہ نشانی مانگنا حضور اقدس ﷺ کے ارشاد لانہی بعدی کی تکذیب ہے۔ اس فتو کی اسلام سے جو کہ اجماعی ہے کوئی ایک شخص بھی سحابہ کرامؓ سے لے کر تابعینٌ اور تبع تابعینٌ تک برخلاف نہیں تو پھر مرزائی علاء کس دلیل شرعی ہے یہ معیار صدانت مقرر كرتے بي كى قرآن كى آيت ميں بوتو بنا دي، ياكى حديث نبوى ميں ندور ب كدميري امت سے اگر كوئى فض دى نبوت بوتو اسكواس معيار سے بركھوتو آئ ہم بھی مرزائی صاحبان کی اس معیار کی طرف توجه کر سکتے ہیں اور اگر مدمی نبوت سکی صورت میں بعد خاتم النبیین ﷺ سیا ہو ہی نہیں سکتا تو پھر ایسے ایسے معیار قابل النفات نیں اور نہ کوئی مسلمان مامور بے کہ ان کی طرف توجہ کرے ہی مرزائی صاحبان کی فس شری سے کی جی کا بعد خاتم النجین ﷺ کے پیدا ہونا محملیو شات کریں اور پھر معیار قرآن و حدیث سے تمسک کر کے لکھیں کہ مدمی بوت کم پر ھنے کے واسطے یہ شرعی

اب ہم ذیل میں وونول معیار کا جو مرزائیوں نے مقرر کیے میں جواب دیتے ہیں تا کہ مسلمان یہ نشجھیں کہ ان کا کچھ جواب نہیں۔

اول معیار: فقد لبنت فیکم عموا من قبله لین اس سے پہلے میں تم میں ایک عمر رہ چکا ہوں۔الخ۔اس آیت سے مرزائی صاحبان نے یہ عام قاعدہ بنالیا ہے کہ جس کی پہلی عمر دروغ ادر عیوب سے پاک ہو وہ اگر مدمی وحی والہام ہوتو اس معیار سے سیا ہو کر نبی

و رسول مانا جا سکتا ہے۔

جواب: كديد خاصد رسول الله تلك ب اور خاصد رسول الله تلك كوكل شخص كليه قاعده نہیں بنا سکتا۔ اس طرح تو ہر ایک زمانہ میں لاکھوں کروڑوں امت محدی میں راست باز گزرے ہیں کہ جن کے انقاء اور پر بینزگاری اورنفس کئی اور مجاہدہ کے مقابل مرزا قادیانی کی پہلی عمر کچھ وقعت نہیں رکھتی۔ کوئی مرزائی بتا سکتاہے کہ مرزا قادیانی نے بابا فریدشکر مَنْ بِيكَ عَلِي كَالْمُ لَقَى كَى ؟ حفرت جنيد بغداديٌ بيس عبابد على وين ك اشاعت کے واسطے صحابہ کرام ٹابعین تبع تابعین کی طرح ایٹارنفس کر کے جہادنفسی کیا؟ سفر کی تختیاں برداشت کر کے فج بیت اللہ کو گئے؟ کی بزرگ سلسلہ کی خدمت میں ابتداء عمر میں رہے؟ اور''ہر کہ خدمت کرد او مخذوم شد'' کا سٹیفکیٹ حاصل کیا؟ ہرگزنہیں تو پھر باربار کیوں یو چھا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کی پہلی عمر کے عیب بناؤ؟ ہم حران میں کہ سی کو کیا مصیبت بڑی تھی کہ مرزا قادیانی کے بھپن کے زیانہ میں ایک خفیہ بولیس کا اسکر لگا د بنا؟ كه مرزا قادياني كى حركات وسكنات اور جال جلن لكيتنا جانار بهم بيتحقيق بهى كر سكته ہیں اور ساکنان قادیان سے اور بٹالہ سے جہال مرزا قادیانی تعلیم یاتے رہے ہیں۔ دریافت کر کئے ہیں گر قادیانی خلافت ہمیں اجازت دے کہ مرزا قادیانی کے حالات ابتدائی اگر معلوم کر کے لکھے جائیں گے تو مجروہ ناراض نہ ہوں گے اور ازالہ حیثیت عرفی اور ول آ زاری کا وعویٰ لے کر عدالت کی طرف نہ دوڑیں گے۔ ہم نے قادیان کے آ رہے باشندول ہے حالات دریافت کرنے ہیں۔ میاں محمود قادیانی اجازت دیں کہ بیٹک جو کھ حالات قادیان ہے انجمن تائید الاسلام لاہور کومعلوم ہوئے ہیں وہ شائع کر دے۔ میاں محمود قادیانی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو ہم مرزا قادیانی کی پہلی عمر کے حالات بھی شائع كروي كي مر بقول فخص "تو برول ورچه كردى كه درون خاند آئى-" جب دعوى ك

بعد مرزا قادیانی راستباز ثابت نہیں ہوتے اور ایبا جھوٹ تراشتے ہیں کہ کوئی معمولی جال

بھوٹ ہو گتے ہیں۔

گواہ بھی اعجازی جھوٹ ہے۔

نے بھی وحی کا دعویٰ نبیس کیا تھا۔ لہٰذا اب میرا وحی کا دعویٰ سچا ہے کیونکہ میں پہلے بھی سچا

تی اور اب بھی سچا ہوں۔ مرزا قادیائی کا حال اس کے برطناف ہے۔ کیونکہ دعوئی نبوت و رسالت و مسیحیت نے بعد بھی وہ راستار نہیں اور وروغ بیائی تھے منار کے ایکل درجہ پر گامزن ہیں تو پھر ان کی پہلی عمر کی راستبازی اگر ہو بھی تو ردی ہو جائیں گی کیونکہ یہ مشاہدہ ہے کہ اکثر انسان کیلی عمر میں کج بولا کرتے ہیں کیونکہ دنیاوی معاملات کی انجھن من نبیں تھنے ہوتے اور بعد میں :ب ان كوغرض اور مطلب ديكير ہوتى ہے تو وحوكد دىلى اور جھوٹ بول کر اپنا مطلب نکالیتے ہیں۔ یہی حال مرزا قادیانی کا ہے کہ اپنا مطلب منوانے کے واسلے ہزاروں جگہ جموث لکھ جاتے ہیں ذیل میں ان کے چند جموث لکھے جاتے ہیں تاکہ ثابت ہو کہ ان کی پہلی عمر کی راستبازی کسی کام کی نہیں جبکہ بعد میں

اوّل جھوٹ: مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ'اگر ان پیشینگوئیوں کے پورا ہونے کے تمام گواہ ا تھے کیے جاکیں تو میں خیال کرتا ہوں کہ وہ ۲۰ لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے۔" (اجاز احری من اخرائن عا 19 س ۱۰۷) حالانگ کوئی بیشینگلونی پدری نمیس ہوئی بلکہ بن جن چیشینگلوئیوں کو مرزا قادیانی نے اپنی صدانت کا معیار قرار دیا وہ مجس جون نظیس۔عبدالله آهم كى موت كى بيشيناًوكى، منكوحه اسانى كى بيشيناًوكى عبداتكيم خال ۋاكثر كى بيشيناًوكى، قادیان کا طاعون سے محفوظ رہنے کی بیشینگوئی مولوی ثناء اللہ صاحب کی موت کی چیٹیگوئی امیر شاہ کے گھر لڑکا پیدا ہونے کی پیشینگوئی زلزلہ عظیم کی چیشینگوئی جس کے

واسطے مرزا قادیانی اور حکیم نور الدین قادیانی نے باہر میدان میں ضیمے لگا لیے اور کوئی زلزلہ نہ آیا وغیرہ وغیرہ میر سب جھونی نکلیں عمر مرزا قادیانی کی رستبازی میہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بیشینگویکاں پوری ہو کمیں اور ساٹھ لا کھ گواہ کی گپ قابل داد ہے کیونکہ مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں کہ''ستر ہزار میرا مرید ہے۔'' (زول اُسح ص ۱۲۰ خزائن ج ۱۸ ص ۴۹۸) اب ظاہر ہے کہ جو مرید ہے وہی گواہ ہے جب ساٹھ لا کھ مرید نہیں تو نابت ہوا کہ ساٹھ لا کھ

۵

ے کہ پہلی زندگی کے حالات تلاش کیے جائیں؟ حضرت محمد رسول اللہ عَلَیْ اوّل ورجہ کے راستباز تمام عمر میں تھے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کی اوّل عمر کی راستبازی بطور دلیل بیش کی ہے کہ میں وعویٰ نبوت کے بعد بی راستباز نبیس بلک پہلے بھی تم میں رہا ہوں میں

چلن کا آ دی بھی نبیں بول سکتا۔ دھوکہ بازی کے رسالے شائع ہوئے تو پھر کیا ضرورت

ووسرا مجموف: مرزا قادیانی لکھتے ہیں''مثلاً صحیح بخاری کی وہ مدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے ... کد آسان سے آواز آئے گی کہ مذا خلیمة الله المهدی اب سوچو كه به حديث كس يابيد اور مرتبه كى ب جوالي كتاب مين ورج ب\_ جواصح الكتب بعد كماب الله بي-" (شهادة القران من اسم خرائن ج ١ ص ٢٣٠)

مرزا قادیانی کا مجموث رہے ہے ہذا خلیفة اللہ المهدی بخاری کی حدیث ہے

مرزائی علاء یا تو میه صدیث بخاری میں وکھا دیں یا مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا تسلیم کریں چونکہ یہ صدیث بخاری میں ہرگز نہیں اور مرزا قادیانی نے محض عوام کو وهوکہ وینے کے واسطے لکھ دیا کہ اصح الکتب بخاری کی بدحد بھ ہے۔ بدویانت کے برخلاف ہے کہ ایک

مخض نبوت کا مدعی ہواور ایبا صریح جھوٹ بولے۔ تیسرا جھوٹ: مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ "مولوی غلام رنگیر صاحب تصوری نے این كتاب "ديس اورمولوى المعيل صاحب على كؤه والے نے" ميرى نسبت قطعى حكم لكايا كه

اگر وہ كاؤب ہے تو ہم سے پہلے مرے كائ الخد (اربعين تبرس و فزائن ج ١٥ ص٩١٣) یہ جھی محض جموث ہے مولوی غلام دیگیر صاحب و مولوی اسلیمل صاحب کی تصنیفات میں یہ بات ہر *گزنہیں لکھی*ں۔ چوتھا جھوٹ: مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ''یہ غیر معقول ہے کہ آ تخضرت ﷺ کے بعد کوئی ایا نبی آنے والا ہے کہ لوگ نماز کے لیے ساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسا ک طرف بھا گے گا اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا اور جب عبادت کے دقت بیت اللہ کی طرف مند کریں گے تووہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب ہے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے طال وحرام کی کچھ برواہ نہ كرے گار'' (هيفة الوق م ٢٩ فزائن ج ٢٢ ص ٣١) ميكس قدر ناپاك جموث ب جو مرزا قادیانی نے بولا ہے کہ می شراب ہے گا اور سور کا گوشت کھائ گا اور اسلام کے طال و حرام کی برداہ ند کرے گا۔ کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے کس کتاب سے سید

مین فتم ہاس ذات کی جس کے ہاتھ قدرت میں میری جان بے قریب ہے کہ نازل ہوں گے تم میں بینے مریم کے حاکم عادل چرتو زیں گے صلیب کو اور آل کریں گے سورکو اور موقوف کر دیں گے جزیرالل ذمہ ہے ۔ . . ناظرین خور فرما کیں رسول اللہ ملکے اور کل امت محمری ملطی تو یه کهدر بی ب که حضرت مسح علیه السلام بعد نزول کسر صلیب کریں کے اور خزیر کو ہلاک کریں گے اور اسلام کو کل دینوں پر غالب کریں گے۔ مگر مرزا قادیانی اس قدر جھوٹے ہیں کہ بالکل جھوٹ لکھ دیا کہ سے شراب ہے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کی حلال وحرام کی برواہ نہ کرے گا۔ جو محض بعد دعویٰ نبوت اس قدر جھوٹا ب ال ك يلى عرك ويكيفى كيا ضرورت ب فقد لينت فيكم عمراً ي مطلب بیں ہے کہ فظ حضور علیہ کی کہلی عمر گناہ کے پاک تھی کیونکہ یہ خصوصیت الی نبیں کہ نبوت و رسالت کا خاصہ ہو سکے کیونکہ بیہ مشاہرہ ہے کہ کروڑ ہا بندگان خدا ہر ایک زمانہ میں ہوتے آئے ہیں کدان کی زندگی گناہ سے پاک ربی ب محروہ نبی نہ تھے جو خصوصیت ہی کریم ﷺ کی فقد لبنت فیکم عمد اُکی ہے وہ یہ ب کہ آپﷺ جالیس برس تک کفار عرب میں رہے اور تمام کفار عرب کوعلم تھا کہ حضورﷺ کی استاد ہے پڑھے ہوئے نبیں اور کھے بڑھ نہ کتنے تھے جالیس براں کے بعد کیل گنت ایک تعلیم پڑن کرنا جس کی نظیر دنیا بھری کمک کتاب میں ایک انکل و اتم طور پر نیٹی اور بخیر کی طاہری اسباب کے کل علوم پر حادی ہو جانا اور الیل سیای و توٹی و معاثی و معاوی علوم کا بغیر ظاہری تعلیم کے حاصل کر لیما یہ ایک کھلا معجزہ تھا کہ جس کی نظیر کفار عرب لانے کے واسطے عاجزتھے اور تمام ونیا تیرہ سو برس سے عاجز ب۔ لہذا اللہ تعالی نے بطور دلیل میہ امر پیش کیا ہے کہ اے محمد ﷺ تم ان کفار عرب کو کہہ دو کہ میں حالیس برس تک تم میں رہا ہوں تم غور نہیں کرتے کہ میں نے نہ کسی بونیورٹی سے تعلیم حاصل کی اور نہ کسی معلم ے علوم حاصل کیے اور پھر ایسی کتاب مذر بعیہ وتی پیش کرتا ہوں جس کے اندر پہلے آسانی

کتابوں کے مضامین میں اور گذشتہ زبانوں کے حالات اور تھے اور احکام شرا آواب مكارم الاخلاق وفصاحت وبلاغت جس فصحاء وبلغاء عرب كوللكار كرمثل لان کو کہا اور عاجز کر دیا ایس کتاب بغیر تائید خدا تعالی اور وحی البی کے کس طرح ہو سکت ہے

۵۰۸ ضرور اس سے واقف ہوتے کیونکہ میں تم میں ہی رہتا ہوں۔ اگر میں نے کسی معلم سے تعلیم یائی ہے تو تم کو اس کاعلم ہوتا۔ جس کو اب تم ظاہر کرتے گر چونکہ تم کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے کہ میں نے فلاں وقت فلاں استاد سے یا فلاں دارالعلوم سے ساتی و تمدنی اخلاقی و زہبی تعلیم پائی ہے اور فلال یہود و نصاری وغیرہ سے آسانی کتابوں کو پڑھا ہے جس کے مضامین قرآن میں درج ہیں۔ اس لیے ثابت ہوا کہ میں جو کچھ کہتا ہول وحی

الہٰ سے کہتا ہوں اور یہ انسانی طاقتوں سے بالاتر ہے کہ ایک ای شخص وہ وہ علوم اور نکات حل کرے جن کے حل کرنے کے واسطے بڑے بڑے حکماء و فلاسفر عاجز تھے۔ کیا بیہ

دلیل کامل نہیں ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہول خدا کی طرف سے کہتا ہوں کیونکہ یہ ناممکن ہے

کہ ایک مخص تمام عمر تو ان پڑھ ہو اور یکدم وعوی وقع و نبوت کر کے کاشف علوم ظاہری و

باطنی ہو جائے اور ہر ایک عالم و فاضل کو ایب جواب دے جو اس کی کتاب میں مذکور ہو بلکہ ان کے اختلافی مسائل کو بھی فیصلہ کر دے۔مولانا حالیؓ فرماتے ہیں۔

جس

' اور کھوٹا

الگ

اب جو کہا جاتا ہے کہ مرزا تادیانی کو ای معیار پر دیکھوتو یہ بالکل غلط اور قیاس مع الفارق ہے جو کہ اہل علم کے نزویک باطل ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے حالات بعد وعولی وقبل از دعویٰ بالکل مخالف ہیں حضرت خلاصہ موجودات محمد ﷺ کے دیکھو ذیل کے دلائل۔ (۱) معفرت محمد رسول الله علي كالم عبد مبارك سے بحالت طفوليت مال اور باپ كا سایہ اٹھایا گیا تھا تا کہ کوئی مخالف میہ نہ کہے کہ آنخضرت منطقے کی تربیت و تعلیم و تہذیب ا طلاق زیر گرانی والدین بعید احسن ہوئی ہے۔ اس کے برطاف مرزا قادیانی نے ماں باپ کے سایہ کے لیکے زمین وقعیم عاصل کی اورا کیک رئیس کے گھر پیدا ہوئے جس نے ان کی تاديب وتعليم كا اتظاركيا لى فقد لبثت فيكم عمواً مرزا قاديانى يرصادق مثال ميس آلى . (٢) . . حضرت محمد رسول الله ﷺ بہلی عمر میں راستباز اور امین مشہور تھے مرزا قادیانی کو

(٣) ي معرت محمد رسول الله يقط ابتدائى عمر مين كله بانى فرمات رب جوكدا يك شكون و فال تقی اس بات کی که آپ ﷺ آئنده کسی عمر میں قیادت و سیادت فرمانے والے

زام

وعوىٰ سے يہلے كوكى راستباز اور امين نہيں جانا تھا۔

قوم سوئے ے ۔۔ ننخہ کیمیا

دكھایا

ساتھ

ہیں۔مرزا قاویانی نے ابتدائی عمر میں گلہ ہانی نہیں کی بلکہ ظاہری علوم عربی و فاری کی تعلیم

تھے۔ اس کے مقابل مرزا قادیانی شاعر تھے اور شاعر بھی ایسے کہ کوئی عالی مضمون ان کو نہ

-ملمانيم

مصطفط

لا کھ اور پیشواء کے معجزے تمن ہزار؟

کی زندگی بسر کرنا اظهرمن افتس ہے۔

IJ.

له خسف القمر الميزوان لي خسا القمران المشرقان اتنكر

یعنی اس کے لیے (محم مصطفی ﷺ کے لیے) جاند کا خسوف ظاہر ہوا اور

میرے لیے (یعنی مرزا کے لیے) جائد سورج دونوں کا کیا تو انکار کرے گا۔ (اٹاز احمدی

ص اعزائن ج ١٩ ص ١٨٣) كجر لكحة مين "جو مير ، كي نشان طاهر بوئ وه تمن لا كه ب زياده جيں۔ (اخبار بدر ١٩ جولائی ١٩٠٦ء) حالانکه تخه گولزويه ميں لکھتے ميں'' تمن برار مجزات

عارے نبی ﷺ سے ظہور میں آئے۔'' (تخد گراز دیوس میں خزائن جے ١٥ص١٥٣) اب مسلمان

نود فیصله کر لیس که مرزا قادیانی کی فضیلت نبی کریم تلطی پر کس قدر بي ليني جوفرق ا کھ اور بڑار میں ہے وی فرق مرزا قادیانی اور نبی کریم ﷺ میں ہے۔ چر افسوس اس رعونت پر ہیں بھی دعویٰ ہے

امأم

(۵) حفرت نبی کریم ﷺ فقر و فاقه میں عمر گزارتے تھے مرزا قادیانی کی عیش و آ رام

(٢). ني كريم ﷺ نے بھی جعلی و فرضی كارروائی نه كی تھی اس كے مقابل مرزا قادیانی نے جائز وارثوں کومحروم کرنے کے واسطے اپنی زمین و باغ اپنی زوجہ نصرت جہال بیگم کے نام گردی کر دی اور اکتیس سال کے گزرنے کے بعد بچ بالوفا کر دی اور لکھ دیا کہ عرصہ تمیں سال تک فک الربن زمین مرہونہ نہیں کراؤں گا۔ بعد تمیں سال کے ایک سال میں

کیا پیشوا کی بھی عزت ہے جو مرزا قادیانی کرتے ہیں؟ کہ اپ معجزے تمن

فضل از

مقتدا

(سراج منیرص ۹۳ خزائن ج ۱۴ ص ۹۵)

، (٣) ۔ انتخصرات ﷺ بالکل ای تھے لکھ بڑھ نہ جانتے تھے اور شاعری کو ناجائز سمجھتے سوجهتا تھا تمام عمر استعاره ومجاز و بروز میں کھو دی آخر خودستائی میں ایسے غرق ہوئے کہ نبی بن اور اپن شان حفرت محمد سول الله علي يه عن زياده بتاني لك و يكهو كيا كتب مين- جب جاہوں زر رہن دوں تب فک الرہن کرا لوں ورنہ بعد انقضائے میعاد بالا یعنی اکتیں سال کے تیتو یں سال میں مرہونہ بالا انھیں روہوں پر بچ بالوفا ہو جائے گی اور مجھے

دعویٰ ملکیت نہیں رے گا قبضه اس کا آج ہے کرا دیا ہے۔ (ديكمورين نامد منجانب مرزا قادياني مرقومه ٢٥ جون ١٨٩٨ء كله فنل رحاني ص١٣٣٠) ، سوال میہ ہے کہ مرزا قادیانی نے واقعی روپید لے کر رہن نامہ لکھایا فرضی

لکھتا ہے کہ''یائج ہزار رویے میں سے ایک ہزار کا کڑی نوٹ اور باقی زیورات میرے سامنے مرزا قاریانی کو دیئے گئے۔'' دیکھو اشعام بک مورخہ ۲۵ جون ۱۸۹۸ء دستاویز نمبر

١٢٨٨ (كل ففل ص١٣٣١) جس سے روز روش كى طرح ثابت ب كدير رئن نامد نام

نہاد بناوٹی تھا کیونکہ طلائی زلیرات مرزا قادیانی کے اپنے تنے اور بعد رجنری کچر زیورات مرحمہ کو واپس دینے گئے کیونکہ کسی قادیاتی اخبار سے ثابت نہیں کہ وہ زلیور کس جگہ

فروخت ہوئے اور روپیہ کہال خرج ہوا؟ روم ۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ مرزائیوں کی ام المونین گروی زمین رکھ کر اس کا منافع لیتی ہے جو کہ شریعت کی رو سے جائز نہیں۔ سوم. مرزا قادیانی کا اتقا کا بھی معلوم ہوا کہ اس منافع یعنی سود کو زوجہ کے واسطے جائز ر کھا۔ چہارم مدیمجی معلوم ہوا که مرزا قادیانی پر ان کی اپنی زوجہ کا اعتبار نہ تھا کہ زیور جو هیقت می مرزا قادیانی کا مال تھا قرض دے کرتح بری گرو، نامہ کرا لیا تا کہ منکر نہ ہو جا کمیں اورز یورات کا روپیہ خورد برد نہ ہو جائے اور رہن نامہ بھی رجٹری کرایا کہ مرزا قادیانی تحریی وستاویز سے انکار نہ کریں۔ افسوس ای اعتبار پر بار بار کہا جاتا ہے کہ فقد لبنت فیکم عمراً کا معارمقرر کرو۔جس فخص کی یوی جو کہ برطال میں محرم راز ہے اس پر اعتبار نہیں کرتی اور رجٹری کرا لیتی ہے مچر دوسرے کس طرح اعتبار کریں؟ آؤ اس ا يك بات كومعيار صداقت بناؤكه نبي كريم ﷺ كى بيوى اس قدر ٱلخضرت ﷺ ير اعتبار کرتی ہے کہ کل مال و متاع حوالے کرتی ہے اور صرف دیانت اور راست بازی پر اعتبار كرتى ہے كوئى تحريز نبيل كيتى۔ اور اس كے مقابل مرزا قاديانی كى بيوى ہے كه بغير زمين و باغ گروی کے قرض حنہ نہیں دیتی اور گروی نامہ بھی رجٹری کرا لیتی ہے کہ وستاویز ے مرزا قادیانی انکار نہ کریں اب بھی ضرورت ہے کہ مرزا قادیانی کی پہلی عمر پر نظر كري؟ جبكه بعد كى عمر مين جبكه نبوت ورسالت كا دعوى بي بيوى اعتبارنبين كرتى يكى فرق ہے سے اور جھوٹے نی میں۔ کوئی قلب سلیم رکھتا ہے تو سوپے اور کوئی سعید روح

کارروائی کی؟ منتی احمد بخش سب رجشرارجس نے رہن نامدرجشری کیا ہے۔ بطورشہادت

ہے تو چ اور جھوٹ ہیں فرق کرے؟ کہ مرزا قادیانی نے جو ۳۰ سال کی شرط لکھ دی کہ

نی کریم ﷺ اپنے وعوی نبوت میں دلیر اور بہادر سے ہر ایک مجلس میں فرمات .(4)

نبوت کا دعویٰ کروں۔''

ادر قادیانی جماعت میں کون سیا ہے؟

ذیل کی عبارات ملاحظه ہوں۔

کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے مقابل مرزا قادیاتی ہیں کہ دعوے ہے ہی انکار ہے۔

اكتين سال كي ميعاد من فك الربن نه كرول كا كيا نيت تحى؟ اور لا كحول روي كي آمدني

(اوّل) .... "مارے نی ملللہ کے بعد کوئی نی نہیں جبکہ ان کی وفات کے بعد وحی منقطع ہو گئ اور الله تعالى نے نبیول كا خاتمه كر ديا۔" (حاسة البشرى م ٢٠ نزائن ج ٢ م ٢٠٠)

(دوم) ....." يد مجه كهال حق بهنجا بك يم نبوت كا دعوى كرول وراسلام سه فارق

(جِهارم)...." ين جناب خاتم الأنبياء علي كل ختم نبوت كا قائل مون اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہواس کو ب وین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھ ہوں۔

(مجموعه اشتهارات ج اص ۳۳۰)

(ويكموآ ساني أيمله صفحة خزائن ج عمس ٣١٣)

( مجموعه اشتهارات ج اص ۲۵۵)

(سوم).... "سيّدنا ومولانا حضرت محمر مصطفح ﷺ فتم المرسلين كم بعد كسى ووسرے مدعى نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانیا ہوں۔''

( پنجم ) .... "مین نبوت کا مدی نبین بلکه ایے مدی کو اسلام ے خارج سمجھتا ہول ."

(نوٹ) قادیانی جرعت نے جو هیقة الدہ ہے صفحہ ۱۸۷۔۱۸۷ پر جو لکھا ہے "آ تخضرت ملكة ك بعد نبوت كاختم بونا جوعفيده ركها ب ولعنتي اور مردود ب." مرزا قادیانی بھی ختم نبوت کاعقیدہ رکھتے تھے وہ کیا ہوئے؟ دوم زا قادیانی اس کو ہے وین و کافر کہتے ہیں جو بعد حضرت خاتم النبین ﷺ کے کس بی کا آنا جائز سمجھے۔ مرزا آبادیانی

(٨) ... ني كريم علي برك عادل تح انى بولول من انساف كرتے تھ اور ماوات رکھتے تھے۔ اس کے مقابل مرزا قادیانی نے اپنی بوی یعن مرزا سلطان احمد صاحب کی والده كومعلق ركها جو خلاف قرآن مجيد ہے اور تان نفقه تك، بندكر ديا۔ ان كا قصور يه بتايا جاتا ہے کد منکوحہ آسانی کے رشتہ داوانے میں انھوں نے اپنے رشتہ داروں کو مجبور کیول ند

ہو جاؤل اور قوم کافرین سے جا کر ٹل جاؤل اور یہ کیونکر ممکن ہے، کہ میں مسلمان ہو کر (حلمة البشري ص 20 فزائن ج عص ٢٩٧)

کیا؟ دوسرا انصاف مرزا قادیانی کابی ہے کہ اگر محمدی بیگم منکوحہ آسانی کا رشتہ اس کا والد کی اور جگه کر وے گا تو مرزا قادیانی این بیٹے سے اس کی بیوی عزت لی بی جو کہ

منكوحه آسانى كے باپ كى رشته دار ب طلاق دلا ديں گے۔ افسوس

مجرموں کو چھوڑ کر بے جرم کو دینی سزا مرزا قادیانی عدالت ہے بھلا کیا خاک کی

(١٠) .... حضرت نبي كريم ﷺ ابتدائي عمر مين غار حرا مين الله تعالى كي عبادت فرمايا کریتے تھے اور وہی نعت نبوت و رسالت سے سرفرار کیے گئے۔ مرزا قادیانی ابتدائے عمر میں تحصیل علوم دنیادی کرتے رہے اور بعد میں طازمت افتیار کر لی۔ کھے حصہ عرکا امتحان وکالت یعنی مختاری میں ضارکع کیا۔ امتحان میں قبل ہوئے کچھ حصہ عمر کا کیمیا گری

الل کے مقابل مرزا قادیانی اس صغت ہے بالکل عاری تھے تلوار کا نام س کر جان ہوا ہو کے تنوں کے طل کرنے ہیں بھی خرج کیا۔ پکھ حصہ عمر کا سیّد ملک شاہ ساکن سیالکٹ سے علم مل و مجوم کے حاصل کرنے میں خرج کیا۔ پکھ حصہ عمر کا ایک عرب صاحب ہے دست غیب کے عمل کے عامل ہونے کے واسطے بھی خرچ کیا۔ (چودھویں صدی کالمسے صداول) اب كها جاتا بك كه فقد لبثت فيكم عمراً كم معياد بناؤ بم الله بناؤ مرزا قادیانی نے کون ہے مطبے کائے؟ کس کس پیر طریقت ہے استفادہ کیا؟ کون ک نفس کٹی کی؟ کس وقت بے تعلق ہو کر یاد خدا میں رہے؟ نوکری چھوڑتے ہی میدان مباحثہ میں آئے جہاں نمازی بھی وقت پر اور باجاعت ادا ند کر سکتے تھے۔ بشکل تمام تجدہ کے واسطے وفت ملتا تھا۔ وآن ہم بھمد پریشانی کیونکہ دل تو مضامین میں لگا ہوا تھا

مخص نے تمام دنیا کو جواب دینا ہو اس کو جمعیت خاطر کہاں اور فنا فی اللہ کا مقام

238 ودردل جس مخفس نے تمام دنیا و روب ہے۔ کب حاصل ہوتا ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں ہے زماں تشیع زماں تشیع

چنیں

رشتہ نہ کرے محمدی تیکم کا باپ اور سزا دی جائے عزت کی لی کو۔ یہ ہے صفت عدالت جومرزا قادیانی مین تقی؟ (9) ... حفرت نی کریم ﷺ بؤے بہادر تھے اور جہاد نفی فی سمبل الله فرمایا کرتے تھے جائی تقی- قرآن کے منکر ہوکر جہاد می حرام کر دیا چنوش زاہر نہ داشت تاب وصال پر می خال کنچ گرفت و زیس خدا را بہانہ ساخت یس مرزا قادیانی کے واسطے فقد لبشت فیکم عصر أمعیار نبین ہو سکتی۔ بیاتو رسول الله نظافت کا می خاصہ تھا جو ان کی ذات ستودہ صفات کے ساتھ خاص تھا جیسا کہ

امی ہونا آپ ﷺ کی ذات کے ساتھ خاص تھا ورنہ ہر ایک اُمی یعنی اَن پڑھ نبی ہوسکتا

ہے؟ دوم ملم جس شخص کے والدین فوت ہو گئے ہول وہ بھی کہ سکتا ہے کہ میں نبی ہول؟ معیار نبوت پر بھے کو و بھو؟ حضرت مجھ ملکتا کے والدین فوت ہو گئے تھے اور میں

بھی یتیم ہوں۔ سوم جس شخص کے گھر اولاد ترینہ زندہ نہ رہتی ہو وہ بھی کہ سکتا ہے کہ يس تي بول اور رسول بول؟ اور ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول

الله و حاتم النبيين كومعيار صداقت بيش كرسكتا ، يك مجه كومعيار نبوت ورسالت بر د کھو جیسے تھ میں کے مارد کے باب نہ تھے۔ میں بھی کی مرد کا باب نہیں ہول مجھ کو ٹی مان او - کیا کوئی مسلمان ایس معیار کوشلیم کرسکتا ہے؟ ہرگزشیس کیونکہ جو خاصہ رسول الله الله الله على عمراً على عمراً به مسكار إلى الى طرح فقد لبنت فيكم عمراً بهى خاصه

جب فقد لبثت فيكم عمراً معيار نبوت عام عنو ميال عبدالطف مرزائى ساکن گناچور ضلع جالندهر نے جو دعوی نبوت کیا ہے اور صاف کہتا ہے کہ مجھ کو ای قاعدہ ے رکھو۔ جس سے مرزا قاریانی کو نبی ماننے ہوتو پھر قاریانی جماعت نے اس پر کفر کا نوی کیوں دیا ہے؟ اس کو ای معیار ے کیون نیس پر کھتے؟ دوسرا فخص میال نی بخش مرزائی ساکن معرائی مطلع سیالکوٹ جو مدئی نبوت ہوا ہے اور اس کی پہلی زعدگی کی پاکٹرنگی مکیم خدا بخش صاحب نے اپنی کتاب عمل مصفے میں دوسفحوں میں ورج کی ہے. اس کو کیوں سچا نبی نہیں مانا جاتا؟ سیّدمحمہ جو نبوری' صالح بن طریف' محمہ احمہ سوڈانی جن کی ابتدائی حالتیں نہایت درجه کی یا کیزگی اور وین داری میں گزریں اور بعد میں ای نفس کثی كى حالت من ان كو الهام موئ كمتم مهدى موكيا وه سيح تحيج كونكه فقد لبثت فيكم عصواً کی معیار بھول آپ کے عام ہے۔ امکل قادیائی نے ایک خت وسوکہ دیا ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے آپ لکھتے ہیں کہ''مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اوّل المنکرین کا ربوبو پڑھیے جو براہین احربیر اس نے لکھا اور وہ یہ ہے اس کا مؤلف لیسی مرزا قادیانی اسلام کا مالی جانی والمی ولسانی و حالی و قالی نفرت میں ایسا ثابت قدم نکلا جس کی نظیر پہلے زمانہ میں کم پائی گئے۔ 13

رسول الله ﷺ بي عام قاعده ومعيار نبوت نبيس موسكماً-

ایک ضروری سوال

خدا تعالی نے یہ الفاظ لکھوا کر اس کے ہاتھ کوا لیے تا آنے والی نسلوں پر جمت مزمد قائم الجواب: یه ربویو مولوی محرحسین صاحب مرحوم نے اس وقت لکھا تھا جبکہ مرزا قادیانی مليان عفي اور اين آب كوميح موعود ني نه جائة تع صرف مناظر اسلام نامزد كرت

تھے اکمل قادیانی کا لفظ اوّل المحكرين ظاہر كررہا ہے كديدريو يواس وقت كا لكھا ہوا ہے جب

مولوی محمد حسین مرزا کا موافق تھا اور جس وقت براہین احمد یہ گلعی گی اور براہین احمد یہ میں مرزا قادیانی کا اعتقاد یہ تھا کہ حفرت میٹی اصلاً آسان سے اتریں کے جیبا کہ تمام

تلى ءو "هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله برآيت

سلمانوں کا اعتقاد ہے۔ اصل عبارت مرزا قادیانی کی کلھی جاتی ہے تا کہ انکل صاحب کی

جسمانی ادر سیاست ملکی کے طور بر حضرت مسیح علیه السلام کے حق میں پیشینگوئی ہے اور جس . غلبددین کاملہ اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ مسح علیہ السلام کے ذریعہ سے ظہور میں آئ گا اور جب حضرت مسيح \* دوبارہ اس دنيا ميں تشريف لائميں گے تو ان كے ہاتھ سے دين اسلام جميع آفاق واقطار من مجيل جائے گا۔ ' (براين احديث ٢٩٨ خزائن ج اص ٥٩٣ ماشير)

نہ رہے اور خود نبوت و رسالت کے مدعی ہوئے تو جس طرح مرزا قادیانی کا ایمان بدل گیا۔ ای طرح وہ ریو یو بھی جو مرزا قادیانی کی دینداری کے وقت لکھا گیا تھا۔ بدل گیا

اور ای کتاب پر مولوی محمصین کا ربو یو ہے جب مرزا قادیاتی اسلامی عقائد پر بعد میں قائم

اور ای محمد حسین نے مرزا تادیانی کو دجال اور کافر کہا۔ اگر مولوی محمد حسین صاحب کا پہلا ر بو یوسند ہے تو مرزا قادیانی کی پہلی تجویز مندرجہ بالا بھی سند ہے اور خدا تعالی نے مرزا قادیانی کے ہاتھ کوا لیے کہ سے زندہ ہے اور دوبارہ آئے گا۔ جب مرزا قادیانی پہلے عقائد پر قائم ندرہ اور فقد لبنت فیکم عمواً کے الل ندرہ بھی اس کی کہل زیمگی قابل تعیین می اور بعد کی زیمگی جمی میں مخلف دعادی تقے۔ قابل اعتبار نیمی۔ اب اسمل قادیانی غور فرمائیں کہ اگر پہلی زندگی طریق سند ہے تو مرزا قادیانی کے سارے دعوے باطل میں۔ کیونکہ اس وقت ان کے وہی عقائد تھے جو کہ تمام روئے زمین کے مسلمانوں ك ين يعنى حفرت ميح عليه السلام عبدالله دوباره آئي هي-جس مي عليه السلام كى حیات بھی ثابت ہوئی کونکہ دوبارہ آ نامسترم حیات ہے۔ اگر پہلی زندگی قابل لحاظ نہیں تو مجر فقد لبثت فيكم عمر أبجى معيارتيس موسكتى ادر ندمولوى محد حسين صاحب كا رايويو قابل سند ہے۔ جس طرح مرزا قادیانی کا الہام میر عباس علی لدهیانوی کے حق میں قائم

اور ٹابت قدم رکھتا ہے۔ (دیکمو کمتوبات احمد یا جدد اوّل ص ۱۱۱) پس جاری طرف سے مولوی محم حسین صاحب بٹالوی کے ریویو کا بھی یہی جواب ہے جو مرزا قادیانی نے دیا ہے کہ مرزا قادیانی کے مومن ہونے کی حالت میں ربوبولکھا گیا تھا۔ بعد میں جب مرزا قادیانی کافر ہوئے اور مدمی نبوت و رسالت مسجیت ومبدویت ہوئے۔ تو پھر ان کی حالت کے موافق ای مولوی محمد حسین نے ان کو دجال و کا فر کہا اگر مولوی محمد حسین کا لکھنا قیامت تك سند بياتو دونول تحريري سندي بهلي تحرير كو پيش كرنا اور بعد كى تحرير كو چھپانا ديانت ے بعید ہے اور خت وحوکہ ہے۔ میر عباس علی بھی پہلی عمر کے لحاظ سے حق پر ہے۔

اس آ یت کس بیان ہوا ہے ولو تقول علینا بعض الا قاویل لا خذنا منه بالهمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنهٔ حاجزين (الاتة ٣٣ تا ٣٤) أكر بير ہم پر کچھ بات بھی افترا ، کرتا تو ہم دائیں ہاتھ سے پکر لیتے اور اس کی رگ جان کاٹ دیتے اور تم میں سے کوئی بھی اسے بچانے والا نہ تھا یہ دلیل جناب محمد رسول اللہ عظیم کی صدانت کے ثبوت میں خدا تعالی نے فرمائی ہے۔ پس ہونہیں سکتا کہ کوئی فخص مری نبوت و ماموریت ہو کر اتن مدت تک زندہ رہے جو نبی کریم ﷺ نے بعد دعویٰ نبوت بلکہ تا زول آیت بذا پائی جولوگ بعض جھوٹے مرعیان کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ ۲۳ سال سے زائد دعویٰ کر کے زندہ رہے وہ بینہیں سوچنے کہ ان کا حملہ سب سے پہلے ہی کریم عظام کی صداقت پر ہے نہ کہ مرزا قادیانی پر تھا۔ کیونکہ یہ دلیل تو نبی کریم ﷺ کی صداقت کی خدانے پیش کی ہے کس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے دیئے ہوئے معیار صدق کو اب فعل سے جھوٹا کرے۔ اب ہم منکرین صداقت مرزا قادیانی سے اس معیار ہے

ندرہا۔ ای طرح مولوی محمد حسین صاحب کا ریویو مرزا قادیانی کے حق میں قائم ندرہا۔ میر

عباس على صاحب جب مرزا قادیانی کے مرید تھے تو ان کی نسبت مرزا قادیانی کو الہام ہوا۔''اصلها ثابت و فرعها فی السما'' مگر ہیں برس کے بعد میر صاحب نے جب مرزا قادیانی کی بیعت توڑ دی اور سخت مخالف ہو گئے تو اعتراض ہوا کہ اس کی نسبت تو

آب كو البام بوا تفاكر "اصلها ثابت و فرعها في السماء" يعني اصل اس كي ثابت

ہے اور آسان میں اس کی شاخ ہے یہ الہام جھوٹا ہوا۔ تو مرزا قادیانی نے اس کا جواب یہ دیا کہ خدا تعالی موجودہ حالت کے مطابق خبر دیتا ہے کس کے کافر ہونے کی حالت میں اسکا نام کافر بی رکھتا ہے اور اس کے مومن ہونے کی حالت میں اس کا نام مومن اور مخلص

دوسرا معيار صدق

كاذبه تها يا دعوى نبوت صادقه - اگر صادقه تها تو ايمان لائے اور اگر كاذبه تها تو پهر كيا وجه

ہے کہ مرزا قادیانی اس قانون سے نج رہے۔ الخر (تھیذ الاذبان بابت ماہ اکتوبر ١٩٢١ء ص ١١) الجُواب: اس آیت شریف میں صرف محمد رسول اللہ ﷺ کی صداقت بیان کی گئی ہے جس

خود شليم كر يكي بين كد جو خاصد رسول الله علية جواس كو عام قانون يا قاعده كليه نبيل بنا

الله ﷺ ہے اس کو عام قانون کوئی صاحب علم نہیں بنا سکنا۔ میرے مہربان اکمل قادیانی

اللہ ﷺ کی صداقت کے ثبوت میں خدا تعالیٰ نے پیش کی ہے۔ کیں جو خاصہ رسول

کتے۔ اصٰل عبارت اکمل قادیائی کی یہ ہے ''وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ہے استدلال کیا جاتا ہے کہ نی شاعر نہیں ہوتا حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اس میں تو نبی کریم ﷺ کا ذکر ہے۔ معیار نبوت نہیں بعض لوگ معیار صداقت انبیاء خصوصیات نبی کریم ﷺ میں فرق نہیں کر سکتے کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی شاعر تھے اس واسطے نبی نہیں ہو سکتے یا استاد ے بڑھے ہوئے تھے حالانکہ نبی کریم ﷺ امی تھے یہ کیسی حماقت کی بات ہے یہ تو خصوصیات محمری ہے نہ کہ معیار صدافت۔ (مندرجر رسالہ تحید الاذبان ۵ اکتوبر ۱۹۲۱ء) برادران ش مشہور ہے جادو وہ جو سر یہ چڑھ کے بو لے۔ صدافت دہ جو مخالف بھی قبول کرے۔ اس آیت لوتقول علینا بعض الا قاویل کے جواب میں بزاروں دفعہ جواب دیئے گئے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت ہے نبہ کہ معیار صدافت۔ مدمی نبوت۔ تو مرزائی صاحبان کوئی تسلی بخش جواب ویتے؟ مگر آب اکمل قادیانی نے خود اقرار کر لیا ہے كه خصوصيات حفرت نبي كريم على كو معيار صداقت قرار دينا حماقت بـ پس بقول ا کمل قادیانی لو تقول علینا والی خصوصیت کو معیار صداقت قرار دے کر کوئی ذی ہوش اعتی کا لقب نیس پاسکنا۔ فی میچہ یہ فکا کہ جو محض اس آیت سے مرزا قادیانی کا سیانی ہونا تشلیم کرے۔ اس خصوصیت کو معیار نبوت قرار دے دہ احمق ہے۔ اب روزِ روثن کی طرح ثابت موا که به آیت لو تقول علینا والی برگز معیار صدافت مدگی نبوت نبین اور نه اِس معیار سے مرزا قادیانی سیح نبی و رسول ہو سکتے ہیں اس پر زیادہ بحث فضول ہے آسر ا كمل قادياني نے كھولكھا تو جوابديا جائے گا في الحال تو ان كا اپنا بى جواب ان كے ليے کافی ہے باتی رہا بیسوال کد مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کیا اور فی الفور کیوں ہلاک نہ ہوئے اس کا جواب سے ہے کہ قرآن شریف نے مفتری علی اللہ کی سزا میہ ہر گزنہیں فرمائی

کا اقرار خودمضمون نویس کو ہے کونکہ وہ خود شلیم کرتا ہے کہ یہ دلیل جناب محمد رسول

یو چھتے ہیں مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا یانہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ دعویٰ نبوت

(٢) فمن اظلم من افترى على الله كذبا اوكذب باية اوليك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاء تهم رسلنا يتوفونهم قالو ايس ماكنتم تدعون من دون اللَّه قالو اضلوا عنا و شهد و اعلٰي انفسهم انهم كانوا كفرين. (١٩١١–٣٤) ترجمہ اس سے بڑھ کر کون طالم ہے جو خدا پر بہتان باندھے یا اس کی آ تیوں کو جطلائے یمی لوگ میں جن کی تقدیر کے لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ تو ان کو پہنچے گا۔ یہاں ۔ تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کی روحی قبض کرنے کے لیے ان کے سامنے آ موجود ہوں گے پونچیسِ گے کہ اب وہ کہاں ہیں جن کوتم خدا کے سوا حاجت روائی کے لیے لکارا كرتے تنے وہ كہيں كے وہ تو ہم سے غائب ہو كئے اور اپنے آپ كوائى ديں كے اور اقرار کریں گے کہ بیٹک وہ کافر تھے اس پر خدا ان کو حکم دے گا اور کافر امتیں از قلم جن و انس جوتم سے پہلے گزرے ہیں ان میں مل کر دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔

(٣) فمن اظلم ممن كذب على اللَّه وكذب بالصدق اذا جاء ٥ اليس فی جنهم مثوی للکفرین. (الزم٣٢) ترجمہ: ال سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو ضا پر جھوٹ بولے اور نیز اس سے کہ تچی بات اس کو پنچے اور وہ اس کو جھٹلائے۔ کیا کافروں کا

(٣) فمن اظلم ممن افتري على اللَّه كذباً او قال اوحي الي ولم يوح اليه شي ومن قال سانزل مثل ما انزل اللُّه ولو ترى اذا الظلمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجو انفسهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على اللَّه غير الحق وكنتم عن ايته تستكبرون (اندم٩٣)

کہ خدا تعالی مفتری کو ای دنیا میں فوراً لبطور سزا ہلاک کر دیتا ہے بلکہ اعلی لھم ان کیدی متین میں فرمایا کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں تا کہ ججت عذاب یوری ہو۔ ہم ذیل میں یائج آیات درج کرتے ہیں جن میںمفتری و کذاب کی سزا کا ذکر ہے فوراْ ہلاک کر دینا

ہرگز کہیں نہیں فرمایا۔ یہ قرآن میں تحریف ہے جو کہا جاتا ہے کہ کاذب فوراً ہلاک کر دیا

اللَّه لایهدی القوم الظالمین (انوم ۳۳) ترجمہ: اس شخص سے ظالم اورکون ہوگا جو

لوگوں کے ممراہ کرنے کے لیے بے سمجھے ہو جھے خدا پر بہتان باندھے۔ بیٹک خدا سرکش

(۱) فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان

لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

ٹھکانا دوزخ نہیں۔

گے کہ یہی جیں جضول نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ ان طالموں پر خدا کی مار

ناظرین! قرآن مجید میں تو مفتری علی اللہ کے واسطے عذاب آخرت اور جان کندن کے وعدے بیرن بینیس لکھا کہ مفتری علی اللہ کو ۲۳ برس تک مہلت نہیں دی جاتی۔معلوم نہیں کہ انمل قادیانی نے کس طرح لکھدیا کہ ہونہیں سکتا کہ مدمی نبوت و ماموریت ہو کر اتنی مدت زندہ رہے؟ ۲۳ برس کی حد بندی قرآن شریف میں اپن طرف ہے مرزا قادیانی اور مرزائی زیادہ کرتے ہیں جو کہ تحریف ہے جس کے باعث یمودی

مہلی آ بت! میں سزا مفتری کی ہیہ بیان کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ سرکش لوگوں کو ہدایت نمیں دیا کرتا۔ اس سے ٹابت ہے سر شش گرانی میں ترقی کرتے جاتے ہیں فورا

دوسری آیت! میں فرمایا که مفتری علی اللہ کو دنیا میں سزانہیں دی جائے گ جارے فرشتے ان کو جان کندن کے وقت سزا دیں گے بلکہ تکھا ہے کہ دنیا میں جو ان کا تقذیر میں رزق نصیب لکھا ہوا ہے برابر ملی رہے گا۔ جس سے ٹابت ہوا کہ مفتری کو

(الانعام رکوع ۱۰)

(يود رکوځ ۱)

"اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا دعوے

كرے كد ميرى طرف وى آتى ہے حالاتك اس كى طرف كوكى وى ند آتى ہو اور نيز اس

ہے بوھ کر کون ظالم ہے جو وعوے کرے کہ قر آن جس کی نسبت تم کہتے ہو کہ اس کو اللہ

نے اتارا ہے ایہا ہی میں اتارتا ہوں اس ہے بہتر کاش تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھو

كموت كى يبيوشيول ميں پڑے ہيں اور فرشتے ان كى جان فكالنے كے ليے طرح طرح

کی وست ورازیال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو ابتم کو ذات کے

عذاب کی سزا دی جائے گی۔ اس کیے کہتم خدا پر ناحق جھوٹ بولتے اور اس کی آینوں کو ن کراکڑتے تھے۔"

(۵) ومن اظلم ممن افترى على اللَّه كذبا اوليك يعرضون على ربهم و يقول الاشهاد هو لاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنت الله على

الظالمين. (حود ١٨) "أور جو خدا يرجموث باندهے اس سے بره كركون ظالم بي يك لوگ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کیے جائیں گے اور گواہ گواہی دیں

مغضوب ہوئے۔

ہلاک نہیں کیے جاتے۔

دنیاوی کامیابی ہوئی ہے اور عذاب آخرت ہوگا۔

تیسری آیت! میں مفتری علی اللہ کے واسطے ٹھکانا دوزخ فرمایا ہے۔

وقت ان کو عذاب دیں گے۔ یانچویں آیت! میں لکھا ہے کہ مفتری علی اللہ بعوضون علی ربھم یعنی این

روردگار کے حضور میں چیش کیے جائیں گے اور ان ظالموں پر اللہ کی مار ہے۔ غرض یہ

قرآن شریف میں برگز نہیں لکھا کہ مفتری علی اللہ جو کہ دعوی وجی کا کرے اور نبوت و

چونگی آیت! میں بھی فرمایا کہ بیروشیوں میں ہوں گے اور فرشتے جان نکالتے

رِ نازو فخر کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ عظیہ ایسا راستباز ہے کہ اگر ایک لفظ بھی ہماری طرف منسوب كرك افي طرف ے كے تو ہم اس كا داہنا باتھ بكڑ ليتے اور اس كى رگ جان كاك ديت ـ يوتوسيح رسول ك واسط ندك جوكاذب مدى وى مواس ك واسطى يد

رسالت كا مدى مو وه فوراً ملاك كيا جاتا جر يدآيت لوتقول علينا والى تو سيح رسول حفرت محد ﷺ کے واسلے خاص ہے کہ خدا تعالی حفرت محد رسول اللہ ﷺ کی راستبازی

معیار ہے۔ خاص امر کو عام ظاہر کر کے دحوکہ دینا دیانت سے بعید ہے۔ یہ کہاں کھھا ہے کہ جوٹے نبی کے اسطے معیار ہے؟ جب خداوند تعالیٰ کے قول اور فعل میں اختلاف نبیں

ہوسکا تو بچریہ کیوکرمکن ہے کہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ محد رسول الشبی کو خاتم النہیں فرمائے اور دومری طرف معیار نبوت مقرر کرے کہ اگر کوئی تخص بعد محد صفطۂ ﷺ کے

مدى نوت كاذبه بوتو اس كو لمو تقول عليناكى معيار سے يركمو؟ اس واسطے خدا كے كلام میں اختلاف کا نہ ہونا شرط ہے یعنی جس کلام میں اختلاف ہو گا وہ خدا کی طرف سے برَّرْنَبِين بوسَكاً۔ پُن اگر لوتقول علينا الخ كو معيار مقرر كري تو خاتم النبيين الخ كى آیت کے ساتھ تعارض ہو گا اور یہ مال ہے کہ خدا کی کلام میں تعارض ہو۔ قرآن مجید چونکہ انسانی بول جال کے مطابق نازل ہوا ہے اس واسطے خدا تعالی نے حضرت رسول اللہ ﷺ کی صداقت و دیانت بیان کی ہے نہ کہ معیار نبوت عام ہے۔ جس طرح کوئی بادشاہ کے کہ مارا وزیر دیانتدار ہے۔اگر رشوت لے تو ہم اس کو قید کر دیں گے یا پھاکی وے دیں گے۔ اس سے وزیر کی دیانت وصداقت کا خاص اظہار ہے نہ کہ یہ معیار عام

ہوسکتی ہے کہ جو رشوت لے گا وہ قید یا چھانی ضرور دیا جائے گا ادر اگر کوئی رشوت خور قید اور پھائی نہ دیا جائے تو بھر وہ الزام رشوت ستانی ہے پاک اور دیانت دار متصور ہوگا۔ پس اییا ہی اگر مرزا قادیانی ہلاک نہیں ہوتے تو سے نی نہیں ہو کتے۔ مثلاً کوئی فخض اگر م کہے کہ اگر میرا بیٹا جھوٹ ہو لے تو میں اس کا سر توڑ دوں گا تو کیا قادیائی منطق کی رو 19

ے بیدمعیار ہوگی کہ جوجھوٹ بولے اس کا سرتو ڑا جاتا ہے اور اگر جھوٹے کا سرنہ تو ڑا جائے تو وہ سیاسمجھا جائے؟ پس قرآن کریم سے حضرت محد رسول اللہ ﷺ کا سیا نبی مون

ثابت ب ند كہ جھوٹے نبول كے واسطے معيار صداقت ب محد عظافہ كے بعد ند مجھى كوئى مدع سچا ہوا اور نہ ہوسکتا ہے۔ جب قرآن شریف سے ثابت ہے کہ مفتری کو اس دنیا میں

سزا نہیں ملتی ملکہ آخرت کا عذاب اس کے واسطے موعود ہے تو پھر مرزا قادیانی کا ہلاک نہ ہونا ان کی صداقت کی دلیل نہیں پہلے مرعمیان نبوت کو بھی بعد دعوی زیادہ عمر ملتی رہی ہے اور ہلاک تبیں ہوئے۔

(1) .... صالح بن طریف دعوی دجی و نبوت کے ساتھ ۴ برس تک زندہ رہا اور اپنی موت

( دیکھیو تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۲۰۸\_۴۰۹) (٢) ... عبدالله مهدى - اس حض في وعوى كيا اور ائى موت عدما؟ كامياب بهى ايد بوا کہ مقامات طرابلس فتح کر کے مصر کو بھی فتح کر لیا۔ یہ محض ۲۴ سال ایک اہ ۲۰ یوم

دعویٰ کے ساتھ زندہ رہا۔ (تاریخ کال ج سم ۹۹ ذکر وفات البیدی افریقہ) (۳) .....عاکم ہامر اللہ ۔ اس نے مصر میں دعویٰ نبوت کیا۔ بید محض ۲۵ برس زندہ رہا۔

کو لو تقول علیناکی معیار سے پرکھو۔

فضيلت كيا

خدا کافعل اس کے قول کے برخلاف نہیں ہوتا۔ پس بیفاط ہے کہ جمو لے مگ

مرزا قادیانی اور مرزائیوں کے من گھڑت معیار کی تردید کے واسطے یہ چند نظائر لکھے میں تا کہ معلوم ہو کہ یہ بالکل غلط ہے کہ مرزا قادیانی چونکہ بلاک نہیں ہوئ اور ان کوس سال مک تجات ملی سیج تھے۔ دوم مرزا قادیانی نے کون سا جنگ کیا اور ک رہے اور قمل نہ ہوئے اگر کوئی نہیں تو پھر وہ اگر عورتوں کی طرح اپنی موت ہے مرے تو

گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹوں کے بل چلے المل قادیانی کا دوسرا سوال بد ہے کہ ید دعولی نبوت کاذبہ تھا یا صادقہ کا؟ اس کا

دلیل اوّل: چونکہ مرزا قاریانی کا دعویٰ نبوت بعد حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے ہے اور آپﷺ کے بعد کوئی سیا نبی نہ ہو گا۔ اس واسطے مرزا قادیانی نبوت کاذبہ کے مگ

جواب میہ ہے کہ مرزا تادیانی کا دعویٰ نبوت کاذبہ تھا بہ دلاکل ذیل نہ

( تاریخ کامل این اثیرج ۸ص ۱۲۹)

ثابت بين ديكمو سيكون في امتى ثلثون كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى. (الردى ج ٢ص ٣٥ باب اتقوم الماء حتى يرج كذابون) يعني امت

میں سے جھوٹے تمیں نبی ہول گے سچا کوئی نہ ہو گا۔ خاتم انٹیین کے معنی رسول اللہ تلکے نے خود فرما دیئے۔

دوسری ولیل: قرآن شریف فرماتا ہے هل انبکم علی من تعزل الشيطين تعزل على كل افاك اثبم يلقون السمع واكثرهم كذبون. (والشراء ٢٢١ ٢٣٣) ليني مِن كِمِّي

باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔

اؤل الہام: زوجنا کھا لا مبدل کلماتی. ترجمہ مرزا قادیانی ہم نے خود اس سے تیرا

نكاح بائده ديا ہے ميرى باتوں كوكوئى بدلانبيں سكتا\_ (تذكره ص ١٦١)

اس واسطے کاذبہ نبوت کے مدعی ثابت ہوئے۔

دوم الهام: "جم كمه من مري ك يا مدينه من "

خدا تعالی نے خود جھوٹے نبی کی علامت بتا دی ہے کہ اس کو جھوٹی باتیں القاء ہوتی ہیں۔ جب ہم مرزا قادیانی کے الہامات دیکھتے ہیں تو محض جھوٹے ٹابت ہوتے ہیں

مرزا تادیانی نے لکھا "خدا تعالی کی طرف سے یہی مقدر اور قرار یا چکا ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی۔'' (مجموعہ اشتبارات ج اس ۲۱۹) چونکہ لڑکی ان ك نكاح مين ندآئى - اس ليے ثابت مواكد الهام خداكى طرف سے ند تھا ـ اگر خدا نكاح بالده دينا توكس كى طاقت تقى كدفكاح روك سكنا؟ اصل يد ب كدالهام بى ربالى مدتعا

كوئى مرزائى ابت كرسكا ہےكہ يه البام خداكى طرف سے تھا۔ برگزنہيں کونکہ اگر خدا کی طرف سے بہ الہام ہوتا تو مرزا قادیانی کمہ میں فوت ہوتے یا مدینہ منورہ میں۔ گر ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی لاہور میں فوت ہوئے اور قادیان میں مدفون ہوئے۔جس سے نابت ہوا کہ یہ خدائی الہام کی شرط جو خدا تعالی نے قرآن میں فرمائی ب مرزا قادیانی کے الہاموں میں نہیں یائی جاتی یعنی الہام ربانی ضرور یورا ہوتا ہے اور جو البام پورا نہ ہو وہ شیطانی ہے تاویلیس کرنا جھوٹوں کا کام ہے۔ البام سوم: ''میں تجھے ای برس یا چند سال زیادہ یا اس سے پکھے کم عمر دوں گا۔''

اس البام میں خدا تعالی نے مرزا قادیائی کوخردی ہے کہ میں مجھے اس برس کی

( تذکروص ۵۹۱)

(رَياق القلوب ص١٦ خزائن ج ١٥ ص١٥٢ عاشيه)

بناؤں کہ کس پر شیطان امرا کرتے ہیں جھوٹے پر القاء کرتے ہیں اور ان میں ہے اکثر

عمر دول گا۔ اگر ای برس پورے نہ ہوں تو چند سال زیادہ ہوں گے یا چند سال کم ہوں گے۔ اس صاب سے مرزا قادیانی کی عمر ای برس پورے کی ہوتی یا ۸۳ برس کی ہوتی اگر ۸۰ سے زیادہ ہوتی ورنہ ۷۷ برس کی ہوتی۔ اگر اس برس سے چند سال کم ہوتی

كيونكه چند كے معنی ايك سے زيادہ اور تين سے كم كے بيں اور بس ير مشاہرہ ہے كه مرزا قادیانی کی عمر صرف ۲۸ برس کی ہوئی کیونکہ وہ ۱۸۴۰ء میں پیدا ہوئے اور ۱۹۰۸ء

میں فوت ہوئے جس سے ثابت ہوا کہ وہ ۱۸ سال جنے اور یبی ان کی تصحیح عمر ہو سکتی

ہے۔ اگر یہ الہام خدا کی طرف سے ہوتا تو اوّل تو نیقیٰی ایک بات ہوتی کیونکہ وہ علام

الغیوب ہے اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ انکل لگائے کہ اے مرزا تیری عمر علم تھا کہ درست عمر مرزا قادیانی کی کتنی ہے۔'' ایسے ایسے البہاموں سے ٹابت ہے کہ مرزا قادیانی کو سیح خدا کی طرف سے الہام نہ ہوتے تھے اور یکی علامت ہے سیح اور جھوٹے لمہم کی۔ پس جس کے الہام پورے نہ ہوں یقیناً خدا کی طرف سے نہیں اور اس کا دعویٰ

تورات میں بھی جھوٹے نبی کی علامت یمی لکھی ہے دیکھواستنا باب ١٨ آيت ۲۰-۱۱ 'اگر تو اپنے دل میں کیے کہ میں کیوکر جانوں کہ میہ بات خداوند کی کہی ہوئی نمیں ہے تو جان رکھ کہ جب ہی خداوند کے نام سے چھے کیے اور وہ جو اس نے کہا ہے واقع نہ مو یا بورا نہ جو تو وہ بات خداوند نے نہیں کبی بلکہ اس نبی نے گتاخی سے کبی ہے تو اس

اس تورات کی عبارت سے بھی ظاہر ہے کہ اگر کسی نی نے پیشینگوئی کی ہو اور وہ پوری نہ ہوتو وہ جھوٹا نبی ہے اور ایسا ہی قرآن شریف کی آیت سے ثابت ہے کہ شیطانی الهام کی ید علامت ہے کہ جموثے نبی پر شیطان جموثی بائیں القاء کرتا ہے ہیں جب مرزا قادياني پر جموڻي باغين القاء ہوتي ہيں تو پھر اظهر من الفشس ـــ

کا دفوی نبوت کاذبہ کا تھا کیونکہ دروازہ نبوت صادقہ کا بعد حضرت خاتم النبین ﷺ کے مدود ہے اور یہ ناممکن ہے کہ امت محمدی میں سے کوئی فخص نبوت کا مدی ہو اور سچا سمجما جائے۔ بہرحال مرزا قادیائی حضرت خاتم النبین ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت میں جموٹے ہیں کیونکہ دین کامل ہے اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ امتی نبی کا اگر دعویٰ نبوت سیا مونا ممکن ہوسکتا ہے تو پھر جس قدر مرعیان نبوت بعد حضرت خاتم المبین عظم کے ہوئے

ب كه مرزا قادياني

نبوت و رسالت حجموثا ہے۔

ہے مت ڈر۔''

ہیں سب کے سب سے ٹابت ہوں گے کیونکہ انھول نے بھی امت محمدی ہو کر نبوت و رسالت کے دعوے کیے۔ یہ انصاف کے برخلاف ہے دوسرے مدعیان نبوت تو بعد

حضرت خاتم النميين ﷺ کے جھوٹے ہوں اور مرزا قادیانی سے ہوں جبکہ مرزا قادیانی

اگر مرزا قادیانی یچ میں تو تمام کذابوں مسلمہ سے مرزا قادیانی تک سب سے ہیں اور اگر جھوٹے ہیں تو دونوں اور اگر سے ہیں تو دونوں۔ اس مرزا قادیانی نبوت کاذبہ کے ملی

تے اور دوسرے كذابول مدعمان نبوت كى طرح كافر تے اور دين اسلام سے خارج تے۔

اخر میں اکمل قادیانی نے ایک المدفرجی سے کام لیا ہے کہ جو محض جمولے

معیان نبوت کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ ان کو بعد دعویٰ ۲۳ برس سے زیادہ مہلت ملی اور مثل نہیں ہوئے اپنی موت سے مرے۔ ان کا حملہ حفرت محمد رسول الله عظافة پر ہے۔

ر من کا جواب یہ ہے کہ جب ۲۳ برس کی تحدی کی لفظ آیت لو تفول علینا اللہ ہے جس کا جواب یہ ہے کہ جب ۲۳ برس کی تحدی کی لفظ آیت لو تفول علینا اللہ ہے ٹابت نیس اور صرف تحریف لفظی کر کے مرزا قادیانی نے ایچ پاس ہے میعاد ۲۳ برس مقرر کر کے معیار بنا کی ہے جو کہ بقول ان کے یہودیت ہے تو چر تاریخ اسلام اور خدا تعالیٰ کے فعل کو پیش کرنا۔ جس نے کذابوں مدعیان نبوت کاذبہ کو مرزا قادیانی سے زیادہ نصرتیں مہلتیں اور عمریں دیں اور وہ قتل بھی نہ ہوئے اور اپنی موت سے مرے۔ حالانکہ جلگ كرتے رہے اور دوسرى طرف خدا كافعل خداكى كلام كے برظاف بعى نہيں ہونا یا ہے تو ثابت ہوا کہ بر تملہ معرت نی کریم ﷺ کی ذات پر برگز نیمن بلکہ خدا تعالیٰ کا فعل بیش کر کے مردا قادیانی کی من گھڑت معیار کی تردید ہے جو کد قرآن شریف میں تحریف کر کے ۲۳ برس کی میعاد مقرر کرلی ہے حالانکداس میعادیر ذیل کے اعتراضات وررہ ارک ہیں۔ (اقل) ....اگر تمل کیا جانا جھوٹے ئی ہونے کی معیار ہے تو پھر کئی ایک نبی جو بنی ر روں) اسرائیل کے انھوں کل ہوئے نعوذ باشہ کا دب قابت ہوں کے جیسا کہ مطرت ذکریا و حضرت کی '' فل کیے گئے۔ حضرت کی '' کا کہلِ جونا سرزا قادیانی نے مجی صلیم کیا ہے۔ اصل عبارت مرزا قادیانی یہ ہے " حضرت یکی اُ نے یہودیوں کے فقیوں اور بزرگوں کو سانیوں کے بیچے کہد کر ان کی شرارتوں اور کارسازیوں سے اپنا سر کٹوایا۔' (ازاله اوبام ص ۱۲ خزائن خ ۳ ص ۱۰۱۰) کیا حفرت کیلی مسیح جی ند تھے؟

(دوم) سفرت محررسال الله الله مي من برك على يد تصاحد مفود ي ك

کے اقوال و افعال بھی انھیں کذابوں کی طرح خلاف قرآن شریف وشریعت محمدی موں۔

صحابہ کرام اور اولین موسین نے سے نبی مانا۔ نعوذ بالله غلطی پر تھے کیونکہ اب تک ۲۳ برس کی معیار نبوت پر بر کھے نہ گئے تے مکن تھا کہ ۲۳ برس سے پہلے فوت ہو جاتے۔ (سوم).....حديث النبي نبي ولوكان في بطن امه ليني ني گواني مال كے پيك مير بی کیوں نہ ہو تی ہوتا ہے کی تکذیب لازم آتی ہے کیونکہ ۲۳ برس کی میعاد و مرزا قادیاتی

اور مرزائوں نے جومقرر کی بے پوری ہونے پرسچانی ہوسکتا ہے۔ (چہارم).....فدا تعالی جان بوجھ کر اپنی مخلوق کو گمراہ کرتا ہے کیونکہ ۲۲:۲۰ برس تک جو

ی کاذب کو زندہ رکھے اور وہ بذریعہ اپنی جموئی وی کے طلق خدا کو گراہ کرتا رہے اور

( پنجم) .....اگر ید میعاد ۲۳ برس کی تشلیم کی جائے تو مرزا قادیانی پھر بھی جموٹے نی ٹابت ہوں گے کیونکہ وموی نبوت کے بعد ۲۳ برس تک زندہ نبیں رہے بلکہ جس سال كط لفظول مين دعوي نبوت كيار اى سال فوت جو كير اصل عبارت مرزا قادياني "جارا وعویٰ ہے کہ ہم نبی و رسول ہیں۔ ( الموظات ج ۱۰ص ۱۱۲) مرزا قادیانی کی کسی تحریر میں ایسا صاف دعو کی ند قبا اگر ایک جگہ لکھتے کہ میں نبی ہوں تو دں جگہ لکھ جاتے ہیں'' کہ میرا دعو کی نبوت و رسالت نہیں بلکہ بعد خاتم النہیں کے مد کی نبوت کو کافر اور کاذب سجھتا ہوں۔'' (مجموعہ اشتبارات ج اص ٢٣٠) تب تك عذاب اللي سے يجے رہے اور ان كى شاہ رگ نه کافی گئی۔ گر جب مارچ ۱۹۰۸ء میں دعویٰ نبوت و رسالت صاف لفظوں میں کیا تو ائی معیار لوتقول علینا والی مقرر کروہ سے دو بی ماہ کے اندر ہلاک ہوئے۔ اب تو روز روثن کی طرح ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کو بعد دعویٰ صرف ایک مہینہ کی دن اوپر مہلت ملى اور خدا تعالى نے ان كى رگ جان كات ۋالى۔ إكر لوتقول علينا والى آيت عام ب اور خاصہ رسول اللہ ﷺ نہیں تو تب مرزا فادیانی کاذب ٹابت ہوئے کیونکہ بعد دعویٰ نبوت ان کو ۲۳ برس عمر ند ملی د امل قادیانی جواب دیں که بعد دعوی نبوت اگر ۲۳ برس کی معاد ہے تو چر مرزا قادیانی کیوں ایک عی سنہ میں فوت ہوئے۔ مرزا قادیانی کا معی نبوت. مونا مارج ١٩٠٨ء مين اور تشخيذ الاذبان ماه متمبر ١٩٠٨ء ك صفحه ٨ سطر ٢٠ مين اكمل قادیانی نے اخبار بدر سے خورنقل کیا ہے اسمل قادیانی جواب دیں کدمرزا قادیانی اب بھی

پیر بخش سیکرٹری انجمن تائید الاسلام الاہور

ے تقیدیق کریں۔

ہے بی ہو سکتے ہیں؟

اس کے مانے والے ۲۰ برس تک تذبذب اور شک میں رہیں ۲۳ برس کے بعد اس کی

المهام ماه كنعاني زببه برماكه بؤو بزيق لود ىأز فأَقَنَّالًاكُ عاقبلَ الر الطال باطل ديده ام سردہ کے مارا بیال دُرْد ما *جندال ک*ه۔ رجِئال ما تبم أورا درجب ل نه مُتابِع ما رُگُ يزدة منتظال ومم ينجهاه بود وے و بوں ہیں ہیں اور جیخ شنبہ عاردہ خلکہ بسائے ویک خدر میدازیخ المید رو وس مقطع اشعار بشنو ارزی سمرتج يردة ازم فرنبرب ركب فزار ياه وزُدسياه و أدبر بهرامل ذوق می باشد عظم ئے، گولعد أروب \* ہے، گولعد أروب ئىردۇ<u>ل بۇل</u>

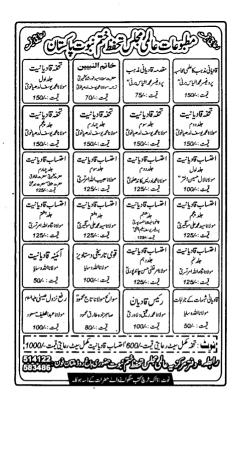

ما منامه لو لاک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان سے شائع ہونے والا ﴿ماسنامه لولاك ﴾ جو قاديانية كے خلاف كرانقدر جديد معلومات ير

کمل د ستاویزی ثبوت ہر ماہ مہیا کر تاہے۔صفحات 64 کمپوٹر کتابت 'عمدہ کاغذ وطباعث اورر تکین ٹائینل 'ان تمام تر خوبیوں کے باوجووزر سالانہ فقط کی۔ صدروپیه منی آرڈربھیج کر گھر بیٹھ مطالعہ فرمایئے۔ رابطه کے لئے:

اندرون وبیر ون ملک تمام دینی رسائل میں ایک امتمازی شان کا حامل جریدہ ب\_ جومولانامفتي محمد جميل خان صاحب مد ظله كي زير تكراني شائع موتاب ذر سالانه صرف=/350روپے رابطه کے لئے: وفترعالي مجلس تحفظ ختم نبوت جامع مجدباب الرحمت یرانی نمائش ایم اے جناح روڈ کر اچی نمبر 3

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان ﴿ بِلْفِلْتِ رُوزِه خَدَّم ن و ت ﴾ كرا جي گذشته بيس سالول سے تشلسل كے ساتھ شائع ہور ہاہے۔

ہفت روزہ ختم نبوت کراچی

و فتر مر كزيد عالمي مجلس تحفظ فتم نبوت حضور ي باغ روؤ ملتان

حکیم العصر مولانا مجمہ یوسف لد هیانوی کے ارشادات

ہند ہندہ کہ آخضرت علیہ کے بعد مجرہ دکھانے کار موی کفر
ہے۔ کیو تکہ مجرہ دکھانے کی خصوصیت ہے۔
ہند تک ورم تذکون کی سو 100 نسلیں ہمی بدل جائیں توالکا
ہم زندیتی اورم تذکارے گا۔ سادہ کافر کا تھم نمیں ہوگا۔
ہند ہند اور زندیتی ہوناروز دوش کی
طرح داضح ہے۔